

تالیف: حضرت علامه عبد الحین الامینی النجفی تالیف: حضرت علامه عبد الحین الامینی النجفی ترجم مولاناسی<sup>ط می</sup>ی اختر رضوی شعوّد گو پال پوری

اخي ،عبدالحسين ،١٢٨١ ـ ١٣٣٩

[الغدين الكتاب والمنة والاوب اردويتر جمه وتخيص] غدير: قرآن مصريث اورادب شرير مولف عبد المسين الايكما الخير.

ترجر وهخيص: سيد على اخر رضوى شعور كويال يورى ١٣٨١ق=١٠٠٠م=١٣٨٩

312-1

ا جادے۔ ۱SBN: **978**-600-92030-6-2 (۹\_۸\_)

فبرست نولسي براساس اطلاعات غبيا

كتاب نامه: بصورت ذرينوليس

الفريقم ٢ على من الى طالب (ع) الماء ول ٢٣٠ قل ازجم ت ١٠٠٠ ق، الباسة خلافت ٢٠٠ فدريم يشعر مجود عاسم شعر في عربي

مجوع حا الف رضوي شعور على اختر مترجم بعوان ج. منوان : الغدير في الكاب والنة والادب اردو تخيص

Aprenion في القديم BPrenion كالمرك

شناسنامه کتاب غديد ؛ قرآن، صريث اورادب ش (جلد ١٨٥٥) كتاب كانام: حغرت علامه عبدالحسين الإمني الجين تاليف: ترجمه وتلخيص: اديب عصرمولا ناسيوعلى اختر رضوي شعوركويال يوري كلستان زبرا پلي كيشنز، لا مور ناشر: قوآن دعترت فاؤنثه يشن (على مركز ، مدرسه تجتيه قم المقدسه ) تاڅرهمكار: پيڪش: كمتبه كينارشعوركوبال يور (سيدان بهاز) سارجب ساس اهباجون سان المعادل اشاعت: ۵۰۰چلد تعداد: =/۵۰۰روپے

#### ملنے کا بتہ:

الكسفان: كمستان زهرا يلي يشنز، لا مور - ٥٢٠٠٠

ايدان: ﴿ قَمْ ﴾ دفتر قرآن دعرت فاؤخريش، مدرستجيد خيابان جحت پارك عدامل ١٦٥، جهارداه ثهداء قم المقدسد

هند واستان: ا\_﴿ بَرِكَ بِهِ ﴾ حكن إوره بيوان، بهاد، يك كوف، 8841288

٣- ﴿ مُمِنَى ﴾ ( فَاطْمه برقَع كليكش ، ٨٥ نشان بالزورو و مسافر خانه و تجتنى ( مقاتل اجوامضا فَى ) و وكري مين ٢٠٠٠٠ .

..... جمله حقوق قرآن وعترت فاؤتذيشن كيلية محفوظ مين ......

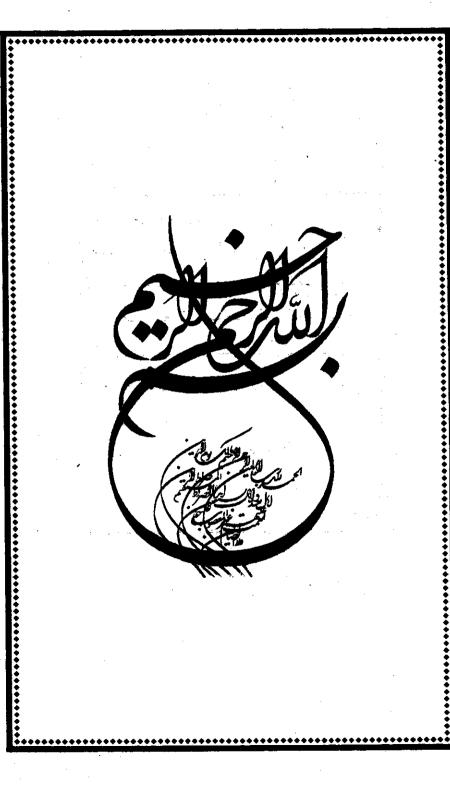

روی زیاد بن محمد قال:
دخلت علی ابی عبد الله فقلت:
للمسلین عید غیسر یوم المجمعة والفطر والاضحی
قال: نعم، الیوم الذی نصب فیه رسول الله امیر المومنین
زیاد بن محرکابیان ہے کہ پس نے امام صادق کی خدمت بس بہو پی
کرع ض کیا مسلما توں کے پاس عید فطر، عید قربان اور عید جحد کے
علاوہ بھی کوئی عید ہے؟
علاوہ بھی کوئی عید ہے؟
امام نے فرمایا: ہاں! جس دن رسول خدا مش اللہ بی الموسین کو
(ظیفداورولی) منصوب فرمایا۔
(مصیاح المجمد ص ۲۳۷)

# فهرست مطالب

## عندلیبان غدر (نویں صدی ہجری)

| Ir  | ابن حر عدوس حلی       |
|-----|-----------------------|
| 14  | شاعر كاتعارف          |
| 19  | این داخرهلی           |
| Y•  | شاعر كاتعارف          |
| *** | مافلا بري على         |
| rr  | شاعر کا تعارف         |
| ry  | نغيس تاليفات          |
| Y4  | لطيف نغے              |
| r•  | يرتري كے لاف وگزاف    |
| rr  | الوبكركے بارے میں غلو |
| ٣٣  | منقوله فضائل          |
| r9  | فضائل نفساني          |
| ٥٣  | حالت بعدا ملام        |
| ۵۴  | ا<br>کلالہ            |

| •                 |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| ۵۸                | خلیفہ کی سنت کے بارے میں پیشرفت                   |
| ١٣٠               | دانشور کی انتهائی کوشش                            |
| YY                | ا۔دادی کے بارے میں خلیفہ کی رائے                  |
| 14                | ۲۔ دادی نانی کے متعلق خلیفہ کی رائے               |
| ۷۱                | ۳ قطع سارق کے متعلق خلیفہ کی رائے                 |
| 4r                | ۴ ۔ دادا کے بارے میں خلیفہ کی رائے                |
| لمن خليفه كي رائي | ۵_بہتر کے ہوتے ہوئے ، کمتر کو حکمراں بنانے کے متع |
| ۷۸                | جمہور کے نز دیکے خلافت                            |
| Λ <u>r</u>        | امامت کیے قائم ہوتی ہے؟                           |
| ۸۴                | خلافت کے متعلق خلیفہ کانی کی رائے                 |
| AY                | خلافت الملسنت كي نظرين                            |
| 9 •               | ٢ ـ قضا وقدر كے معالمے ميں خليفه كى رائے          |
| 9 <b>r</b>        | ے۔سنت بن جانے کے ڈر قربانی چھوڑ دی                |
| 9r                | ۸_ارتدادې کېليم                                   |
| 90                | ٩ _ خليفه ن فياةُ كوجلا دُالا                     |
| PP.               | ۱۰ واقعہ مالک کے بارے میں خلیفہ کی رائے           |
| 1••               | واقعه ما لك كاتجزييه                              |
| 1+1"              | اا_ثلت کا چکر                                     |
| HK                | ۱۲_ ببودی کاسوال ابوبکرے                          |
| II.               | ١٣ ـ عيسا ئى كاوفداوران كاسوالات                  |
| IIA               | ا _ خلیفہ کے مظاہر علم                            |
|                   |                                                   |



يبلامظا بره دوسرامظا ہرہ تيسرامظاهره جوتفامظا بره ۲\_خلیفه کی شجاعت عریش ہےاحتاج I//• افيوني عقيدت ٣-خليفه كاثبات عقيده ٣ ـ عمادت ميں والہانہ ين ۵۔خلفہ کے اخلاقی مظاہرے بارگاه صديقه من ابو بكركي معذرت 101..... ایک بکواس غلوکی ما تنیں ، وائی کھانیاں ا ـ سورج كى رجث ۲\_ریش ابو بکر ہے توسل 101 ۳\_ابوبکراور جبرئیل کی گواہی ۴-رسول کی انگشتری کانقش [1] 147..... ۵ \_ بهشت ابو بکر کی وسعت ٧\_خداابوبكرے حياكرتاب ۷ ـ کرامت دن ابوبکر ۸\_جرئیل کی خاکساری

| 144  | ٩ ـ كرامت ابو بكر كاايك واقعه                    |
|------|--------------------------------------------------|
| 14.  | • ا۔ ابو بکر واتف کار بوڑ ھے اور رسول اجنبی جوان |
| 127  | الل مدينه كي دوبيعت                              |
| 141  | واقد <i>جر</i> ت                                 |
| 127  | اا۔ ابو بکر عمر میں رسول سے بڑے تھے              |
| 120  | ۱۲_اسلام ابو بكر قبل ولا دت على                  |
| 127  | ۱۳۔ ابو بکرسب سے زیا دہ عمر کے صحابی             |
| 122  | ۱۳۔ابو کمرتر از و کے پلے میں                     |
| 141  | 10۔ سورج کا توسل ابو بکر ہے                      |
| 149  | ١٦_ جنات كتياكى ۋيونى                            |
| ΙΛ•  | ٤١ ـ دوسنول كوتحفهُ الوبكر                       |
| IAY  | ١٨_ابوبكرقاب قوسين ميں                           |
| IAT  | 91_دین اوراس کے آگ <b>ر</b> کان                  |
| IAP. | ۲۰_خدا کے نز دیک ابو بکر کی قدرومنزلت            |
| rvi  | ٢١-رسول كي شخين سے تائيد                         |
| 114  | ۲۲۔ ذریت آ دم کے پانچ پیکر                       |
| IAA  | ۲۳۔ ابو بکر تمام الل آسان وزمین سے بہتر          |
| ΙΛΛ  | ۲۴ ـ رسول خداً اورا بو بكر كا تواب               |
| !A¶  | ۲۵۔ ابو بکر کی محبت اور شکریتمام است پرواجب ہے   |
| ΙΛ9  | ٢٧_ ابو بكرتر از و كے بلے ميں                    |
| 19•  | اے مہاجرین میں صرف ابو بکر کے باب مسلمان تھے     |

| 191                                    | ابوبكر كے دالدين كا اسلام                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 19 <u>r</u>                            | ا بہاقتم                                                                     |
| 1917                                   | ٢ ـ دوسري فتم                                                                |
| P                                      | والدة ابو بكر كااسلام                                                        |
| 19.^                                   | ابو بکر کے والدین قرآن میں                                                   |
| r•r                                    | ياوه كوئى كامقصد                                                             |
| rir                                    | ا_حفرت ابوطالب کی گفتار                                                      |
| rir                                    | ۲- کردارصالح اور قول مشکور                                                   |
| ria                                    | ۳-ولا دت علی اورا بوطالب                                                     |
|                                        | ۳-ابوطالب اور پیغبر کی ابتدائی دعوت                                          |
| YIY                                    | ۵-رسول کی گشدگی اور ابوطالب<br>۵-رسول کی گشدگی اور ابوطالب                   |
| MZ                                     | ۲۔ابوطالب ابتدائے دعوت میں                                                   |
| YIA                                    | ے۔ارشادابوطالب: بھائی سے وابسة رہو                                           |
| rri                                    | ۸۔ چیرے بھائی کے پہلو میں کھڑے ہوجاؤ                                         |
| ****                                   | ۱۰۰۰ پیرے بمان سے پہویں نفر سے ہوجا و<br>۹۔ ابوطالب کی رسول سے دلسوزی        |
| ************************************** |                                                                              |
| rrr                                    | ۱۰-ابوطالبادراین زبعری<br>۱۱ مارسال میرقولش                                  |
| rrr                                    | اا_ابوطالباورقریش<br>موری میرون کرده ک                                       |
| ************************************** | ۱۲-مردار مکه اورمحیفه قریش<br>مورد میستند.                                   |
| <b>****</b>                            | ۳۱۔مرتے وقت ابوطالب کی وصیت<br>ابدیال سے متعلق میں کی دریں متعلق میں کی دریں |
| رسنتر                                  | ابوطالب کے متعلق ان کی ذریت کے خیالات، بزبان الم<br>یک مذرقہ ما              |
| ۲۳۵ <u></u>                            | پا کیزه اقوال                                                                |

| عدود ؛ قرآن مديث اورادب من ان ٤ | 1 + 3 ··································   |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| rr2                             | سيدهٔ بطحاء كے متعلق الل سنت كے مخضر نقر ب |
| rpa                             | وابتكان المل بيت ك نظريات                  |
| rr•.                            | چالیس احادیث<br>-                          |

.

·

## عند لیبان غدیر (نویں صدی جری)

ا ـ ابن عرندس حلى ٢ ـ ابن داغر حلى ٣ ـ ابن داغر حلى ٣ ـ حافظ برسي حلى

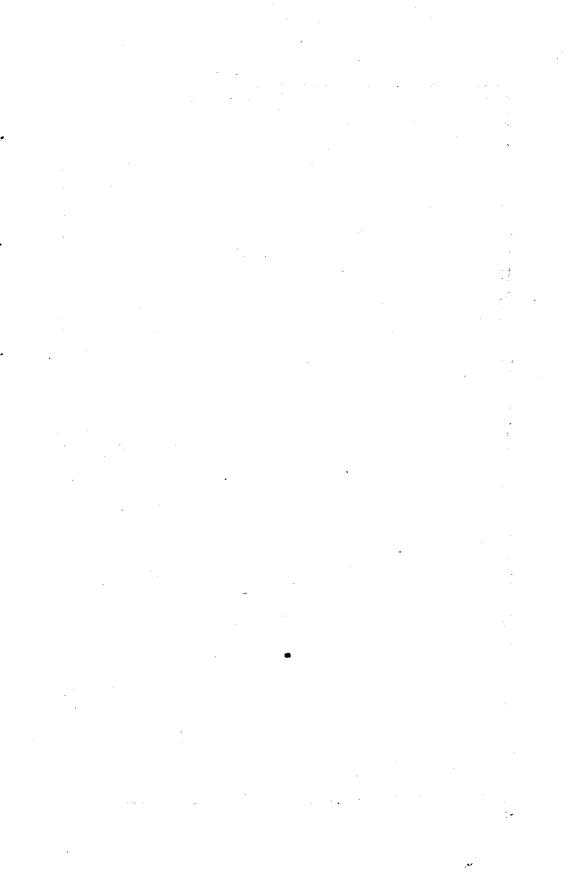

## ابن عرندس حلی

صنائع وبدائع سے محر بور (۱۲۲) شعروں کاس قصیدے کامطلع ہے:

اضحى حميس كفصن بان في حلى قسمسر اذا ما مرّ في قلبي حلا

غدريم معلق بين شعري اورايك شعريس كسرامنام كي طرف اشاره ب،اشعاريه بين:

ثم السلام من السلام على الذي نسبت ليه فيي خم رايات الولا

تسالسي كتساب الله الخرم من تلا واجل من للمصطفى الهادى تلا

وبسخسم واخساه النبى محمد حقا وذلك في الكتاب تنزلا

'' پھرسلامتی سے بھر پورسلام اس ذات پرجس کے لئے غدیر خم کے میدان میں پرچم ولایت نصب کیا گیا، وہ ردیف کتاب خدا ہے اور تلاوت سے برتر وکرم ہے، کیوں کہ ہدایت کرنے والے مصطفیٰ نے اس کی تلاوت کی اور غدیر خم میں رسول خدامحہ کے اس سے برادری کارشتہ واقعی استوار کیا، اور بیاس لئے کے قرآن میں اس کی بابت آیت نازل ہوئی ہے'۔

كرامنام ك متعلق شعربيب:

وصعود غارب احمد فضل له دون القرابة والصحابة افضلا " " الرقرابت ومجت كونظرانداز كرديا جائة تبهى ان كاشاند كحدير بلند ونا بجائة وعظيم ترين

منیات ہے'۔

شاعرنے تعیدے میں جن مناقب کی طرف اشارہ کیا ہان میں ہے بعض کی تفصیل گذشتہ

جلدوں میں پیش کی گئی اور بقید کی تفصیل آ مے بیان ہوگی۔ یہاں صرف منقبت کسراصنام کی تحقیق پیش کی جاتی ہے:

"وصعود غارب احمد فضل له" ......

حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول خدا میرے ماتھ اصنام کعبر وڑنے تشریف لے گئے ، مجھ سے فر مایا: بیٹے جاؤ! میں کعبر کے وشے میں بیٹے گیا ، اس کے بعدرسول خدا میرے کا ندھوں پر بلند ہوئے چر فر مایا: ایٹھوا ور مجھے ان بتوں کے قریب پہنچاؤ! جب میں اٹھا تو رسول خدا نے ملاحظہ فر مایا کہ میرے اندر کزوری ہے ، فر مایا: بیٹے جاؤ، تو میں بیٹے گیا اور آئیس کا ندھے سے اتار دیا ، پھررسول خدا میرے لئے بیٹے میں اس پرسوار ہوا اور جب اٹھے تو ایسا لگا کہ میں آسان کے کناروں کوچھو سکتا ہوں ، اور رسول خدا نے سہارا دیا تو میں نے سب سے بڑے بت تو ایسا لگا کہ جوقریش کا بت تھا ، اس بت کولو ہے کی کیلوں سے دیوار میں جڑ دیا گیا تو فر مایا: بال ، ہاں ، ہاں ، چرفر مایا: اس اور دوتو میں نے تو ڈریا اور اثر آیا۔

دوسری روایت میں ہے کہ رسول خداً نے فر مایا: پھینک دواس کو چنانچہ میں نے پھینکا تو شیشے کی طرح چکناچور ہوگیا اور پھراتر آیا۔ایک اور روایت میں ہے کہ پھر ہام کعبہ سے کود پڑا۔

جابرے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول فدا کے ساتھ کے میں داخل ہوئے ،کعبی سا ۱۳ ہت رکھے ہوئے سے ،رسول فدانے فر مایا: سب کوگرادو،ایک طویل بت جس کا نام ہمل تھا اے آپ نے علی ہ فر مایا: اس کوگرانے کے لئے میرے کا غدھے پرسوار ہوجاؤیا میں تہارے کا غدھے پرسوار ہوں؟ عرض کی : آپ ہی سوار ہوجائے ، جب سوار ہوئے تو علی رسالت کا بوجھ برداشت نہ کرسکے، رسول خدائے ہم فر مایا ،علی نے عرض کی اب میں آپ کے کا غدھے پرسوار ہوجاؤں ، جب میں کا غدھے پرسوار ہوا تو اس خداک تم جس نے دانے کو شکا فت کیا اور محلوقات کو پیدا کیا ،اگر میں چاہتا تو آسان کوا پی شمی میں لے لیتا خداک تم جس نے دانے کوشکا فت کیا اور محلوقات کو پیدا کیا ،اگر میں چاہتا تو آسان کوا پی شمی میں لے لیتا ، پھر میں نے ہمل کو بام کعب سے گرادیا،اس وقت خدانے آیت نازل کی :

﴿قُلُ جَاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا﴾

ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول خدانے علی سے فرمایا: اٹھو! بام کعبہ پر جو بت ہے اسے تو ڑا جائے، جب وہاں پہو نچے تو رسول نے آپ سے فرمایا: میرے کا ندھے پر سوار ہوجا و تا کہ تہمیں اٹھاؤں ، علی نے اپنا کپڑا انھیں دیدیا اور رسول خدا انھیں اپنے کا ندھے پر اٹھائے ہوئے کعبہ میں پنچے ، علی نے بت کو پکڑا جوتا نے کا تھا اور بام کعبہ سے ذمین پردے مادا ۔

اس واقد كومندرجه ذيل ائمه حديث وتاريخ في الله المحاسندي تقيدك

اسباط بن محمر قرشی (۱) ما فظ ابو بکر صفانی (۲) ما فظ ابن ابی شیبه (۳) امام احمد این طبل (۳) ابو علی مازنی (۵) ابو بکر بزار (۲) ما فظ نسائی (۷) ابو یعلی (۸) طبری (۹) طبر انی (۱۰) ما کم نیشا پوری (۱۱) ابو بکر شیر ازی (۱۲) ابو محمد عاصمی (۱۳) ابو نیم (۱۳) بیمتی (۱۵) خطیب بغدادی (۱۲)

ا منداحد (جام ۱۳۷ عدیث ۲۴۵)

۲\_مامع الاحاديث (ج۲مس۲۷۲ مديث ۲۹۲۷)

٣ المصن (ج٨ص٥٣٣ مديث٩)

۳ منداحرج اص ۱۸ (ج اص ۲۳۱ دیث ۲۳۵)

۵\_سنن نبائي (ج۵ص۱۳۲ حديث ۵۰۵)

٢- ينائين المودة (ج اص ١٣٨ باب ٨٨)

ے۔فصائص نسائی ص ۳۱ (ص ۱۳۳ حدیث ۱۲۲)

۸\_مندِانې يعلى (ج اص ۲۵۱ مديث۲۹۲)

٩\_ جامع الاحاديث (ح١١٥ ١٥ مديث ١٩٢٧)

١٠- تاريخ النيس (ج م س١٨ ـ ٨٨)

۱۱\_السند درك على المتحسين (ج م م ۲۹۸ حديث ۲۳۸۷)

المدفى مزول القرآن

۱۳ ـ زين الغتي شرح سور ۽ حل اتي

الاران بخطیب نقل کیاہے

10\_منا قب خوارزي (ص ١٢٣ صديث ١٣٩)

١١\_تاريخ بغداد (ج٣١٥ ٢٠٠)

ابن مغازلی (۱) ابوعبداللد فراوی (۲) خوارزمی (۳) ابن جوزی (۴) ابوالخیرها کی (۵) ابن نجار (۲) ابن مغازلی (۱) ابوالخیرها کی (۵) ابن نجار (۱) ابن طلحه شافتی (۷) ابوالمظفر ابن جوزی (۸) مختفی شافتی (۹) هافظ صالحانی (۱۰) محیلی (۱۳) مافظ زمین (۱۳) مافظ زرندی (۱۵) سیوطی (۱۲) قسطلانی (۱۷) تاضی کبری (۱۸) نور الدین طبی (۱۹) زرقافی (۲۰) سید احمد زینی وطلان (۱۲) آلوی (۲۲) خواجه کلان

٢- كفاية المالب (ص ٢٥٧ باب٢٢)

ا مناقب این مغازلی (م۲۰۲)

٣ ـ مناقب خوارزي مي ٢٥ (م ١٢٨ ـ ١٢٣ مديث ١٣٩)

٣ ـ صفة الصفوة عن اصر ١١١ (ج اص ١٦٠ تمبر ٥)

۵\_الاربيين في فضائل على (ص ١٢٤ باب ١٨ حديث ٢٣)

٧-كفاية الطالب (ص ٢٥٧ باب١٢)

٨\_ تذكرة الخواص (ص ٢٤)

2\_مطالب السنوول ص11

٩- كفاية الطالب م ١٢٨ (ص ٢٥٨\_ ٢٥٠ باب ٢٢)

١٠ ـ تاريخ الخيس (ج ٢ص ٨٧)

الدرياض النظرة جهص ٢٠٠ (جهم ١٥٠)

١٢\_العير مواهب لدنية ،ج اص٢٠٢ (ج اص ٥٨١)

۱۳ فراندالمطين (ج اص ۲۳۹ مديث ۱۹۳)

١٦ يخيص المهدرك (ج٢ص ٣٩٨ عديث ٣٣٨٧)

١٥ نظم در راسمطين (ص١٢٥)

١١- كترالعمال ٢٢ص ٢٠٥ (ج ١١ص ١١١ مديث ١٦٥٦ ) النصائص الكيري ج اص٢٦٢ (ج اص٢٣٨)

ارالمواهب اللدبية جام ٢٠ (ج اص ٢ ٨٥)

۱۸\_تاریخ الخیس جهس ۹۵ (جهس ۲۸)

١٩-السيرة الحلبية جهم ٩٤ (جهم ٨٢)

٢٠ ـ شرح المواهب، ج ٢ص ٢٣٣

١١- السيرة النوية مطبوع برجاشيه سيرة صلبيه ج٢ص٢٩٣ (ج٢ص١٠١)

٢٢ ـ شرح العيبية بص 20

قندوزی(۱)ابوبکراین مجرحنل (۲)سیدمحمود قراغولی

#### شاعر كاتعارف

شخ صالح ابن عبد الوهاب ابن عرند ل طی ، ابن عرند ل کے نام سے مشہور سے ، معروف شیعہ عالم سے ، نقد واصول میں ان کی گرانقدر تالیفات ہیں ، مدح اہل بیت میں ان کے قصا کہ ومراثی و کھنے سے پتہ چاتا ہے کہ وہ و لایت میں فنا ہے اور دشمنان اہلیت سے شد ید نفرت رکھتے سے ۔ ان کے بعض اشعار متخب طریحی ( نتخب طریحی ح ۲ ص ۲۵ م) وطلیعہ کاوی میں پائے جاتے ہیں ، صاحب طلیعہ نے ان کے مالات بھی لکھے ہیں اور علم وفضل ، تقوی و ریاضت کے ساتھ جملہ متد اول علوم میں رسوخ کی نشاند می کی حالات بھی لکھے ہیں اور علم وفضل ، تقوی و ریاضت کے ساتھ جملہ متد اول علوم میں رسوخ کی نشاند می کی ہے ، اس کی تائید فاضل یعقو بی کی بابلیات و کھنے ہے ہوتی ہے (البابلیات ج اص ۱۳۳ نبرے میں علمہ کے فیچا مقام نے بردی ستائش کی ہے ، صاحب طلیعہ کے مطابق شخ صالح کا انقال تقریباً میں ملہ کے فیچا مقام پر ہوا ، وہیں وفن ہوئے ، ان کا مقبرہ آج بھی زیار تگاہ ہے۔

ابن عرندس نے اکثر اشعار شیخ علاء الدین شفیمی کی روش په بطور تضمین کیے ہیں ، ان شعروں سے
ان کی زبر دست قدرت کلام اور متانت کا اندازہ ہوتا ہے ان کوادب عربی ادب پر کامل دسترس حاصل تقی
، شیخ صالح کا قصیدہ رائبدار باب علم میں کافی مشہور ہے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی برم میں پڑھا جائے تو
، امام زمانہ کی زیارت ہوگی ، ایک سوتین شعروں پرمشمل قصید ہے کامطلع ہے: (۲)

طوایا نیظامی فی الزمان لها نشر یعطرها من طیب ذکراکم نشر امام حمین کا ایک مرشد پرای عرفان آگیزاور کی سے کہا ہے، جس کا مطلع ہے:

ا \_ ينائي المودة ص ١٩٣ (ج اص ١٣٨ باب ٨٨)

٢ قرة العيون المهمرة، ج اص ١٨٥

٣- جوهرة الكلام ص ٥٥ \_ ٥٩ \_

٣ ـ منتخب طريخي ، ج ٢ص ١٩١ (ج٢ص ٧٥)

مات العذول على الحبيب مسهدا فاقام عذرى فى الغرام ومسهدا فتخبطري (١) يس الكم شدا الشعرول پرشتمل ہے جس بس شخصال كتے ہيں: نوحوا ايا شيعة المولى ابا حسن على الحسين غريب الدار والوطن

### ابن داغرحلی

ابن داغر حلی کا غدر سے متعلق حالیں شعروں پر مشتل قصیدہ ہے جس میں پانچ اشعار کا ترجمہ بیان کیا جارہا ہے:

'' اور ہوا یول کدروز غدیر آپ کی ولایت کا اعلان ججۃ الوداع کے سال ہوا اور بیسب پیجھسب کے سامنے ہوا اور یوم غدیر کی برکات اور فضائل شارے باہر ہیں ،

بظاہر لوگوں نے وصیت احمد کو قبول کیالیکن اپنے دلوں میں آل محمد کی طرف سے سے کینہ چھپائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ جب رسول خدا کا انقال ہوگیا تو اپنے دلی کینے ظاہر کردیئے اور ان پرظلم وستم کے پہاڑ تو ڑ دیئے۔

انھوں نے پروردگار کی طرف سے حاصل شدہ خلافت اور ولایت کو ملنے نہیں دیا ،آ تکھیں اندھی ، ہوگئی تھیں اندھی ہوگئی تھیں اندھی ہوگئی تھیں اور اور اور اور است قطعاً تم تھی''۔

ایک قصیده اور بھی ہے جس میں ۱۹۲ شعار ہیں، جس میں غدیرے متعلق تمن شعر ہیں:

''اب وہ گئے رسول خدا تو آپ کے ساتھ ان کے اصحاب اور پاس بیٹھنے والی توم نے خیانت کی ،آپ کی وصیت کو جوعلی کے بار ہے بیس تھی یوں تر دید کی جیسے رسول خدا کا ارشاد جھٹلانے کے قابل تھا ،اور حیدر تی کی ولایت تمام مراعات کو جھلا بیٹھے جو غدیر نم میں ہوئی تھی کہ یہ سائے کی طرح میر نے ساتھ رہنے والے وزیر ہیں'' مصلع ہے : مصلع ہے :

بابي الامام المستضام بكربلا يدعوو ليسس لما يقول مجيب



#### شاعر كانعارف

شیخ مغامس ابن داغر حلی ،خاصان خدا کی محبت سے سرشار، مغامس کے تذکرے اکثر سوانح نگاروں نے کئے ہیں، خاص طور سے متاخرین میں علامہ شخ علی آل کا شف الغطاء نے حصون مدیعہ میں یا علامه ساوی نے طلیعہ میں اور خطیب یعقو تی نے بابلیات میں (۱)

شیخ طریحی نے نتخب میں (۲)ان کے اشعار بھی نقل کئے ہیں اور پکھادیب اصفہانی نے تحفهٔ ناصریہ میں کئے ہیں۔ان کے اشعار اکثر تذکرہ نگاروں کی کتاب میں ہیں جنھیں جمع کرکے علامہ حاوی نے د بوان کی شکل میں شائع کیا ہے۔

مفامس نے مدح اہل بیت میں بہت زیادہ شعر کے، وہ حب آل محم میں بوری طرح و و ب موے تھے الیکن دنیانے ان کو بھلادیا ،انھیں پر کیامنحصر ہے اکثر مداح اہل ہیٹے فراموثی کا شکار ہوئے ہیں ۔ مغامس حله کے مضافات میں واقع ایک عربی قبیلے سے علق رکھتے تھے، وہ خود حالم تصل علم کے لئے جاتے پھرتو وہ شاعر وخطیب ہو مجے اورنویں صدی کے متوسط شعراء میں ان کی طوطی بولنے گئی ،ان کے بندرہ قصائد کی فبرست ہم نے تذکروں سے فراہم کی ہے،ان کامطلع اوراشعار کی تعداد ہوں ہے:

محب الليالي في مساعيه متعب يساق اليه حتفه وهويداب ٩٣/اشعار وحاذر من مس العذاب عقابا. ٩٢/اشعار دعواک باطله اذا لم تقلع ۱۸/ اشعار اتراه يضيع في الهداية مصنعا. • ٩ / اشعار وتلذكر اياماً مضت وليالي (٣) ٢ ٩ / اشعار واصاب سهم الناتبات مقاتلي . ٤٧/ اشعار (٣)

تذكر ما احصى الكتاب فتابا اصبحت للتقوى بجهلك تدعي هل حين عسمه المشيب وقنعًا اتطلب دنيا بعد شيب قذال فصلت صروف الحادثات مفاصلي

۲ منتخب طریکی (ج ۲ص ۲۹۳ ۲۸۳ ۳۰۰ ۳۲۳) ارالبابلات (ج اص ۱۳۱ نبر۲۳) ٣-ان مي سے پچ قصيد فتنب طريكي ،ج٢ص ١٥٥ (ج٢ص ١٠٠) يرموجود بي -۳\_نتخيطري، جهص ۱۲۳ (جهص ۲۸۴) وذاک لامر عن غناک عنانی ۹۹/اشعار(۱)
فی غیدوی ورواحی ۵۰۱/اشعار
وکوی البحیزن فیوادی ۲۲/اشعار
وهو بالطف قطیع الودجین ۲۰۱/اشعار
ولا لددوس منزله خراب ۸۰/اشعار
فبینی فغیری فی هواک المتیم ۸۸/اشعار
فراغة عند النفوس عظیم ۱۸/اشعار
فهل انت للبیض الحسان خلیل ۵۵/اشعار

لغيرك با دنيا ثنيت عنانى لبنسى الهادى مناخسى هيجراالغمض وسادى ليتنسى كنت فدائاً للحسين بكيت وما لريعان الشباب محبتك لا انى بودك مغرم رحيل الشباب وانه لكريم ازال الشباب الغض عنك مزيل

ا کے مدح نی میں ان کا ایک تصیرہ ہے جس میں ۱۲ راشعار ہیں، جس کا مطلع ہیہ ہے۔ عرج علی المصطفی یا سائق النجب عرج علی حیسر مبعوث و حیر نبی

### حافظ برسى حلى

''دو اسور ن بین یا ضریح ، مرقد کا نور چیک رہا ہے ، وہ مشک بین یا وی کی خوشبوعطر بار بین ، وہ بخشش کا سمندر ہے یا گلتان جس بیں ہواہت کی ہر یالیاں بین ، وہ آدم بین یا نوع بین یا خدائے مہیمن کا راز ہے ، بیداؤڈ بین یا ان کے بعد سلیمان ! یا ہارون بین یا عصاوالے موٹی یا عیمی میچ ، بیاح مصطفی بین یا ان کے وصی علی این ابی طالب بین ، ہاشم و ذیح کے پروردہ ، مجد و شرف کے محیط آسان پر درختاں چودھویں کا جاند بین یا لوگوں کے لئے آسان جمال پر دمکنا سور ن حبیب خدا کے محبوب بین بلکدان کے راز کا راز اور مخلوقات کے لئے بیکرامر کی روح ، ان کے متعلق غدیر کے دن نص آئی اور ستائش ہوئی خدا کی طرف سے کتاب مبین بین وضاحت کے ساتھ ، وہ ایسے امام بین کہ اگر آدمی ان کی مجبت لے کر کی طرف سے کتاب مبین بین وضاحت کے ساتھ ، وہ ایسے امام بین کہ اگر آدمی ان کی مجبت لے کر قیامت کے دن حاضر ہوگا تو پلہ بھاری ہوجائے گا ، ان کے شیعہ ستاروں کی ما نئر درخشاں بیں ، دنیا بین قیامت کے دن حاضر ہوگا تو پلہ بھاری ہوجائے گا ، ان کے شیعہ ستاروں کی ما نئر درخشاں بیں ، دنیا بین نمیل نوج جی بین تو حق بات ہو لئے ہیں ، ان کے دبن بین قبی اور نورانی بات ہیں جم کی مام خدا ہے ، وہ جب حولاں ہوتے ہیں یا تھم جاتے ہیں دشن کے سامنے تو پچھاڑ کے رکھ دیتے ہیں ، تم پر سلام خدا کا ، اے پر چم ہواہت ! میں وشام تم پر بہتر بین سلام '

ایک قصیدے کاغدیری شعریوں ہے:

غدیرخم کےمولی ہیں جن کی لوگوں نے بیعت کی اور ان کے سامنے گردنیں جھکیں حالا نکہ وہ کمبی گردنیں تھیں۔

شاعر كانعارف

حافظ شخ رضی الدین رجب بن محمر بن رجب بری حلی۔

آل محد کی برتری وسرفرازی کوہم کیا سمجھ کتے ہیں ،خداوندعالم نے انھیں جوسر بلندی عطاک ہے اور ملکات فاضلہ، پاکدلی، قد امت روحانی، اخلاق کر بھانہ، مکارم ومحاور کی جن عظیم چوٹیوں پران لوگوں کو فائز کیا ہے، اس تک ہماری فلری رسائی ممکن نہیں ہے، ہماری عقلیں تھک جائیں گی ، دانش و بینش تھک کے چور ہوجائیں گے۔ ان تکھیں ناکام، عظیم لوگ خشہ کام، دانشور کے چور ہوجائیں گے، آنکھیں ناکام، عظیم لوگ خشہ کام، دانشور در ماندہ، خطباء وشعراءان حضرات کی شان والاشان کے ایک کوشے کو بیان کرنے کے سلسلے میں کو تکے در ماندہ، خطباء وشعراءان حصرات کی شان والاشان کے ایک کوشے کو بیان کرنے کے سلسلے میں کو تکے نظر آتے ہیں ،عشل وہم کی رسائی کیے ہو کتی ہے جرئیل شعور کے بال دیر جل جائیں گے۔ (۳)

ای وجہ ہے اکثر محقق علاء نے ائمہ معصومین کے متعلق معرفت واسرار کے ایسے کوشے بیان کئے بیں جسے دوسرے برداشت کرنے ہے قاصر ہیں،علاقم کی حالت بیتھی کہ جوعالم بھی ان اسرار کی جانب روایت کرتا اس پرغلو کا الزام تھوپ دیا جاتا تھا۔ حد ہوگئی کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ غلو کا اولین قدم ہی

۲\_بسائزالدرجات (ص ۱۳۲۷\_۵۰۷)

الخصال شخ صدوق (صرحها)

س\_اصول كافى من ٩٩\_ (جراص را٢٠) ريرموجود حديث سے ماخوذ ہے-

ہے کہ رسول خداً سے نفی نسیان کاعقیدہ رکھا جائے ، پھر بعد کے محققین نے ان حقائق کو پہچانے کے بعد ان بے وقعت اقوال کونظرا نداز کیا ،ای مصیبت کا شکار حافظ بری بھی ہوئے ، بید دونوں گردہ برابرایک دوسرے سے برسر پریکاررہے حالانکہ ملے وآشتی بہتر ہے۔

عرفانی مسائل میں لوگول کے نفوس جبلتو ل اور افتداروں کے مطابق مختف ہوتے ہیں ، بعض کو پیچیدہ اسرار گرال معلوم ہوتے ہیں ، بعض کو بید ڈگر مسادی نظر آتی ہے اور اس میں اپنی تو جہات مرکوز کردیتے ہیں۔ میں دونوں کی مسامی کوقدر کی نگاہ ہے دیکھتا ہوں کہ میں بھتا ہوں کہ ان کی نیت مستحن تھی ، انھول نے راہ سلوک میں خوشر دی کا مظاہرہ کیا ، انسان کوکوشش کرنی چاہئے ضروری نہیں ہے کہ دہ کامیاب بھی ہوجائے۔

آگاہ ہوجاؤ''لوگوں کی حالت سونے چاندی کے معدن کی ہے (متفقہ حدیث)' ائمہ معمویین سے متواتر احادیث مروی ہیں کہ بلا شبہہ ہمارا امر (حدیث) شخت اور دشوار گزار ہے ،اس کو وہی تخل کرسکتا ہے جو نبی مرسل ہو ،فرختہ مقرب ہو یا ایسا مومن ہوجس کے قلب کا خدانے امتحان کرلیا ہو (۱) اس لئے علاء دین اور ارباب معرفت پر تقیدا چھی بات نہیں ہے ، جو تخص بلند مرتبہ پر فائز نہیں ہو سکا اس کی مند شہیں کرنی چاہئے کیوں کہ خدانے کمی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی ہے ، حضرت علی کا ارشاد ہے کہ اگر میں اپنی نشست میں وہ پھھ بیان کروں جے میرے کا نوں نے ابوالقاسم کی زبان مبارک سے سنا ہے تو تم لوگ جھسے علیم دہ ہوجاؤ کے اور کہو کے کہ علی بہت بڑا جموثا ہے۔ (۲) کی زبان مبارک سے سنا ہے تو تم لوگ جھسے علیم دہ ہوجاؤ کے اور کہو کے کہ علی بہت بڑا جموثا ہے۔ (۲) امام زین العابدین کا ارشاد ہے : اگر ابوذروہ پھھ جان لیتے جو قلب سلمان میں تھا تو تمل کر دیے اس کے باوجودرسول خدائے دونوں کے درمیان براوری قائم کی ، اس ینیاد پرتم دومروں کے متعلق کیا اس کے باوجودرسول خدائے بہترین وعدہ کیا ہے اور خدائے بیشے رہنے والوں کے مقابل مجاہدوں کو فضیلت اور اجر ظیری کر امت فر مایا ہے۔

ا ـ بصائر الدرجات صرر (ص ٢٠)؛ اصول كافي صر ٢١٦ (جراص را ٢٠) ٢ ـ شعراني كي تخ المية صرم ١١

٣- بسائر الدرجات صرع (ص٢٥) : اصول كافي صر١١٦ (جراص ٢٠١١)

حفرت سید سجاد کے بی اشعار ہیں:

"دمیں اپنے علمی جواہرات چھپاتا ہوں تا کہ نادان لوگ تق دیکھ کر بھر نہ جائیں ،اس سلسلے میں بھے سے پہلے حضرت علی ، امام حسین اور امام حسن بھی یہی طریقہ اپنائے ہوئے تھے ،اکثر ایسے علمی جواہرات ہیں کہ اگران کو ظاہر کردوں تو لوگ مجھے بت پرست کہنے گئیں ،مسلمان میراخون جائز بھے گئیں ، اس طرح بدرین کام ان کی نظریں اچھامعلوم ہونے لگے (۱)

سیدامین نے اعمیان الشیعہ (۲) میں حالات بری کے ذیل میں جو پچھ کھھاہے وہ ای زمرے میں آتا ہے، وہ علم الحروف والا عداد پراعتاد کر کے بھڑک اٹھے ہیں، یغیر دلیل و جت کے تقید کردی ہے اگر چہاس معاطع میں صاحب اعمیان الشیعہ کے ہم خیال ہیں کیکن حافظ بری اور ابن شہر آشوب وغیرہ جیسوں کا جواب سینوں نے دیا ہے، جے ہم براسجھتے ہیں ان کی نظر میں اچھاہے۔

چنانچ عبيدي مالكي عمدة التحقيق (٣) ميس لكھتے ہيں:

بعض حروف شناسوں نے کہا ہے کہ ابو بحر کا خانوادہ رہتی دنیا تک عزت وناموں سے سرفراز رہے گااور پہ حقیقت قول خداوندی' و مسن خدیسی ''سے معلوم ہوتی ہے، کیوں؟ جمل کبیر' اس کے اعدادر ۱۳۱۰ ہوتے ہیں اور گمان ہے کہ اس کے بعد دنیا ختم ہوجائے گی ، چنا نچہ کچھلوگوں نے کہا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک دنیا باقی ہے وہ خاندان عزت وسرفرازی سے سرفراز رہے گا اور اس مدت کو محقق مصطفیٰ لطف اللہ ایک دوسری آیت' لا یسلبشون خلافک الا قلیلا'' سے تکالا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اس آیت کے مکر رات حروف حذف کر دئے جا کمیں تو ''ل ای ب ث ون خ ف ک تن' باقی رو جا کے اور یہ گیارہ جی رہوئے ہیں ، اس کے بعد عدد حروف جو گیارہ جی وہ کھی جوڑ دیے جا کیں تو ۱۳۱۰ ہوجا کمیں اس طرح یہ عدد' فسی خریسی '' کے عدد حروف جو گیارہ ہیں وہ کھی جوڑ دیے جا کیں تو ۱۳۱۰ ہوجا کمیں ، اس طرح یہ عدد' فسی خریسی '' کے عدد

ا تِنْسِيرِ آلوی ج٢ص١٩٠ مدرو از والدر حرور و

٢- اعيان الشيعه جراس صر١٠٥ ١٩٣ (جر٢ صر١٩٠)

٣ عرة التحقيق صر٥٥ ا (ص٢٢١)

ے مطابقت کر لے گی۔ شخ یوسف فیشی کے بیان کے مطابق محر بکری کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے عقب میں ہمارے عقب میں ہمارے ماتھ معلے پر بیٹھ کرعیسی بن مریم اس کے ساتھ نماز پڑھے گا اوریہ چیز متذکرہ استنباط کی صحت کو مضبوط کرتی ہے ۔۔۔۔الخ۔۔

پہتہیں کیوں سیدا مین نے اعیان الشیعہ میں حافظ بری کے لئے لکھ دیا ہے کہ ان کی طبیعت غیر سنجیدہ تھی اور ان کی تالیفات میں انتشار و پراکندگی ہے ، اس درجہ غلو ہے کہ کی کو بہچھ میں نہیں آتا ، اگر علامہ امین کی بات صحیح تھی تو وہ کوئی شوت بھی پیش کرتے ،صرف دعویٰ تو قابل قبول نہیں ہوتا ، میں نے بری کے اکثر کلام کا مطالعہ کیا کہیں انتشار کا شائبہیں پایا ،انھیں تو حدیث کی روشی میں؟ کو حسن ظن پر محمول کرنا چاہئے ،اگر کوئی سقم تھا بھی تو اس کی حسین تاویل پیش کرتے جب کہ سقم ہے ،ی نہیں ،ہم آگے محمول کرنا چاہئے ،اگر کوئی سقم تھا بھی تو اس کی حسین تاویل پیش کرتے جب کہ سقم ہے ،ی نہیں ،ہم آگے ان کا پچھ کلام پیش کریں گے جس میں مدح اہلیت اور سوگواری کے شاندار نمونے ہوں گے ۔ انھوں نے جو بچھ بھی کہا ہے وہ فریقین کے یہاں مسلمہ ہے نہ کہیں سقم ہے نہ غلو ، بری کے اشعار نفیس ترین اور مقبول ترین معیار پر پورے اتر تے ہیں۔

اوراب ربی بات نماز اور زیارت کے اختراع کی جبکہ علامہ امین نے کہا ہے کہ انھوں نے بنام اسمہ نماز اور زیارت کے اختراع کی جبکہ علامہ امین نے کہا ہے کہ انھوں نے بنام اسمہ نماز وزیارت اختراع کی ہے، اس میں مضا نقہ کیا ہے، اندیشے کی بات تو تب ہوتی جب ان نماز وں اور زیارتوں میں لوگوں کو بیدو موکہ ہوتا کہ بیائم ہے ماثور ہیں، جب خود بری نے اس کی نشائد ہی کردی ہے نہ بقول صاحب ریاض ' تو کوئی شرعی نقصان باتی نہیں رہ جاتا کیوں کہ اس کی تشرعی حیثیت خم ہوجاتی ہے، بری سے پہلے کے علاء نے بھی بیکام کیا ہے ہے آج تک کی نے اس پر تقید نہیں کی ہے۔

علامه امین کامید کہنا ہے کہ بری کی کتابیں غیر مفید ہیں بلکہ بعض تو؟ حقیقت سے نقصان رسال ہیں ہم اس پر کیا تیمرہ کریں ،خدا ہمیں اور علامہ امین کوتسا محات سے تحفوظ رکھے کیوں کہ وہ جذبات میں بہہ کراپیا تیمرہ کربیٹھے ہیں۔

> نفيس تاليفات المشارق انواراليقين في حقائق اسرارامير المومنين

٢\_مشارق الامان ولباب الايمان

٣ ـ رسالمه في الصلواة على النبي وآله المعصومين عليهم السلام

٧ ـ رساله في زيارت امير الموتينّ

۵\_دسالهلعد

الدراهمين ٢\_الدراهمين

ع\_اسرارالنبي وفاطمة والائمة المعصومين

۸\_لوامع انوارالتجید

٩ \_تفسير سورهُ اخلاص

١٠ ـ رساله في التوحيد والصورة على النبي وآليبهم السلام

اله كتاب مولدالني

۱۲\_فضائل امیرالمومنین (بیمشارق کےعلاوہ ہے)

١١٠ - كمّاب الالفين في وصف سادة الكونين

#### لطيف نغيے

طافظ بری نے اپنے لطیف اشعار میں زیادہ تر بلکہ تمام کے تمام میں رسول وآل رسول کی مدح کی ہے، دہ اپنے اشعار میں اپناتخلص طافظ لگاتے تھے۔

مدح رسول میں ان کے اشعار ہیں:

اصاء بک الاف ق السمسرق ودان منطقک السمنطق افق مشرق آپ بی کی وجہ سے درخشاں ہے اور آپ بی کی گفتار کے صدقے میں لوگ بولنے کے قابل ہوئے ہیں۔

آپ اس وقت تھے جب آ دم کا وجود نہ تھا کیوں کہ آپ کا نئات میں سب سے پہلے خلق ہوئے

## 

بیں۔اس شعریس اشارہ ہے حدیث رسول کی طرف:

اور حدیث معراج میں ہے کہ

"انك عبدي ورسولي وجعلتك اول النبيين خلقاً و آخرهم بعثاً"

''بے شکتم میرے بندے ادر رسول ہو، میں نے شخصیں تمام انبیاء میں سب سے پہلے خلق کیا اور سب سے آخر میں مبعوث کیا''۔(۲)

خودرسول خداً کاارشاد ہے:''اول میا محملق اللہ نوری '' خدانے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا''۔(۳) متواتر طریقے سے صحیح حدیث رسول کے: میں اس وقت بھی نبی تھاجب آ دم ہم آب و گل کے درمیان تھے یارو ح وجید کے درمیان تھے یا جبکہ خلق اور نفخ روح کے درمیان تھے۔

حافظ بری کاشعرہے:

ولولاک لم تسخلق الکائنات ولا بسان غسوب ولامشسوق
"اگرآپ نه ہوتے تو کا نتات طلق نه ہوتی، اور نه هی مشرق دمغرب ظهور پذیر ہوتے"۔
ال شعر میں جس حدیث کی طرف اشارہ ہے اسے متدرک حاکم ، پیمی ، طبرانی ، بیکی ، قسطلانی ،
غرامی ، بلقینی ، زرقانی وغیرہ نے ابن عباس سے قبل کیا ہے۔ (۴)

ا - طبقات ابن سعد (ج راص ۱۳۹۷) بتغییر جامع البیان ج را۳ ص ۱۹۷ مجلد ۱۱ ج را۳ص ۱۲۵)؛ دلاکل النبه قر ابن قیم ج را ص ۱۷ (ج راص ۲۳ حدیث ۳)؛ البدلیة والنهلیة ج ۲۷ص ر ۲۰۰۷ (ج راص ر ۲۷۷)؛ غزالی کی المفنون الصغیر مطبوع بر حاشیه الانسان الکامل''ج راص ر ۹۷ - الحصائص الکبری ج راص رس (ج راص ر ۷) شرح مواہب ذرقانی ج رساص ر۱۲۴ ۲ - مجمح الزوا کدرج راع رام را ۷

٣- السيرة الحلبين راص ر١٥٩ (جرراص ر١٣٧)

۳-المستد دک علی احجیسین جراص ۱۱۵ (جراص ۱۱۷ حدیث ۳۲۲۸ – ۳۲۸) شفاء البقام (ص ۱۱۲۱) : شرح موابب زرقانی (جراص ۱۳۳۸)

خدانے عیسی پر دحی فر مائی: اے عیسی! محمد پر ایمان لا وُ اورا پنی امت کے ان لوگوں کو تھم دو جو محمد کا ز مانہ پائیس کہ وہ محمد پر ایمان لائیس کیوں کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں آ دم کوخلق نہ کرتا اور اگر محمد نہ ہوتے تو جنت وجہنم کو پیدانہ کرتا۔

عمرابن خطاب سے مروی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا: جب آدم ہے گناہ سرز دہواتو انھوں نے دعا کی: پروردگار میں تم سے بواسط محمر سوال کرتا ہوں کہ جھے بخش دے۔خدانے پوچھا: اے آدم تم نے محمد کو کیے پہچانا؟ جب کہ میں نے انھیں ابھی خلق نہیں کیا ہے؟ آدم نے عرض کی: خدایا! جب تو نے مجھے خلق کیا اور میرے بدن میں روح پھونگی تو میں نے اپنا سر بلند کیا میں نے عرش کے قوائم پر کھھا ہوا دیکھا"لا اللہ اللہ محمد رسول الله "میں نے اس سے بمحدلیا کہ تو اپنے مجوب ترین بندے ہی کواپنے سے وابسط کیا ہے۔خدانے کہا: آدم! تو تو تھ کہا، یہ میر امجوب ترین بندہ ہے، اس کے واسطے سے دعا کرو میں تہیں بخش دوں گا، اگر محمد نہوتے تو تہیں ضاتی نہ کرتا۔

ف ميمك مفتاح كل الوجود وميمك بالمستهى يغلق تسجيليت يا خاتم المرسلين بشاو من الفضل لايلحلق في المسانية المساول الحسر وباطن ظاهرك الاسبق ان اشعار من رسول خدا كا الماء كي طرف اشاره بي الفاتح ، الاول ، الآخر ، الظامر، الكاتم ، الاول ، الآخر ، الظامر،

حافظ بری نے مدح علی میں نفیس ترین اشعار کیے ہیں ، چھوٹی بحریس دس شعریں

ايها اللائم دعني

''اے ملامت گر! مجھے اپی حالت پرچھوڑوے، میرے والبانہ پن کود کھے، جب بھی میں مدت علی میں درعلی میں مدت علی میں زیادتی کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ غلوکرر ہاہے، جب کہ میں نے یقین کا مشاہرہ کرلیا ہے تو اب مجھے کی بات کی پروانہیں ،اے ملامت گر! کب تک مجھ سے جھگڑتا رہے گا،اے وہ! جومیرے دلدادہ

الشرح موابب رزقاني جرس مراا ١١٣١ ١٢١

ہونے پر ندمت کرتا ہے، مختبے جورا ستہ نجات کا سمجھ میں آتا ہے اسے اختیار کرلے اور مجھے میری گمراہی پر چھوڑ دے، وصی مصطفیؓ کی محبت ہی میرا عین کمال ہے، وہی میرا آخرت کا سرمایہ ہے، قیامت میں وہی میرک پناہ ہے، اس کی محبت کی وجہ سے میرادین کامل ہوتا ہے اور اسی پرمیری باتوں کی تان ٹوٹتی ہے'۔ میرک پناہ ہے، اس کی محبت کی وجہ سے میرادین کامل ہوتا ہے اور اسی پرمیری باتوں کی تان ٹوٹتی ہے'۔ ماف مافط بری کے حالات زندگی امل الآمل، ریاض العلماء، ریاض البحث ، روضات البحات ، تمیم امل، الکنی دالالقاب، اعیان المشیعہ ، الطلیعہ اور بالمیات میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ (۱)

تلاش و تعص کے باوجود بھی مجھے حافظ برس کی تاریخ ولا دت و وفات دستیاب نہ ہو تکی ، لیکن ان بعض تالیف کی تاریخ ولا دت اور اس تالیف کی تاریخ کے درمیان بعض تالیفات سے پند چلتا ہے کہ مہدی منتظر کی تاریخ ولا دت اور اس تالیف کی تاریخ کے درمیان ۱۸۵ گذرے جو حساب کرنے سے ۲۵۸ سے میں ، امام مہدی منتظر کا من ولا دت ۲۵۸ ہے ہے اس طرح ۲۵۱ کا عدد ہوتا ہے شاید ۱۸ میں کے آس یاس ان کی تاریخ وفات ہو، واللہ اعلم۔

### برتری کے لاف وگزاف

چونکہ اکثر شعرائے غدیر پرغلو پندی کا الزام لگایا گیا ہے، مثلا حافظ بری ہی کو لے لیجیے، ان جیسے شعراء پر بعض مؤلفین ابن تیمیہ، ابن کثیر، قصیمی ، موی جاراللہ نے تقید داعتر اض اور دشنام طرازی کی ہے ، اس لئے قار کین کرام کے سامنے اس اہم موضوع پر گغرار شات پیش کرنا ضروری ہیں تا کہ فریب فکر ونظر کا اندیشہ ندر ہے، اس لئے ہم کہتے ہیں کہ انکہ لغت جو ہری ، فیوی اور راغب وغیرہ کے مطابق غلو کہتے ہیں کہ انکہ لغت جو ہری ، فیوی اور راغب وغیرہ کے مطابق غلو کہتے ہیں حدسے تجاوز کو۔ (۲)

اى كے كہاجاتا غلا السعو يغلو غلاء "زخ مدے تجاوز كركيا، بهت زياده بر ه كيا" \_غلا السوجى خالاب المجنوب في المسادية لحمها السوجى خالاب المجنوب في مدردي" ـ غسلاب المجادية لحمها

ا - المل الآمل (ج دام مر کم اانمبر ۳۲۹)؛ ریاض العلماء (ج دام ۳۰ ۳۰) - دوضات البحات (ج دس مر ۳۳۷ نمبر ۳۰ ۳۰)؛ الکنی والالقاب (ج دام مر ۱۲۲)؛ اعیان الشیعه (ج دام مر ۲۷۸ ۲۵ ۲۵ )؛ البایلیات (ج دام ر ۱۸۱۸) ۲ - صحاح الالمغة (ج ۱۲ص د ۳۲۲۸)؛ المصیاح المعیر (ج دام ۲۵۳)؛ المغروات (ص ر ۳۲۳)

وعسظ مها "اونڈی کا گوشت اوراس کی ہڈی صدے بوھ کی لین بہت تیزی ہے جوانی کی صدود میں داخل ہوگئی۔ ان کی حدود میں داخل ہوگئی، اپنے ہم عمروں ہے آگے بوھ گئ، ۔ لات خالوا فی السنساء فی انسماھن سقیا الله "عورتوں کے بارے میں غلونہ کروکیوں کہ وہ خدا کی طرف سے تشکی کا بیالہ ہیں۔ (۱) حضرت عمر کہتے ہیں۔ لات خالوا فی مھود النساء "عورتوں کی مہر کے بارے میں غلونہ کرو، حدے نہ بوھو'۔ (۲)

غلوبہر حال بری بات ہے جہاں بھی ہوجیے بھی ہو،اور جس معاطے میں بھی ہو، خاص طور سے دین کے معاطے میں تو بہت ہی بری چیز ہے، قرآن میں ہے کہ اے اہل کتاب! اپنے دین کے معاطے میں غلو نہ کرو۔اس کا مطلب مفسرین کے مطابق یہ ہے کہ یہودیوں نے عیسی کے بارے میں غلو کیا تو مریم "پ تہمت لگادی اور عیسائیوں نے غلو کیا تو آخیس رب بنالیا۔ (۳) اس طرح افراط و تفریط دونوں ہی براہے ،ان دونوں کا درمیانی راستہ ہی اچھا ہے۔

مولائے کا نئات کا ارشاد ہے کہ بے شک دین افراط وتفریط کا درمیانی راستہ ہے لہذاتم پرلازم ہے درمیانی راستہ ہے لہذاتم پرلازم ہے درمیانی راستہ پرگامزن رہو،جس سے تفریط کا شکار وابستہ ہوجائے اور غلو کرنے والا آکرنکل جائے۔(۳)

لیکن ہاں! دین کے معاطے میں اس حد کا معین ہونا ضروری ہے جہاں سے انسان آگے نہ بر سے
تاکہ اس پر جموٹے غلو کا الزام لگ جائے یا نا وائی میں غز ہیا واجبی حقوق میں کوتا ہی کی بات کہی جائے۔
سیجھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو ہروہ بات جو انھیں نا پہند ہواس پرغلو کا الزام لگا دیتے ہیں ، ای قسم کا اکثر

اعتراض شیعوں پر کیا جاتا ہے جب وہ فضائل اہلیت سے متعلق اپناء عقاد کی بات کرتے ہیں یاس کی روایت کرتے ہیں اس کی روایت کرتے ہیں ، اکثر علماء نے اپنی تالیفات میں ان کونقل بھی کیا ہے پھر بھی وہ سخت برہم ہیں کہ کیوں ائمہ کے متعلق بیالیا عقیدہ رکھتے ہیں ، جبکہ

أ\_البيان والبهين جروم رام (جروم روم ١٩\_١٩)

۲ تیفیر این کثیرج راص ۱۷۷ :ارشادالساری ج رهم ر۷۷ (ج رااص ۱۹۶۷)؛ حاشیه سندی برسنن این ماجه ج راص ۱۵۸۳ کنز العمال ج رهمس ۲۹۸ (ج ر۱۷مس ۵۳۸ صدیث ۵۷۹۹) کشف الخفاج راص ۲۷۹، (ج ر۴مس ۱۱۸)

۳ تغیر قرطبی جر۲ صر۱۲ (جر۲ صر۱۲۱،۱۲۳)

٣ \_رقع الايرارز خشرى،جرباص ١٣٧



اہلیں کی شان والا شان کے بیان سے قرآن بھرا پڑا ہے، احادیث گوائی دے رہی ہیں،ادراعتبار سیح بھی اس کی تا ئید کی ہے، واقعات اس کی گواہی دے رہے ہیں الیکن اکثر ایسے ہیں جواند ھے اور بہرے ہیں یاان کی مجھو قیع یاوہ اس حقیقت کوفلسفیانہ حیثیت سے یا تاریخی معیار پردیکھنے سے قاصر ہیں ،انھیں خواہش نفسانی اور جہالت نے سرگشتہ کر دیا ہے اور گمراہی میں پڑے ہیں،اس لئے جب ائمہ کے علم غیب کی بات کی جاتی ہے یا دلوں کی حالت جانے کی بات کی جاتی ہے تو غلو کا الزام لگادیتے ہیں،مردوں ہے بات، پرندوں اور جانوروں کی بوٹی پہچانتا ،دعا کر کے مردوں کو زندہ کرنا ،مبروص مجذوم کے حق میں استجابت دعاسیمی پرغلو کا الزام لگ جا تا ہے۔ آل محمر کے سامنے خضوع وخشوع ، ان کے روضوں پر دعا د نماز ، ان کے مصائب میں سوگواری وغیرہ ایسی باتیں ہیں جنھیں صحت مندشر عی سندوں کی بنیاد پرشیعہ حضرات انجام دیتے ہیں ،کیکن ابن حزم ،ابن جوزی ،ابن تیمیہ،ابن قیم ،ابن کثیران کے ہمنواان کی تشریعی حیثیت کو مانتے نہیں ۔ہم پنہیں کہتے کہ ائمہ سے جو معجزات رونما ہوئے ہیں وہ طبیعی بنیاد پر ہوئے ہیں بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خدانے ان ائمہ کواصلاح امت کے لئے بھیجا ہے اس لئے وہ بطور ثبوت ان محال عادی امور کا مظاہرہ کرتے تھے ،خدانے انھیں عالم طبعی کے مافوق صلاحیت عطا کی تھی ،خدا پریہ لطف واجب تھا تا کہ اے دیکھ کرلوگوں کی توجہ ان کی طرف بڑھے اور وہ انھیں ایام مانیں۔

اب ذرایه تماشه بھی دیکھئے کہ جولوگ شیعوں پرغلو کا الزام لگاتے ہیں، انھیں کا فر ،مشرک کہتے ہیں وبی این اولیاء کے لئے اس نے کہیں زیادہ محال عادی امور کو ثابت کرتے ہیں ، انھیں اپنی کتابوں میں بغیر کسی تنقید کے آنکھ بند کر کے نقل کرتے ہیں ، ندا سے مجے کی فکر ہوتی ہے اور ندسند پر بحث کرتے ہیں ، پیہ سارے تماشے اس لئے ہوتے ہیں کہان اولیاء ہے ان کواندھی عقیدت ہے اس لئے ان کے کرامات کے قائل ہیں ، بچ ہے کی چیز کی محبت اندھا بہر ابنادیتی ہے۔ بیروش صدر اسلام سے آج تک محلی آرہی ے، کسی نے آج تک ان مؤلفین پر مجھی انگی نہیں اٹھائی ، نہ ان پر غلو کا الزام لگایا ،اس میدان میں ایسے ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جنھیں عقل سلیم قبول کرنے پرآ مادہ نہیں ہے، شرعی اور غیر شرعی ہونے کی توبات ہی

### ابوبکر کے بارے میں غلو

کی بھی صحافی کا کچا چٹھا معلوم کرنے میں کوئی خاص دقت نہیں لگتا ہے، اگر چہ تاریخ میں بہت زیادہ خلط ملط ہے، پائی ہاتھوں نے اپنے رنگ میں ڈھالا ہے، صحیح کومشتبہ بنانے کی بھر پورسی کی ہے، گراہ ہاتھوں نے تر یف کے بہت زیادہ کھلواڑ کئے ہیں، جھوٹ اورتصنع کے جال بنے گئے ہیں، تاریخی مواد میں اپنی رائے تھو کنے کی ذلیل حرکت کی گئی ہے، گروہی، تو می ، شعو بی شکل میں کھو کھلے نعروں کے ذریعے مقائق کومنے کرنے کی سی کی گئی ہے، پھر بھی سو جھ بو جھ والانقا دغلط میں سے سے کواور مخلوط میں سے خالص کو چھانٹ کرتھائی کے دری فراہم کر کے سلف کی شخصیت کو پیچان ہی لیتا ہے۔

اس سلسلے میں ضروری ہے کہ شخصیتوں کی جائج پڑتال میں چاہ وہ صحابی ہوں یا ظیفہ حقیقت پندا نظر ڈالیں ،عقیبت یا بدباطنی کی نظر نہیں۔اس طرح پر کھنے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ خلفاء واشدین میں اگر چہ دستوری اصحاب کے ذریعہ خلیفہ ہے لیکن بازاراعتباراور میزان عدل میں ان کی ذرا بھی قدرو قیمت باتی نہیں رہ جاتی ،ندان کی عظمت متعین ہوتی ہے (تہبارا پروردگار ہی جے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، لوگوں کے ہاتھ میں نتخب کرنا نہیں ہے، کی مومن یا مومنہ کو یہا نتیار نہیں ہے کہ جب خدا ورسول کوئی فیملہ کرلیں تو اس میں چوں و چاکریں اور قبل و بعد خدا ہی کا فیملہ نافذ ہے وہی لوگوں کے عمل کا سر پرست ہے اور انھوں نے جمٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور وہ ہر معاسلے کی قرارگاہ ہے) رسول اعظم کے یار غار ،سنر بھرت کے رفیق ؟ حالا نکہ ان کی فخش ترین حرکتیں ہم بس اس سے باز رکھتی ہیں ،ان کا نفسیاتی تحلیل و تجزیہ ہماری نظر میں انھیں بڑا پست وحقیر کردیتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ رسول کے جانشین بنے کی داستان چھٹریں ،خلافت کیسے انجام یائی ، کیسے ہوئی ، کیسے تیام پذر ہوئی ، کیا رسول کے جانشین بنے کی داستان چھٹریں ،خلافت کیسے انجام یائی ، کیسے ہوئی ، کیسے تیام پذر ہوئی ، کیا

اس میں لوگوں کو آزادی حاصل تھی ، کیا وصیت رسول کی پیردی کی گئی یا خواہشات نفسانی نے جری حکومت بھیا کی اورالٹ بلیٹ کا تماشہ ہوا ، ہم ان ساری باتوں کو چھیڑ نانہیں چاہتے ، وہ تو دنیا نے سقیفہ کے کرتوت سن ہی لئے کہ کس طرح بھانت بھانت کے لوگ جمع ہوئے ، شور بچا اور مہاجرین وانسار میں مقابلہ آرائی ہوئی ، اب ہم کیا کہیں تاریخ خود ہی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ اس میں کا ہرفر داس دن حلوے مانڈ نے کے چکر میں تھا ، ڈھیر ساری پائیاں تھیں ، چیخ و پکار میں فکری بالیدگی کا کہیں پتہ نہ تھا ، دلوں میں مانڈ نے کے چکر میں تھا ، ڈھیر ساری پائیاں تھیں ، چیخ و پکار میں فکری بالیدگی کا کہیں پتہ نہ تھا ، دلوں میں قبل کے ایک میا در سے میں کہیں مختلف گروہوں میں فکراؤ نہ ہوجائے ، ایسے میں آتھوں نے تماشہ دیکھا کہ ایک صاحب شمشیر بر ہنہ کے لوگوں گوٹل کی دھم کی دے رہے تھے خبر دار! میں ہرگز موت رسول کی بات نہ سنوں ، کسی نے بھی کہا تو میں تکوار سے اس کا سراڑ ادوں گایا یہ کہا کہ رسول خدا تر گئے تو میں اس کا سراڑ ادوں گایا یہ کہا کہ رسول خدا تو آسان برا ٹھا لئے گئے ہیں۔ (۱)

امت کے درمیان ابھی اور تو تو میں میں ہوئی رئی تھی کہ دو ہزرگ کھڑے ہو گئے نہ کوئی رائے نہ کوئی مائے نہ کوئی مشورہ ، معاملہ رات کے اندھروں میں رینگنے لگا ، ایک صاحب دوسرے سے کہتے ہیں : ہاتھ برحائے میں آپ کی بیعت کروں۔ دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ نییں، بلکہ آپ۔ بڑی دیر تک آپ آپ کی تکرار ہوئی۔ (۲)

انھیں دونوں کے ساتھ مدینہ کا گورکن ابوعبیدہ جراح تھا، وہ لوگوں کو ان دونوں کی طرف دعوت دے رہاتھا (۳) اور مقدس جانشین، ہدایت کرنے والی عزت اور تمام بنی ہاشم رسول خدا پرنوحہ کناں تھی،

۲-تاریخ طبری ش رسم ۱۹۹ (ج رسم س۲۰)؛ السیرة الحلبیدج رسم ۲۸ (ج رسم ۲۵۸)؛ العواعق الحرق قدص ۱۷ (۱۲) سه تاریخ طبری چ رسم ۱۹۹ (ج رص ۲۰۱۷)

## الوير كيار عيل علو الوير كيار عيل علو المواجعة

جنازہ رسول ان کے سامنے ہے، رسول کے خاندان پرتمام درواز نے بند ہیں۔(۱) اصحاب رسول نے انھیں اوران کے خاندان کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا ہے۔(۲) رسول کی لاش تین دن تک پڑی ربی وفن نہوں کا دروں کی دات تک ،(۴) رسول کی لاش تین دن تک پڑی ربی وفن کیا، جنازہ نہوں کی سوموار سے بدھی رات تک ،(۴) رسول کی لاش کو صرف کھر والوں نے وفن کیا، جنازہ میں صرف قر بی رشند دار بی تھے،(۵) آپ کورات میں یا پچھلے پہروفن کیا گیا (۲) اور قوم کو معلوم بی نہوں کا جو ساجب تک آدھی رات گذرگی (۷) اور وفن میں ابو بکر وعمر شریک نہیں تھے۔(۸)

پھر دیکھنے کوماتا ہے کہ عمر ، ابو بکر کے گردواری فدا ہورہے ہیں اور ان کے منص سے جھاگ نگل رہی ہے ، (۹) ای درمیان عظیم بدری سحالی حیاب بن منذر کی گوئے سنائی ویتی ہے ، وہ تلوار کھنچے ابو بکر سے کہدر ہیں : خداکی تئم اگر کسی نے بھی میری تر دیدکی تو تلوار سے اس کی ناک کاٹ دوں گا۔ پھر دہ برت خوانی کرتے ہیں قوان سے کہا جاتا ہے کہ تب تو خدا تہمیں قبل کرئے گا۔ اور وہ جواب دیتے ہیں:

ا\_سرواین بشام کرده صروحه ۳۰۱ (جرده صرحه) دریاض العفرة جرداص ۱۲۲ (جرداس ۱۲۰۳)

۲ طبقات این سعدص را ۸۴ طبع لیدن قشم تانی ص ر۲۷ \_ (ج ر۴ ص را ۳۰) ۱ مربع این سعد ص رویو در مربع می رویوی میل برگزیار بلند در جریاص میلاد

٣\_ البدايدوالتهايدج رهم رايم (حرهم ر٢٩٢) تاريخ الي الفداءج راص ر١٥١

۳ طبقات این سعطی لیدن جردم ر ۹٬۵۸۸ و ۵ رج رم ص (۳۰۵٬۳۷۳ ) سر داین بشام جردم ص (۳۳۳،۳۳۳ م

(جربهم ر۱۳۱۳)؛ منداحه چ ۱۲ ص ۱۳۵ (جرریم ر۴۹ مدیث (۲۵۸۱۷) سنن این ماجد

ج راص ۱۹۹۷ (ج راص ۱۷۲۸ حدیث ۱۹۲۸) سیرهٔ این سیدالناس ج ۱۶ ص ۱۳۴۷ (ج رامی ۱۳۳۷)؛ تاریخ الی الفداء ج راص ۱۵۱؛ البدایده النهایدج روص را ۱۷ (ج روص را ۲۹) السیرة الحلبید ج رسمی ۱۹۹۳ (ج رسمی ۱۳۹۵)؛ شرح

المواہب زرقانی جر ۸م ر ۲۸ اسیروز نی دهلان مطبوع برحاشیه سیر وَ صلبید جر ۱۳م سره ۳۸ (جر ۲۶ سیر ۴۰۸)

۵ \_طبقات این سعدص ۱۲۶ همیج لیدن تسم فانی ص ۸۸ (جر ۱۴ ص ۲۰۹)

٢\_سنن ابن لجدج اص ١٩٩٩ (جاص ٢٥١ حر ١٩٢٨)؛ منداحد ٢٥ ص ٢٤١ (ج عص ١٩٩٠ حر ١١٨٥٢)

٤ ـ طبقات ابن سعر ١٨٢٥ ملي ليدن ج التم عاني ٧٥ (ج ٢٥ م ٢٠٠٠)؛ منداحد ج٢٥ م ١٧٥ (ج ٢٥ م ١٩٥٥)؛

يرواين بشام جهم ١٣٥ (جهم ١١٣)؛ المدلية والنهلية ج٥٥ ١٤٥ (ج٥٥ ١٩٩)

٨ ـ ابن اني شيب كى المصف (ج١٥ م ٥٦٨ حر١٨٨٨)؛ كنز العمال جص ١٥ (ج٥٥ م ١٥٦ حر١٣١١)

٩ ـ طبقات ابن سعدص ۷۸۷ ، طبع ليدن جهم من من اني ص ۵۳ (جهم ۲۶۷) ؛ شرح ابن الي الحديد جهام ١٣٣١ (جهم م

۲۵۰ظبه۲۲)

بلکہ خدائمہیں قل کرے گا۔ (۱) پھر انھیں پکڑ کر اتنا مارا جاتا ہے کہ اسکے منھ میں دھول بھر جاتی سے۔ (۲) ایک تیسرے صاحب بیعت ابو بکر کی مخالفت میں چلاتے ہیں: خدا کی قتم ! میں ترکش کے ساتھ تم سارے تیرصرف کردوں گا ، میرے ہاتھ میں تلوار ہے ، اپنے گھر والو اور ہمنو اوَں کے ساتھ تم سے لڑوں گا۔ (۳) چو تھے صاحب اس بیعت میں جنگ کی بھٹی بھڑ کتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں: میں ایسا گرو وغراد کھر ہاہوں جو صرف خون بی سے بیٹے گا۔ (۳) پھر نظر آتا ہے کہ رئیس فزرج سعد بن عبادہ کو بری طرح ذیل کیا جارہ ہے ، لوگ ان پر ٹوٹ پڑے ہیں اور ، چلا رہے ہیں غصہ میں: سعد کوتل کردو ، خدا طرح ذیل کیا جارہ ہے ، لوگ ان پر ٹوٹ پڑے ہیں اور ، چلا رہے ہیں غصہ میں: سعد کوتل کردو ، خدا اسے تن کرے ، بیمنافق ہے ، فتدا ٹھارہا ہے اور ایک شخص ان کے سر پر کھڑ اکہ رہا ہے : ہیں تمہیں قبل کر وں گا ، ٹریاں پہلیاں تو ڑے رکھ دوں گایا آنکھیں نکال لوں گا۔ (۵)

پھردیکھنے میں آتا ہے کہ قیس بن سعد نے عمر کی ڈاڑھی پکڑ کرکہا: خدا کی تتم !اگر ایک بال بھی ان کا بیکا ہوا تو تمہارے منھ میں ایک دانت بھی باتی ندر ہے گا یا ایک بال بھی بیکا ہوا تو چھٹڑے اڑا کر رکھ

ا مي بخارى جواص ۱۵ (جه م ۲۰۵۱ حديث ۱۹۲۲) بسندا جرج ام ۲۵ (جاص ۹۰ حر ۱۹۳۳) بالبيان والهيين جسم ۱۸۱ (جسم ۱۹۸ (جسم ۱۹۸ (جسم ۱۸۸ ) بالا باسة من ۱۸۱ (جسم ۱۹۸ (جسم ۱۹۸ (جسم ۱۹۸ ) بالا باسة من ۱۸۱ (جسم ۱۹۸ (جسم ۱۹۸ ) بالا باسة جواص ۱۹۸ (جسم ۱۹۸ ) بارخ طرى جسم ۱۹۰ (جسم ۱۹۰ (جسم ۱۹۰ (جسم ۱۹۳ ) بارخ کام جرم ۱۳۷ (جسم ۱۹۳ ) بارخ کام ۱۳۷ (جسم ۱۹۷ ) بالبرایة والنبلیة ج۵م ۱۳۷ (جرم ۱۹۷ ) ۲۳۱ (جسم ۱۹۳ (جرم ۱۹۷ ) بالبرایة والنبلیة ج۵م ۱۳۷ (جرم ۱۹۷ ) بریاض العفوة جرام ۱۹۷ (جرم ۱۹۸ نبر ۱۹ ) بالبرایة والنبلیة جرم ۱۹۷ (جرم ۱۹۸ (جرم ۱۹۷ ) بریاض العم ۱۹۷ (جرم ۱۹۸ ) بریاض ۱۹۸ (جرم ۱۹۸ ) بریاض

٣- شرح ابن الي الحديد ج ٢ ص ١١ (ج٢ ص ٢٠ خلي ٢١)

شرالا لمدة والسياسة جام ۱۱ (ج اص ۱۷)؛ تاریخ طبری جسم ۱۷ (جسم ۲۲۷)؛ تاریخ کامل جهم ۱۳ (جهم ۱۲) ؛ شرح ابن الی الحدیدج اص ۱۲۸ (جهم ۲۹ خطبر۲۷)؛ السیرة المحلید جسم ۱۳۸ (جسوم ۲۵۹)

٣- تاريخ كال جهم ١٣٥ (جهم الحوادث الي)

۵-منداحرج اص ۵۷ (ج اص ۹۰ مدیث ۱۳۳۱ به )؛ المنقد الغرید ج۲ص ۲۲۹ ( جهم ۸۷ )؛ تاریخ طبری جهم ۱۲۰ ( جهم ۲۲۲ حواد شداید ) میرة این بشام جهم ۱۳۳ (جهم ۱۳۰ )؛ ریاض النفر قدج اص ۱۲۱،۹۲۱ (جام ۲۰۵،۲۰۳) ؛ السیر ة الحلید جهم ۲۸۷ (جهم ۳۵۹)

دول گا۔(1)

پرزبر تلوار بھانجے ہوئے چلاتے ہیں: جب تک علی کی بیت نہ کی جائے گی تلوار نیام ہیں نہ کروں گا۔ عمریین کر دھاڑتے ہیں: اس کے کو پڑو۔ پھران کی تلوار ہاتھ سے لے بی جائی ہا ہات ہے۔ رم ) پھررسول کے نظیم صحافی کے سینے کوروندا جارہا ہے، حباب بن منذر ک آگوز ٹی کی جاتی ہے، پھریدلوگ خانہ نبوت اور پناہ امت کارخ کرتے ہیں، بیت شرف، بیت فاطمہ و کا پر جا کر انہیں ڈرایا دھرکایا جارہا ہے، (۳) ابو برنے وہاں عمر کو بھیج کرتا کید کی ہے کہ اگر وہ بیعت سے افکار کریں تو ان سے جنگ کرو، عمر آگ لئے ہوئے جاتے ہیں اور فاطمہ فریاد کرتی ہیں: خطاب کے بیٹے انکار کریں تو ان سے جنگ کرو، عمر آگ لئے ہوئے جاتے ہیں اور فاطمہ فریاد کرتی ہیں: خطاب کے بیٹے مان لیا ہے۔ (۳) پہر فوری بات مان لوجے تمام امت نے مان لیا ہے۔ (۳) پھر نظر آتا ہے کہ بیسیا کی پارٹی تر جمان وتی بیت فاطمہ کارخ کرتی ہے۔ (۵) ان کا لیڈر بلند آ واز ہے آگ کوئی کے ساتھ کہتا ہے: خدا کہ تم انتہارا گھر ضرور جلا دوں گا ورنہ بیت کرنے کی یارہ کھر ہے تھوں ہوگا۔ اس مخت سے کہا جاتا ہے: اس میں رسول خدا کی یارہ کھر ہے۔ جواب ماتا ہے: ہوگی۔ (۲)

ابن شحنہ کے مطابق عمر خانہ علی پر آئے تا کہ جو بھی اس میں ہے اسے جلا ڈالیس ۔ فاطمہ سے عمر

ا ـ تارخ طبری جهم ۱۷ (جهم ۲۲۴ حوادث اله )؛ السيرة الحليد جهم ۱۸۷ (جهم ۲۵۹)

۲-الالمدة السياسة جيام ۱۱ (جيام ۱۸)؛ تاريخ طبري جسم ۱۹۹ (جسم ۲۰۳)؛ د ياض العفر ة جيام ١٢٠ (جيام ٢٠٠)؛

شرح این الی الحدیدج اص ۱۳۲،۵۸ (ج اص ۲۵ اخطبه، ۲۵ می ۵۱ دخطبه ۲۷) ؛ ۲۶ ص ۱۹،۵۱ (۲۲ ص ۱۱،۷۷ خطبر ۲۷)

٣ ـ تاريخ طرى جسم ١١٠ (جسم ٢٢٣ وادث اليد) : شرح ابن الي الحديد جاص ٥٨ (جام ٢٠٠ انطب ٢٠)

س العقد القريدج عص ٢٥٠ (جسم ٨٤): تاريخ الوالفد اوج اص ١٥١: اعلام التساوج على ١٥٠ (جسم ١١١)

۵ \_ الاموال لا في عبيرص ١٣١ (ص ٢٣ ) احديث ٣٥٣)؛ الامامة والسياسة ج اص ١٨ (ج اص ١٩)؛ تاريخ طبرى ج ٢٥ (ج٣ ص ٥٢ (ج ص ٢٢٢)؛ مروج الذهب ج اص ١٣٨ (ج ٢ ص ١٣٧)؛ العقد القريدج ٢ ص ٢٥٨ (ج ٢ ص ٩٣)؛ تاريخ يعقو بي ج ٢ ص ١٠٥ (

جماص ۱۳۱۷)

۲ ـ تاریخ طبری چسم ۱۹۸ (چسم ۲۰ تواد شوااید)؛ الا لمدة والسیاسة جام ۱۳ (جام ۱۹)؛ شرح ابن الی الحدیثر جام ۱۳۳۱، چهم ۱۹ (چهم ۲۵ خطبه ۲۷، چهم ۲۸ خطبه ۲۲)؛ اعلام النساء چسم ۱۲،۵ (هم ۱۱۱)

نے کہا: اس بات کو مان لوجے ساری قوم مان چکی ہے۔ (۱) پھران روح فرسامصائب کے بعدرسول خداً کی پار وُجگر دردنا ک صدائے فریاد کے ساتھ روتی ہوئی بلند آواز سے چلاتی ہیں: ہائے بابا،!اے رسول خداً! آپ کے بعد میں نے خطاب اور ابوقیا فہ کے بیٹے کے ہاتھوں کیا کیا نہ دیکھا۔ (۲)

پھرای خانون کودیکھاجا تاہے کہ ہاشی مورتوں کے ساتھ فریا دکر رہی ہے: اے ابو بکر! کتنی جلدی تم نے اہل بیت رسول کو تا خت و تا راح کردیا ، خدا کی قتم! اب میں مرتے دم تک عمر

ن معن اس من میں روزہ سے دوروں رویا معن اس من برے دم معن مرے دم معن سے بابت نہ کروں گی۔(۳)

اوراس کے بعد پیکر تقلاس وعظمت امیر المومنین کوکشاں کشاں بیعت کے لئے لے جایا جارہا ہے بیعت بھے سرکش اونٹ کو کھینچا جاتا ہے۔ (۳) کو گوں کی بھیڑتما شدد کھی رہی ہے ، علی ہے کہا جارہا ہے: بیعت کرلوعلی کہتے ہیں: اگر میں نے بیعت نہ کی تو؟ جواب ملتا ہے: تب تواس خدا کی تتم ! جس کے سواکوئی خدا نہیں ، تمہاری گردن اڑا دوں گا علی کہتے ہیں: کیا تم بندہ خدا ارورسول خدا کے بھائی کوتل کر دو کے دردناک چی کے ساتھ کے۔ (۵) مصطفی کا شریک کار، علی بن ابی طالب قبررسول کی طرف رخ کر کے دردناک چی کے ساتھ روتے ہوئے فریاد کرتا ہے: ﴿ یہا المِنَ أُمْ اِنَّ الْمَقَوْمُ السَّتَضْعَفُونِی وَ کَادُوا یَقْتُلُونَنِی کُهُ 'اے میں جب کی ہے جی قوم نے اس قدرتو ڑ دیا کہ اب قبل کرنے پرتا مادہ ہیں۔ (۲) پھرای دن جب میرے پچا کے بیٹے ابھی قوم نے اس قدرتو ڑ دیا کہ اب قبل کرنے پرتا مادہ ہیں۔ (۲) پھرای دن جب

اردوسة المناظرمطوع برحاشيكال ج عص١١٧ (جام ١٨٩ وادر الع

۲-الا ماسة والسياسة جي اص ۱۳ (ج اص ۲۰)؛ اعلام النساءج ۱۳ مس ۱۳۰ ( جسم ۱۱۵)؛ عبد الغناح کي الا مام کل جي اص ۲۲۵ ( مجلد اج اص ۱۹۱)

٣-شرح الن الي الحديد جام ١١١١ : جعم ١١ ( جعم ٥٤ فطبه ٢١ : جعم ١٩ فطبه ٢١)

٣- العقد الغريدج ٢ ص ٢٨٥ ( جسم ١٣٠) ! من الأش جاص ٢٧٨ ( جام ٢٧٣) ؛ شرح ابن الي الحديد جسم ٤٠٥ ( ح١٥ص ٢ ١ نامه ٩)

۵-الاباسة والسياسة جامس۱۱ (جامس۲۰)؛ شرح ابن الي الحديدج عم ۱۹٬۸ (ج۲م ۲۹ شطب ۲۲)؛ اعلام النساء جسم ۲،۱۱ (جهم ۱۱۵)

٢- الاملمة والسياسة ج اص١١ (ج اص٠١)

علیٰ کو بیعت کے لئے گھسیٹا جارہا تھا، ابوعبیدہ جراح ، حضرت علیٰ کو مجھاتے ہیں: بھیا! تم ابھی بیچے ہواور سے
لوگ قوم کے بزرگ ہیں ، تمہارے پاس ان کے جیسا تجربہ بھی نہیں ، ندان کے جیسے معاملات کی سوجھ
بوجھ ہے ، میری نظر میں خلافت کے لئے مضبوط ترین آ دمی ابو بکر ہی ہے ، وہ یہ بوجھ برداشت کرلیں گے،
تم ابو بکر کی بیعت کرلو، اس طرح اگرتم جیتے رہے اور خلافت آ کے بڑھی تو تم کو بھی خلیفہ بنالیا جائے گا، تم
بلنداخلاق والے ہو، اس کے حقد اربھی ہو، تمہاری بڑی نضیاتیں ہیں ، دینداری ہے ، دائش وقہم ہے ،
اسلامی سبقت ہے ، بلندنس ہو، رسول خدا کے داماد ہو۔ (۱)

ای اثنا میں گونجی گرجتی انصار کی آواز بلند ہوئی: ہم صرف علی ہی کی بیعت کریں گے۔انہیں میں ایک بدری صحابی چلائے: ایک امیر ہم میں ہے ایک امیر تم میں سے ۔عمران سے کہتے ہیں: اگرتم یہی جاہتے ہوتو تمہاری موت ہوجائے۔(۲)

اور ابو بکرنے انصارے کہا: ہم امیر ہیں اورتم وزیر ہو، پی خلافت ہمارے تمہارے درمیان آدهی آدهی رہے گی جیسے خرمے کو دوحصوں میں ہانٹ دیا جائے۔ (۳)

مطح بن ا ثاثة قبررسول بر كمزى نوحه پر هدى مين: يارسول الله!

قد كان بعدك انباء هنبئة لوكنت شاهدها لم تكثر الخطب انافقد ناك فقد الارض وابلها واختل قومك فاشهدهم ولا تغب (٣)

ا ـ الايامة والسياسة ج اص ١١ (ج اص ١٨)؛ شرح ابن الي الحديد ج ٢ ص ٥ (ج٢ ص ١١ خطب ٢٧)

۲ سی بخ بخاری مناقب ابویکر، باب رجم الحیلی جرد اص ۱۵۸ (جسمی ۱۳۳۱ ح ۱۷ ۲۳ ۳۰ ۳۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۱۰ بغیقات بن سعد جهم ۵۵ (جهمی ۲۹۹) جسم ۱۹۹ (جسمی ۱۸۱) ؛ البیان و آهیین جسمی ۱۸۱ (جسمی ۱۹۹) ؛ سیرة ابن بشام جهمی ۱۳۹ (جهمی ۱۳۰۰) تمهید با قلانی می ۱۹۱ : تاریخ طبری جسمی ۲۰۹ ، ۱۹۰ (جسمی ۲۰۲ ، ۲۰۷ ) ؛ مشدرک ما کم جسمی ۱۲ (جسمی ۵ سر ۲۳ ۳۳ ۳۳ ) ریاض النفر قرح اص ۱۳۷ ، ۱۳۲ ای ۱۳۷ (۲۳ ۵ ۲۰ ۲۰ ۲۰۱ ) ؛ البدلیة والنهایة جی می ۱۳۷ (ج۵ می ۲۷ ۲) تبسیر الوصول جهم ۱۳۵ (جهم ۵ ۲۵ ۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۱

عهر من بخاری، درمنا قب ابو بکر کرج سم ۱۳۳۱ ح ۱۷۲ ۳۳)؛ الميان والهين جام ۱۸۱ (جسم ۱۹۹)؛ عيون الاخبار، اتن تنبير جهم مهوم (مجلداج ۵ ۲۳۳،۲۳۳)

٣ طبقات اين سوم ١٥٨ (ج ٢٥ ١٣٠) بشرح اين الي الحديد ج من ١٤ ( ج٥ من ١٢٠ خطب ٢١) جام ١١١ ( ج من ٥٠ خطب ٢١)

بیتمام ہنگامہ عام لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لئے تھی ، اصلاح امت کا ذرا بھی خیال نہ تھا ، نہ کوئی جمتنا تھا کہ بیہ عاملہ بحسن وخو بی انجام پائے گا ،ساری قوم پرنشہ چھایا ہوا تھا۔

اس خلافت کے متعلق کیا کہا جائے جے ابو بکر وعمر جاہلیت کا ہنگامی حادثہ کہیں، جس کی برائیوں سے خدانے محفوظ رکھا ہے۔ (۱)عمر کہتے ہیں: اب جو بھی الی حرکت دہرائے اسے قتل کر دو۔ (۲) سقیفہ کی بیعت کے بعد کہتے ہیں کہ جو محف مسلمانوں سے مشورہ کئے بغیر بیعت کر لے وہ بیعت صحیح نہیں ،،اسے قتل کر دو۔ (۳)

ابن عباس سے کہتے ہیں؛ علی اس امر خلافت کے لئے جھے سے اور ابو بکر سے زیادہ اولی ہیں۔ (۴)
پھر کہتے ہیں: خدا کی قتم! ہم نے بیسب کچھ دشنی میں نہیں کیا، ہم نے دیکھا کہ ابھی وہ بچے ہیں، میر سے
خیال میں عرب اور قریش ان پرایکا نہ کرتے ۔ ابن عباس جواب میں کہتے ہیں: رسول خدانے تو انہیں بچہ
نہیں سمجھا کیاتم اور ابو بکر انہیں بچہ بھے ہو۔ (۵)

عمر ابن عباس سے کہتے ہیں: ابن عباس! میرے خیال میں تمہارے صاحب مظلوم ہیں۔ ابن عباس جواب دیتے ہیں: خدانے انہیں بچنہیں سمجھا جب اس نے سورہ براُ ق کی تبلیغ کا تھم بھیجا۔ (۲)

۳- شرح این انی الحدیدج اص۱۳۱ ( ج ۲م ۵۵ خطبه ۲۷ ) ؛ ج ۲م ۲۰ ( ۴۶ ص ۵۰ خطبه ۲۲ )؛ البدلیة ۱۵ البهلیة ج ۵ م ۲۳۷ (ج۵م ۲۷۷ تواد شداله)

۵ کنزالعمال ۱۳ می ۳۹ (۱۳۳۵ می ۱۰۹ ۳۲۳۵) ۲ ـ شرح این الی الحدید ۲۵ می ۱۸ (۲۶ می ۳۵ خطبه ۲۷)

حعزت علی کا مطالبہ: میں بندہ خدا ہوں اور برادر رسول ہوں ، میں اس امر کا زیادہ حقدار ہوں ، میں تمہاری بیعت نہ کرو گے ، تمہیں چھوڑ انہ جائے گا۔ کا ملی فرماتے ہیں: اے عمر ابھن سے دود ھا کا لوکل فائدہ اٹھاؤ کے نہ (1)

حضرت علی تقریر فرماتے ہیں: اے گروہ مہاجرین! خدا کو پیچانو، جھر کی حکومت کوان کے گھر ہے عرب میں نہ گھماؤ، اہل بیت کے حق کو عام لوگوں میں نہ پھراؤ، بخدا! اے گروہ مہاجرین! ہم ہی تمام لوگوں سے نیادہ اس کے حقدار ہیں، کیونکہ ہم اہل بیت ہیں، ہم لوگوں کے مقابلے میں ہارا ہی حق ہے، کتاب خدا کی تلاوت کرنے والا، رسوم خداوندی کا عالم، امور رعیت ہے آگاہ اوران سے حادثوں کو دفع کرنے والا، ان میں برابر سے تقسیم کرنے والا، خدا کی تم اہم ہی ہیں، دیکھوتم خواہش کی بیروی نہ کرد

حضرت علی وفات رسول کے بعدلوگوں کوخلافت کے معاملے بھی جھڑتے و کیو کرفر ماتے ہیں:
خدا کی تم ایس نے سوچا بھی نہ تھا، نہ ول میں خیال آیا تھا کہ عرب اس خلافت کو ہٹا کرمحر کے بعد
ان کے اہلیت ہے کہیں اور لے جا کیں گے، جھے خلافت چھنے گی، تصور بھی نہ کیا جا سکتا تھا، جھے سب
سے زیادہ اس بات پر اذبعہ و حیرت ہوئی کہ لوگوں نے ابو یکر کو چن لیا، میں نے اپنا ہا تھ روک لیا اور
دیکھا کہ میں بی سب سے زیادہ لوگوں کے مقابل رسول کی چگہ بیٹھنے کا حقد ار ہوں ۔ (۳)

پھراس کے بعد حضرت علی رسول خداکی بیٹی فاطمہ کو نچر پر بیٹھا کررات کے وقت انصار کی بزم میں محے اوران سے مدوطلب کی۔

وہ کہتے ہیں: اے رسول کی بٹی ااب تو ابو بکر کی بیعت کر لی گئی ،اگر آپ کے شوہر ابو بکرے پہلے ہمارے پہلے ہمارے یاس اسے ہوائے ۔ حضرت ملی نے ان سے کہا: کیا میں رسول کی لاش

ا ـ الا مامة والسياسة جاص ۱۲ (جام ۱۸)؛ شرح اين ا في الحديد ج ۲ م ۵ (ج ۲ م ۱۱ خطبه ۲۷) ۲ ـ الا مامة والسياسة ج اص ۱۲ (ج اص ۱۹)؛ شرح اين ا في الحديد ج ۲ م ۵ (ج ۲ م ۱۲ خطبه ۲۷) ۳ ـ الا مامة والسياسد ج ام ۱۲ (ج ام ۱۳۳)

گھر میں چھوڑ دیتااور حکومت کے لئے جھگڑا کرتا۔ فاطمۃ نے فرمایا: ابوائحنٹ نے جو پچھو کیا وہ مناسب تھا، جو پچھان لوگوں نے کیاوہ اللہ سمجھے گا۔

حضرت علی فرماتے ہیں: خدا کی تنم! ابو قافہ کے بیٹے نے زبردی پیرا ہن خلافت کین لیا، حالا تکہ وہ جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جوچکی میں قطب کا ہوتا ہے۔

یے خطبہ شقیمتی کے نام سے موسوم ہے ، اس کے صحت وا ثبات پر فریقین کے جلیل القدر علاء نے بہترین داد بخن دی ہے ، ان کے بیان کے مطابق بلاشبہ بیکلام امیر الموشین تی ہے ، کسی جاال کا بی قول سنے کے قابل نہیں کہ بیکلام شریف رضی کا ہے ، صدر اول اسلام سے آئ تک لوگ اس کی روایت کرتے چلے کتر ہے جیں ، جب کہ سیدرضی اس وقت بیدا بھی نہوئے تھے۔

جن علاء فظار کی روایت کی ہان کے نام یہ ہیں:

حافظ يحيى حمانى؛ الوجعفر دهمل خزاى؛ الوجعفر بن برقى؛ الوعلى جبانى؛ على بن فرات؛ الوالقاسم بخى؛
الواحد جلودى؛ ابن قبه؛ حافظ طرانى؛ الوجعفر بالويري يكون بحسن بن عبدالله عسكرى؛ الوعبدالله مفيد؛ قاضى عبد
البجار معتزلى؛ حافظ بن مردويه؛ وزير الوسعيد آبى؛ شريف مرتضى وشخ طوى؛ الوالفضل ميدانى؛ الوجم عبد
الله بن احمد؛ قطب الدين راوندى؛ الومنصور طبرى؛ الوالخير مصدق بن هبيب صلى نحوى؛ ابن اثير جزرى؛
سبط بن جوزى؛ ابن ابى الحديد معتزلى؛ ابن ميثم بحرانى؛ الوالفضل جمال الدين بن منظور افريقى؛ مجد
الدين فيروز آبادى ـ

عصر حاضر کے شاعر نیل'' محمد حافظ اہراہیم'' کو کیا کہاجائے جو دنی چنگاری کریدتے ہوئے یا بھولے بسرے پاپ کو دہراتے ہوئے (جو کسی حال میں بھی بھلایا نہیں جاسکتا) گذرے لوگوں کی ثنا خوانی کرتا ہے، تصیدہ عمرید میں لہک لہک کے گنگا تا ہے:

'' اور بات بوں ہوئی کے عمر نے علی سے کہا ، دونوں ہی بڑے شریف وعظیم تھے ، سننے والا بھی اور کہنے والا بھی اور کہنے والا بھی : بین تبہارا گھر جلا دوں گا کہ اس میں کوئی باتی ندرہ جائے گا ، اگرتم نے بیعت ندکی ، چاہے اس میں رسول خداکی یارہ جگر ہی کیوں نہ ہوں ۔ یہ بات سوائے عمر کے اور دوسرا کوئی ثکال بھی نہیں

سکتا تھا، وہ بہا دران عدنان کے پیشوااور مددگار تھے''۔

افسوس کی بات تو یہ ہے کہ معروالوں نے ۱۹۱۸ ہے میں ایک بزم ہجائی اور متذکرہ تصیدہ کو پڑھا پھر اسے روز ناموں اور ماہناموں میں شائع کیا ،اس کے بعد احمدا میں ،احمدزین ،ابراہیم ابیاری ،علی جارم ،علی امین ،خلیل مطران اور مصطفیٰ دمیاطی جیسے دانشوروں نے ان اشعار پر مشتمل دیوان مرتب کر کے شائع کیا ، جلے دل کے پھیچھو لے پھوڑ نے کے لئے اس تصیدہ کی بار بار اشاعت ہوئی اور اس پر شرص اور حواثی کیا ، جلے دل کے پھیچھو لے پھوڑ نے کے لئے اس تصیدہ کی بار بار اشاعت ہوئی اور اس پر شرص اور حواثی کے انبار لگائے۔ دمیاطی اس کے دوسر سے شعر کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ رسول خدا کی پاو ہ جگر کا گھر میں ہونا بھی علی توجم سے بیانہ سکا۔

پھرآ مجےشرح کرتے ہیں اور ابن جربیطبری کی روایت نقل کرتے ہیں کہ زیاد بن کلیب کا بیان ہے کہ عرض سے محربے کیا: بخدا! میں تم کہ عرض سے محربے کہا: بخدا! میں تم سب کوجلا دوں گا ورنہ گھریہ باہر نکل کر بیعت کرو۔ بین کر زبیر آلوار بھا نجتے نظے تو ان سے آلوار گئی، لوگوں نے جھیٹ کران کو دیوج لیا اور آلوار چھین لی۔ اس روایت میں زیاد وابومعشر کونی ہے تو وہ موثق

اوگوں نے اس تصیدہ پراییا شور مچایا ہے کہ جیسے اس نے علم کا خز اندا مت کے حوالے کردیایا جدید درائے صالح عطا کی ہے۔ یا پر حضرت عمر کی کوئی بڑی نضیلت بیان کردی ہے، جس سے امت اور جناب رسول خدا خوش ہوجا کیں گے ..... پھر تو رسول خدا کومبارک باد ہو کہ ان کی صدیقہ پارہ جگر کی حرمت کا ذرا بھی پاس ولحاظ نہ کیا گیا ، پا کیزہ گھریں رہنے والے جلنے سے نہ نکی سکے ، ہاں! انتخاب کی کیا شان ہے ، اس بیعت کومبارک جو اس طرح ڈرانے دھمکانے سے پوری ہوئی اور حادثوں کی چھاؤں میں پوری ہوئی۔ اور حادثوں کی چھاؤں میں پوری ہوئی۔ اس باتوں کو چھیٹرنانہیں جا ہے ، ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ خلیفہ کول کی آئی اسلام اور بعد اسلام

نفیاتی حالت کو پیش کریں ، جوعام لوگوں سے ذرابھی مختلف نہیں ، انہیں تو خلیفہ متخب ہونے سے بزرگ

یہاں دوباتیں موضوع بحث ہوں گی: منقولہ فضائل اوران کے فضائل نفسانی۔

مل حمقی۔

کیا واقعی ابو کر کے بارے میں رسول اعظم سے فضائل کی حدیثیں مروی ہیں؟ کیا لوگوں نے جو تعریف کے بل باندھے ہیں وہ روایات مجھ ہیں؟! ہم یہاں تجزیه کر کے حقیقت واضح کریں گے،اس سلسلے میں انہیں ائمہ حدیث کی باتنی نقل کریں ہے جو تھے وستیم کا اچھامعیار رکھتے ہیں اورمعتبر ہیں۔

فیروز آبادی خاتمہ سفرالسعادہ (۱) میں فضائل ابو بکر کے سلسلے میں ابواب کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہان میں ایک روایت بھی صحیح نہیں ،علائے حدیث کے بیال ثابت نہیں۔ (۲)

بمرآم كيتين

فضائل ابوبكر صديق ميں سبحي حديثيں جعلى بين ،مشہورترين حديث ہے كه خدا لوگوں پرعموى جلوه دکھا تاہے اور ابو بکر پرخصوصی جلوہ دکھا تاہے۔ایک دوسری صدیث ہے: خدانے جو کچھ میرے سینے میں الثريلا ووسب كاسب ابو بكر كے سينے ميں اونزيل ديا۔ تيسري حديث ہے: جب رسول بر جنت كا اشتياق زور مارتا تو ابو بمرکی ڈاڑھی چومتے تھے۔ چوتھی حدیث ہے: میں اور ابو بمر گھوڑ دوڑ کے دو گھوڑے ہیں لینی دونوں برابر ہیں۔ یانچویں حدیث ہے: خدانے جب ارواح کو منتخب کیا تو خاص طور سے روح ابو برکو چنا۔ اس قتم کی اور بھی مہمل اور جبوثی احادیث ہیں جنہیں معمولی عقل والابھی نہ مانے گا۔

عجلونی کشف الحفاء میں لکھتے ہیں کہ ابو بکر کے فضائل میں مروی تمام احادیث جموثی اور جعلی ہیں۔(۳)سیوطی نے الملتالی المصنوعة میں لکھاہے کہ فضائل ابو بکر میں تمیں احادیث متاخرین علاء نے نقل کی ہیں سبجی سند کے اعتبار سے جعلی ہیں۔ (۴)

پھران کے جذبات پر پخت دھچکا لگا کہ تمام حدیثیں جعلی ہیں۔ای لئے ایک حدیث لکھی کہ رسول

ا ـ سغرالسعادة (ج ٢م ٢٠٠)

٣\_سترالسعادة (جهم ١١١)

٣ \_ كشف الخفاج ٢ ص ٢٣٣ \_ ٢١٩

٣\_الملآلي المصوعة ج اص٢-٢٨١\_٢

خداً كاارا شاد ب: جب مجهة سان پرلے جايا گيا تو جهاں ميں گيا، ميں نے وہاں لكھا ہواد يكھا: محمد رسول الله و ابوبكر الصديق من حلقى "مجرخداكرسول بيں اور ابو بكر صديق ميرے جانشين بين "۔ •

آ کے لکھتے ہیں کہ بیر حدیث جعلی ہے ، کوٹلہ اس عبداللہ بن اہراہیم غفاری (۱) ہے جو بہت

زیادہ جموٹی حدیثیں گڑھتا تھا، اس کے شخ عبدالرحن بن زید کو بھی ضعیف کہتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ اس

حدیث کے حسن ہونے کے متعلق میں نے استخارہ کیا کیونکہ شواہد زیادہ ہونے کی وجہ سے جعلی اورضعیف

نہیں ہو گئی ۔ پھر انہوں نے شواہد کا تذکرہ کیا جو محجے نہ تھے ، بھی وضاع و کذاب تھے یا جن کے ضعیف

ہونے پرسب کا اتفاق تھایا گمنام تھے۔ سوال ہے ہے کہ کیا استخارہ شرکو خیر، سقیم کو محجے اور منکر کو معروف

بنادے گا!!!؟

جن لوگوں نے اس جھوٹی صدیث کے راویوں کو ضعیف اور گڑھنے والا کہاان کا بیان بھی من کیجے:

ا خطیب بغدادی کے طریق کابیان پانچویں جلد میں بیان ہو چکا ہے۔

۲۔طریق براری عبداللہ بن ایراہیم غفاری وضاع ہے۔(۲)

سے طریق بن شاہین بھی خطیب بغدادی کی طرح ذہبی وابن جروغیرہ نے باطل کہا ہے۔ (m)

٣- طريق دارتطني ميں بقول سيوطي محر بن فضل كمنام ہے۔ (٣)

۵۔طریق دیلمی میں عبدالمنعم كذاب ووضاع ہے،جس نے دوسوچھوٹی حدیثیں گڑھی ہیں (۵)

ا ميزان الاعتدال (جهم ١٠٩ نمبر ٢٠٠٩)؛ لهان الميزان ج٥ص ٢٣٥ (ج٥ص ٢٦٥ نمبر ٢٠٠٧)؛ الملالي المصنورة (ج ا ص ٢٩٦)؛ تهذيب العبذيب ج٥ص ١٣٨ (ج٥ص ١٢١)؛ كما ب المجروبين (ج٢ص ٣٤)

٢- تهذيب المتهذيب ٢٥ ص ١٤١ (ج٢ص ١١١)؛ المل في المصوعة جاص٢٩٦

٣- ميزان الاعتمال (ج ٣ ص ٢٠٩ نمبر ٩٠٨ ): تهذيب العبذيب (ج ٥٥ ا١٢)

٣- الملا لي المصوعدج إص ٢٩٤ كتاب المجر ومين (ج اص ٣٥٦)

۵\_ميزان الاعتدال جهم ۱۵۱ (جهم ۲۲۸ نبر ۵۲۷) دلسان الميد ان جهم ۵۵ (جهم ۸۸ نبر ۵۳۲)؛ الارتثار . في معرفة علا والحديث (جام ۱۵۸)

اورعبدالرحمٰن بن زيد پرسب كااتفاق ہے كدوه ضعف ہے۔

دارتطنی کہتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے ، ٹابت نہیں۔(۱) ابو کہل اور نصرین حریش ضعیف ہیں ، پھر یہ کہ حسن بھری نے رسول کا زمانہ کہاں پایا کہ وہ رسول خدا سے روایت کریں۔

2۔ طریق ابن عسا کر میں حارث بن زیاد ہے جس کے لئے ذہبی کہتے ہیں کہ ضعیف اور مجبول ہے۔ (۲) ابن عسا کر کا ایک دوسراطریق بھی ہے جس میں محمد بن عبد حدیث گڑھتا ہے (۳) اور عصام بن یوسف کو ابن سعدنے ضعیف کہا ہے۔ (۴)

قول فیروز آبادی کی تا ئیدالغد ریجلد پنجم کے مطالعہ سے بھی ہو یکتی ہے جس میں فضائل ابو بکر کے سو گوشے بیان کر کے حفاظ ومحد ثین کے حوالے پیش کرچکا ہوں ، اس طرح ۲۵۵ رموضوع روایات منقبت جو خلافت کے بارے میں ہیں ، ان کی بھی نشائد ہی مندرجہ ذیل حفاظ نے کی ہے:

ابن عدی ، طبرانی ، ابن حبان ، نسانی ، جاکم ، دار قطنی عقیلی ، این مدینی ، ابویمر ، جوز قانی بحب طبری ، خطیب بغدادی ، ابن جوزی ، ابوزر عه ، ابن عساکر ، فیروز آبادی ، اسحاق منظلی ، این کثیر ، ابن قیم ، ذہبی ، آبن تیمید ، ابن الحدید ، ابن جربیثی ، ابن جرعسقلانی ، حافظ مقدی ، سیوطی ، صغانی ، ملاعلی قاری ، مجلونی ، ابن درویش حوت ۔ ابن درویش حوت ۔

ا\_تاريخ بغدادج ١٣م٠ ٢٨٢

۲\_ميزان الاعتدال (ج اص ٣٣٣ نبر كهلا) إلسان الميو ان ج٢ص ١٨٩ (ج٢ص ١٩٠ نبر ١٨٥)

۳- تارخ بغدادج ۲م ۳۸۸؛ میزان الاعتدال کیچ ۳م س ۹۲ (ج ۳م ۱۳۳ نمبر ۷۹۰ )؛ لبان المیز ان ج۵م ۲۷۳ (ج۵ ۵ ..........

ص ١٠٠٠ تمبر ٢١١١)؛ الملالي المصوعة جامع، ١٢١ (جامي، ٢٣٣٠)

٣- اثقات (جهس ٥١١)؛ الكال في ضعفاء الرجال (جهص اسي تغير ١٥٣٣)؛ لسان الميو ان جهص ١٩٨ (جه ص ١٩١٨, ١٩٢٥)

فضائل کی ان روایات کے موضوع اور جعلی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ صحاح ستہ اور سنن ومسانید قدیم میں کہیں ان کا تذکر ونہیں ،اگر ان کے نز دیک بھی روایت صحیح ہوتی تو ہر گز کوئی انہیں چھوڑ تانہیں۔

خود خلیفہ کو اگر ان روایات کے متعلق صحت کا ذرا بھی شائبہ ہوتا تو ابوع پیدہ جیسے گور کن کو اپنے سے زیادہ حقد ار خلافت نہ سجھتے ، پھر ہید کہ جس دن ہر خض اپنی اپنی برتری جنا کر خلافت کا اپنے کو حقد ار بتار ہاتھا وہاں بھی ان روایات کو بطور ثبوت پیش نہیں کیا گیا ،صرف اثنا بی کہا جاسکتا ہے کہ رسول خدا کے یار غار ،صحافی رسول اور سب سے مسن ہیں ، حالا نکہ ان کے باپ ان سے بھی زیادہ مسن تھے ۔ مریدوں نے جو ہا تک لگائی ہے وہ صرف ہے کہ سب سے پہلے اسلام لائے اور سب سے پہلے نماز پر بھی ۔ ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ ابو بکرنے کہا: کیا میں خلافت کے لئے سب سے اولی نہیں ہوں ، کیا میں سب سے خدری سے مروی ہے کہ ابو بکرنے کہا: کیا میں خلافت کے لئے سب سے اولی نہیں ہوں ، کیا میں سب سے پہلے اسلام نہیں لایا ، کیا میں ایسانہیں ہوں ، کیا میں ویسانہیں ہوں .... (۱)

ابونھرہ ہے بھی بہی مروی ہے کہ انہوں نے رسول کے ساتھ اپنی رفاقت کے تذکرے کئے۔ (۲) لیکن راویوں نے جن باتوں کو ایسا دیسا کہہ کے حذف کیا ہے ،مکن ہے بلکہ واقعی بھی بھی نہیں صرف دوسروں کودھو کہ دینے کے لئے ابہام پیدا کیا گیا ہے۔

اگر تاریخ و کیھئے تو معلوم ہوگا کہ اول مسلم اور اول نمازی حضرت علی ہیں۔ہم نے تیسری جلد ہیں اس پر تفصیل سے بحث کی ہے، چی بات یہ ہے کہ ابو بکر بچاس آ دمیوں کے بعد اسلام لائے۔(۳) اگر صحابائے کبار۔ ان کی ایک بھی منقبت جانتے تو بیعت لینے میں دھونس دھمکی کی ضرورت نہ پڑتی ،سقیفہ کے دن حضرت عمر نہ دہاڑتے ، ابو بکر کی ان تین فضیلتوں کے مقابلے میں کون آتا: وہ یار غار ہیں، پہلے

ا \_ سنن ترندی (ج۵ص ۱۷۵ نمبر ۳۶۷۷)؛ الاحسان فی تقریب میح این حبان (ج۱۵ص ۱۷۹ حدیث ۲۸۷۳)؛ معرفته السحاب البی هیم (ج اص ۱۵۹)؛ کنز العمال جهص ۱۲۵ (ج۵ص ۵۸۵ تر ۱۸۰۱)؛ اسد الغابة جهم ۴۰ (جهم ۱۳۳ نمبر ۳۰ ۲۰) ؛ البدامية والنهاية جهم ۲۷ (جهم ۲۷)

۲ \_ طبقات بن سعطیج لیدن جهام ۱۲۹ ( جهام ۱۸۱)؛ کنزالعمال جهام ۱۲۱ ( ج۵۵ م ۵۹۰ تر ۱۳۰۵۱) ۳-۱رخ طبری ( جهام ۳۱۷ )

مسلمان ہیں اورسب ہے من ہیں۔(۱)

برخلاف اس كے سلمان فارى نے كہا كەتم نے زيادہ من ہونے كا خيال كيا اور الل بيت كوچور ديا۔ (٢) عثان بن عفان نے كہا: ابو بكر صديق خلافت كے زيادہ حقدار تھے، صديق، يار غار اور صحابی رسول تھے۔ (٣) مغيرہ بن شعبہ نے ابو بكر وعمر سے كہا: چلوعباس كو بم خيال بنالوتو على كا استدلال كچھ كمزور ہوجائے گا۔ بيلوگ عباس كے پاس جاكر كہنے لگے: ہم چاہتے ہيں كہ تہ بيں اپنا شريك افتدار بناليس كيوں كہ آپ رسول كے چاہيں ... (٣) پھر ديكھتے كہ بيعت چار پانچ آدميوں نے كى :عمر، ابوهبيدہ، اسيد، بشير، سالم مولى حذيف۔

اور خالفین بیعت کی تفصیل دیکھتے :علی ،حسن ،حسین ،عباس اور تمام بی ہاشم ،سعد بن عبادہ اور ان کے صاحبز اور اور ان عمار ، مقدار ، خالد کے صاحبز اور اور اور افائدان ،حباب بن منذراوران کے ہموا، طلحہ، زبیر ،سلمان ،عمار ،مقدار ، خالد بن سعد ،سعد بن الی وقاص ،عتب بن ابولہب ، براء بن عاذب ، الی بن کعب ، ابوسفیان اور دوسر سے بہت بن سعد ،سعد بن الی وقاص ،عتب بن ابولہب ، براء بن عاذب ، الی بن کعب ، ابوسفیان اور دوسر سے بہت ہے لوگ ۔ (۵)

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عام طور سے مہاجرین اور بزرگ انصار اس بات میں ذرا بھی شک نہیں رکھتے تھے کہ رسول خدا کے بعد خلافت کے حقد ارعلی ہیں۔ (۱) عتبہ بن ابولہب کے تو اس موقع پر کہے

۱- برة این بشام جهم ۱۳۰۰ (جهم ۱۱۱۱)؛ الریاض العفرة حاص ۱۹۲۱،۲۲۱ (جهم ۲۰۹۰،۲۰۲)؛ تاریخ این کیثر ج۵ ص ۱۳۸۰٬۲۳۷ (چ۵ص ۲۷۸٬۲۷۷ وادر شاایع)؛ شرح این الی الحدید ۲۵ س۲۱ (جهم ۲۸ خلیه ۲۷)؛

٢- شرح ابن الي الحديدج اص ١٣١١ ج ٢ ص ١٤ ( ج ٢ ص ٢٩ خطيه ٢٧ : ج٢ ص ٢٣ خطيه ١٧ )

٣- كزالعمال جسم ١١ (ج٥٥ ١٥٠ تبر١١١١)

٣- الابلسة والسياسة حاص ۱۵ (جاص ۲۱): تاریخ ليخوني ح ۲ص ۱۰،۳۰۱ (ج ۲ص ۱۲۵ )؛ شرح این الې الحدید حاص ۱۳۲ (ج ۲ص ۵۲ خطبه ۲۷)

۵-تاریخ بیتونی ج م ۱۰ (ج ۲ ص ۱۰ (۲ م ۲ ص ۱۲ (۲۰ م ۱۰ (۲۰ ص ۱۰ ۲ ) ؛ تاریخ ابوالقد اوج اص ۱۵ ا؛ روحیة المناظر و حاشیه الکامل ج می ۱۲ ا؛ شرح این الی الحدید ج اص ۱۳۳ (ج ۲ ص ۵۱ خطبه ۲۷)

٢- شرح این الي الحديدج ٢ص ٨ (ج٢ص ١١ خطب ٢٢)

گئے پانچ اشعار (۱) جن میں سبقت ایمان ،علم ، تدفین رسول کی روشیٰ میں بیعت ابو بکر کوفتنہ کہا گیا ہے۔ ای طرح قصی کے بھی اشعار ہیں۔(۲)

### فضائل نفسانی:

اب ذرااخلاتی حالت کا بھی تجزیہ ہوجائے ، ہم چاہتے ہیں کہ خلیفہ کی علمی ونفسیاتی حالت کو پر کھا جائے تا کہ معلوم ہو سکے کہ ان میں کوئی نضیلت تھی یانہیں ،اگر کوئی نضیلت ہوا دراہے نہ مانا جائے تو یہ ان پر ستم ہوگا اوراگر نہ ہوا در مانا جائے تو پہ غلو ہوگا۔

ای طرح ابو بکراسکانی (۵) کی بات پر بھی کوئی توجہ نہ دینی چاہیے کہ ابو بکر قبل اسلام مشہور رئیس

ا ـ تاریخ بیتنو بی جهمس۱۰ ( چهمس۱۲۸)؛ رساکل جاحظه ۴۰: اسدالغابیه جهم ۴۰ ( چهمس۱۲۸ نمبر۳۷۸) تاریخ ابو الغداء چهمس۱۲۱؛ شرح این الی الحد پدچسم ۲۵۹ ( چسام ۲۳۰، خطیه ۲۳۸)

٢- تاريخ يعقوني ج مم ٥٠١ (ج مم ١٢١)

٣- كشف الغمه ،شعراني ج ٢ص ١٥٢

٣-١٠٤١م القرآن ج اص ٣٨٨ (ج اص ٣٢٩)

۵\_دسائل جاحظه ۳۳ (ص۱۳۳ مالرسائل السياسة ) بشرح ابن الي الحديدج ۲۵ سام ۲۲۹ ( ج۱۳۳ خطبه ۲۳۸ )

تے، ان کے پاس مکہ والے جمع ہوتے اور نغوں اور انسانوں کی بزم آراستہ ہوتی ، شراب کے دور چلتے۔ فاکہی بھی کتاب مکہ میں لکھتے ہیں کہ ابو تموص کا بیان ہے کہ ابو بکر زمانہ جاہلیت میں شراب پیتے تھے، ای حالت میں مقتولین بدر کا نوحہ پڑھنے گئے جومشرک تھے:

تحیی ام بکر بالسلام وهل لی بعد قومک من سلام

جب رسول خدا کومعلوم ہوا تو غصے میں انہیں ڈھونڈ ھتے ہوئے آئے ،عمرنے آتا ہواد کھے لیا ، جب رسول خدا کے سرخ انگارہ چبرے پرنظر پڑی تو کہا : میں غضب رسول خدا سے خدا کی بناہ مانگنا ہوں ، خدا کی تتم ! اب بھی اسے ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ پھر سب سے پہلے حضرت ابو بکر ہی نے اپنے او پر شراب حرام کی۔

علیم ترندی نے نوادرالاصول (۱) میں اس روایت کولکھ کر تبعرہ کیا ہے گراہے دل قبول نہیں کرتا کو یا حکیم اس روایت کو عام لوگوں سے سنتے تھے لیکن عقیدت کی وجہ سے اس کو ماننے پر آمادہ نہیں تھے۔ ابن جمر نے بھی اصابہ (۲) میں لکھ کر تبعرہ کیا ہے کہ نفطویہ نے اس پر تنقید کی ہے کہ شراب حرام ہونے سے قبل ابو بکرنے شراب بی تھی اور مشرکین کے مقتولین بدر کا نوحہ پڑھا تھا۔

حدیث ابوالقوص تغیرطری (۳) میں سند کے ساتھ یوں ہے:

ابوالقوص کابیان ہے کہ زید بن علی نے کہا کہ شراب کے بارے بیل شین بارآیت نازل ہوئی ، پہلی ہے: ﴿ یَسْالُونَکَ عَنْ الْمُحَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلُ فِیهِمَا إِفْمٌ کَبِیرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا ﴾ ' لوگ عَنْ الْمُحَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلُ فِیهِمَا إِفْمٌ کَبِیرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا الْحَبُو مِنْ نَفْعِهِمَا ﴾ ' لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہد و بجے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور بہت سے فائدے بھی ہیں لیکن ان کا گناہ فائدے سے کہیں زیادہ ہے'۔ (م)

ا ـ توادرالامول ص ٢٢ (ج اص ١٥٤ اصل ١٣٣)

۲\_الاصابة جهم ۲۲

۳ تغیرطری ج ۲م ۲۰ (مجلد ۲ ج ۲ ص ۲۲ ۳)

اوگاس کے بعد بھی پیتے رہے، یہاں تک کہ دوآ دمیوں نے ٹی کرنماز پڑھی اوراس طرح قرات کررہے تھے جو بچھ میں نہ آری تھی، اس وقت آیت نازل ہوئی: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْآفَوْرُوا الْصَلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُون ﴾ ''ایمان والوا خروار نشر کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا جب تک یہ ہوش نہ آ جائے کہ تم کیا کہر ہے ہو'۔ (۱) پھر بھی اکثر لوگ پیتے رہے، وہ کہتے تھے کہ ہم نماز کے وقت نہیں پئیں گے۔ ابوالقوص کے گمان کے مطابق ایک شخص نے اس کے بعد بھی شراب بی اور مشرکین کے مقولین بدر کا نوحہ پڑھے گا:

اور برزار نے انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ اس دن ہم بی ساتی تھے ، ایک شخص ابو برنائی آیا اور اس نے لی کر''احیی ام بکو بالسلام "گنگانے لگا، ای وقت ایک مسلمان نے آکر ڈاٹا کہ یہ کیا کر رہے ہو، خدانے شراب حرام ہونے کی آیت نازل کردی ہے۔ (۳) ابن جمر فتح الباری (۴) میں اور عینی عمدة القاری (۵) میں لکھتے ہیں کہ اس میں ابو بکر بھی تھے لیکن دل نہیں ما نیا حالا نکہ اس کی سند بالکل یاک وصاف ہے۔

٣- ما كده ١٠٠٠

٣ في الباري ج واص ٢٠ (ج واص ٢٧)

ا نیاءر۳۳ ۳ مجمع الزوا کدج ۵ص ۵۱

۵ عرة القاري نج ۲۰ ص۸۸ (ج۱۲ص ۱۲۸)

وقت عرنے کہا: ہم بازآئے ،ہم بازآئے۔

تبرهٔ علامهامی

ذرا این حجر کی اندهی عقیدت ملاحظه فرمایئے ، خلیفه کی محبت میں صحیح روایت کو ماننے پر بھی آمادہ -

اس دن شراب چینے والے گیارہ افراد تھے۔(۱)

ا ـ ابوبكر بن قافه ان كي عمر (٥٨) سال تقي ـ

۲ ـ عمر بن خطاب؛ ان کی عمراس وقت (۴۵) سال تقی ۔

٣ \_ ابوعبيده جراح؛ بير ٢٨) سال كے تھے۔

٣- ابوطلح زيد بن مهل ؛ جن كے كھريس بزم شراب جي تھي ،ان كي عمر (٣٣) سال تھي \_

۵۔ سہبل بن بیضاء ؛ اس واقعہ کے بعد بہت بوڑ ھے ہو کرمرے۔

٢ \_ الي بن كعب؛

۷- ابود جانه اک بن خرشه؛

٨ \_ ابوابوب انصاري؛

٩\_ابوبكر بن شغوب؛

١٠ ـ انس بن ما لك؛ جوسا في تقيم ان كي عمرا مُعاره سال كي تعي \_

منن بہتی میں انس کا بیان ہے کہ میں ساتی تھا اور سب سے کمن تھا۔ (۲) اس میں ابن ججر

گیار ہویں آ دمی کو پی گئے ہیں، وہ معاذین جبل تھے (۳)،ان کی عر۳۳ سال کی تھی۔ (۴)

متذكره تمام افراد حرمت خمر كی دونوں آيتي نازل ہونے كے بعد بھی پيتے رہے اور تاويليں كرتے

۲ \_سنن بيهي ج ۸ص ۲۹۰

ا \_ فتح الباري ج ١٠ص ٣٠٠

۳ تغیرجام البیان عرص ۲۴ (مجلده جری ۳۷)؛ مجمع الزوا کدج ۵ م ۵ ؛ عمرة القاری جرم ۵ ۸ (ج ۱۲ م ۱۲۸)؛ درمنثورج ۲ م ۳۲۱ (ج ۳ م ۱۷۲)؛ شرح میچ مسلم تو دی مطبوع برجاشیدار شادالساری جرم ۲۳۲ (ج ۱۳ م ۱۵) ۲ صفة الصفوة (ج ام ۲ - ۵ نبرا۵)

رہے، جب سورہ مائدہ کی آیت میں ﴿ فَهِلِ انتہ منتہوں ﴾ نازل ہوئی اورلوگوں نے رسول خداً کا غصہ دیکھاتو سمجھ گئے کہ تیسری آیت میں خت دھم کی ہے تو عمر نے کہا: ہم باز آئے۔(۱) علامہ آلوی بھی کنعتے ہیں کہ دونوں آیات شراب نازل ہونے کے بعد بھی کبار صحابہ شراب چنے رہے۔(۲) جن لوگوں نے حرمت شراب نازل ہونے کی تاریخ کا تذکرہ چھیڑ کرابہام پیدا کرنا جا ہا ہے، وہ مہمل ہے۔

#### حالبت بعداسلام

ابو بکر کے یہاں اسلام لانے کے بعد بھی نہیں علمی رسوخ کا نشان ماتا ہے، نہ جہاد میں پیش رفت کا ، نہ اخلاقی برتری کا ، نہ بی عبادت میں والمبانہ پن کا ، نہ بنیا دی امور میں استخام کا ۔ ان کاعلم تغییر وحدیث میں رسوخ معلوم کرنا ہوتو کتا ہیں کھڑگال ڈالئے نہ کوئی قول ملتا ہے، نہ کی سوال کا جواب ۔ ہاں او تامعلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اپنے دوست عمر کی طرح (سور محبس میں) ''اب' کے متی نہیں جانے تھے، جب کہ عام دیم بیاتی اس کامفہوم جانتا تھا ، بازاری لوگ بھی جانے ہیں اور عام طور سے یہ لفظ ہو لئے رہے ہیں ، اس سے زیادہ چرت ہوتی ہے کہ بعض لوگ صفائی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تغییر قرآنی کے متعلق احتیاط کا مظاہرہ کرتے تھے، کیکن قرآن جانے والے جانے ہیں کہ مغاؤی قرآن ، یقین مراد ، بیان مجمل اور تاویل مظاہرہ کرتے تھے، کیکن قرآن جانے والے جانے ہیں کہ مغاؤی قرآن ، یقین مراد ، بیان مجمل اور تاویل مثانہ ہیں احتیاط کا کوئی کل وموقع نہیں ، برخض اپنی شرشت وطبیعت سے بھی لیتا ہے۔ میں آنے والے الفاظ کے احتیاط کا کوئی کل وموقع نہیں ، برخض اپنی شرشت وطبیعت سے بھی لیتا ہے۔

ا \_ سنن الی داؤدج ۲۵ م ۱۲۸ ( جسم ۲۳۵ تر ۱۳۷۰)؛ منداحد جاس ۵۵ ( جاس ۲۸ تر ۲۸۰)؛ سنن نسائی جهم ۱۸۸ ( جسم ۲۸۰ کر ۲۸۰)؛ سنن نسائی جهم ۲۸۵ ( جسم ۲۰۰ تر ۲۸۰ کر ۲۸ کر ۲۸۰ کر ۲۸ کر ۲۸۰ کر ۲۸ کر ۲۸

اگر مان بھی لیاجائے کہ میشخص اپنی قوم کی زبان ہے بھی نا آشا تھا تو کیا اس شخص نے آیت قر آنی پر بھی نظر نیڈالی جس میں خدا' 'فا کھه و اب" روشن طریقہ سے فرما تا ہے ؟

﴿ متاعالکم ولا نعامکم ﴾ 'نيتهاری اورتمهارے جانوروں کی بیره مندی کے لئے '' گویا خدانے یہال مقام امتان میں فرمایا ہے کہ ''ف کھد'انسانوں کے لئے اور '' اب "جانوروں کے لئے ''فاکھد'' کا مطلب پھل اور '' اب 'کامطلب گھانس، گیاہ وغیرہ ہے۔

ابوالقاسم بغوی ابن ابی ملیکہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر ہے اس آیت کا مطلب بوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کون می زمین مجھے پناہ دے گی اور کون سا آسان مجھ پر سایہ کرے گاجب کہ میں قرآن کے متعلق مرا دخداوندی کے خلاف بات کروں۔

الی بی روایت ابوعبیدہ تیمی ہے کرتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں....(۱)

#### كلاله:

ظیفہ کو اپنے دوست عمر کی طرح '' کلالہ'' کا مطلب معلوم نہیں تھا ، سورہ نساء کی آخری آیت: 
﴿ يَسْتَ هُنُونَكَ قُلُ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنْ المُرُوّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ الْحَتْ فَلَهَا 
نِصْفُ مَا تَوَك .... ﴾ ''لوگ تم سے نقی کا طلب کرتے ہیں ، کہدو کہ خداتہ ہیں کلالہ کے بارے ہیں تکم 
دیتا ہے ، اگر کوئی شخص مرجائے اور اس کے کوئی فرزند نہ ہواور صرف لڑکی ہوتو اسے ترکہ نصف دیا 
جائے''۔

ا - جامع لا حکام القرآن ، قرطی ج اص ۲۹ (ج اص ۲۷ ، ج ۱۹ ص ۱۳۵) ؛ مقدمة نی اصول النفیر ، ابن تیمیدص ۳۰ (ص ۲۷) ؛ الکشاف ج ۳۳ ص ۲۵۳ (ج ۴۳ ص ۲۰۰۷) ؛ درمنثور ج ۲ ص ۱۳۷ (ج ۸ ص ۳۱۱) ؛ تغییر ابن کیثر ج ۱۹ ص ۲۰۱ ( ۱۲۰ علام الموقعین ص ۲۹ (ج اص ۵۳) : تغییر خاذن ج ۴ ص ۳ س ۳ (ج ۴ ص ۳۵ ) : تغییر الی السعود (ج ۹ ص ۱۱۲) ؛ فتح الباری ج ۱۳ ص ۱۳۰ (ج ۱۳ م (۲۷) : تغییر کلی ج ۲ ص ۱۸۰

ائمہ حدیث نے صحیح سندوں اور معتبر رجال کے ساتھ فعمی سے روایت کی ہے کہ ابو بکر سے '' کلالہ''
کا مطلب بو چھا گیا۔ فر مایا: میں اپنی رائے سے بتار ہا ہوں ، اگر صحیح ہوتو خدا کی الحرف سے اور اگر غلط ہوتو
وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے اور خدا ورسول اس سے بری ہیں ، میرے خیال میں
'' کلالہ'' اسے کہتے ہیں جو باپ اور بیٹے کے علاوہ ہو۔ جب عمر خلیفہ ہوئے اور ان سے بو چھا گیا تو
انہوں نے کہا کہ میں خداسے شرم کرتا ہوں کہ جس بات کو ابو بکرنے بتایا ہے اس کی تر دید کروں۔(۱)

#### تبرهٔ علامه این:

یہ حضرت عمر کی دوسری رائے ہے، پہلی رائے میتھی کہ'' کلالہ'' اسے کہتے ہیں جس کے یہاں کوئی میٹانہ ہو، پہلے دونوں کی رائے کیساں تھی ، پھر دونوں ہی متذکرہ رائے کی طرف پلٹ آئے۔(۲) پھران دونوں میں اختلاف ہوگیا۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ عمر کی آخری گھڑیوں میں ان کے پاس میں موجود تھا، عمر نے کہا کہ جھے ابو بکرے'' کلالہ''کے بارے میں اختلاف تھا، اب سیح وہ بی ہے جو میں نے کہا۔ (۳) ابن عباس نے ہو چھا: کیا کہا تھا؟ کہا:'' کلالہ''اے کہتے ہیں جس کا کوئی بیٹانہ ہو۔

ت کی تو انھیں ابو بکر سے شرم آتی ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ جھے پر ایسا بھی زمانہ گذرا ہے کہ میں '' کلالہ'' کامطلب نہیں جانیا تھا،'' کلالہ'' اے کہتے ہیں جس کا کوئی بیٹانہ ہو۔

یہ نہیں یہ احتیاط جے خلیفہ اول نے معنی'' اب' کے سلسلے میں تختی ہے لازم کر لی تھی ،اس میں کہاں پہنے نہیں یہ ان پر کس آسان نے سامیہ کیا، کس زمین نے اٹھایا، وہ کہاں گئے اور انہوں نے کیا کیا، جب کہ دین خدا میں ایسی رائے تھوک دی جس میں صحیح و غلط کا پہنچ نہیں تھا، اس کے بارے میں جانے بی نہ تصے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے کہ ان کی طرف سے ہے کہ ان کی طرف سے ہے۔ ان پر آئے گر ما کیے تحقی رہ گئی ؟!انہیں آگر'' کلالہ'' کا مطلب معلوم نہیں تھا تو تھم قر آن کے مطابق'' اہل ذکر'' سے بو چھے لیتے، اہل

ا تغیر قرطبی ج۵م ۷۷ (ج۵م ۵۱) ۳ مشیر قرطبی ج۵م ۲۷م ۳۳۷ (۲۲م ۳۳۷ ۲ ر۱۳۸۳ پنخیص مشددک کامبی کپی حوالد ہے ) بسنن پیملی ج۲ ص ۲۲۵ پنخیر ۱ ین کثیر ج ام ۵۹۵

ذکرتو بہر حال انہیں بتا ہی دیتے۔الیا معلوم ہوتا ہے کہ دین احکام تو قینی نہیں ہیں بلکہ بخرے پر مخصر ہیں، پھر تو ہر شخص فتوی دیتے ہوئے کہہ سکتا ہے کہ اگر سیح ہوتو خدا کی طرف سے اور اگر غلط ہوتو میری اور شیطان کی طرف ہے۔(۱)

جیہاں! ایسے بی فتو وک نے خداور سول سے جہادت کا ماحول پیدا کیا ہے، الل سنت کے زدیک اجتہاد کا بہی مطلب ہے، وہ قرآن وسنت سے نفصیل ادلہ کے ذریعہ استباط کو اجتہاؤ نبیس کہتے ، ای بنا پر بم دیکھتے ہیں کہ قاتل امیر المونین '' عبد الرحن بن مجہد ہے (۲) عظیم صحابی عمار یا سرکا قاتل ابو الغاویہ (۳) معاویہ (۴) ، نابغہ کا جناعمر و (۵) ، خالد بن ولید (۲) ، طلحہ وزبیر (۷) اور بزید بن معاویہ (۸) یہ بھی دین خدا کے مجتمد ہیں ، انہوں نے پاپ کے ڈھر لگادیئے ہیں لیکن مجتمد ہیں ، وہ فلطی پر تھے لیکن ایک اجر یا کمیں گے ۔ ابن جمراضا یہ (۹) میں کہتے ہیں کہ گمان میہ ہے کہ صحابہ نے آپس میں جو جنگ وقال کی انہوں نے تاویلی فلطی کی ، خطائے اجتہادی کے مرتکب ہوئے ، اگر مجتبد خطاکر جائے تو ایک اجر پاتا ہے ، انہوں نے تاویلی فلطی کی ، خطائے اجتہادی کے مرتکب ہوئے ، اگر مجتبد خطاکر جائے تو ایک اجر پاتا ہے ، صحابہ تو بدرجہ کو لی ایک اجر کے ستی بول گے۔

واہ!اں دین کا کیا کہنا ،مبارک ہوامت محمد گو مجتہدین کی اس کمبی قطار ، شام کی گہار ، قومی باغی ، کم ظرفوں کی پارٹیاں اور آزاد کر دہ چھوکر ہے ، بھی خطائے اجتہادی ہے سرفراز ہوگئے ۔

ا \_ سن بيع ج ١ ص ٢٢٠ ٢ م ٢٠٠٠ الحلي ج ١٥ ص ٢٨٠

٣ \_ الفصل ، اين حزم خ ١٣ ص١٢١

٣ \_ الفصل الن قرم جهم ١٩١٩ البداية والنهاية عم ١٧ (ج عم ٢٠١٠ واوث ي

٥ - البداية والنبلية ج عص ١٨٣ (ج عص ١٩١٣ وادث عيم ١٨٠

۲-البدلية والنهلية ع٢٥ ص٢٢٣ (ع٢ ص ٣٥٥ حواد <u>شوااه</u>)؛ روضة المناظر ، ابن شحة مطبوع برحاشيه كال ج٢٥ عم ١٦٧ ( خاص ١٩٢،١٩٠ حواد ث اله)؛

٤- التمبيد ، يا قلاني ص٢٣٢

٨ البداية والنهاية ج ٨ م ٢٢٣ (ج ٨ ص ٢٢٥ حواد م عليه)

9-الاصابة جهم ١٥١

کیا کہناان لوگوں کا جواجتہاد کا جامہ، فسادی کیڑوں کو پہناتے ہیں جہنہوں نے ناموں اسلام کی دھجیاں اڑادیں، تقذیس رسالت کا تیا پنچ کیا، قرآن وسنت کوتاراج کیا اور باغی طاغی گروہ کے ساتھ ہوگئے، جن کی بنیادی شروفساد اور آل محمر سے عنادتی ، بزبان رسول اعظم (۱) طلبق بن طلبق اور تعین بن تعین کے جھنڈے تلے تنے ۔ بچ کہا تھا رسول خدا نے ، دین کی آفت تمین سے ہے :بدکار فقیہ، ظالم آبام اور جابل مجتد۔ (۲) اس اجتہاد نے مجرموں کے حوصلے بڑھائے ، خوب وزشت ، جن وباطل اور خبیث و پاک کا فرق مٹایا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ظیف اول ہی نے تاویل واجتہا دکا دروازہ کھولا ، انہوں نے پاپیوں کی مثایا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ظیف اول ہی نے تاویل واجتہا دکا دروازہ کھولا ، انہوں نے پاپیوں کی مثایا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ظیف اول ہی نے تاویل واجتہا دکا دروازہ کھولا ، انہوں نے پاپیوں کی مثایا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ظیف اول ہی نے تاویل واجتہا دکا دروازہ کھولا ، انہوں نے پاپیوں کی مثایا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے خلیف اول ہی نے تاویل واجتہا دکا دروازہ کھولا ، انہوں نے پاپیوں کی تقذیس دتائید کی ، خالد بن والید کے لرزہ خیزیا ہے کا ایساعذر تراشا کہ تو بر مجلی۔

یے خلیفہ کی تغیری واقفیت کا نمونہ تھا، ان سے قلت روایت کے باوجود علامسیوطی اتقان (۳) یس کھتے ہیں تغیر کے سلسلے میں وس حاہم شہور ہیں: خلفائ اربعہ، ابن مسعود، ابن عباس، الی بن کعب زید بن خلفائ است، ابوموی اشعری ، ابن زبیر، خلفاء میں صرف حضرت علی سے بی زیاد و روایات منقول ہیں ابقیہ تنوں فلفاء کے نمونے کم ہیں، اس کا سب بیتھا کہ ان تنیوں کی جلدوفات ہوگی، حضرت ابو بکر کی تو اور بھی روایات کم ہیں، صرف وی بی روایات تغیر منقول ہیں لیکن جضرت علی سے بہت زیادہ روایات منقول ہیں محمر، کم ہیں، صرف وی بی روایات تغیر منقول ہیں کیکن جضرت علی سے بہت زیادہ روایات منقول ہیں محمر، وہب بن عبداللہ سے اور دو ابوظیل سے روایت کرتے ہیں کہ ہیں موجود تھاجب علی نے دعوی کیا: ''سلونی فو المللہ لا تسالون عن شی الا اخبر تکم و مسلونی عن کتاب اللہ فو اللہ ما من آیة الا و انااعلم ابلیل نولت ام بنھار ام فی سهل ام فی جبل ''' مجھ سے پوچھو بھو اور خدا کی تم اس خدا کے بارے میں سوال کرو، خدا کی تم ایس میں اس سے باخبر کرون گا اور است مجماؤں گا، مجھ سے کتاب خدا کے بارے میں سوال کرو، خدا کی قسم اس میں ہر آیت کے بارے میں جانا ہوں کہ دہ درات میں نازل ہوئی یا دن میں بھر اس میں نازل ہوئی یا دن میں بھرا

۱- تاریخ طبری جرااص ۳۵۷ (ج ۱۰ ص ۵۸ توادث ۲۸۲ ج ) ؛ تاریخ بغداد ۳ ص ۳۳۳ (نمبر ۱۳۵۱) بتفیر قرطبی ج ۱۰ ص ۲۸۲ (ج ۱۰ ص ۱۸۳) بتفیر خیثا پوری مطبوع بر حاشی تغییر طبری ج ۱۵ ص ۵۵

۲\_كزالعمال جهص۱۱۲ (ج٠١٥ ١٨٣٥ ح ٢٨٩٥٣)

٣ \_ الا تقان في علوم القرآن ج ٢ ص ١٣٨ ( ج ٢٠ ص ٢٠٠١)

حلیہ ابونعیم (۱) میں ابن مستود سے مروی ہے کہ قرآن سات حروف پر نازل ہوا ہے، ہرحرف کا ظاہر وباطن ہے اور حضرت علی کے یاس تمام ظاہر وباطن کاعلم ہے۔

حضرت علی کامیجی ارشاد ہے کہ خدا کی تتم ایس ہرآیت کے متعلق جانتا ہوں کہ کس بارے میں نازل ہوئی ، کہاں نازل ہوئی ، میرے پروردگار نے مجھے عقل سے بھر پور زاب اور سوالات سے بھر پور زبان عطاکی ہے۔ (۲)

علامدا منی فرماتے ہیں کہ سیوطی کی دھاندلی تو دیکھئے ،کوئی ان سے پوچھے جس صحابی سے صرف دس احادیث تفییر مروی ہیں وہ مفسرین میں کیسے ثار کرلیا گیا؟! ہائے رے خوش فہی !؟!

## خلیفہ کی سنت کے بارے میں پیش رفت

ال سلط میں منداحمہ بن طبل (۳) میں ای حدیثیں مروی ہیں۔ کررات کو چھانٹ لیجے تو ساٹھرہ مائی ہیں۔ بہوی طور سے مند میں ساڑھے سات لا کھا حادیث میں منخب کر کے مند کھل کی ، خودانہیں دی لا کھ حدیثیں یادتھیں۔ (۴) ابن کشر نے تلاش بسیار کے بعد ابو بکر سے مروی ۲ کے راحادیث جمع کیں اور اس کا نام مندصدیت رکھا۔ (۵) پھراس کے بعد سیوطی نے بڑی ما تھا پکی کی تو اپنی تمام محد ثانہ صلاحیتوں کے باوجود ابو بکر کی ایک سو چار حدیثیں بی فراہم کر سے۔ انہیں تاریخ الخلفاء میں درج کیا ہے۔ (۱) باوجود ابو بکر کی ایک سو چار حدیثیں بی فراہم کر سے۔ انہیں تاریخ الخلفاء میں درج کیا ہے۔ (۱) بیک میڈ تھی کہا جاتا ہے کہ ان سے ۱۳۲ ارحدیثیں مروی ہیں۔ امام بخاری نے گیارہ اور مسلم نے ایک سے دیشقل کی ہے۔ (۱) ان احادیث میں بی پھوتو صرف اقوال ہیں ؛ مثلاً یہ کہامام حسین الله کہا ہا م

الصلية الأولياء (ج اص ١٥)

٢ - صلية الاولياء (ج اص ١٨ - ١٤)

٣- منداحد، جراء ص ١٦١-٢، (جراء ص ١٥٦- ٥ حديث ١٨٨-١)\_

٣ ـ تذكرة الحقاظ، جرام مل ١٤١، (جرام مل ١٣١٨، نمرر ١٣١٨)\_

۵-تاریخ الخلفا ویس ۱۲، (۸۲)\_

AI) کے مدیقی کی شرح ریاض الصالحین ، ج رام بص رسم س

٢-تاريخ الخلفاء مسروه و١٢٥ (٨٨ ١٨)

لوری سناتے تھے ''میرے باپ قربان ہتم رسول سے مشابہ ہوعلی سے مشابہ نہیں ہو۔''یاان کا قول ہے کہرسول نے جنگی معاملے میں مشورہ کیا۔ بیقول بھی ہے کہرسول خدانے ابوجہل کوایک اونٹ تخدمیں بھیجا۔

کے حدیثیں ایک ہیں جوقر آن وسنت اور عقل ومنطق سے قطعی میل نہیں کھاتیں ؛ مثلاً ان کی جار حدیثیں ہیں:

ا ـ لو لم ابعث فيكم لبعث عمر"اگريش مبعوث نه بوتاتوتم يش عمر مبعوث بوت - "
۲ ـ ما طلعت الشيمس على دجل خيو من عمر" سورج ني عمرسي بهترآ دى پراپى شعاع نيس دالي - "

س-ان الميت لينضح عليه الحميم ببكاء الحى "زنده كريت مردب پرجنم كا كرم يانى ثيتا ہے-"

"۔انسما حو جھنم علی امتی مثل حمام 'میری امت پرجہنم کی آگ جمام کی گری کی طرح ہوگی'۔
پہلی حدیث کو لیجئے ! یہ کئی طریقوں سے ابن عدی سے مردی ہے۔(۱) اس کی سند میں ذکریا بن بیکی
ہے جو بہت بڑا جموٹا تھا۔ (۲) بشر بن بکر ہے (۳) جو گمنام تھا۔ ابو بکر بن عبد الله غسانی بے وقعت
ہے۔(۴) دوسرے طریق میں مصعب بن سعید ابوضی مصیصی ہے (۵) جوحدیثیں الٹ بلٹ کرتا ہے۔

ا \_ الكامل في ضعفاء الرجال ، (ج رس م سر١٦٦ ، نمبررسا ١٧)

۲\_میزان الاعتدال، جرا،ص را ۳۵، (جرم،ص رے ۷، نبرر۹۶)؛ مجمع الزوائد، جرا،ص را ۱۳۱؛ الآلی المصنوعة ؛ جرم،ص را ۱۲ (ج ۲ ص ر)

۳\_لهان الميوان، چراه ص (۲۰، (چراه ص (۲۷، تمبر را ۱۵۹)\_

٣ التعلل ومعرفة الرجال، (ج رم ، ص ر ٣٩ ، نمبرر ١٢٨٨) تبذيب التبذيب ، ح رما ، ص ر ٩ ، (ج رما ، ص ر ٣٣) ـ الجرح و التعديل (ج مص ر ٢٥ م، نمبر ١٥٩) كتاب الضعفاء والحمتر وكين (ص ر ٢٦٢ ، نمبر ٢٩٩) طبقات ابن سعد (ج ٢٥ سر ٢٦٢ ٢) ٥ ـ الكامل في ضعفاء الرجال ، (ج ر ٢ ، ص ر ٢٦ ٣ ، نمبرر ٢ ١٨٨) الثقات (ج ر ٩ ، ص ر ١٤٥) ميزان الاعتدال ، ح ر٣ ، ص ر ٣١٠) (ج ر ٢ ، ص ر ٢١٩م) (ج ر ٢ ، ص ر ٢١٩م) -

عبداللہ بن واقد ہے(۱) جومتروک الحدیث ،ضعیف و ذلیل ہے، حدیث میں تدلیس کرتا ہے۔ مشرح بن عاهان ہے(۲) جومہمل احادیث کے ڈعیرلگا تا ہے۔ تیسرے طریق میں ابوالعباس زوزنی نے کتاب شجرة العقل میں نقل کیا ہے، اس کے پہلے راوی عبداللہ بن واقد کی اوقات تو معلوم ہی ہوگئ۔ دوسرے راوی راشد جمعی ضعیف ہیں۔ (۳) چوتھا طریق دیلمی سے ہے، ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں۔

"لو لم ابعث فیکم لبعث عمر اید الله عمر بملکین یوفقانه و یسددانه فاذا اخطا صرفاه حتی یکونا صواباً "اگریس مبعوث نه بوتا تو عمرتهار درمیان مبعوث به ترخ خداند دوفر شتول کے ذریع عمر کوتو فتی ومراد سے بہره مند کیا ہے۔ جب وہ فلطی کرتے ہیں تو ید دونوں فرشتے انہیں ٹھیک اور درست کرتے ہیں "۔

اس کی سندیں اسحاق بن نجی ملطی بہت براجھوٹا ہے۔ ابن معین، ابن مریم ،علی بن مدین ، عربن علی اور جوز قانی سب نے بہت بردا خبیث اور پکا جموٹا کہا ہے۔ بخاری ، نسائی ، ابن عدی ، ابن جمان ، ابن جرت و فیرہ اس کوجعلی حدیثیں گڑھنے والا کہتے ہیں۔ ابن جوزی کہتے ہیں کے سب نے اتفاق کیا ہے کہ یہ حدیثیں گڑھتا ہے۔ (۴) جب یہ حیثیت معلوم ہوگئی تو اب سنے کہ دیلی نے متذکرہ طریقے سے کہ یہ حدیثیں گڑھتا ہے۔ (۴) جب یہ حیثیت معلوم ہوگئی تو اب سنے کہ دیلی نے متذکرہ طریقے سے

ا ـ كتاب الضعفاء والمتر وكين، ( ص ۱۵۰، نمبر ۳۵ ۲) العلل ومعرفة الرجال، (ج۲۶، ص ۵۵، نمبر ۱۵۳۳) التاريخ الكبير، (ج ۱۲۹۷، نمبر ۱۲۹۷) كتاب المجر وهين، ج ۲۶، ص ۱۳۹؛ تهذيب العبديب، ج ۱۲، ص ۱۲۷، (ج ۱۲، ص ۱۰۲)؛ ميزان الاعتدال ج ۲۶، ص ۸۶، (ج ۲۶، ص ۱۵۵، نمبر ۲۷ ۲۲)؛ لسان المير ان، ج ۲۳، ص ۲۶ س

۲- الكامل في ضعفاء الرجال، (ج ۱۷، ص ۱۷۹، نمبرر۱۹۵۳) كتاب المجر وحين، (ج رسّا، ص ۲۸) الملآلي المصنوعة ، (ج را، ص ۱۲۰ ۲) ميزان الاعتدال، ج ۱۲، ص ۱۸۲، (ج ۲۷، ص ۱۷۱، نمبر ۱۸۵۸)؛ الموضوعات (ج را، ص ۱۳۲۰)\_

٣- البَّارِيخُ الكبيرِ ، (ج رام من روح م) فبمروم و ) كشف الخشاء ج رام من را ١٦-

٣- العلل ومعرفة الزجال، جرام صربه، (١٢٥٣)؛ معرفة الرجال، (جرا، صررا۵، نمبرر٤؛) الآرخ الكير، (جرا، صرراء، نمبرر٤) الآرخ الكير، (جرا، صرراء، نمبرر١٥٩) كتاب الضعفاء، و المعروكين، (صر٥٦، نمبرر٥٥) الكال في ضعفاء الرجال، (جرا، صر١٩٣، خيرر ١٥٥) كتاب المجروعين (جرا، صر١١٣) تاريخ بغداد، جرا، صر١٩٣؛ ميزان الاعتدال، جرا، صر١٩٨، (جر، عراء صر١٩٨، (جر، عرب، خرا، صر١٩٨، (جر، مصر١٩٨) الملالي مصر١٠٠، نمبرر١٩٥) تذكرة الموضوعات، صر١٩٨، (صر١٩٥) تهذيب المجدديب، جرا، صر١٩٨، (جرا، صر١٩٨) الملالي المصوعة، جرا، صر١٩٨، (جرا، صر١٩٨) على المصوعة، جرا، صر١٩٨، (جرا، صر١٩٨))

## - الوير كيار على غلو العلم الع

حدیث نقل کر کے کہا ہے کہ داشد بن سعد نے مقدام سے ابو بکر کے لئے بھی یہی حدیث نقل کی ہے۔ علامدا منی فرماتے ہیں کہ اس جموث اور جعل کے اعلان کے بعد بھی عقیدت کی وجہ سے اس کو تعلیم کرلیا گیا۔ خدا ہی حساب کرنے والا ہے۔

دوسری حدیث کومتدرک (۱) حاکم میں عبداللہ بن داؤد واسطی عبدالرحمٰن بن اخی ، محمہ بن منکدر سے اور جابر بن عبداللہ انصاری نے آل کیا ہے کہ ایک دن عمر خطاب نے ابو بکر کوآ واز دی: اے بعدرسول کو گوں میں سب سے بہتر اتو ابو بکر نے کہا: اگرتم ایسا کہتے ہوتو میں نے رسول سے ساہے کہ عمرے بہتر آدی پر سورج نے اپنی شعاع نہیں ڈالی۔ ذہمی نے تلخیص میں کہا ہے کہ عبداللہ ضعیف بیل عبدالرحمٰن پر اعتراض کیا جا تا ہے ، اور بیحدیث بنائی گئی ہے۔ (۲) علامدا مینی فرماتے ہیں کہ عبداللہ پر بخاری (۳) کو بھی اعتراض ہے ۔ ابوحاتم (۷) اسے قوی نہیں بھتے ، بہل حدیثیں بیان کرتا ہے ۔ نسائی (۵) اسے ضعیف کہتے ہیں۔ ابن حبان (۱) بہت زیادہ منکر الحدیث بھتے ہیں۔ دارقطنی (۷) ضعیف کہتے ہیں۔ رہ گیا عبد الرحمٰن (۸) تو وہ بھی گمتام ہے۔

مزہ یہ ہے کہ علامہ حریفیش نے روض الغائق (۹) میں اسی جعلی انداز میں امیر المؤمنین اور ابو بکر کی فضیلت میں بیصدیث لکھ ماری ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ابو بکر اور علی علینظ ایک دن حجر ہ رسول کی طرف جا رہے تھے تو علی نے ابو بکر ہے کہا: آ گے بڑھیئے کیونکہ آپ ہی سب سے پہلے جنت کا

ا ـ المستدرك على المحيسين ، ج رام م روه ، (ج رام م را ۲ ، مديث ر ۸ ، ۳۵ ؛ الخيض متدرك كالجمي بمي حوالد ب) -

۲\_میزان الاعتدال، جرم بر۱۲۴ه (جرم بر۲۰۴ ، نمبرر۲۳۰۵) سنن ترندی، (جر۵،ص ۱۵۷۵، حدیث ۲۸۸۳)\_

٣\_الآريخ الكبير، (جرح، ص١٢٨، نمبرر٢٢١)\_

٣ \_ الجرح والتعديل ، (جره م ر٢٨ ، نمبر (٢٢٧) \_

٥ \_ كمّاب الضعفاء والمحر وكين ، (ص را ١٥ م ، نبرر ٣٥٥) \_

٢\_كتاب الجروض، (جرباء صربه)\_

٧\_ تهذيب العبدّ يب ، خ ره ، ص ١٠٠١، (ج ره ، ص ١٢ ١٠)\_

۸\_لهان الميوان، چرس می ۱۳۸۸، (چرس می ۱۹۳۸، نمبر ۱۹۰۸)\_

<sup>9</sup>\_الروض الغائق مِس ١٣٨٨\_

درواز ہ کھٹکھٹا کیں گے۔ تو ابو بکرنے کہا: اے علی اُٹھا! آپ ہی آگے بردھیئے علیٰ نے کہا میں اس شخص کے آگے کیسے جاسکتا ہوں، جس کے متعلق رسول نے کہا ہو کہ میرے بعد کی شخص پرسوری نے طلوع وغروب نہیں کیا جو ابو بکرے افضل ہو۔

یہن کرابو بکرنے کہا کہ میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں، جس کے حق میں رسول نے فر مایا ہو: ''میں نے خیرالنساء کوخیرالرجال کے حوالہ کیا ہے''۔

اس میں علی کی زبان سے ابو بکر کے چھمنا قب بیان ہوئے ہیں، اسی طرح علی کی منقبت میں ابو بکر کی زبان ہے حدیث بیان ہوئی۔اسے سیوطی نے نقل نہیں کیا ہے حالانکہ فضائل ابو بکر میں احادیث کی سمنتی بڑھانا، ان کا طمح نظرتھا، ظاہر ہے کہ اس حدیث کو نہ لکھنے کی وجہ یہی ہے کہ اس کا جھوٹ ہونا بہت واضح ہے۔

ہاں! ہر حدیث گڑھنے والے کا اپنا مخصوص ذوق ہوتا ہے، اور مخصوص سلقہ!

تیسری حدیث کامہمل بن واضح ہے، یہی حدیث عمر سے بھی مروی ہے، جسے ہم نے جلد ششم میں لکھ کرتبھرہ کیا ہے۔

''ان انسمیت بعدب ببکاء المحسی ''کاانکارعائشنے کیااور کہا کہ بیتر آن کے کالف ہے،عدل اللی کے خلاف اور عقل سلیم مانے پرآ مادہ نہیں۔

چوتھی حدیث گڑھی ہوئی تو ہے ہی۔ اس میں خدا کی عظمت وجلالت کو گنہگاروں کی نظر میں سبک

کرنے کی سعی کی گئے۔ تا کہ پا پیوں کو شقم و جبار کی بارگاہ میں جسور بنایا جا سکے، اگر آپ خدا کی بھڑکائی

آگ پرغور فرما کمیں کے جوسینوں میں اتر جائے گی ،جس کے ایندھن آ دمی اور پھڑ ہوں گے اور جس سے

لوگوں کے چیروں اور پیٹانیوں کو داغا جائے گا۔ اور پھڑآپ دیکھیں کے کہ خدانے جہاد سے گرمی کا بہانہ

کر کے روگر داں ہونے والوں کو کہا ہے کہ کہد دوجہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ ہی گرم ہو آپ فیصلہ

کر کے روگر داں ہونے والوں کو کہا ہے کہ کہد دوجہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ ہی گرم ہو آپ فیصلہ کریں گے کہ اس وضی صدیث میں امت مرحومہ کو گناہ پراکسایا جارہا ہے۔ ذراد کیھئے تو رات کے سنائے

میں حضرت امیر المومنین گلاگائی جنم کی تصور سے لرزہ پر اندام ہیں ، اپنی ریش اقد س پکڑ کر گریے فرمار ہے

ہیں:''ائے پروردگار! پھرد نیاہے کہتے ہیں کہ میرے سواکسی اور کو دھو کہ دینا (۱) پھر جہنم کی بھڑ کتی آگ ہے تمام کی گرمی کا کیا تقابل؟ کیااہے عقل قبول کر سکتی ہے؟

### دانشور کی انتہائی کوشش

ار باب بحقیق نے ہوی طاش وجبح کے بعد خلیفہ کی محد ٹانہ حیثیت پر یہی چند حدیثیں پیدا کی ہیں۔
خاہر ہے کہ ۱۰ حدیثیں یا ۱۳۲۲ حدیثیں سمندر میں ایک قطرے کے برابر بھی نہیں۔ نہ اس سے دعائم
اسلام استوار ہوتے ہیں۔ ادھرد کیھے! ابو ہریرہ، انس بن مالک، عبداللہ بن عمر، ابن عباس، عبداللہ بن عمر و بن عاص، ابن مسعود ... وغیرہ سے تو لا کھوں حدیثیں روایت کی گئی ہیں۔ صرف ابو ہریرہ سے مروی احاد بٹ کوتقی بن مخلدنے اپنی سند میں جمع کیا ہے، ان کی تعداد پانچ ہزار تین سوہ۔ (۲)

یہ احمد بن فرات ہیں، جن سے پندرہ (۱۵) لا کھ حدیثیں لکھی گئی ہیں اور ان میں سے تین لا کھ کا انتخاب تفییر واحکام کے باب میں ہے۔ (۳)

یر مدین بچی ہیں، جنہوں نے صرف ابن وہب کے طریق سے ایک لا کھ صدیث روایت کی ہیں۔ (۴) ابو بکر باغندی کو (۵) تین لا کھ احادیث، روح بن عبادہ کو ایک لا کھ احادیث (۲)، حافظ مسلم (۷)

ا حلية الاولياء، جرا، ص ۸۵٪ الاستيعاب، جرما، ص ۸۶٪ بنبر ۱۸۵۵؛ رياض النفر ق جرما، ص ۱۹۲۷، (جرمع، ص ۱۹۳۷) زهر الآواب قيرواني، جرا، ص ۱۳۸۰، (جرما، ص ۸۷٪) تذكرة الخواص، ص ۸۰ کا، (ص ۱۱۹) مطالب السؤول، ص ۱۳۳٪ اتحاف شبراوي، ص ۷۷، (ص ۲۵۷)

۲\_الاصابة ، چرس ، ص ۱۵۰ (۱۱۹۰)\_

٣ \_ خلاصة المتهذيب بصرو (ح را بم ٢٤٣ ، نمبر ١٠١٠) \_

٣ خلاصة التبذيب بص ر١٣ (ج را بص ر٣٠ ٢٠ بنبرر١٢٨)-

۵\_تاریخ بغداد،جر۳،صر۱۱۰\_

٢ \_ ميزان الاعتدال، جرا، ص ر٢٣٥ (خر٧، ص ٥٩) مبرر٢٠ ١٨٠) \_

۷\_ تذكرة الحفاظ، جرم، ص را۵ (جرم، ص ر۸۹، نمبرر۱۱۲)\_

کوتین لا کھ، ابومجم عبدان نے ایک لا کھ، ابن انباری کوتین لا کھ(۱)، حافظ ابوذ رعه (۲) کوایک لا کھ، ابن عقده (۳) کوتین لا کھ، ابن انباری کوتین لا کھ، ابوداؤ د بحتانی (۵) کوپانچ لا کھ، امام احمد عقده (۳) کوتین لا کھ، ابوداؤ د بحتانی (۵) کوپانچ لا کھ، ابو بن منبل کے صاحبز ادرے عبداللہ (۲) کوایٹ باپ سے ایک لا کھ، ثعلب بغدادی (۵) کوایک لا کھ، ابوداؤد (۸) کوایک لا کھ، ابوداؤد (۸) کوایک لا کھ، ابوداؤد (۸) کوایک لا کھ، جعانی (۹) کوچارلا کھا حادیث معمتن دسند کے یا تھیں۔

احمد بن طنبل کو ساڑھے سات لاکھ (۱۰) احادیث، حافظ ختلی (۱۱) کو پچاس ہزار احادیث، یکی احمد بن طنبل کو ساڑھے سات لاکھ (۱۰) احادیث، حافظ بن ابی عاصم (۱۳) کا کتب خانہ جل گیا تو محص حافظ سے پچاس ہزار حدیثیں یادتھیں، حافظ ابوقلا بہ (۱۳) کو ساٹھ ہزار حدیثیں یاد تھیں، ابوالعباس (۱۵) سراج نے مالک کے لئے ساٹھ ہزار حدیثیں کھیں، ابن راہویہ (۱۲) نے اینے تھیں، ابوالعباس (۱۵) سراج نے مالک کے لئے ساٹھ ہزار حدیثیں کھیں، ابن راہویہ (۱۲) نے این

ا\_تاريخ اين عساكره ج ري ع ري م ١٨٨ (ج ري ٢٥ ع ر ٢٥ م مرم ٥٣ م)\_

٢\_شذرات الذبب، جرابص ١٦١٧ (جرم بص ١٥٦)\_

٣- البدلية والنهاية ، ج راا ، ص ر٢٧ (ج راا ، ص ر٣٨) تهذيب التبذيب ، ج ري ، ص ر٣٣ ( ج ري ، ص ر٣٠) -

٣ ـ تذكرة الجفاظ ، ج رس من ١٧٥ (ج رس من ١٨٥ ، نمبر ١٨٥٠)\_

۵\_تذكرة الحفاظ، جرح، ص ١٢٦ (جرح، ص ١٩١٧، نمبر ١٥٧٨)\_

٢ \_ تذكرة الحفاظ، جرم، صر١٥١ (جرم، صر١٩٥، نبرر١١٥)\_

٤ \_ تذكرة الحفاظ ، حربه على ١٦١ (حربه ، صر١٧٥ ، بمرر١٨٥)\_

٨\_ تذكرة الحفاظ، جربع، صربه ١٦ (جربع، صربه ٢٧٧).

٩\_شذرات الذبب، جرام من ١٢ (جر١٣ من ٢٥)\_

١٠ البدلية والنهلية ،جرراا بصررا٢٦، (جرراا بصر٢٩١)

اا منداحمة خرجلداول بمطبوعه دارصا دربيروت م

١٢\_البداية والنهلية ، ج راا ، ص ر ١١٧ (ج راا ، ص ٢٢٥، حواد مشوسية . ه ) \_

۱۳۱۳ تاریخ بغداد، جر۱۲۴ می ۱۲۴۰

۱۳ ـ تذكرة الحفاظ من رح من رحوا (حرح من رحد منبررحود)\_

۵۱\_ تذكرة الحفاظ ، جرم ، من ر۱۳۳ (جرم ، من ر۸۵ ، نبرر۲۰۴)\_

١٧- تاريخ بغداد، جرا بصرا٢٥\_

حافظہ سے ستر ہزار حدیثوں کواملا کرایا، حافظ اسحاق (۱) ستر ہزار، تنوخی (۲) پیچاس ہزار، محمد بن عیسیٰ (۳) چالیس ہزار، ابن شاہین (۴) تمیں ہزار اور حافظ بزید بن ہارون (۵) نے ۲۴ ہزار حدیثیں سند کے ساتھ یا دکیس۔

اب ذرااسلام کی جامعیت اوراس کی آئین سرشاری کود کھیے اور پھر ملاحظہ سیجے کہ ایسے وسیج الذیل دین کے عظیم پیغیر کی اجادیث ان کا جانشین صرف ۱۴۲ پددیا در کھتا ہے۔ کیا کسی مسلمان کے لئے یہ احادیث کافی ہوسکتی ہیں؟ یا کسی دانشور کواپنی تحقیق کے سلسلے میں میں عدد پچھمعاون ہوسکتا ہے؟

پھر یہ کہ جب خلیفہ کے سامنے کوئی مسئلہ آتا تھا تو چلاتے تھے کہ کون آسان جھ پرسائی اُن ہوگا؟... یا کہتے کہ میں اپنی رائے سے کہ رہا ہوں اگر غلط ہو تو شیطان کی طرف سے بہتر نہیں ہوں (۲) یا کہتے کہ میں تمہارا حکمران بن گیا ہوں کیکئی تم سے بہتر نہیں ہوں (۷) کے میں تمہارا حکمران بن گیا ہوں کیکئی تم سے بہتر نہیں ہوں (۷) کیا ایسا خلف قر آن وامت کی کوئی مدد کرسکتا ہے؟ کیا ایسا شخص نبی کا قرار ہوسکتا ہے، جس نے کہا ہے کہ خدا

۲\_تاریخ بغداده جرد مسر۱۸۳۸

٣ ـ تارخ بغداد،ج راا،ص ٢٧٨ ـ

ا ـ تارخ بغداد، جر۷، ص ۱۳۵۳ ـ ۳ ـ تارخ بغداد، جر۷، ص ۱۲۹ ـ

۵\_شزرات الذبب، جرح، مرر۱۱ (جرح، مررحه اد شعرع، واد شعری. هـ)-

۲ طبقات این سعد، بن ۱۳۶ می ۱۵۱ ( بر ۳۰ می ۱۳۱۷) الاباسة والسیاسة ، براه می ۱۲ ( براه می ۱۳۷ ) تاریخ طبری ، بر۳ ، صرم ۱۲ ( بر ۳۰ می ۱۲۲۷، حوادث اله هه ) صفة الصفوق ، براه صرم ۹۹ ( براه می ۱۲۷ ، نبر ۱۷) شرح نیج البلان ، بر۳ ، صرم ، برس ، صرب ۱۷ ( بر ۲ ، صرم ۱۶ خطبه ۲۷ ، بری اه می ۱۳۵ ، کمآب ۱۳۳ ) کنز العمال ، برس می ۱۲۷ ( برد ، می مرم ۱۲ ) کنز العمال ، بر ۱۳ ، می مرم ۱۲ ( برد ، می مرم ۱۲ )

ے طبقات ابن سعد، جرم مرم ۱۳۹ (جرم مر ۱۸۳) ایجتی ، ابن در ید، ص ۱۷۰ (ص ۱۵) عیون الاخبار الرضا ، جرم ، مر ۱۲۳ ( جرم ص ۱۵۰) عیون الاخبار الرضا ، جرم ، ص ۱۲۳ ( جرم ص ۱۲۰ وادث المسيده ابن هشام جرم ص ۱۲۳ ( جرم ص ۱۵۰ وادث المسيده ابن هشام جرم ص ۱۲۰ ( جرم ص ۱۵۸ ( جرم مر ۱۳۸ ) انجاز القرآن جرم ص ۱۵۸ ( جرم می ۱۳۸ ) انجاز القرآن با قائی ، ص ۱۵۸ ( حرم ۱۳۸ ) البدلیة و النبایة ، جرم هم ۱۵۸ ( جرم می ۱۲۰ ، ۱۹۸ ) البدلیة و النبایة ، جرم می ۱۲۰ (جرم می ۱۲۰ ، ۱۹۸ ) البدلیة و النبایة ، جرم می ۱۲۰ (جرم می ۱۲۰ ، ۱۹۸ ) البدلیة و النبایة ، جرم می ۱۲۰ (جرم می ۱۲۰ می ۱۲۸ ) الرخ الخلفا ، می ۱۲۰ و ۱۸۸ (جرم می ۱۲۰ و ۱۲۸ ( جرم می ۱۲۰ و ۱۲۸ ) البیر قالحلیة ، جرم می ۱۲۰ و ۱۲۸ ( جرم ۱۲۸ و ۱۲۸ ( جرم ۱۲۰ و ۱۲۸ ( جرم ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ ( جرم ۱۲۰ و ۱۲۸ و

نے جو تھم بھی میرے پاس بھیجا، میں نے تم تک پہونچا دیا، جس چیز ہے بھی خدانے منع کیا، میں نے متم بھی میرے پاس بھیجا، میں نے تم تک پہونچا دیا، جس چیز ہے بھی خدانے منع کیا، میں نے متمبیل منع کر دیا تھا۔ میمون کے مطابق اصحاب سے مشورہ کرتے، جوسب کی رائے ہوتی وہی فیصلہ کردیتے ۔ یہ ہے خلیفہ کی حالت اور شان اور یہ ہے ان کامبلغ علم۔!!!

ابوبکر کے پھھاور بھی فیصلے قتل کئے جاتے ہیں، جواگر چہ کم ہیں لیکن ان کامیلغ علمی پیچانے کے لئے کافی ہیں:

#### ا دادی کے بارے میں خلیفہ کی رائے:

''قبیصہ بن دویب سے مروی ہے کہ ایک مرنے والے کی دادی ابو بکر کے پاس آئی اوراپی میراث کے متعلق ان سے بوچھا۔ ابو بکر نے کہا: نہ قو قرآن میں تمہارا کوئی جن متعین کیا گیا ہے نہ سنت رسول میں ہا ؟! اورلوگوں سے اپنی میراث کے بارے میں بوچھو۔ تو اس عورت کو مغیرہ بن شعبہ نے بتایا کہ رسول خدا کے پاس ایک دادی آئی تھی، تو آپ نے اسے چھٹا حصہ دیا تھا۔ ابو بکر نے مغیرہ سے بوچھا: کیا کوئی اور بھی تمہاری تا نکد کرے گا؟ بیمن کر محمد بن مسلمہ نے مغیرہ کی تا نکد کی تو ابو بکر نے اسے چھٹا حصہ دیا۔''(۲) خلیف کو ذرا و کھٹے کہ روز مرہ کے مسائل میں بھی جائل ہیں اور مغیرہ (۳) جیسا زنا کا راور قوم کا سب سے بڑا جمونا، سنت رسول کو بدلنے والا اور کھلواڑ کرنے والا، ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ مغیرہ و بی ہے، جس نے عید قربان کی نماز ایک روز پہلے پڑھا دی، اس خوف سے کہ چالیس سال پورے نہ

ا ـ الجوطاء جراء من رسم ۱۳۸۷، هدیث ر ۲۰ ۲۰) مختفر کماب العلم من ۲۲۲ (ص ۱۳۸۳، هدیث ۱۹۹۹) \_ ۲ ـ الموطاء جراء من ۱۳۵۵ (جرزاء من ۱۵۳۷، هدیث ۱۶۷) سنن داری، چرزاء من ۱۳۵۹ بسنن افی دا وَد ، چرزاء من ر ۱۲ (جرزاء من ۱۲۱۱، هدیث (۲۸۹۲) سنن این باچه ، چرزاء من ۱۳۲۷ (چرزاء من ۱۹۰۹، هدیث ۱۳۲۲) مندا جد ، چرزام من ۱۲۲۷ (چرده ، من (۲۷۹ ، هدیث ۱۵۹۷) سنن بیری ، چرزاه من (۳۳۷؛ بدلیة المجهد ، چرزاء من ر ۱۳۳۷؛ مصابح المنة ، چرزاء من (۲۲۷ (چرزام) من (۲۲۷) \_

٣- شرح نج البلاغدي رحامي رحادا (جرحاء من راحاء ، خطير ١٧٣٧)\_



بوجائيں (1) وہ جب بھی منبر پر چڑ هتا تھا، توامیر المؤمنی<sup>طالشا</sup> پرسب وشتم کیا کرتا تھا۔ (۲)

### ۲۔ دادی نانی کے متعلق خلیفہ کی رائے:

قاسم بن محرے مروی ہے کہ ابو بحر کے پاس دادی نانی میراث طلب کرنے آئیں، انہوں نے نانی کو چھٹا حصد دیتا چاہا تو ایک انصاری نے کہا: آپ کو کیا ہوگیا ہے؟ آپ اے نظرا نداز کررہے ہیں کہ اگر ید دونوں مرچا کیس تو پورے کا دارث یہی ہوتا۔ بیس کر ابو بکر نے چھٹا حصد دونوں کو دے دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ کہل یا سہبل نے کہا کہ آپ اے میراث دے رہے ہیں کہ اگر میرجاتی تو مرنے دالا بھی اس کا دارث ندہوتا۔ بیٹ کر ابو بکرنے دونوں کو چھٹا حصد دے دیا۔ (۳)

علامہ امین فرماتے ہیں کہ نانی دادی کی میراث کے متعلق خلیفہ کی جہالت انتہائی حیرت ناک ہے۔ وہ ایک انصاری کی تنقید پر طرح جلدی اپنی رائے بدلنے پر آمادہ ہو گئے ، تنقید پر توعمل کا تقاضہ تعا کہ ایک نانی کومیراث سے محروم کر دیا جا تالیکن خلیفہ نے دونوں کو بانٹ دیا۔ اس کوفقہاء نے اپنے فتو کے بنیاد بنائی۔ اس عکم کااصل مرجع مغیرہ کی روایت ہے کے صرف دادی کو دیا جائے۔ عبرت کا مقام ہے۔! اب رہ گئی انصاری کی رائے کہ صرف دادی کو دیا جائے ، وہ بھی قرآن وسنت کے مخالف ہے۔ یہ کھم دراصل اس شعر کی بنیاد پر بنایا گیا ہے:

"بنون ابنو ابنائن و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد" " الارے بیٹے اصل میں ہمارے بیٹوں کے بیٹے میں اور بیٹی کے بیٹے دوسروں کے بیٹے ہیں۔"

<sup>1」1</sup>月日からないいのはかしていていり

٢\_رمائل الجاحظ عمل ١٩٤٥ (صر١٢٨) الاذكياء عمر ١٩٨ (ص ١٢٨)

٣- موطا ما لک، جرا، ص ٣٦٥ (جر۴، ص ١٥٣ ، صديث ٥٠) سنن بيمل ، جر٢ ، ص ١٣٥٠ ؛ بدلية الجحبيد ، جر٢ ، س ١٣٣٥ ( جر٢ ، ش ١٣٨٨ ) الاستيعاب ، جر٢ ، ص ١٠ ، ص ١٥ ، مر ١٣٨ ، نمبر ١٣٢٨ ) الاصابية ، جر٢ ، ص ١٥٠ ؛ كنزل العمال ، جر٢ ، ص ١٧ (جراا، ص ١٤٧ ، حديث ١٢٧ ، ٢٠ ) سنن سعيد بن منصور (جرا، ص ٥٥٠ ، حديث ١٨ و٨٢ ) المصنف عيد الرذا ق جرد ا ، ص ر٥ ٢٢ ، نمبر ١٨ ، ١٩ ) سنن دارقطنی (جر٧ ، ص ر٥ ٩ سے ٩١ ، حديث ١٦ ، ٢٠ ) -

تفیرابن کثیر(۱) میں ہے کہ اگر کوئی شخصن اپنے بیٹوں کو عطا کرے یا دقف کرے تو اس سے بہر و مندصرف اس کے بوتے اور پر بوتے ہی ہوں گے (نواسے پرنواسے نہیں ہوں گے )۔جولوگ اس کے قائل ہیں ،ان کی بنیا دیمی متذکرہ شعرہے۔

بغدادی خزانة الا دب(۲) میں کہتے ہیں کہ معلوم نہیں بیشعر کس نے کہاہے؟ حالانکہ بیشعر گرامر کی کتابوں میں بہت مشہور ہے۔شرح کر مانی (۳) میں ہے کہ بیشعر فرز دق بن غالب کا ہے۔

خدا کی شان ،اس سیاسی رائے میں کس قدروزن پیدا ہوگیا کہ گمنام شاعر کے قول کی بنیاد پر تھم خدا اور تھم اس سیاسی رائے میں کس قدروزن پیدا ہوگیا کہ گمنام شاعر کے خلاف گنتا خانہ عقیدہ قائم کرلیا گیا کہ نواسے بیٹے نہیں ہوتے ۔ حالا نکہ قرآن میں آئے مبابلہ موجود ہے، جوحت وحسین کے فرزندان رسول ہونے پرنص صرت ہے۔ علاوہ اس کے خدانے نوط اللہ کے فرزندی میں آتے نوط اللہ کی وجہ سے نوط اللہ کی فرزندی میں آتے نوط اللہ کی وجہ سے نوط اللہ کی اس کی وجہ سے نوط اللہ کی میں آتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے:

﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُـلَيْـمَـانَ وَأَيُّـوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِين ﴿ وَزَكَرِيًّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلِّ مِنْ الصَّالِحِين﴾

تغیر رازی (۴) میں ہے کہ آیئ مباہلہ حسنین کے فرزند رسول ہونے کا ثبوت ہے۔ کیونکہ ''ابنا کنا'' کی جگد پررسول خدا حسنین ہی کومبالم میں لے گئے تھے۔ پھراس کی تائید سور وَ انعام کی اس آیت ہے ہوتی ہے:

﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ .....وَيَسَحْيَسَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلِّ مِنْ الصَّالِحِينَ ﴾ الصَّالِحِينَ ﴾

حضرت عیسی نواے تھے، پوتے نہیں تھے۔

ا۔تغییرابن کثیر، ج ۴٫۰مس ۱۵۵۰

٢ \_ خزائة الادب، جرا، ص ١٠٠٠

٣- جامع الشوايد عمر ١٩ (جرا بم را ١٦)\_

۳ تفییر کبیر، ج ۲۶، ص ر ۸۸۷ (ج ر ۸، ص ر ۱۸) \_

تفیر قرطبی (۱) میں بھی ہے کہ آیہ مبللہ سے نواسوں کے فرزندہونے کا ثبوب ملتا ہے اور عیط اللہ اسے نواسوں کے فرزندہونے کا ثبوب ملتا ہے اور عیط اللہ کو اسہ ہونے کے باوجودا برا بیلے اللہ فرزند کہا گیا ہے۔ اس طرح اولا دفاطمہ بھی ذریت رسول ہوئے۔

اس لئے بعض دانشوروں کا نظریہ ہے کہ بوتے فرزند کہے جا کیں گے۔ ابو حذیفہ اور شافعی کہتے ہیں کہا گرکو خض اپنے فرزندوں کے لئے کوئی چیز وقف کر ہے تو اس کا فائدہ صرف بوتے اٹھا کیں گے، نواسے نہیں۔ وہ لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں: ﴿ اِسِو صیب کہم السلسہ فسی اولاد کم ﴾ مالانکہ فرزندی جس طرح بوتوں پر صادق آتی ہے، ای طرح نواسوں پر صادق آتی ہے۔ تغییر ابن کیٹر (۳) میں ہے کہ:

"ابوحرب بن اسود كہتے ہيں كہ حجاج بن يوسف تقفى نے يكيٰ بن يعمر سے بوچھا كہ مجھے معلوم ہوا ہے كہ ممال كلہ ہے كہ ماس بات كے قائل ہوكہ حسن وحسين فرزندان رسول ميں اور بيقر آن سے ثابت ہے۔ حالانكہ ميں نے بورا قرآن بڑھ ڈالا ،كہيں بھى مجھے نہ ملا۔ يكيٰ نے كہا كہ كيا آپ نے سورة انعام كى آيت بڑھى ہے؟:

﴿ من ذريته داؤد و سليمان ... و يحيي و عيسي ﴾

حجاج نے کہا: ہاں! پڑھی ہے۔

یجیٰ نے کہا: کیا عیمطالفہ مصرت ابراہیم کے فرزندنہیں ہیں؟ حضرت عیمطالفہ کے تو باپنہیں تھے۔ حجاج نے کہا: ہاں! تم نے کچ کہا۔'

ابن ابی حاتم اس روایت کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی ذریت کے لئے کوئی وصیت کرے یا وقت کرے یا وقت کر کے تواس سے پوتوں کی طرح نواسے بھی بہر ہ مند ہوں گے ۔ نواسوں کے فرزند ہونے کا ثبوت بات ہے تول رسول ہے بی وقول رسول ہے بھی اس کا ثبوت ماتا ہے ۔ قول رسول ہے :

ا تفییر قرطبی، جرام بصرام ۱۰ (جرم برم می ر ۲۷) ـ

۲ تفیر قرطبی، ج را می را۳ (جرم مر۲۲ و۲۳) ـ

۳ یفیراین کثیر، جر۴ بم ر۵۵ ا ـ



" مجھے جبرئیل نے خبروی ہے کہ میرابیٹا حسین ملک ما جائے گا۔ (۱)"

یہ بھی ارشادہے:

"ميرايفرزند مرزين مراق رقل كياجائ كا\_(٢)"

امام حسین کے لئے فرمایا ''میرایہ فرزند سردار ہے۔'' (۳) حضرت علی کے لئے فرمایا ''میمیرے دونوں فرزندوں کے باپ اورمیرے بھائی ہیں۔ (۴)''…پشارا قوال رسول ہیں۔

امام حسنٌ فرماتے ہیں:

"انا ابن النبي إنا ابن البشير." (۵)

امام حسن في ابوبكرس كها:

''میرے باپ کی جگہ سے اتر آ!''وہ رسول کی جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ (۱) وصیت کی کہ مجھے میرے باپ کے پہلومیں دفن کرنا۔(۷)

ا مام حسین نے عمر کومنبر پرد مکھ کر فر مایا: میرے باپ کی جگہ ہے اتر آ! (۸)

ا ـ طبقات ابن سعد بتم شرح حال امام حسيط المنظم، فيرمطبوعه عديث ٢٦٨٠؛ متدرك على المحسنين ،ج رسم مر ١٥٤ (ج رسم ١٩٣٠). حديث ٢٨١٨م) اعلام المنوق، ما وردى، ص رس٨ ( ص ١٣٨) ذخائر العقلى ، ص ١٨٨٨؛ العوامق الحرقة، ص ١١٥ ( ص ١٩٢١) \_

٧\_ولائل الدوة والي هيم ، حرام مراه ١٠ (حرام مراه ١٠) مديث راه ١٠) ذ فائر العقن مراه ١٠]\_

سار المستدرك على المحتسين ، ج رسم م ره كا (جرسم مراوا ، حديث رو ۴۸۰) اعلام النوق ، مادردى ، م رم ۱۳۷ ( ص ر ۱۳۷) تغيير ابن كثير ، ج رسم م راه م راه ۱۵

٣ ـ ذ خائرالعقلي مس ١٦٧ \_

۵ - المسيد دك على التحسين ، ح ۱۳ م م ۱۷ (ح ۳۶ م ۱۸۸ و ۱۸۹ مديث ۲۶ ۴۸ ) شرح نيج البلاغه ، ح ۴۶ م ۱۱ (ح ۱۲ ) ، ص ۱۳۰ ، كتاب ۱۳ ) الاتحاف ، م ۱۸۵ (م ۱۸۵ )

۲-ریاض العفر 5، ج را،ص ۱۳۹ (ج را،ص ر۱۵) شرح این انی الحدید، ج د۴،ص ری ا (ج ر۲،ص ۱۳۷، خطبه ۲۲) الصواعق انحر قه،ص ۱۰۸ (ص ر۱۷۷)

۷\_الاتحاف،صراا(صر۲۸)

۸ ـ تاریخ این عساکر، ج ۱۲، ص ۱۳۷ (ج ۱۳۰، ص ۵۷، نمبر ۱۲۷، خفراین عساکر، ج ۱۷، ص ۱۳۷۱)

ابن عباس کا قول ہے: یہ دونوں (حسن وحسین علیماالسلام) فرزندان رسول میں۔(۱)
ای طرح زہیر قین، فرز دق، ابو عاصم، ابراہیم بن علی، ابوتمام طلائی، وعبل خزائی، حمائی، تنوخی،
ناشی، صوری، مہیار دیلمی، ابن جابر اور شبراوی امام حسن وحسین کے فرزند رسول ہونے کا اقرار کرتے
ہیں۔(۲) پھر خلیفہ کے لئے کیا گنجائش ہے کہ وہ ایک انصاری کی بات پراپی رائے بدل دیں؟ یا فقہاء کو
کیا حق پہو نچتا ہے کہ ایک گمنام شعر پر پھروسہ کر کے قرآن وسنت کی خلاف ورزی کریں۔

## س قطع سارق کے متعلق خلیفہ کی رائے:

صنیہ بنت ابی عبید سے مروی ہے کہ ''ابو بکر کے زمانے میں ایک ایسے خص نے چوری کی جس کا
ایک ہاتھ اور ایک پیرکٹا ہوا تھا۔ ابو بکر نے ارادہ کیا کہ ایک پیرکاٹ دیا جائے اور ہاتھ رہنے دیا جائے
تاکہ اپنی ضروریات پوری کر سکے اور طہارت کر سکے۔ عمر نے مخالفت کرتے ہوئے کہا: نہیں خداکی قتم!
اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دینا چاہئے۔ یہ ن کر ابو بکر نے دوسرا ہاتھ کا کئے کا حکم دیا۔'' (۳)

اور قاسم بن محمر سے مروی ہے کہ ابو بکرنے اس چور کے پیرکا ننے کا تھم دیا تھا۔ عمر نے کہا کہ سنت کے مطابق اس کا ہاتھ کا ننا چاہئے۔ (۳)

۔ ۱۰۰۰ من ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰ تعبیب معلوم بیکید معاشر تی امن عامه کے سلسلے میں مید چیز انتہائی التعبیب کے خطیفہ کو چور کی سزاتک نہیں معلوم جبکہ معاشر و یا تھا خود اپنے زمانے میں بھول گئے مضروری ہے۔ پھر مید ہے کہ جن صاحب نے اس وقت مشورہ دیا تھا خود اپنے زمانے میں بھول گئے متے۔ (۵)

ارتارخ ابن عساكر، چرج برج برج ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ بر ۱۳۸ بفیر ۱۳۸۳) (چرج ۱۸ می ۱۹ کا بفیر ۱۵۲۷) ۲ یجیمرة خطب العرب، چرج برح برم می ۱۳۸ و ۱۳۸ بفیر ۱۳۳ نیم الآواب، قیروانی، چرا بی می ۱۸ (چرا به می ۱۳۷۷) می ۱۸ (چرا بمی ۱۲۹) دیوان صوری، چرا بمی ۱۹ می و بوان مبیار دیلی، چرج بی می ۱۸ (چرج برم می ۱۸ (ای تحاف بحب الاشراف بمی ۱۷۷ –

### م- وادا کے بارے میں خلیفہ کی رائے:

ابن عباس، عثان ، ابوسعیداورا بن زبیر کہتے ہیں کہ ابو بکر دادا کو باپ کی جگہ پر قرار دیتے ہیں (۱) لینی دادا کے ہوتے ہوئے بھائی کومیراث نہیں دیتے تھے، جس طرت باپ کے ہوتے ہوئے بھائی بہن کو نہیں دیاجا تا۔

#### تعرهُ علامها كُنُّ :

ظلفہ کی بیدرائے قرآن وسنت کے مطابق نہیں تھی نہ کی صحابی رسول نے اس پڑل کیا۔ ان کی زندگی میں کسی صحابی نے دادا کی میراث کے سلیلے میں ان کی ہمنو انی نہیں کی ۔ جس سے ان کے نظریہ کی تا ئید ہوتی اور کہا جاسکتا کہ کسی صحابی نے زبان ابو بحر میں ان کے نظریہ کی مخالفت نہیں کی ۔ (۲) سب سے پہلے حضر ت محر نے بھائی کے ہوتے دادا کو میراث دے دی۔ اس وقت علی لئنا اور زید نے کہا: ایسا آپ کو نہیں کرنا چائے۔ اس کی تفصیل ہم جلد ششم میں پیش کر چکے ہیں (۳)۔ سب سے پہلے میراث کے معاملے میں عمر میں نے خالفت کی ۔ مزہ یہ ہے کہ حضرت علی لئنا ، عمر ، غثمان ، ابن عمر ، زید اور مسعود کے برخلاف بھائی کو میراث دیے تھے (۳)۔ بہی قول مالک اور اعی ، ابو یوسف اور شافعی وغیرہ کا ہے۔ (۵)

ظیفہ اول کی تائید میں اہل سنت نے جو بات بتائی ہے، اس میں قرآن کی دوآیتیں ہیں۔ کہتے

ا میلی سکید استان میراث الجد (جرد می ر ۲۷۷) سنن داری ، جرد می ر ۳۵۲؛ احکام القرآن جسامی ، جرا، می ر ۹۳ ( جرا، می ر ۸۸ ) سنن بیمتی ، جرد ، می ر ۲۲ بی ر ۲۲ تاریخ الخلفاء ، می ر ۲۵ (صربه ۹۰ )

۲ میچ بخاری، باب میراث الجد (ج ۱۲، ص ۱۸، ۲ ) تغیر قرطبی ، ج ۵، م ۱۸، (ج ۵، ص ۱۸)

۳- سنن داری ، جراح ، می ۱۳۵۳؛ سنن الکبری ، جر۱ ، صر ۱۳۵۷؛ متدرک علی التحسین ، جراح ، صر ۱۳۵۰ (جر۱۶ ، صر ۱۳۷۷ ، حدیث (۲۹۸۳ ) مصنف عبدالرز آق (جر۱۹ می ۱۹۲۷ ، حدیث را ۹۰ ۱۵) آمجم الا وسلاء (جر۵ ، صر ۱۳۵۵ ، حدیث را ۱۳۹۳ ) مجمع الزوائد ، جراح ، صر ۱۲۲۷؛ کنز العمال ، جراح ، صر ۱۵ (جراا ، صر ۱۵ ، حدیث ۱۱۲ ۴۳) شرح نیج البلاغه ، جرا ، صر ۱۲ (

۳ می بخاری (ج ۲۷ م ۲۷ م ۲۳۷۸) سنن داری ، ج ۲۶ م ۲۵ م ۲۵ بدایة المجتبد ، ج ۲۶ م ۲۰ م ۲۳ (ج ۲۶ می ۲۳۳۷) ۱- احکام القرآن بیصاص ، ج را می ر۹۶ (ج را ،ص ر۸۶ ) تغییر قرطبی ، ج ۵ می ر۷۸ (ج ر۵ می ر۲ ۴ ) میں کرداداکااطلاق باپ پرہوتا ہے۔ چنانچ قرآن میں ہے کہ ﴿ملة ابید کم ابو اهیم ﴾ "تبہارے باپ ابراہیم کی امت۔ "یا قرآن میں ہے کہ ﴿بابنی آدم! ﴾ "ائے آدم کے بیٹو!"۔ ان آیوں میں داداکو حقق باپ کہا گیا ہے۔ حالا نکہ ہر مخص سجھ سکتا ہے کہ ان آیات سے باپ ادر دادا ایک تھم میں نہیں آسکتے ۔ کیا آپ نہیں ویکھتے کہ دادی پر ماں اطلاق حقیقی طور سے ہوتا ہے؟ اسے "ام علیا" کہا جاتا ہے۔ (ا) لیکن دونوں ایک تھم میں نہیں ہیں۔ ماں کوقر آن وسنت کی روشن میں ایک تہائی دیا جاتا ہے ادر دادی کو چھٹا حصہ۔

اگر خلیفہ جی کی اس رائے میں ذرا بھی وزن ہوتا تو صحابہ اس کی تائید کرتے یا عمل کرتے ۔لیکن کی صحابہ نے مل کرتے ۔لیکن کی صحابہ نے عمل نہیں کیا ۔عمر ،حضرت علی اور زید نے مخالفت بھی کی داری (۲) نے روایت کی ہے کہ حسن بھری کہتے تھے: دادا کے متعلق بات ختم ہو چکی ہے۔ابو بکر دادا کو باپ قرار دیتے تھے لیکن اب لوگوں کو افتیار ہے، یعنی وہ خلیفہ کی سنت کو چھوڑ کر سنت رسول پرعمل کر سکتے ہیں۔

2 بہتر کے ہوتے ہوئے ، کمتر کو حکم ال بنانے کے متعلق خلیفہ کی رائے ملی سیرت نبویہ (۳) میں لکھتے ہیں کہ ابو بکر کی رائے میں بہتر کے ہوتے ہوئے کمتر کو حکم ال بنانا جائز تھا اور یہ ابل سنت کے زویک حجے ہے کو تکہ دینی صلحوں کے سلسلے میں میہ چیز زیادہ وقع ٹابت ہوئی ہے۔ وہ کمتر شخص معاملات کے انتظام والغرام اور رعیتی خبر گیری کے سلسلے میں زیادہ بہتر ٹابت ہوا ہے۔ اصل میں جہلی نے ابو بکر بھر اور ابوعبیدہ کی ذاتی برتری کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ حضرت ابو بکر کا قول ہے۔ اس میں حیل نے ابو بکر بھر اور ابوعبیدہ کی ذاتی برتری کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ حضرت ابو بکر کا قول ہے۔ اس میں حیل ہے (عمر اور ابوعبیدہ) جس کا جی جائے بیعت کر لو۔

ابو بكر كے قول "ميں تم پر حكران تو بن كيا ہوں ، كيكن تم سے بہتر نہيں ہوں "۔ اس كى صفائى ميں

ا تغییر قرطبی، ج ره بس ۱۸۷ (ج ره بس ۲۳) ن

۲ \_سنن داری ، جرام بص ر۱۵۳ \_

٣\_السيرة الحلبية ، جرم بصر ٢٨ ، جرم بم ١٣٥٨ ـ

باقلانی اپن کتاب تمهید (۱) میں لکھتے ہیں کمکن ہے وہ سجھتے ہوں کدامت کا خیال زیادہ صحیح ہو، کیونکد اہل سنت دلیل دیتے ہیں کہ مفضول کی امامت بعض حالات میں جائز ہے، فاضل اور بہتر کوروک دیا جائے گا۔ای لئے ابو بکرنے انصارے کہا کہ میں نے عمراور ابوعبیدہ کو پند کیا ہے،ان میں سے جس کی جا ہے بیعت کرلو۔ حالا مکہ وہ جانتے تھے کہ ابوعبیدہ ان ہے افضل نہیں ہیں، عثان وعلی بھی ان ہے افضل ہیں۔ لیکن چونکہ ابو بکرنے دیکھا کہ ان پرسب کا اجماع ہے اور فتنہ دب رہاہے ،اس لئے خلافت قبول کرلی۔ علامدا منی فرماتے ہیں کہ خلافت کے بارے میں ہم شیعوں کی رائے ہے کہ نبوت کی طرح امامت بھی اللی منصب ہے۔فرق میر ہے کدرسول تشریع اور وی اللی سے مخصوص ہوتا ہے اور خلیفہ کی شان میہوتی ہے کہ وہ شریعت کی تبلیغ و بیان کے فرائض انجام دیتا ہے، مجمل کی تفصیل کرتا ہے، الٰہی باتوں کی تفسیر کرتا ہے، کلمات کومصادیق کے مطابق بیان کرتا ہے، جس طرح نبی تنزیل قرآن کے لئے جنگ کرتا ہے، خلیفہ تاویل قرآن کے لئے جنگ کرتا ہے۔ (۲) اس کے علاوہ جوباتیں نی موقع نہ ہونے یالوگوں کے آمادہ نہ ہونے کی وجہ سے ظاہر وواضح نہیں کرتا ،اسے خلیفہ ظاہر و واضح کرتا ہے۔اس کے علاوہ بہت ی باتیں ہیں، یہتمام باتیں لطف البی ہیں جوخدا کی طرف سے بندوں پر قرب طاعت وبعد معصیت کے سلسلے میں لازم ہیں۔ ای لئے انہیں خلق کے بندگی کا مطالبہ کیا اور جو کچھ نہیں جانتے تھے انہیں بتایا۔ انہیں جانورول کی طرح نہیں چھوڑ دیا کہ وہ کھا کیں اور اپنی آروز ؤں میں مست رہیں بلکہ انہیں اپنی معرفت کے لیے خلق کیا ہے تا کہ اس رائے وہ خوشنو دی خدا حاصل کرسکیں اور انبیاءاور کتابوں کو بھیج کراور وہی نازل کر کے بیراہ آسان بنائی۔ چونکہ نبی کی زندگی رہتی دنیا تکے نہیں ہوتی تھی ،اور نہوہ ہمیشہ زندہ رہنے

ا\_التمهيد بمسر190\_

۲-اس کی طرح پیفیراسلام فی آیا نے یوں اشارہ کیا ہے: ''جب آپ نے اصحاب سے قاطب ہو کرفر مایا تھا کہ تبہارے درمیان دہ ہے جو تا دیل قرآن پر بنگ کر رہا ہوں، تو ابو بکرنے پوچھا تھا کہ دہ میں ہوں ہے جو تا دیل قرآن پر بنگ کر رہا ہوں، تو ابو بکرنے پوچھا تھا کہ دہ میں ہوں اسلام اللّٰتُ اَلِيَا ہُمَّا آپ نے جواب دیا جمیں! اس سے مرادوہ ہے جو جو تیاں یا رسول اللّٰتُ اَلِیْا ہُمَا ہُمِا اللّٰہُ اللّٰہُ

والے تھے۔لیکن ان کی شریعت زیادہ عرصے باتی رہنے والی ہوتی تھی ،ای طرح خاتم النہین کی شریعت رہتی دنیا تک باقی رہنے والی ہے۔

اس لئے رسول کے انقال کے بعد جن؟ کی تکیل نہیں ہوسکی ہے یا جن شری احکام کی تبلیخ نہیں موس ہے یا جن احکام کی تبلیغ کے سلسلے میں مصلحت تاخیر کا مطالبہ کرتی ہے، ان باتوں کے سلسلے میں امت کو یوں ہی چھوڑ دینا نامعقول ہے۔ خدا پر لازم ہے کہ اپنی شریعت کی بھیل وتبلیغ کا بند وبست کرے۔ طحدوں کے شبہات ختم کرنے ، جہالت کا قلع قمع کرنے ، دشمنان دین کوتلوار سے ختم کرنے اور امت کو زبان وہاتھ کی بچی ہے بازر کھنے کا بندوبست کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات عنایت پرورد گارہے بعید ہے کہ امت کو بے مہارچھوڑ دے گا،ان کے خیر وسعادت کا انتظام خدا پر لازم ہے۔اس نے پچھالی ذوات مقدسہ کو منتخب فر مایا جو باررسالت کو جانشین کی حیثیت سے اٹھا سکیں۔ان کی خلافت و جانشینی کا زبان رسول سے اعلان کرادیا تا کہ امت بے مہار ندرہ جائے۔ کیا آپ نے عبداللہ بن عمر کوہیں ویکھا جوایئے باپ سے کہتے ہیں کہ لوگ چ جا کررہے ہیں کہ آپ کسی کو اپنا جائشین نہیں بنانا جا ہے۔ اگر کوئی چروا با چو یا یوں کے رپور کو بغیر تکہبان کے چھوڑ کر چلا جائے تو آپ اس رپوڑ کے زیان کا الزام عائد کریں گے۔ مالانکہ آدمیوں کا معاملہ جانور سے زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ خداسے ملاقات کریں گے تو کیا جواب دیں مے؟ (1) عائشہ نے بھی ابن عمرے یہی کہا: بیٹا! میراسلام عمرکو پہو نچادینا اوران سے کہنا کہ امت کو بغیر ح واہے کہ نہ چھوڑیں ،کی کو جانشین ضرور نا مز د کر دیں کیونکہ مجھے ان کے بعد فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔(۲)عبداللد بن عمر کااین باب سے ایسائی ایک اور مفہوم نقل کیا گیا ہے۔(۳) اور سمعاوی بن انی سفیان اسی مسلمہ تھم عقلی کے تحت استدلال کر کے بزید کی بیعت لے رہے ہیں اوروہ کہتے ہیں: مجھے

ا سنن يهي ، جرمه م ر۱۳۹؛ محيم مسلم (جرم ، صرم ۱۰ مديث را ۱۰ کتاب الاماره) اين جوزي کي سير و عرم مر ۱۹۹ (صر ۱۹۵) رياض العطرة ، جرم ، صرم ۷ ( جرم ، صرم ۳۵ ) علية الاولياء ، جرا ، صرم ۲۳ ؛ فتح الباري ، جرم ۱۱ ، صر۵ کا ( جرم ۱۱ ، صرم ۲۰ ) صرم ۲۰ )

۲\_الا مامة والسياسة ، ج را ، ص ر۱۲ (ج را ، ص ر۲۸)

٣ ـ طبقات اين سعد ، جرس ، ص ١٣٩ (جرس ، ص ١٣٣٧)

ڈرے کدامت محمد کواپ بعدیوں چھوڑ جاؤں جیسے بغیر چرواہے کے رپوڑ۔(۱)

سوال یہ ہے کہ یمی مسلمہ دلیل عقلی رسول اعظم کے سلسلے میں بھی استدلال کیوں نہیں کی جاتی کہ آپ نے امت کو بغیر کسی جانشین کے نہیں چھوڑ ا ہوگا! مجھے نہیں معلوم ...اوریہ بھی جا ئز نہیں کہ جانشین رسول کے انتخاب کا معاملہ امت کے حوالہ یا ارباب حل وعقد کے حوالے کر دیا جائے ، کیونکہ عقل سلیم کا فیصلہ ہے کہ جانشین رسول کو بالکل رسول کی طرح عصمت اور روحانی تقدیں ہے آ راستہ ہونا جا ہے تا کہ وہ خواہشات نفسانی سے دور رہے۔اس کے پاس ایساعلم ہونا چاہئے کہ احکام خدا وندی سے بھٹلنے کا اندیشه ندر ہے۔ای صورت حال میں غیب کی باتوں سے ناواقف امت اگر کسی کومنتخب کرے تو اس ہے محض غلطی ہی کاامکان ہے۔ چنانچے حضرت موی " نے ہزاروں ہزار میں سے ستر کومنتخب فر مایا اور جب وہ ميقات ميں پهو نيچ تو يهي خدارسيده افراد نامعقول بات كينے لكے كه بم خدا كوظا ہر بظاہر ديكھنا جا ہے ہیں۔ پھر بھلا بازاری اور مادہ پرست لوگ کسی کومنتخب کریں گے تو وہ ان سے بہتر کیسے ہوجائے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ بھی انہیں کی طرح ہوگا، جو انہیں تباہی کے کھاٹ لگادے گا،خود نا دانستہ طور پر گناہ میں جتلا ہوگا، سوال کاصیح جواب نہ دے گا۔ جومنھ میں آئے گا کہے گا۔ نتیجہ میں وہ امت معادیہ ادریزید جیسے لوگوں کی بیعت پر مجور ہوجائے گی۔ای وجہ سے خدائے مہر بان نے انتخاب خلیفہ کا اختیار بندوں کونہیں بخشا ہے کیونکہ انہیں ظلوم وجہول پیدا کیا ہے۔'' آگاہ ہو جاؤ! خدا ہی جانتا ہے، جسے پیدا کیا ہےاور وہ لطیف وخبیر ہادر تہمارا پروردگار جمے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور منتخب کرتا ہے۔ بندوں کے ہاتھ میں اختیار نہیں دیا ہے۔ کی مومن یا مومنہ کے لئے مناسب نہیں کہ جب خدا کی بات کا فیصلہ کریے تو وہ معاملات میں خود مختار ہوجا کیں اور جس نے خداور سول کی نافر مانی کی ، وہ داختے گمراہی میں جتلا ہوگیا۔''

خودرسول نے بھی ابتدائی زمانے ہی سے اس کا اعلان کردیا تھا۔ جب قبائل کودین کی دعوت دی تو بی عام کے قبیلے نے دعوت قبول کی۔ اس میں سے ایک شخص بولا: کیا ہماری اتباع کے بعد جب دین استوار ہوجائے گا، مخالفتیں ختم ہوجائیں گے تو آپ کے بعداس میں ہمارا بھی حق ہوگا؟ رسول خداً نے

ا ـ تاریخ طبری، چر۲، می ره ۷ ( چر۵، می رس ۴۰۰، حوادث ۲۰۸. هه) الا ملسة والسياسة ، چرا، می را۵۱، ( چرا، می رو۵۱) ـ

فر مایا بیامرخداہ، وہ جے چاہے گامتعین فرمادے گا۔(۱)

لوگوں کوانتخاب کا اختیار کیسے دیا جاسکتا ہے جبکہ ان کے اغراض ومقاصد جداعا دی ومیلا نات الگ اور خواہشات متفرق ہیں۔ انتخاب کے سلسلے میں ان اختلا فات وافتر اقات کے نظائر دیکھنے میں آگ اور خواہشات متفرق ہیں۔ انتخاب کے سلسلے میں ان اختلا فات و افتر اقات کے نظائر دیکھنے میں آئیں گے ،گروہ بندیاں اور شخصیت پرستیاں ابھر کرسامنے آئیں گی۔ یہ چیز انسانیت کے اول ایام سے منظر عام پرآ چکی ہیں۔

یہ انتخاب اول روز بی سے کا شکار رہا، حرمتوں کا زیان، حقوق کی پامالی اور حقائق کا تیاپا نچہ ہوتا رہا۔ نتیجہ میں جن کا کوئی اخلاق نہیں تھا اور جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ بھی حقد ارخلافت بن گئے۔ دلال، گورکن، آزاد کردہ، شرابی وجواری بھی خلافت کی لائن میں دکیھے جاسکتے ہیں۔ بندگان خدا کوغلام بنایا، مال خدا کوفنیمت سمجھا اور کتاب خدا کے ساتھ دغا کر کے دین خدا کو بدل دیا۔

ان تمام باتوں کا تیجہ یہ نکانا ہے کہ خلیفہ کوتمام امت سے افضل ہونا چاہئے ، کیونکہ اگراس کے عہد میں لوگ اس کی فضیلتوں کے ہم پایہ ہوں گے یا بہتر ہوں گے تو ترجے بلا مرخ لازم آئے گی اور؟ ماری جانے گئے گی لین یہ کہ اگرا مام فضیلت میں کم ہوا تو ممکن ہے کہ دانش وبصیرت کے رخنہ سے عظیم فتنہ بیدا ہوجائے۔ زیادہ عالم کو کم عالم کا محتاج ہونا پڑے۔

اس لئے جانشین رسول کورسول کے مثل ہونا جا ہے تا کہ لوگ اس سے استفادہ کریں اوروہ دین کی استواری کے لئے کوشاں ہو، لوگوں کی اصلاح کرے، بیہود گیوں کا قلع قمع کرے۔ اس بنیاد پرخلیفہ کا افضل ہونا ضروری ہے۔

" تم کہدو کہ کیا عالم و جابل برابر ہیں؟ تم کہدو کیا اندھا اور بینا برابر ہوسکتا ہے؟ کیا تاریکی و رشنی کیساں ہے؟ کیا وہ مخص جوحت کی ہدایت کرتا ہے، اس کی پیروی مناسب ہے یا اس کی جو بغیرراہ

ا سیر دائین بشام، جرام می ۱۳۷ (جرام می ۱۲۷) الروش الانف، جرام می ۱۲۷ (جرام می ۱۳۹۰) مطبوع برحاثیه المحافل، جرا، صر ۱۳۱۸ السیرة الحلیمیة ، جرام می ۱۳۷ سیر داز فی وطلان، جرام می ۱۳۰ (جرا، صر ۱۳۷۷) مطبوع برحاثیه سیر د صلیمیه : حیاة محربی ۱۵۱ (ص ۱۷ ۲۰۱۰) جمهیل کیا ہوگیا ہے؟ کیسے فیصلے کرتے ہو؟! ''



#### جمہور کے نز دیک خلافت

انل سنت کے نزدیک ہمارے متذکرہ نقطہ نظرے الگ، خلافت ایک دوسری ہی چیز ہے۔ ان کے خیال میں خلیفہ ایک بگہبان کی حیثیت ہے ہوتا ہے، جو چور کے ہاتھ کا فاہ، قاتل سے قصاص لیتا ہے، سرحدی حفاظت اورامن عامہ کا فرمہ دار ہوتا ہے، اس کا بدکر داری سے پاک ہونا ضروری نہیں، اس کی فاحش حرکات پر انگلی نہیں اٹھائی جاسکتی، نہ جہالت پرعیب لگایا جاسکتا ہے، اسٹر یفانہ اخلاق سے آرات ہونا بھی ضروری نہیں۔

باقلانی تمبید(۱) میں کہتے ہیں:

باب ''ایسے امام سے گفتگوجس سے پیان بائدھنالازم ہوتا ہے''۔اگرکوئی کے کہ بتاؤتمہارے نزدیک اس امام کی صفت کیا ہے جس سے پیان بائدھا جاتا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ اس میں مندرجہ ذیل صفات ہونے چاہئے:

''وہ قریش ہو،اسے اس قدرعلم ہو کہ مسلمان کے درمیان فیصلہ کرسکے، جنگی امور میں بصیرت رکھتا ہو، فوجی انتظام کرسکے، سرحدی تحفظ اور ملکی وقو می حفاظت کرسکے، ظالم سے انتقام اور مظلوم سے بدلہ لے سکے اور اس سے متعلق دوسری مصالح۔''

اور یہ کہ وہ اقامئہ حدود کے سلسلے میں نرمی یا جانبداری کا مظاہرہ نہ کرے ، سزادیے میں بے تابی نہ ہو، وہ علم ودانش جیسے صفات میں برتری رکھتا ہو؛ لیکن کوئی عارضی مرحلہ در پیش ہوتو بہتر کے بجائے کمتر کو ترجے دے دے اور ضروری نہیں کہ وہ معصوم بھی ہو، نہ غیب کاعلم رکھتا ہوا در نہ قوم میں سب سے بڑا بہا در ہو، نہ ضرف بنی ہاشم سے تعلق رکھتا ہو۔

آ کے لکھتے ہیں: اگر کہا جائے کہ کیا اس کے علم کی قوم کو احتیاج ہونی چاہے تو ہم کہیں گے نہیں کیونکہ وہ اور اس کے علاوہ دوسرے مسلمان علم شریعت کے معالمے میں برابر ہیں۔اگر کہا جائے کہ پھر

اراتمعید ہم ۱۸۱،

امام کیوں بنایا جائے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ میرے منذکرہ بیان کی روشی میں فوجی انتظام ، سرحدی حفاظت، فالم سے انقام اور مظلوم کی دادری ، اقامۂ حدود ، مال غنیمت کی تقسیم وغیرہ کے لئے اگریہ فرائض انجام نہیں دیتا تو قوم کو جا ہے کہ اسے راہ راست پرلائیں اور واجی مواخذہ کریں -

آگیکھے ہیں کہ جمہوراوراصحاب صدیت کا فیصلہ ہے کہ امام اپنی بدکرواری وظلم کی وجہ سے معزول نہیں ہوتا۔ ہر چندوہ مال فضب کرے، لوگوں کی جان سے تھیا، حقوق ضائع کرے، صدود معطل کرے۔
ان متذکرہ فلطیوں پر بھی اس کے خلاف بعناوت نہیں کی جاستی، بلکہ اسے سمجھانا بجھانا چاہئے، ڈرانا چاہئے ، اس سلطے میں رسول خدا اور صحابائے کرام سے بہت کی حدیثیں مروی ہیں کہ ہرحال میں امام کی اطاعت واجب ہے، چاہو وہ ظلم وستم کرے، چاہوگوں کی غارت گری کرے۔ حدیث رسول ہے۔
امام کی بات سنواورا طاعت کرو، چاہوہ وہ بند ہ اجد عنی ہو، بند ہ جبتی ہواور ہرنیک و بدکار کے پیچھے نماز امام کی بات سنواورا طاعت کرو، چاہوں گی اطاعت کرو چاہے وہ تمہاری اسلے میں اس کی اطاعت کرو چاہے وہ تمہارا مال چھین لے، تمہاری پیٹے تو ڑ دے اور قیام نماز کے سلطے میں اس کی اطاعت کرو۔ اس منہوم کی بہت می حدیث میں موی ہیں۔

اور پھر آ کے لکھتے ہیں: اور یہ بھی لا زم نہیں کہ اگر دوسراافضل شخص دستیاب ہوجائے تو اس مفضول امام کومعزول کردیا جائے اور فاضل کو امام بنا دیا جائے۔اگر شروع بیعت میں فاضل موجود ہوتو مفضول کے بجائے فاضل کو بنایا جائے گا۔ کیونکہ دینی معالمے میں فضیلت کی زیادتی اثر انداز نہیں ہوتی ، نہا ہے معزول کیا جائے گا۔ چنا نچے ہمارے اصحاب متفق ہیں کہ بدکر داری کی وجہ سے امام کومعزول نہیں کیا جائے گا۔(1)

علامہ ایٹ فرماتے ہیں کہ باقلانی کی تائید میں بہت میں روایات ہیں کہ اگر امام بد کر دار اور بے ایمان ہولیکن ہر حال میں اس کی اطاعت لازم ہے۔

ایک حدیث حذیفہ سے ہے کہ رسول نے فر مایا کہ میرے بعد ایسے خلفاء ہوں گے، جو میری ہدایت کی طرف ہدایت نہ کریں گے۔ نہ میری سنت کے مطابق عمل کریں گے۔ وہ آ دمی کے پیکر میں

ارالتمبيد بس١٨١ر



شیطانی دل رکھتے ہوں گے۔(۱)

دوسری حدیث عوف سے ہے کہ جس میں نیک وبداماموں کی تعریف ہے کہ رسول صلی القدعلیہ و آلہ وسلم نے فرمایا ؟ (۲)

تیسری حدیث سلمہ بن بزید سے ہے کہ رسول نے فر مایا: عاصب اماموں کی ہر حال میں اطاعت کرو،ان کا گناہ ان کے سرادر تمہار اگناہ تمہارے سر۔ (۳)

چوتھی صدیث مقدام سے ہے کہ اس میں بھی یہی منہوم بیان کیا گیا ہے۔ (۴)

پانچویں روایت عمر کا قول ہے: اے ابوامیہ! شایدتم میرے بعد زندہ رہو، تو ہر حال میں امام کی اطاعت کرتے رہو، تو ہر حال میں امام کی اطاعت کرتے رہو، چاہے وہ غلام حبثی ہی ہو،اگروہ مارے تو صبر کرو۔اگر تمہارے دین کونقصان پہونچائے تو تب بھی کہو رہو، تمہیں محروم رکھے تو صبر کرو۔اگر تمہارے دین کونقصان پہونچائے تو تب بھی کہو کہ میں دل وجان ہے آپ کی اطاعت کرتا ہوں، میر کی جان آپ کے حوالے ہے، دین نہیں۔ (۵)

انہیں احادیث کی بنیاد پرمحدثین نے ابواب قائم کرکے والیان امر کی ہرحال میں اطاعت کی نثان دہی کی ہے۔ فقہاء نے فتوے دیئے ہیں کہ ان کے خلاف بغاوت حرام ہے۔ متکلمین کہتے ہیں کہ ان کے فتی وظلم کے باوجودانہیں معزول نہیں کیا جائے گا، چاہے حقوق معطل ہوں، صرف وعظ وتقویف سے کام لیا جائے گا۔ (1)

علامدا یک فرماتے ہیں: پھرعائشہ وطلحہ و زبیراوران کے جرگے جنہوں نے امیر المونین کے خلاف بغاوت کی، آخر کیا عذر رہ جاتا ہے؟ مان لیا کہ علی نے قاتلان عثان کو پناہ دی اور معاذ اللہ حدود معطل

الصحيح مسلم ، ج رح ، ص رواا (ج رح ، ص رح ۲۱ ، حديث ر٥٢ ، كتاب الاماره ) سنن بيتي ، ج ر٨ ، ص ر١٥٧\_

۲ صحیم مسلم، جرح، می ۱۲۴ (جرح، ص ۱۲۹، عدیث ۲۲، مگاب الا ماره) سنن پیمل ، جر۸، ص ۱۵۹۔ م

۳- محیح مسلم، ج رام، ص را ۱۱ ( ج رام، ص را ۱۲ اسعدیت ( ۱۳۹ ) اسد الغابة ( ج ۵۱، ص (۱۹۹۷، نمبر ۵۵۵) سنن بیهای ج ر۸، ص ۱۵۸\_

۵ \_سنن بهیل ، جر۸ ،ص ر۱۵۹ \_

۳-منن بيهق من ر۸ مس ر۱۵۹\_

كة ـ كياس؟ امت نے ان احاديث رحمل كيا؟ مين نہيں جانتا ـ

تفتازانی شرح مقاصد (۱) میں لکھتے ہیں کہ امام کا ہاشی ہونا یا برائیوں سے پاک ہونا یا افضل ہونا ضروری نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اگرامام مرجائے اور کسی ایسے کو جانشین بنادیا جائے جس میں بیعت کے علاوہ شرائط استخلاف وقہر وغلبہ پایا جائے تو بیعت منعقد ہوجائے گی۔ اسی طرح گروہ بدکاراور جاہل ہوتو علی الاظہر خلیفہ مان لیا جائے گا۔ اسی طرح امام کی اطاعت واجب ہے، جب تک کہوہ تھم شریعت کے خلاف عمل نہ کرے، چاہے وہ عادل ہویا ظالم ہو۔

قاضی ایجی مواقف (۲) میں لکھتے ہیں کہ امامت کا اہل وہ خف ہے جواصول وفروع میں مجہدہو

تاکہ امور دین قائم ہو سکیں ، حکومت کے معاطے میں صاحب رائے ہو، بہا در ہوتا کہ مملکت کی حفاظت

کر سکے۔ ربھی کہا گیا ہے کہ ان صفات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر ان صفات کا آدئی نہ طے تو
شرا تطاعبت ہوں گے یا طاقت سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ اس کی وجہ سے مفاسد پیدا ہوں گے، ہاں اسے
عادل ہونا چاہئے تا کہ ظلم نہ کرے، مصالح میں تصرفت کے لئے تظمند ہو، بالغ ہو، مرد ہو کیونکہ عورتیں
دین وعقل کی ناتص ہوتی ہیں ، آزاد ہو کسی آقا کی خدمت نہ کرتا ہو، حقارت کی وجہ سے گناہ میں جتلا نہ ہو۔
بیصفات اجماعی طور سے شرائط امامت ہیں۔

کچھاور بھی شرا نط بیان کی گئی ہیں، جن کی اہل سنت مخالفت کرتے ہیں، وہ قریشی ہو، ہاشمی ہو، ( بیہ شیعوں کی شرط ہے) اس کے ہاتھ سے مجزات کا شیعوں کی شرط ہے) اس کے ہاتھ سے مجزات کا ظہور ہوتا ہو، ( بیغالیوں کی شرط ہے)۔

آخر تین شرطوں کو ہم نہیں مانتے کیونکہ ابو بکر میں بیشرطیں نہیں پائی جاتی تھیں۔شیعوں اور اساعیلیوں نے امام کی شرط عصمت بھی بیان کی ہے، بیھی باطل ہے کیونکہ متفقہ طور پر بھی کہتے ہیں کہ ابو کر میں عصمت نہیں پائی جاتی تھی۔

ا \_شرح القامد، جرام مر ۲۷،۴۷۱ (جر۵ م ۱۳۳۳) ۲\_المواقف (ص ۳۹۸)

مطالع الانظار ، ص رو ٢٥ (١) ميں ابوالثناء كہتے ہيں كه صفات امام نو ہيں: "اصول وفر وع ميں جمبتد، صاحب رائے اور تد بر، شجاع وقوى القلب جو جنگ ہے بھا گے نہيں ، سزاد ہے ميں بزولى نه دكھائ نہ وہ دكھائ تہور ہوكہ لوگوں كومبالك ميں جو دىك دے ، عادل ہوكہ لوگوں كى جان و مال كا زيان نه ہو، تقلمند ہو، بالغ ہو، مرد ہو، آزاد ہو، قريش ہو۔ اس ميں عصمت كا ہونا ضرورى نہيں ہے جيسا كه شيعوں اور اساعيليوں كا عقيدہ ہے كونكہ ابو كر ميں عصمت نہيں تھى۔

#### امامت کیسے قائم ہوتی ہے ...؟

قاضی عضد المواقف (۲) میں لکھتے ہیں کہ امامت نص رسول سے ثابت ہوتی ہے یا سابق امام ک
واضح نصری سے ، یاار باب حل وعقد کی بیعت ہے ، برخلاف شیعوں کے ۔ وہ اس کے قائل نہیں لیکن ابو بکر

کے معاملے میں ارباب حل وعقد کی بیعت سے ثبوت فراہم ہوتا ہے اور جب یہ بات معلوم ہوگئ کہ
امامت بندوں کی اختیاری چیز ہے تو اب بچھ لینا چاہئے کہ اس کے لئے اجماع شرطنہیں ۔ کیونکہ اجماع

کے لئے عقلی وروایتی دلیل نہیں ہے بلکہ ایک یا دوآ دمی ہی کسی کی بیعت کرلیس تو کانی ہے ۔ ہم جانتے ہیں
کہ ابو بکر کی بیعت صرف عمر نے کی اور عثمان کی بیعت صرف عبد الرحمٰن نے کی ۔ یباں تو مدینے والوں کا
نی اجماع نہیں تھا، تمام امت کا اجماع تو دور رہا ۔ میری اس بات پرتمام اہل سنت کا اتفاق ہے ۔ اس کی
تا ئیر شریف جرجانی ، حسن چلمی ، مسعود شیر وانی وغیرہ نے کی ہے ۔ (۳)

ماوردی احکام سلطانیه (۳) میں لکھتے ہیں کہ انعقاد امامت کے سلیلے میں علاء کے نظریات مختلف ہیں۔ پچھلوگوں کا خیال ہے کہ جمہور اہل حل وعقد تمام شہروں کے لوگوں کی رائے معلوم کرلیں ،اس طرح اس کی امامت اجماعی طور سے مان لی جائے۔ بینظریہ خلافت ابو بکر کی تر دید کرتا ہے کیونکہ تمام لوگوں کی

٢ ـ المواقف (صر٣٩٩)

ا\_مطالع الافظار بص رويه\_

٣- شرح المواقف، جرح من مراح ٢٦٥،٢٦٢ (جرم من ٢٥١)

١١ - الاحكام السلطانية على ١٧٠ (جر١١ من ١٢٠)

رائے کا خیال نہیں کیا گیا ہے۔

دوسرا گروہ کہتا ہے کہ کم از کم پانچ لوگوں کے اجماع سے امامت طے پاجاتی ہے کہ جارآ دمی کسی ایک سے راضی ہوجا کیں۔ان کے دواستدلال ہیں:

ا۔ بیعت ابو بکر پانچ آ دمیوں سے طئے پائی پھر باقی لوگوں نے انہیں کی پیروی کی عمر، ابوعبیدہ، اسید، بشروسالم۔

۲ حضرت عمرنے چھآ دمیوں کی شوری بنائی کہ پانچ کسی ایک پر متفق ہوجا کیں۔

ر نظریدا کشر فقہاء کا ہے اور کونے والے کہتے ہیں کہ تین میں سے دو کسی ایک پر شفق ہوجا ئیں تو امامت قائم ہوجاتی ہے۔ کچھلوگ کہتے ہیں کہ ایک سے بھی قائم ہوجاتی ہے، چنا نچے عباس نے علیٰ سے کہا ہاتھ بڑھاؤ کہ بیعت کروں پھرکوئی مخالفت نہ کرےگا۔ چونکہ بیتھم ہے اور تھم نافذ ہوتا ہے۔

جوین (۱) کہتے ہیں کہ مجھ لوکہ امامت میں اجماع شرطنہیں ہے، بلکہ اگر اجماع نہ بھی ہوتو امامت قائم ہوجاتی ہے۔ دلیل سے ہے کہ جیسے ہی ابو بکر کی بیعت ہوئی ، وہ مسلمانوں پراحکام نافذ کرنے گے۔ واسری جگہ بات بھیلنے کاذرابھی خیال نہ کیا اور نہ ستی دکھائی کہ کہیں صحابہ کو معلوم ہوجائے اور وہ انکار کی تو مردی جگہ بات بھیلنے کاذرابھی خیال نہ کیا اور نہ ستی دکھائی کہ کہیں صحابہ کو معلوم ہوجائے اور وہ انکار کی آئے تو مدد کے بجائے کسی ایک شخص سے جوصا حب مل وعقد ہو، امامت قائم ہوجاتی ہے۔

ا بن عربی ماکلی (۲) بھی کہتے ہیں کہ امات کے سلسلے میں تمام لوگوں کی رضا مندی ضروری نہیں ہے، بلکہ دواورا کیک کی رضا ہے بھی منعقد ہوجاتی ہے۔

قرطبی (۳) کہتے ہیں کہ اگرا کی صاحب حل وعقد بھی بیعت کر لے قوامات ثابت ہوجاتی ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارباب حل وعقد کی جماعت سے امام بنتا ہے۔ ہماری دلیل سے کہ عمر نے ابو بکر کی بیعت کی اور کسی ایک نے بھی مخالفت نہ کی۔

ا ـ الارشاد ، می ۱۳۲۳ (صر ۲۵۷) ۲ ـ شرح صحیح ترزی ، جرسما ، می ۱۳۹۰

امام ابوالمعالی بھی کہتے ہیں کہ ایک شخص کی؟ ہے بھی امامت قائم ہو جاتی ہے۔ اس بیعت کاخلع قطعی جائز نہیں ۔ جب تک کوئی بدعت یا تغیرامر نہ دیکھا جائے اور یہ مجمع علیہ بات ہے۔

#### علامها می فرماتے ہیں:

ابن عمر، اسامه، سعد بن ابی و قاص، ابوموی اشعری، ابومسود انصاری، حسان، مغیره، محمد بن مسلم اور دوسرے وہ لوگ جوعثان کی طرف سے گورز تنے، ان لوگوں نے حضرت علی کی بیعت سے روگر دانی کی ۔ جبکہ تمام امت نے حضرت علی کی خلافت پر اجماع کرلیا تھا۔ آخر یوگ کیا عذر پیش کریں گے؟ آخر وہ لوگ جنہوں نے حضرت علی کے ساتھ جنگ کرنے میں تا خیر کی اور اطاعت سے ہاتھ کھینچا، وہ لوگ کیا عذر پیش کریں گے؟ حالانکہ بیمعروف صحابہ تنے ۔ صرف علی سے الگ ہونے کی بنا پر ان کا نام معزلہ پڑا۔ (1)

# خلافت کے متعلق خلیفہ ٹانی کی رائے:

عبدالرحمٰن ابن ابزی سے مروی ہے کہ عمر نے کہا: خلافت کا حق بدریوں کا ہے، جب تک ایک بھی بدری زندہ رہے، پھرا صدوالوں کا ہے، پھراس طرح غزوات رسول النہ اللہ المرائی میں شریک افراد کا حق ہے؛ ...
اس خلافت میں طلیق ، ابن طلیق یا فتح کمہ کے موقع پر اسلام لانے والوں کا کوئی حق نہیں ، (۲) پی خلافت کبھی اصلاح پذیرینہ ہوگی اگر آزاد کر دہ لوگوں کے؟ ہوجا کیں بی بھی کہا کہ میں خلافت کو سالم اور ابوعبیدہ کے حوالے کرتا ، اگروہ زندہ ہوتے تو بھی شوری قائم نہ کرتا (۳)

ار المستدرك على التحسين ، جرم، ص ١١٥ ( جرم، ص ١٢٦) مديث (٢٥٩٦) تاريخ طبرى ، جره، ص ١٥٥ ( جرم، مر ١٥٥) من المستدرك على المستدرك على المستدرك على المستدرك على المستدرك المراهم المراهم المستدرك المراهم المراهم المراهم المراهم المستدرك المراهم المرا

۲ \_طبقات ابن سعدج ۱۳۸ م ۲۴۸ (ج۲ بس ۳۳۲)

۳-طبقات ابن سعدج ۳، م ۲۴۸ (ج ۳، س ۳۴۳) التمصيد باقلانی ص ۲۰،۴ ستيعاب ج ۲، ص ۱۲۵ (القسم الثانی ،ص ۵۶۸ نمبر ۸۸۱) طرح التو يب ج ا،ص ۳۹، اسد الغابية ج۲، ص ۲۳۱ (ج۲، ص ۲۰۰۸ نمبر ۱۸۹۲)

جب وہ زخی ہو گئے تو کہا: اگر علی کے حوالے اس خلافت کو کردیا جائے تو وہ لوگوں کوسیدھی راہ پر چیا کیں کیں گئیں گے۔ ابن عمر نے ہو چھا: پھر انہیں کے حوالے کیوں نہیں کردیتے ؟! جواب دیا کہ بچھے سے بات پہند نہیں کہ اس کی خلافت کا ہو جھزندہ حالت میں اٹھا وک اور مرنے کے بعد بھی۔ (۱) ایک بار کہا کہ اگر عثان کو حکم ان بنا دوں تو وہ بنی امیے کو گوگوں کی گرونوں پر مسلط کردیگا، بخدا! اگر ایسا کروں تو وہ ایسا کرے گا تو لوگ اس کی گردن اڑا دیں گے۔ پوچھا گیا: اور علی ؟ جواب دیا: وہ بند دل ہیں۔ گا اور اگر ایسا کر کے تقوے ) پوچھا؛ طلحہ؟ جواب دیا: وہ بہر در احدو خین اور خیبر کی واستانیں بھول گئے تھے۔ ) پوچھا؛ طلحہ؟ جواب دیا: وہ بہا در اور جواب دیا: وہ بہا در اور خور پند ہے۔ پوچھا گیا: روہ بہاں نہیں ہے۔ پوچھا گیا: سعد؟ کہا: وہ بہا در اور مضبوط ہے۔ پوچھا: ابن عوف ؟ جواب دیا: اس میں تک نظری ہے اور خلافت اس کا حق ہے جو بغیر ضول کر جی کے عطا کرے اور بغیر مفلس کے بیسہ بچائے۔ (۲)

عمر کی ان ہاتوں میں جس طرح عقل و منطق کا تیابانچہ کیا گیا ہے، ہم انہیں باوقار طور پرنظرا نداز

کرکے گذرے جاتے ہیں۔ ابن عباس سے عمر نے پوچھا: سمجھ میں نہیں آتا، امت محمد کے ساتھ کیا

کروں؟ یہ بات زخی ہونے ہے تبل کی ہے۔ ابن عباس نے کہا: بلا وجہ آپ فکر مند ہیں، آپ تو بہتر
جانے ہیں کہ کے خلیفہ بنانا چا ہے؟ ، عمر نے کہا: کیا تمہارے ساتھی کو، یعنی کی کا ابن عباس نے کہا: ہاں!

ان میں رسول کی قرابت ہے، ان کے داماد ہیں، سب سے پہلے اسلام لائے ، محاذ جنگ پرڈ نے رہے۔
عمر نے کہا: ان میں مہمل اور مزاج ہے۔ ابن عباس نے کہا: طلحہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ عمر نے کہا: اس
میں اکر فاور خود پہندی ہے۔

ابن عباس نے کہا: عبد الرحمٰن بن عوف؟ کہا: وہ نیک ہے تو لیکن کمزور ہے۔ ابن عباس نے کہا: سعد؟ کہا: وہ شیر پنجہ ہے اور جنگجو ہے، معاملہ بنا نہ سکے گا اگر اس کے حوالے کیا گیا۔ ابن عباس نے کہا: زبیر؟ کہا: لالچی اور تک نظر ہے، خلافت کا معاملہ ایسے کو مناسب ہے، جو تو انا ہولیکن سخت گیر نہ ہو، بغیر

النافساب بلاذرى ج ٥، ص ١١، الاستيعاب ج ٢، ص ١٩٥ (القسم الألث م ١٥٥ اغمر ١٨٧٨) عرقاضى ابويوسف كي آلا عاد (ص ١١٥ حديث ٩١٠)

کنروری کے مہریانی کامظاہرہ کرے، فضول خرج نہ ہولیکن تی ہو۔ ابن عباس نے کہا: عثان کے متعلق کیا خیال ہے؟ بولے کہ اگراسے بنادیا جائے تو وہی بنی امیہ کوامت کی گردن پر مسلط کر دے گا اور اگر اس نے اللہ کیا تو لوگ اے تل کر دیں گے (ا)۔ بلاذری نے (ص کا پر) اضافہ کیا ہے کہ طلحہ کے متعلق کہا کہ اس کی آتھ جس آسان پر ہیں، لیکن تھی گاہیانی پر ہے۔

### خلافت ، اللسنت كي نظرين

علامه المن فرماتے بیل کہ خلافت اسلامیہ کے لئے اہل سنت کا بینقط نظر تھا، وہ خلافت وا مامت کو صرف فوجی تدیر، سرحدی حفاظت، خلا مے بدلہ، مظلوم کی دادری ، اقامہ کے حدود اور مال غنیمت کی تقسیم کلے محدود بجھتے بیں ، ان کے نز دیک علمی مہارت بچھ نہیں ، شریعت کے علم کے سلسلے میں خلیفہ اور امت کا علم برابر کا درجہ رکھتا ہے، وہ صرف لوگوں کے جھڑوں کا فیصلہ کر سکے ، اور جس طرح خلفاء نے فیصلے کئے وہ آپ نے دیکھ بی لیا۔ اہل سنت کا امام و خلیفہ بدکر داری اور ظلم کی وجہ سے معزول نہیں کیا جا سکتا ، امت برواجب ہے کہ ہر نیک و بدکر داری اطاعت کرے ، کسی کوئی نہیں یہو پنجتا کہ اس کی مخالفت کرے اور کسی معاطے میں نزاع کرے۔

اس بنیاد پرخلفاء نے قرآن دسنت کے خلاف نصلے کئے اور کی کو دم مارنے کی جراُت نہ ہوئی، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر بھی عمل نہ کرسکے کیونکہ سیاسی ہاتھ وسیع ہونے کا ڈرتھا۔ حدیث میں ہے کہ میرے بعد نا نہجار باتیں دیکھنے کوملیس گی، اب اگر کوئی امت میں تفرقہ ڈالنے کی سعی کرے تو اے تل کردیتا، کوئی بھی ہو۔ (۲)

ای بنیاد پرمعادیہ نے کوفد دالوں ہے؟ پرتمرا کرنے کے عہد کے ساتھ لوگوں ہے بیعت لی، (۳)

ا-انساب بلا ذري چ٥ به ١٦

۲ میچه مسلم ج ۴ بس ۱۲۱ (ج ۴ بس ۱۲۷ صدیت ۵۹ ) سنن افی دا دُرج ۴ بس ۱۸۸ (ج ۴ بس ۲۳۴ صدیت ۲۲ ۲۵) ۳ \_ البیان والتین ج ۴ بس ۸۵ (ج۲ بس ۷۲)

ای بنیاد پرعبداللہ بن عرنے بزید جیسے فاس و فاجروشرانی کی بیعت کی۔نافع کا بیان ہے کہ جب مدینہ والوں نے برید جیسے فاس و فاجروشرانی کی بیعت کا قلادہ گردن ہے اتاراتوا بن عمر نے اپنامال و خاندان ایک جگہ جمع کیا اور کہا:

ر رس بیر است میں است میں است کے بنیاد پر کی تھی، میں نے رسول سے سنا ہے کہ میں نے اس فحص کی بیعت خدا ورسول کی بیعت کے بنیاد پر کی تھی، میں نے رسول سے سنا ہے اور قیامت کے دن غداروں کے لئے پر تم نصب کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بیفلال غدار کاعلم ہے اور شرک کے بعد سب سے بردی غداری ہی ہے کہ کسی انسان کی خدا درسول کے عہد پر بیعت کی جائے پھر شرک کے بعد سب سے بردی غداری ہی ہے کہ کسی انسان کی خدا درسول کے عہد پر بیعت کی جائے پھر بیعت تو ڑ دی جائے ۔ دیکھوتم میں سے کوئی بھی بیزید کی بیعت نہ تو ڑ نا ہتم میں سے کوئی بھی اس کی بیعت بیعت نہ تو ڑ نا ہتم میں سے کوئی بھی اس کی بیعت سے ہاتھ نہ کھنچا ور نہ میرے اور اس کے درمیان تلوار چل جائے گی۔ (۱)

ای بنیاد پرجمید بن عبدالرحن کا بیان ہے کہ میں پیرانصاری کے پاس گیا، جب بزید کی بیعت کی دھوم مجی تھی۔ انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بزیدامت محمہ کے تن میں اچھانہیں اور میں کہتا ہوں کہ دھوم مجی تھی۔ انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بزیدامت محمد کو جس بات پر مجتمع کر دیا ہے وہ مجھے زیادہ پند ہے۔ اس بات سے کہ ایسانی ہے کہ ایسانی ہی برخم کا ارشاد ہے کہ جماعت میں صرف اچھائی بی بر امت میں افتر ال پیدا ہو۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جماعت میں صرف اچھائی بی بر امت میں افتر ال پیدا ہو۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جماعت میں صرف اچھائی بی بر امت ایسانی ہی ہے۔ (۲)

ای بنیاد پر عائشہ نے اسود بن بزید کے سوال میں کدا کی طلبق اصحاب رسول سے خلافت کے معاطم میں جھڑ اکر رہا ہے، کیا بہت ہے؟ وہ خدا معاطم میں جھڑ اکر رہا ہے، کیا بہت ہو یا بدکر دار ہو، فرعون مصردالوں پر چارسوسال حکومت کرتا رہا۔ (٣) کا سلطان ہے، چا ہے نیک ہو یا بدکر دار ہو، فرعون مصردالوں پر چارسوسال حکومت کرتا رہا۔ (٣) اس بنیاد پر مروان بن حکم سے پوچھا گیا کہ تم علی کومنبر پرگالیاں کیوں دیتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بیکومت صرف ای بنیاد پر قائم رہ سکتی ہے۔ (٣)

ا کی بخاری جایم ۲۲۱ (ج۲م ۲۰ مدیث ۱۹۲۴) کنن بینی ج۸یم ۱۵۹، ۲۱۰ منداحمه ج۶ بم ۲۹ (ج۲یم ۲۲۸ ایم

حدیث ۵۲۷) ۲ \_ الاستیعاب ۲۶ م ۱۳۵۷ (اقتسم الرابع بس ۱۵۸۴ نمبر ۲۸۱۳) اسدالغابة ۵۶ م ۱۲۱ (ج۵ م ۱۵۰۵ نبر ۵۲۳۳) ۳ \_ در منورج ۲ م ۱۹ (ج۷ م ۳۸۳) ۴ \_ السواعق الحرقة بس ۳۳ (۵۵)

ای بنیاد پرعبدالرحن بن خالد کومعاویہ نے قل کرایا۔ اس کا جواز اس طرح پیدا کیا کہ جب اس نے بیعت بزید کا ارادہ کیا تو شام والوں کے سامنے خطبہ پڑھا اور ان سے کہا: شامیو! میری عمر زیادہ ہوگئ ہے، میں پوڑھا ہوگ معاملات کے لئے کی کو ہے، میں پوڑھا ہوگ معاملات کے لئے کی کو حاکم بنادوں۔ میں بھی ایک انسان بی ہوں، تم بھی رائے دو۔ سب نے بیک زبان ہو کر کہا: ہم عبد الرحمٰن بن خالد کی خلافت پر راضی ہیں۔ چنا نچہ نیہ من کرمعاویہ نے ایک طبیب یہودی کو تھم دیا اور اس نے عبد الرحمٰن کو زبر دے دیا۔ عبد الرحمٰن کا بیٹ کٹ کٹ کر گڑیا اور وہ مرگیا۔ جب اس کا بھائی مہا جر چیکے عبد الرحمٰن کو زبر دے دیا۔ عبد الرحمٰن کا بیٹ کٹ کٹ کر گڑیا اور وہ مرگیا۔ جب اس کا بھائی مہا جر چیکے سے شام میں آیا تو چند لوگوں کے ساتھ طعیب پر بچوم کر کے مار ڈالا۔

استیعاب اوراخبار مدینه بیل بیرواقعه موجود ہے۔ وہ لکھتے بیں کہ بیدقصہ بہت مشہور ہے۔ (۱) ای بنیاد پرشمر ذی الجوش قاتل امام حسین کلا بہانہ ملا۔ ابواسحاق لکھتے بیں کہ میرے ساتھ شمر نماز پڑھ رہا تھا، پھراس نے دعا مانگی: خدایا! تو شریف ہے اور شرافت کو پہند کرتا ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں بھی شریف ہوں، لہذا بچھ بخش وے۔ میں نے اس سے بوچھا: خدا بچھے کیے بخشے گا؟ تو نے تو فرزنگر رسول کوئل کیا ہے؟ جواب دیا: تم پروائے ہو! بیکام ہم کیے نہ کرتے؟ ہمارے امراء نے ہمیں تھم دیا تھا۔ ہم ان کی مخالفت نہ کرسکے۔ اگر مخالفت کرتے تو برترین انسان ہوتے۔ (۲)

ای بنیاد پرابو بکر طانی کومصیبت جھیلنا پڑی،سلیمان بن ربوہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ بزرگوں کے ساتھ جامع دمشق میں تھے، ہمارے ساتھ ابو بکر طائی بھی تھے، ہم لوگ فضائل علیّ بیان کرنے لگے، ہم پر تقریباً سوآ وی ٹوٹ پڑے اور لگے مار پیٹ کرنے۔

ابو بکرنے کہا: ہزرگو! ذرامیری بات سنو، آج ہم نے فضائل علی بیان کئے ،کل فضائل معاویہ بیان کروں گا۔ اس وقت چندا شعار من لو۔ سب نے کہا: سنا وَ!انہوں نے بیا شعار سنا ہے، حب علی علیہ السلام

ا ـ الاستيعاب ج٢،ص ٨٠٨ (القسم الثاني ص ٨٢٩ فبر٦ ١٢٠) اسدالغابة ج٣،ص ٨٦٩ (ج٣،ص ٣٣٨ فبر ٣٢٨) ٢ ـ تاريخ ابن عربا كرج٢،ص ٣٣٨ (ج٣٣،ص ٨٩ فبر٢٢١) بخفر تاريخ ابن عساكر،ج ١٠ ص ٣٣٣) ميز ان الاعتدال ج١، ص ٣٨٩ (ج٢ص ٨٠ فبر٣٨)

کلم ضرب، محبت علی علیہ السلام کا نتیجہ صرف مار کھانا ہے، جس سے کلیجہ دہل جاتا ہے، میرا فد ہب تو ہدایت کلمہ ضرب محبت ہیں، اگر اس کے علاوہ کوئی شخص کوئی دوسری ہات کہدر ہا ہے تو وہ ہزا بے وقوف ہے۔ اگر لوگوں کی خواہشوں کے آگے سپر انداز نہ ہوا جائے تو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ (۱)

ای بنیاد پرآل محمیلیم السلام کاخون بہایا گیا، ان کی ہتک حرمت ہوئی، ان کے شیعوں کوآگ و خون کے انگاروں پر سے گزر تا پڑا، اہل بیت علیم السلام پر منبروں سے سب وشتم کیا گیا، خلفائے بنی امیہ نے برسوں تک بیرسم جاری رکھی۔ جب معاویہ نے سعد بن الی وقاص کولعن ابوتر اب کا تھم دیا تو وہ خاموش رہ گئے۔ (۲) کچھ بی عرصے بعد جب عبداللہ بن ولید بن عثمان حکر ان ہوا تو منبر سے دہا تر رہا تھا۔ بشام سے مخاطب ہوا اور کہا: ائے امیر المؤمنین! آپ کے خاندان والوں نے اس پاک جگہ پر بیشہ ابوتر اب کوگالیاں دینے کی رسم جاری رکھی، آپ بھی ابوتر اب کوگالیاں دینے کی رسم جاری رکھی، آپ بھی ابوتر اب کوگالیاں دینے کے ۔ (۳)

ای بنیاد پرخلیفہ اول کی اس رائے پر ذرا بھی کسی کوشرم نہیں آئی کہ فاضل کے ہوتے ہوئے ، مفضول کو حکمراں بنادیتے تھے،

مقدم کے ہوتے ہوئے ،مؤخرکوآ کے بڑھا دیتے تھے۔محض جعلی بہانوں اور واہی اوہام کے بل بوتے پرییشرمناک کام ہوتا ، وقتی سیاست پیش نظر ہوتی تھی۔ نداس میں روحانی نقدس کے ہونے کی شرط تھی ، نہ بلنداخلاق سے آراستہ ہونا ضروری تھا،شریفا نہ نفسیات ،معالم ومعارف ، مداح ومرا تب بیسب ظیفہ کے لئے بے معنی چیزیں تھی۔ اکثر لوگوں نے ابو بکر کے اس اقدام کے بل پر رائے قائم کی ، قاضی

ا مندي کي تمام التون بص ۱۸۸ (ص ۲۵۱)

۲ مروج الذهب ج ۲ م ۱۲ بشن تر حزی ج ۲ م ۱۲۱ (ج ۵ م ۱۹۹۸ صدیث ۳۲۲۳) المتعدرک علی المحسین ج ۳ م ۱۰۸ (ج ۳ م ۱۱ صدیث ۵۷۵ ) صحیح مسلم (ج ۵ م ۱۳ صدیث ۳۲ کتاب فضائل الصحاب ) کفایة الطالب می ۲۸ (ص ۸۵ باب ۱۰) نزول الا برارم ۱۵ (۲۷) الا صابة ج ۳ می ۵۰۹ (نمبر ۵۲۸۸)

سرسائل جاحظ بص٩٩ (ص٩٣٥ الرسائل السياسية ) انساب بلاذرى ج٥ص ١١١ ، البرلية والنعلية ج٩ ، ص٣٣ (ج٩ ، ص ٢٦٢ حوادث ٢٥٢ هـ)

## ٠٠٠٠ + عدد الراق العدد عدد الراق العدد الراق العدد الراق العدد الراق العدد الراق العدد المراق العدد العدد

نے مواقف میں مکھا ہے کہ اکثر لوگ فاضل کے ہوتے مفضول کی امامت جائز قرار دیتے ہیں کیونکہ مکن ہے کہ اس میں اصلاح امت کی تو قع زیادہ ہو۔(۱)

#### ٧ - قضاء وقدر كے معاملے میں خلیفہ كى رائے

لالكائى اپنى كتاب السند ميں لكھتے ہيں كەعبدالله بن عمر سے روايت ہے كه ايك شخص نے ابو بكر سے سوال كيا: كيا زنا ہمارا مقدر كرديا ہے اور پھر سوال كيا: كيا ذنا ہمارا مقدر كرديا ہے اور پھر جھے عذاب بھى كرے گا! يہ سنتے ہى خليفہ نے فر مايا: استے لئنا كے بيٹے! (جا بلى دور كى كندى گالى ہے) خدا كى متم اگر مير سے پاس كوئى ہوتا تو تھم ديتا كہ تيراد ماغ چور چور كرد سے ( معجد نكال د سے )۔ (٢)

علامه المی فرماتے ہیں کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ، خلیفہ کو قضا وقد رالی کا مطلب بھی نہیں معلوم تھا ، کیا وہ اسے خدا کے علم از لی کا امر جاری سجھتے ہیں؟ حالانکہ اس نے بندوں کو فعل کا پوراا ختیار دیا ہے پھرا ہے نیک وبدکی تمیز سکھا کرانجام سے باخبر کر دیا ہے ، وہ فرما تا ہے :

﴿إِنَّا هَدَ يَنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ "م ن اس كے لئے راہ راست كى نشاندى كردى ہاب وہ شكركرے يا كفرافتياركر كے"۔ (٣)

﴿ وهَديّنَاه النّبَعِدَ بين ﴾ ' بهم نے اس کودونوں راستوں ( خیروشر ) کی ہدایت کردی ہے''۔ (۴)

﴿ وَمَنْ شَكُو فَإِنَّمَا يَشْكُو لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِيٍّ كَوِيمٌ ﴾ ''اورجوشكريدادا كرے گاوه اپنے بى فائده كے لئے كرے گا اور جوكفران نعمت كرے گا اس كى طرف سے ميرا پروردگار بے نياز اوركريم ہے''۔(۵)

المواقف في علم الكلام (ص ١١٦) ٢- تاريخ الخلفاء بص ١٥ (ص ٨٩)

الم\_بلدره ا

۳-انبان۳

۵-ثمل ۲۰۰۸

﴿ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهُ عَنِيٌ حَمِيدٌ ﴾ ''اورجو بحى شكريه اواكرتا ہے وہ اپنے بى فائدہ كے لئے كرتا ہے اور جوكفر ان نعت كرتا ہے اسے معلوم رہے كہ خدا بنياز بھى ہے اور قابل حمد و ثنا بھى ہے'۔ (١)

﴿ فَ مِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْحَيْرَاتِ ﴾ 'ان ميل سيبعض اسپينش پرظلم كرنے والے بين اور بعض اعتدال پند بين اور بعض خداكي اجازت سينكيوں كى طرف سبقت كرنے والے بن'۔ (۲)

﴿ مَنْ اهْعَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴾ 'جوہدایت پاجا ہے وواپنے لئے ہدایت یا فتہ ہوا ہے اور جو گراہ ہوجائے وہ اپنی زبان میں گراہ ہوا ہے''۔(٣)

﴿ فَمَنْ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴾ "اب جوہدایت حاصل کرلے گا وہ این فائدہ کے لئے کرے گا اور جو گمراہ ہوجائے گا وہ بھی اپنائی نقصان کرے گا"۔ (٣)

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُوْجَعُونَ ﴾''جونيك كام كرے گاوہ اپنے فائدہ كے لئے كرے گا اور جو برائى كرے گاوہ اپنے ہی نقصان كے لئے كرے گا اس كے بعدتم سب پروردگار كی طرف پلائے جاؤگے'۔ (۵)

﴿إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَاتُمْ فَلَهَا ﴾''اگرتم نیک کروگے تواپے لئے نیک کروگے اوراگر بدی کروگے تا ہے ایک کے کروگے''۔(ے)

ا\_لقمان ۱۲ ا س\_اسراءر۱۵ س\_ذمررا۳ ۵\_جاشير۱۵ ۲\_سیار۵

4/1/1/12

ان آیات پرغور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ مقدرات جر کے ستر منہیں ہیں ،علم الہی کی روشی میں اور تقدیرات ہوں ہیں اور تقدیرات ہوں کہ اس نے بندول کو نیک و بدکا اختیار دے دیا ہے ، وہ خود عمل خیر وشر بجالاتے ہیں اور یہ چیز تکلیف کے منافی نہیں۔ وہ بندول کے عمل پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس لئے اگر وہ برائی پرعقاب کرے ادراچھائی پرثواب دے تواسے برانہیں کہا جاسکتا۔ اس سلسلے میں آیات پرغور کیجئے !

﴿ فَ مَنْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ هَرَّا يَرَه ﴾ ﴿ كَا اور جَل فَ وَره برابر برائى كى ب وه اس ويجه عُنْ فَنْ فَ فَره برابر برائى كى ب وه اس ويجه عُنْ فَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله ع

﴿ وَنَصَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَتُظْلَمُ نَفْسَ شَيْعًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَوْدَلِ أَنْفِسَا فِيهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ 'اورہم قیامت کے دن انساف کی تر از وقائم کریں گے اور کی نقش پر ادنی ظلم نہیں کیا جائے گا اور کی کاعمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہے تو ہم اسے لے آئی ہیں'۔ (۲)

﴿ الْیَوْمَ تُسخِزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ لاَظُلْمَ الْیَوْمَ ﴾' 'جس نے جوکام انجام دیا ہے آج ای کے مطابق جزادی جائے گی ، آج کوئی ظلم نیس ہے'۔ (س)

﴿ فَكَنْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لاَرَيْبَ فِيهِ وَوُقِيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَيُطْلَمُونَ ﴾ 'ال وقت كيا ہوگا جب ہم سب كوال ون جمع كريں محب ميں كى شك اور شبه كى مخائث نہيں ہے اور ہر نفس كوال كے كئے كا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور كمي پركوئي ظلم نہيں كيا جائے گا"۔ (٣) اب ذراو يكھنے تو كيا خليفہ كو قضا وقد را لهى كا مطلب معلوم تھا كہ جو جواب پايا ديا؟ ان كے جواب پرسائل نے ايسا اعتراض كيا كہ جملا كے انہوں نے گالى بك دى، بعد ميں جمہور نے اى بنيا د پرضاتى اعمال كانظرية الأكمال يا اعتراض كيا كہ جملا كے انہوں نے گالى بك دى، بعد ميں جمہور نے اى بنيا د پرضاتى اعمال كانظرية الأكمال

۲\_انبیاءر۲۷

ا\_زلزال/2\_۸

# 

خود حضرت عائشہ بھی حضرت امیر المؤمنین سے جنگ کر کے عمر بھر پچھتاتی رہیں، (اس قدرروتی تھیں کہ آنجل آنسوؤں سے تر ہوجاتا تھا) لیکن آخروہ بھی باپ کی بیٹی تھیں اپنی صفائی میں وہی باپ کے بیٹی تھیں کہ آنسوؤں سے بھیگنا بتا تا ہے کہ وہ نظریہ کا سہارالیا کہ جو بچھ کرتا ہے، خدا کرتا ہے۔(۱) حالانکہ آنچل کا آنسوؤں سے بھیگنا بتا تا ہے کہ وہ باپ کے نظریہ کو کچر تھیں۔

### ے۔سنت بن جانے کے ڈرسے قربانی چھوڑ دی

جلد ششم میں ہم بیان کر آئیں ہیں کہ ابو بکر وغر نے صرف اس ڈریے قربانی چھوڑ دی تھی کہ لوگ اس کی پیروی میں یہ بھے لگیں گے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ (۲) ہم نے و ہیں اس روایت سیح پر بھر پور بحث کی ہے۔

## ۸\_ارتداد بنی سلیم

ہشام بن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نی سلیم مرتد ہو گئے تو ان کی سرکو بی کے لئے ابو بھر نے خالد بن ولید کوروانہ کیا، انہوں نے جس طرح جانوروں کا گلہ بنایا جاتا ہے، سب کو ایک جگہ جم کیا۔ اور سب کو آگ میں جلا ڈالا۔ جب بی خبر حضرت عمر کو ہوئی تو ابو بکر کے پاس آ کر کہا کہ آپ نے ایک شخص کوچھوڑ دیا ہے کہ وہ لوگوں کو عذاب کر تارہے؟ ابو بکر نے کہا: خدا کی تیم ! میں کبھی اس تلوار کو نیام میں نہ کروں گا، جسے خدانے اپنے دشمنوں کے لئے نیام سے با ہرکیا ہے۔ پھر خالد کو تھم دیا کہ مسیلمہ کذاب کی سرکو بی کے لئے جا کیں (۳)۔ خلیفہ کا بیہ جواب عمر کے اعتراض کے مقابل قطعی مہمل ہے، قرآن میں تو

ا\_تاریخ بغدادج اجم•اا\_

بر ادر و بالدون المرابع المرابع الكبير (ج٣ بم١٨١ عديث ٢٠٥٨) مجمع الزوائد ج٣ به ١٨ كنز العمال ج٣ ص ١٥ (ج٥٥ مر ٢ ٢ سنن يبق ج و بم ١٩٥٥ ، المجم الكبير (ج٣ بم ١٨١ حديث ٢٠٥٨) مختفر الموز في مطبوع برحاشيه كمّا ب الام ج٤ بم ١١٠ (ص ٢٨٠) ٣ سورة ما كدورة بيت ٢٣٠ -

ےکہ:

﴿انها جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسطبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذالك لهم خزى في الدنيا و لهم في الآخرة عذاب عظيم﴾

(آیت میں کہیں بھی آگ میں جلا کرعذاگ دینے کی سز انہیں ہے) حدیث رسول مجھی دیکھتے:

لا يعذب بالنار الآرب النار" آككاعذاب صرف فدائل دعال (١)

"ان النار لا يعذب بها الا الله"

'' آگ کاعذاب مرف خدا بی دےگا''۔ (۲)

ایک اور صدیث رسول ہے:

"من بدل دينه فاقتلوه" (٣)

"جو شخص دين بدل دے،ات قل كردو".

ایک حدیث ہے: کمی مخص کے لئے جائز نہیں کہ کلمہ کومسلمان کا خون بہائے ،لیکن صرف تین صورتوں میں :

ا - یا تو زنامحضه کیا ہوتوا ہے سنگسار کیا جائے گا۔

٢- يا خداورسول كابا في موتوات قل كياجائ كارياسول وي جائ كى ، ياشمر بدركياجائ كار

ارياض النظرة حايم ١٠٠ (جايم ١٢٩)

۲ میمج بخاری جهم م ۳۲۵ (جهم ۹۸۰ احدیث ۲۸۵۳) منداحدج هم ۱۹۳۸ (جهم م ۵۵۰ حدیث ۱۵۲۰) ج۲، ص ۲۰۳ (ج۴، م ۵۹۲ حدیث ۲۰۰۸) سنن الی داوُدج ۴، م ۲۱۹ (جهم ۵۵ ۵ ۵ حدیث ۲۲۷،۵۲۲) میمج تر مر ی (جهم م کااحدیث ۱۵۷۱) سنن پیمل ج۶، م ۱۷،۲۷، مصابح الهندج ۴، م ۵۸،۵۷ (ج۲، م ۵۲۸ حدیث ۲۲۵۸، ص ۲۵ حدیث ۲۲۲۷) تیسیر الوصول ج۱،م ۲۳۷ (ج۱،م ۲۵ حدیث ۱۱)

سر می بخاری ج ۱۰، م ۸۳ (ج۲، م ۲۵۳۷ مدیث ۱۵۲۳) سن الی داود ج۲، م ۱۲۱ (ج ۲، م ۱۲۱ مدیث ۱۳۵۱) معان الندج ۲، م ۵۷ (ج۲، م ۵۲۸ مدیث ۲۲۵۸)

س یا کسی کوناحق قبل کیا ہوتو اے اس کے بدلے میں قبل کیا جائے گا۔ (۱)

اب رہ گئی بات عبد اللہ بن سبا اور اس کے ساتھ وصفرت علی کے برتاؤکی ، تو حضرت نے آگ میں نہیں جلایا تھا بلکہ گڑھا کھود کر اس میں دھواں کر دیا اور وہ اسی دھویں سے گھٹ کرم گئے۔ یہ جو ابو بکرنے اپنی نکلی ہوئی آلموار کی بات کی تو یہ بھی تھم نہی کصر یکی مخالفت ہے۔ رسول نے بھی کسی آلموار کو نا جائز قبل یا آگ میں جلانے کا تھم نہیں دیا۔ ؟ کی کسی حال میں اجازت نہیں دی ، اپنے زمانے میں خالد نا جائز قبل یا آگ میں جلانے کا تھم نہیں اس نام نہاد سیف اللہ نے نی حضیفہ اور مالک بن نویرہ کے ساتھ جو کی زیاد تیوں پر بر ملا تیم افر مایا بعد میں اسی نام نہاد سیف اللہ نے نی حضیفہ اور مالک بن نویرہ کے ساتھ جو کہ سلوک کیا ، ان جرائم کے بیان سے تورو نگئے کھڑے ہوجاتے ہیں۔

#### و\_خليفه نے فجاءه کوجلا ڈالا

ابو بکر کے پاس بنی سلیم کا ایک شخص آیا، جس کی عرفیت فجاء ہ اور نام ایا س بن عبد اللہ بن عبد یالیل تفار اس نے خلیف ہے ہا جس کی اس مسلمان ہوں اور جا ہتا ہوں کہ مرتدین کے خلاف جہاد کروں ، آپ مجھے ہتھیا روں اور جانوروں کی مدوفر مائیں۔ ابو بکر نے اس کو مطلوبہ سامان اور ہتھیا رفرا ہم کردیے۔ اس مسلمان اور مرتد دونوں کو پریثان کرنا شروع کر دیا۔ ان کے مال چھین لیتا، جومزاحمت نے قبیلے میں جا کر مسلمان اور مرتد دونوں کو پریثان کرنا شروع کر دیا۔ ان کے مال چھین لیتا، جومزاحمت کرتا اے طرح طرح کی اذبیتی دیتا، اس کے ساتھ بنی شرید کا شخص نجبہ بن ابی المیثاء بھی تھا۔

جب ابو برکواس کی کارستانیوں کی خبر ہوئی تو طریفہ بن حاجز کوسرکو بی کے لئے روانہ کیا کہ دشمن خدا فجا ہ نے میرے ساسنے اپنے کومسلمان ظاہر کر کے جھے سے مکک ما تگی تا کہ مرتدین کے خلاف جہاد کرے، میں نے اسے اسلحوں سے تقویت یہو نچا دی۔ اب مجھے بیٹنی خبر موصول ہوئی ہے کہ اس دشمن خدانے مسلمانوں اور مرتدوں کی غارت کری کرنا شروع کر دیا ہے جواس کی مخالفت کرتا ہے، قبل کر دیتا ہے۔ یہ مسلمانوں اور مرتدوں کی غارت کری کرنا شروع کر دیا ہے جواس کی مخالفت کرتا ہے، قبل کر دیتا ہے۔ یہ مسلم ملتے ہی طریفہ نے اس کو جالیا۔ دونوں طرف سے تیر بارانی ہوئی، جس میں نجہہ بن الی المیثاء مرگیا۔

ا من الي داؤد ج ٢ بص ١١٩ (ج م بص ٢١ تعديث ٢٣٥٣) مصافح النة ج ٢ بص ٥٩ (ج ٢ بص ٥٩ مديث ٢٧٢٩) مشكاة المصافح بس ١٣٠٥ (ج ٢ بص ٢٠ معديث ٣٥٨٣)

جب فجاؤ نے مسلمانوں کی ثابت قدمی دیکھی تو طریفہ ہے کہا: تم بھی ابو بکر کی طرف سے حاکم ہواور میں بھی انہیں کی طرف سے حاکم ہوں۔طریفہ نے کہا: اگر تم بچے ہوتو ہتھیا رڈال دواور ابو بکر کے پاس چلو۔ طریفہ نے اس کو ابو بکر کے سامنے پیش کیا۔ ابو بکر نے اسے دیکھتے ہی تھم دیا کہ بقیع کی طرف لے جاکر اسے آگ میں جلادو!

طبری کے الفاظ میں ''اس کومصلائے مدینہ میں لے جا کرلکڑیاں جمع کرواور آگ میں جھونک دو''! ابن کیٹر کے الفاظ میں '''اس کا ہاتھ پیر بائدھ کر آگ میں جھونک دیا گیا''۔(۱)

علامه المنی فرماتے ہیں: یہاں بھی وہی بات کہی جائے گی کہ کسی بند ہُ خدا کو آگ میں جلا ڈالنا، اسلامی نقطہ نظر سے صحیح نہیں۔ فجا ہُ تو بظاہر مسلمان ہی تھا، خلیفہ نے اس کا اسلام قبول فرمایا تھا، ہتھیار سے آراستہ کیا تھا، وہ آگر چہ عملاً بدکارتھا اور خلیفہ کو بقتی خبر مل گئی تھی ،لیکن اسے بھی خالد کی طرح سیف اللہ سمجھ لیتے ۔آخر یہاں انہوں نے نص صرت کے خلاف اپنی رائے کیوں نہ؟

ال سے بھی زیادہ تجب عضدالدین الا یکی پر موتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں خلیفہ مجبد تھے، انہوں نے فاہ کے معاملہ میں اجتہاد کیا، وہ زندیق اور مرقد تھا، اس لئے اس کی توبہ تبول نہیں کی (۲) ۔ پھر تو شجی اور ۳) بوبروائے کہ یہاں خلیفہ نے اجتہادی غلطی کی ، اکثر مجبدوں نے ایسی غلطیاں کی ہیں۔ ہنے بھی اور رویئے بھی! شرم، شرم، شرم، شرم!!!

## ۱۰۔واقعہ مالک کے بارے میں خلیفہ کی رائے

خالد بن ولید نے بطاح پر دھاوا بول دیا،لیکن وہاں کی کو نہ پایا۔ مالک بن نویرہ نے اپنے ساتھیوں کومتفرق رہنے کا تھم دیا۔ چونکہ گفتگو کی تمام راہیں،مسدور تھیں اور آسانی سے معاملہ طئے ہونے

ارتاری طبری جسم ۲۳ (جسم ۲۷۳ حوادث الع) البدنیة و تعلیة ج۲، ۱۹ س ۳۵۱ (ج۲، س ۳۵۱ موادث العه) تاریخ کامل ج ۲، س ۱۳۷ (ج۲، س ۲۷ حوادث الع) الاصلية ج۲، س ۲۲۳ (نبر ۱۲۲۳) ۲ المواقف بس ۲۰۰۰ سرح التحر بير م ۲۸۲

والانہیں تھا۔خالد نے دھاوا بولاتو فوجیوں سے کہددیا تھا کہ انہیں اسلام کی دعوت دیتا ،اگروہ قبول کرلیں تو انہیں میرے سامنے حاضر کرنا اورا گرا تکار کریں تو قتل کردینا۔ ابو بکرنے بھی انہیں روانہ کرنے سے یملے تا کید کردی تھی کہ دہاں پہونچ کراذان وا قامت دینا،اگروہ بھی اذان دیں اورنماز پڑھیں تو قل نہ کرنا اوراگر وه نمازنه پرهیس یا اذان نه دین تو غارت گری کرنا، پھر جس کو یاناقل کرنا یا آگ میں جلا دیتا۔ پھرکوئی بات نہ سننا ۔ فوجی کاروائی میں مالک بن نویرہ اوران کے ساتھیوں ، بی نقلبہ قبیلہ عاصم کے تغلبہ بن برنوع خانوا دے کےلوگ،عبید،عرین اور چعفروغیرہ کے متعلق خالد کےلشکر میں اختلاف رائے موگیا۔ ابوقادہ نے خود مالک کے گردہ سے اذان کی آوازی اور انہوں نے نماز بڑھی تھی ، اختلاف کے باوجودایک یخ بست رات میں چر حالی کروی۔ خالد نے سب کوقید کرنے کا حکم دے دیا اور آواز دی: ادف و اسراكم "ايخ قيديول كوكرم كرر بهادو!"كين دفأ كامطلب لغت كنانه مين قل تقاسيه سن کرلشکر والوں نے سمجھا کہ خالد نے سب گوتل کا حکم دے دیا ہے۔ ضرار بن از ورنے مالک بن نویرہ کو قل کر دیا۔ خالد فریا دکی آوازین کر با ہرآئے اور دیکھا کہ سیا ہیوں نے سب کوموت کے گھاٹ اٹار دیا ہے تو کہا: جب خدا کا ارادہ ہوجا تا ہے تو تیر بالکل ٹھیک نشانے پر بیٹمتنا ہے۔خالد نے مالک بن نویرہ کی بیوی ہے ای رات نکاح کرلیا۔ بیدہ مکھ کر قادہ نے کہا بیتمہاری کیا حرکت ہے؟ خالدنے غصے میں عورت کوچپوڑ دیا۔اس مہم میں عبداللہ بن عمراؤرا ہوتیا دہ وغیرہ تھے۔ان کے سامنے جب مالک گرفتار ہوکرآئے تو ما لک نے کہا: مجھے ابو بکر کے پاس لے چلووہ جو چاہیں گے،میرے بارے میں فیصلہ کریں گے۔خالد نے کہا:اگر میں تمہیں بغیرتل کئے چھوڑ دوں تو خدا مجھے نہ چھوڑے گا۔ پھرضرار کو تھم دیا کہ گردن ماردے۔ جب عركومعلوم مواتو ابو برے اس مسئلہ پر بات كى - فالدكى تلوار نے برايا پ كيا - ابو بكر نے كها اع عمر! خالد نے تاویل میں غلطی کی ،اب اپنی زبان بند کرو۔ میں اس تلوار کو بھی نیام میں نہ کروں گا۔ جے خدانے کا فروں کے لئے برہنے کیا ہے۔

تاریخ طبری میں ہے(۱) کہ ابو بمرنے فوجیوں کوتا کید کی تھی کہ اگر نماز پڑھیں توان سے جنگ نہ کرنا

ا- تاریخ طبری (ج۳ م ۹۷ موادث اله)

اورا گراذ ان دنماز کی آ واز نه سننا تو غارت گری کرنا اورسب کوجلا ڈ النا \_

حفرت عمر نے ابو بھر سے کہا کہ دخمن خدا نے مسلمان کوتل کیا اور پھراس کی بیوی سے زنا بھی کیا۔
جب خالد اپنے قافلے کے ساتھ واپس ہوئے اور مجد میں پہو نچے تو ان کے پڑوں؟ کے رنگ لگ ہوئے تھے۔ عمر نے عمامہ کھنچ کر کہا: اور شمن خدا! تو نے مسلمان کوتل ہوئے تھے۔ عمر نے عمامہ کھنچ کر کہا: اور شمن خدا! تو نے مسلمان کوتل کر کے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا۔ بخدا! میں تجھے پھروں سے ماروں گا۔ خالد نے کوئی جواب نددیا۔
مالہ جھتا تھا کہ ابو بکر بھی عمر کے ہم خیال ہیں۔ پھر جب ابو بکر کے پاس گیا اور معذرت کی تو ابو بکر نے اس کی معذرت قبول کر لی۔ ابو بکر کوراضی کر کے خالد پھر مجد میں آیا اور عمر سے بولا: ام شملہ کے جے!
اس کی معذرت قبول کر لی۔ ابو بکر کوراضی کر کے خالد پھر مجد میں آیا اور عمر سے بولا: ام شملہ کے جے!
اب آؤ۔ عمر جمھے گئے کہ ابو بکر نے اس کی معذرت قبول کر لی ہے۔ اس لئے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور گھر میں صلے گئے۔

سویداوراین شہاب کے بیان کے مطابق مالک کے سر پر بڑے اور گھنے بال تھے، جب انہیں جلایا گیا تو بہت دریتک آنچے نکلتی رہی۔

ما لک کے بھائی متم نے شعروں کے ذریعہ ابو بکر ہے اپنے بھائی کے خون کا مطالبہ کیا۔ عمر نے بھی مطالبہ کیا کہ خالد کومعزول کر دیا جائے لیکن ابو بکرنے کہا: میں اس تلوار کو نیام میں نہ کروں گا، جے خدانے کا فروں کے لئے برہنہ کیا ہے۔

# 

ٹابت نے دلائل میں لکھا ہے کہ خالد کو مالک مالک کی بیوی کے حسن و جمال کا فریفتہ ہو گیا تھا۔ جب مالک گرفتار ہوکرآئے تو اپنی بیوی سے کہا: تو مجھے قتل کرار ہی ہے یعنی میں تیری وجہ سے قتل کیا جار ہا ہوں۔(۱)

زخشری، ابوالفد اء، ابن اثیراورز بیدی بھی لکھتے ہیں کہ مالک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تیرے حسن کی وجہ سے قتل کیا جار ہا ہوں۔ وہ بہت حسین وجمیل تھی۔ مالک کے قتل کے بعد خالد نے اس سے نکاح کرلیا۔ عبداللہ بن عمر نے بخت مخالفت کی ، بیشعر بھی انہوں نے کہا:

أفي الحق أنالم تجف دمائنا وهذا عروسا باليمامة خالد(٢)

تاریخ ابن شحنہ (۳) میں ہے کہ خالد نے جب الک کے تل کا تھم دیا تو مالک نے اپنی حسین وجیل ہوی کی طرف دیکھ کر کہا: یہ مجھ قبل کرارہ ہی ہے۔ خالد نے کہا: بلکہ تمہاری اسلام سے روگروانی تمہیں قبل کرارہ ہی ہے۔ مالک نے کہا: میں تو مسلمان ہوں۔ خالد نے ضرار سے کہا: اسے تل کر دو۔ جب عمر نے ابو بکر سے یہ واقعہ بیان کیا تو ابو بکر نے کہا کہ خالد نے تا ویل میں غلطی کی ہے۔ میں اس تلوار کو نیام میں نہ کروں گا، جے خدانے کا فروں پر برہند کیا ہے۔

ما لک کے بھائی متم نے کئی مرثیہ کیے ہیں (۴)۔ تاریخ خمیس اور ابن عساکر میں بھی ہے کہ عمر چاہتے تھے کہ مالک کے جرم میں خالد کوسنگسار کیا جائے۔ ابو بکرنے ایک نہ ٹی تو عمر نے خالدے کہا کہ اگر میں حکمراں ہوں گا تو تخصے ضرور قید کروں گا۔ ابو بکر بھی کو خالد کے بیا قد ام قبل مالک کی بیوی سے نکاح

ا\_تاریخ طبری جسیم ۱۹۷ (جسیم ۱۷۷ حواد شد ایس) تاریخ کال این اثیر جسیم ۱۹۹ (جسیم ۱۳۹ حواد شد ایس) تاریخ طبری جسیم ۱۹۷ (جسیم ۱۹۲ جواد شد ایس) تاریخ کال این اثیر جسیم ۱۹۷ (جسیم ۱۹۲۹ بختر ۱۹۲۹ بختر ۱۹۲۹ بختر ۱۹۲۹ بختر تا با سرخ این عساکرج ۵، می ۱۹۲۸ (جسیم ۱۹۲۹ بختر تا با سرخ این عساکرج ۸، می ۱۹۷۸ (جسیم ۱۹۳۸ (جسیم ۱۳۷۸ ) جسیم ۱۳۵۷ (نمبر ۱۹۷۷ ) جسیم ۱۳۵۷ (نمبر ۱۹۷۷ ) جسیم ۱۳۵۷ (خسیم ۱۹۷۸ (جسیم ۱۳۵۷ (جسیم ۱۳۵۷

کرنا، مجاعہ کی بٹی سے نکاح کرنا، اہل میمامہ سے صلح کرنا وغیرہ باتیں ناپند تھیں۔ ابو بکرنے مالک کی دیت متم کوادا کردی اور خالد کو حکم دیا کہ مالک کی زوجہ کوطلاق وے دیے کین معزول نہیں کیا۔ حضرت عمر کوابو بکر کی اس حرکت پر سخت اختلاف تھا۔ (۱)

#### واقعه مالك كاتجزييه

علامدامین فرماتے ہیں کداس دل گداز حادثے پر دوجہوں نے نظر کرتا ضروری ہے:

ا۔جو یکھ خالد بن ولید نے بھیا تک پاپ کے اس کی ہر مسلمان اور قرآن وحد یث کا بانے والا،
فدمت کرے گا۔ آخر کس قرآن اور کس سنت میں پاک نفوں کا خون بہانا جا کز قرار دیا ہے؟ جولوگ خداو
رسول پر ایمان لائے تھے، اذان دے رہے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، وہ خود کہدر ہے تھے کہ ہم مسلمان
ہیں، ہم پر بی فوجی کا روائی کیوں ہور ہی ہے؟ خود رسول خدائے انہیں اپنی قوم پرز کو ہ کی وصولی کے لئے
ما مور فر مایا تھا، وہ جا بلی اور اسلامی دونوں زیانے میں معزز تھے۔ ایسے نیک لوگوں کا خون بہانا، عارت
گری کرنا اور آگ میں جلانا کہاں سے حائز بھیرا؟؟؟!

خالدتھا کیا؟ اس کی حیثیت کیاتھی؟اس نے تو خواہش نفس کواپنا معبود بنالیا تھا،شہوت نے گمراہ کردیا تھا۔ جس کی وجہ سے حرمت خداضا نع کیا اور ما لک کونل کر کے اس رات اس کی بیوی ہے ہم بستر ہوا۔ (۲)

جولوگ اس کی صفائی دیتے ہوئے زکو ۃ نددینے کی بات کرتے ہیں، وہ اس سے بڑے پائی ہیں۔ آخر کس شریعت میں زکو ۃ نددینے والوں کوئل کرنے اور آگ میں جلانے کا حکم ہے۔ کیا صرف زکو ۃ نہ دینے پرتل واجب ہوجا تاہے؟ چاہے وہ ایمان لائے، رسول اس کی شرافت اور دیانت کی وجہ سے عامل زکو ۃ مقرر فرمادیں۔ رسول کا تو ارشادہے کہ کسی مسلمان کا خون بہانا، صرف تین صور توں میں جائز ہے:

ا ـ تارخ الخميس ج٢ بص٣٣٣ (ج٢ بم ٢٠٩) تاريخ ابن عساكرج٥ بم١١١، شرح المواقف ج٨ بم ٣٥٨) ٢ ـ الصواعق الحرقة ص ٢١ (٣٦) تاريخ الخميس ج٢ بم ٣٣٣ (ج٢ بم ٢٠٩)

#### 

ا \_ یااس نے اسلام کے بعد کفراختیار کیا ہو۔ (۱)

۲\_ بازنامحضه کیا ہو۔

٣ ـ ياقل كيا بو ـ (٢)

مجھے تھم دیا گیا ہے کہ جولوگ لا الدالا اللہ کہیں ،ان کا خون نہ بہاؤں ،ند مال لوں ،ان کا حساب خدا کے ذمہ ہے۔ کیاز کو ق ندویے سے اسلامی حرمت ختم ہوجاتی ہے، لوث مارجائز ہوجاتی ہے،اس کی بیوی کے ساتھ ہم بستری جائز ہوجاتی ہے۔؟؟؟!!!

جولوگ خالد کی صفائی میں کہتے ہیں کہ اس نے گرم کیڑے پہنانے کی بات کی تھی بنطی سے ضرار نے قتل کردیا۔ بیاحقانہ صفائی اس سے بھی بدتر ہے۔ کیا ضرار قبیلہ کمی کنانہ سے تھا، وہ تو قبیلہ کی اسد سے تھا۔۔

پھراگر میسی ہوتو ابوقیا دہ کو غصہ کیوں آیا؟ حضرت عمر نے خالد کو دشمن خدا کیوں کہا؟ بھرے جمع میں خالد کے چھٹھا۔ خالد کے چھٹر سے کیوں اڑائے: تو نے مسلمان کوئل کیا پھراس کی عورت پر چڑھ بیٹھا۔ میں تجھے سنگسار کروں گا۔ خالد خاموش کیوں رہ گیا؟ ابو بمرنے عمر کے الزام کی تقیدیق کیوں کی؟ صفائی میں صرف اتنا کہا کہ خالد نے تاویلی ملطی کی۔

خالد نے مقتول سروں کو دیگ میں چڑھانے ،عورتوں کو قید کرنے ، مالک کی زوجہ ہے ہم بستری کرنے اور مال کی غارت گری جیسے جرائم کیوں کئے؟ کیا پیسب لغت بنی کنا ندمیں ہیں؟؟؟

مؤرخین نے خالد کے حالات میں اے مالک کا قاتل کیوں لکھا؟ (۳) ضرار کے حالات میں ہے کیوں لکھا کہ اے خالد نے قتل مالک کا تھم دیا تھا؟ بیتمام سوال، جواب طلب ہیں۔

ا ـ ابن ا في عاصم كى الديات ، ص 9سن ابن ماجر ٢٠ ، ص ١١ ( ٢٠ ، ص ٨٥٧ مند يث ٢٥٣٣) سنن بيعتى ج٨ ، ص ١٩ ، ٢ مسجم مسلم (ج ١ ، ص ٨١ مديث ٣٥ كتاب الايمان ) الديات ابن ا في عاصم ، ص ١١٠ ٨ ، سنن ابن ماجر ٢٥ ، ص ١٣٥ ( ج٢ ، ص ١٣٩٥ مديث ٢٩٢٨ ، ٣٩٢٧ ) خصائص نسائى ، ص ٧ ( ٣٣٠ مديث ٩١ ) سنن بيعتى ج٨ ، ص ١٩٧ ، ١٩٧١

٣- الاصلية (ج٣٣،٢٣ نمبر ١٤٠٥ عالات عبدا بن ازور) الاستيعاب ج اج ٣٣٨ (القسم الثاني بس ٢٤٢ نمبر ١٢٥) اسد الغابة ج ٣ بعض ٣٩ (ج٣ بص ٤٢ نمبر ٢٥٩) نتزك الادب ج٢ بص ٩ (ج٣ بص ٣٢٦) الاصلية ج٢ بص ٢٩ (نمبر ٢٤٣)

# 

بیشہوت بی کا پاپ ہے، مالک کی بیوی سے اس رات ہم بستری کرنے کے لئے پاک نفس مومنوں کوئل کرایا۔

یزیدابن معاویہ سے شادی کالا کے دے کرمعاویہ نے امام حسنؑ کوان کی زوجہ سے زہر دلوایا۔ (۱) کیا پیتمام تاویلات اوراجتہاوات لغت بنی کنانہ سے تعلق رکھتے ہیں؟؟؟

۲-دوسرار نی بھی بڑا بھیا تک ہے کہ خلیفہ نے خالدادر ضرار جیسے شرابی اور جرائم پیشہ (۲) افراد کو لوگوں کے جان و مال اور عزت و ناموس پر مسلط کر دیا۔ حالانکہ احادیث میں اس کی ندمت وار دہوئی ہے۔ ان کے سامنے جب شکایت پنجی تو انہوں نے نی ان نی کردی۔ سوال ہیہ کہ خلیفہ نے خالد سے باز پرس کیوں نہ کی؟ جبکہ انہوں نے نیک صحابی رسول کو تل کیا۔ انہیں اس کے قصاص میں زنا کی سزا بزی جا ہے تھی۔ کوڑے مارتے کہ دومسلمانوں پرظام وسم کا مرتکب ہوا۔ جب کہ اقدام خالد پر ناپندیدگی فلام کے

ا ـ تاریخ این عساکرج ۳ بص ۲۲۷ (ج ۱۳ مس ۲۸ نمبر ۱۳۸۳ پخفر تاریخ این عساکرج ، یعی ۳۹)

٢- تاريخ ابن عساكرج ٤٠,٥ ،٣٥ (ج ٢٦٠,٥ ،٩٩ م. ١٩٨ نمبر ٢٩٣١ بخقر تاريخ ابن عساكرج ١١،٩ ،١٥ ) نز اينة الاوب ج٢،

ص ۸ (ج ۳ ،ص ۳۲ ۲) الاصابة ج۲ ،ص ۲۰۹ (نمبر۲ ۲۰۱۷)

٣-الاصابةج إجم ١٥٥

٣- شرح نيح البلاغداين افي الحديدج ٣، ص ١٨٧ (ج ١٢، ص١٣٣ كتاب٢٢)

ہوجائے گا؟ خلیفہ یہاں تو تاویل کا بہانہ کرتے ہیں لیکن قدامہ بن مظعون نے شراب نوشی میں یہی تاویل کا بہانہ کیا تو عمرنے قبول نہیں کیا۔ انہیں تازیانے سے اذیت دی۔ (۱)

ابن الی شیبہ وابن الی منذر وغیرہ (۲) نے لکھا ہے کہ شام میں کچھے افراد نے شراب پی اور کہا کہ آیت قرآنی ہماری تائید میں ہے:

﴿لِيس على الذين آمنوا وعملواالصالحات جناح فيما يعملوا﴾

عمر نے ان کی تاویل کومستر دکر کے ، انہیں سزادی (۳)۔ ابو جندل نے بھی یہی حرکت کی تو انہیں ابوعبیدہ نے سزادی۔ (۴)

خدائی تلوار کا تقاضہ تو بیرتھا کہ بندگان خدا کی جان و مال و ناموں محفوظ رہے، انہیں اپنی شہوت پر تی کا نشانہ نہ بنایا جائے ، آبروئے اسلام کا تیا پانچہ نہ کیا جائے۔ آخر خالد کی کیا حیثیت تھی کہ خلیفہ اس کی حمایت میں قرآن وحدیث و اختلاف صحابہ کونظرانداز کررہے ہیں۔ جسے خلیفہ دوم نے اسے 'عدواللہ'' کہاہے۔ (۵)

خالد کوخدائی تلوار کیے کہا جائے گا؟ اس کی تو ساری زندگی درندگی، سفاکی اور سنگ دلی سے بھری ہے۔ مالک بن نویرہ کے ساتھ درندگی کا برتاؤ کیا، مجاعہ کی بیٹی کے نکاح کے معاملہ میں خودا بو بکرنے خالد کو خط لکھا تھا کہتم عورتوں سے نکاح کے چکر میں پڑے ہو جبکہ ابھی بارہ سومسلمانوں کا خون خشک بھی نہیں ہوا ہے۔ (۲)

رسول کے زمانے میں خالد نے جو درندگی دکھائی تو رسول اسلام نے بارگاہ خدامیں ہاتھ اٹھا کر

ا \_سنن بيبقى ج ٨ بس١٦٣

٢\_ المصنف في الأحاديث والآثار (ج٩ بس ٢٥٥ عديث ٨٣٥٨)

س\_الدرالمئورج ٢ بس١٣ (ج٣ بم ١٤١)

٧ \_ الروض الانف ج ٢ ص ١٣٦ ( ج٢ ، ص ٢٨٩ )

۵ ـ تاريخ طبري (ج ٣ م ١٧٥ حواد شرااه)

٧ ياري طري جهم ٢٥١ (جهم ١٠٠٥ واد شرايع تاري الحيس جهم ١٨٥ (جهم ١١٨)

برائت کامظاہرہ کیا۔(۱) پھرحضرت علیٰ کوروانہ فرمایا اورآپ نے جذیمہ کی دلجوئی کی۔

خودعبدالرحمٰن بنعوف نے خالدے کہا کہ تونے جا بل عہد کی سفا کی کامظاہرہ کیا۔ (۲)

سیقاعبدابو بکریں خالد کے ہاتھوں تاہ کاری کا کیا چشا، جس سے جابل عہد کے پاپ بھی شریا جاکیں اور بیتھی صدراسلام کی سیرت۔ یہ کیے سیف اللہ تھے، جن کے حرکات سے رسول نے برائت کی اور ابو بکراس کی صفائی دے رہے ہیں۔

#### ثلث كاچكر

عبدالرحمٰن بن عوف ابو بکر سے مرض الموت کے وقت ملنے گئے۔ انہیں اچھی حالت میں دیکھ کرعبد
الرحمٰن نے کہا: الحمداللہ: آپ اچھی حالت میں ہیں۔ ابو بکرنے کہا: تم ایسا بی دیکھ رہے ہو؟ بولے: ہاں!
ابو بکرنے کہا: میں نے تم سے بہتر کو حکم ال بنایا ہے، لیکن تم میں برخض اس امید میں ہے کہ دوسرے کوچھوڑ
کرای کو حکم ال بنا دوں۔ تم لوگ دنیا پر دیکھے ہوئے ہو۔ اگر وہ تمہاری امید کے مطابق سازگار ہوئی تو
حریرود یبا پر سونے کے باوجود تمہیں ایسامحسوس ہوگا کہ گویا کانٹوں پر سور ہے ہو۔ (۳)

خدا کی قتم! دنیا داری بی تم لوگوں کی پیش رفت کے نتیجہ میں ایک دوسرے کی گردن مارنے سے کہیں بہتر ہے کہ ایک کہیں بہتر ہے کہ ایک کہیں بہتر ہے کہ ایک دوسرے پر سبقت کردواور باہم گردن مارنے میں مصروف رہو، تم لوگ کل قیامت میں پہلے گراہ ثار کے جاؤے، جودا کیں با کیں راہ راست سے بحثک گئے۔اسے راستہ بتانے والے یا

عبدالرحمٰن نے کہا:

الدالاستيعاب ج ام ١٥٥ (القسم الأني م ٢٢٨ نمر ٢٠٠)

۲-میره این بشام (ج۸ بص۷۷)

<sup>-</sup> سیره این بشام ج ۴، م ۵۷\_۵۳ (ج ۴، م ۳۷\_۷۰) طبقات این سعدمطوعه مصر م ۱۵۹ (ج ۴، م ۱۳۸\_۱۳۷) صیح بخاری کمآب المغازی (ج ۴، م ۷۷۷ دریث ۴۰۸ ) تاریخ ابوالغد اوج ایم ۱۳۵۵، اسد الغابیج ۳، م ۱۰۲ (ج ۴، م ۱۱۰ نمبر ۱۳۹۹) الا صابة ج ایم ۳۱۸ (نمبر ۱۲۵) ج ۴، م ۱۸ (نمبر ۳۸۸۸)

خدا آپ پررم کرے! ذرانرم، ورنہ آپ کی بیاری بڑھ جائے گا۔ آپ کےمعاملات میں دوشم کے آدمی دخیل میں:

ایک تو وہ جوآپ کا ہم خیال ہے، جوآپ کے ساتھ ہے۔ ایک وہ جوآپ کا خالف ہے، وہ آپ کا مشیر ہے اور آپ کا ساتھ بھی ہے۔ جیسا کہ آپ کو یہی پند بھی ہے۔ ہم تو آپ کو خیرا ندیش ہی جھتے ہیں۔ ہمیشہ آپ نیک اور اصلاح پندر ہے۔ آپ نے دنیا میں بھی کی چیز کے فوت ہونے کا غم نہ اٹھا ا۔

ا پوبکر پولے بھیرو! مجھے دنیا میں بھی کسی چیز کاغم نہ ہوالیکن تین باتوں کے فوت کا افسوں ہے۔ تین باتیں مجھ سے سرز د ہوئیں۔ حالانکہ مجھے نہیں کرنا چاہئے تھا۔ تین باتیں نہیں کیں حالانکہ مجھے کرنا چاہئے تھااور تین باتیں میں رسول سے پوچھنا جا ہتا تھا۔

پہلی تین باتوں میں ایک تو یہ ہے کہ کاش میں نے بیت فاطمہ کی خانہ تلاثی نہ لی ہوتی حالا نکہ لوگ وہاں جنگی تیاری میں مصروف تھے۔ دوسرے یہ کہ کاش میں نے فجا وَسلّیٰ کو آگ میں نہ چلایا ہوتا۔
سید ھے سید ھے اسے قل کردیتا یا آزاد چھوڑ دیتا۔ تیسرے کاش میں سقیفہ کے دن خلافت کا قلادہ عمریا ابو عبیدہ کے حوالے کردیتا۔ وہ امیر ہوتے اور میں وزیر ہوتا۔

تین با تیں جوچھوڑ دیں،ان میں ایک توبہ ہے کہ کاش جب اضعث بن قیس قید ہو کرآیا تھا، میں اس کی گردن مار دیتا۔ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہر برائی میں مددگار ہوجا تا ہے۔ دوسرے یہ کہ کاش میں نے جب خالد کو مرتدین کی سرکو بی کے لئے بھیجا، میں خود صاحب واقعہ ہوجا تا۔ تیسرے یہ کہ کاش میں نے جب خالد کو شام کی مہم پر بھیجا تھا، عمر کو عراق بھیج دیتا۔ پھر تو خدا کی راہ میں میرے دونوں ہاتھ کھل جاتے، (اوراپنے دونوں ہاتھ پھیلا دینے)!

اور کاش! میں نے رسول سے بو چھ لیا ہوتا کہ آپ کے بعد خلافت کس کا حق ہے؟ تا کہ بعد میں کوئی اس کی مخالفت نہ کرتا اور کاش بو چھ لیا ہوتا کہ اس خلافت میں انصار کا بھی کوئی حق ہے؟ اور کاش میں نے بھتے ہیں اور چھو بھی کی میراث کا بھی مسئلہ بوچھ لیا ہوتا۔ یہ بات مجھے آج تک نہ معلوم ہو کی۔ اس کے نے بھتے ہیں اور چھو بھی کی میراث کا بھی مسئلہ بوچھ لیا ہوتا۔ یہ بات مجھے آج تک نہ معلوم ہو کی۔ اس کے

# 

تمام اسناد محج بين اورر جال موثق بين \_ (١)

ہمارے سامنے تو انبیاء ومرسلین کا گروہ ہے، جنہوں نے اپنے بعد خلیفہ کی واضح لفظوں میں وصیت کی ، انہوں نے اپنی امت پرچھوڑ نہیں دیا کہ جسے چاہیں منتخب کرلیں اور کیا کسی مجھدار کی عقل میں یہ بات آسکتی ہے کہ جانشین کا معاملہ امت کے سپر دکر دیا جائے ۔ جنہیں نہ تو مقام نبوت کا پہتہ ہے، نہ ان کے اہل وعیال کی خبر ہے۔

کوئی بھی انسان جے اپنے گھر والوں سے ہمدردی ہے، وہ وصیت ضرور کرے گا۔ بیدسم عہد صحابہ سے آج تک چلی آرہی ہے۔خود اسلامی شریعت بھی اس کا اقر ار کر رہی ہے۔ صحح بخاری ومسلم میں بیہ حدیث ہے کہ وصیت کو لکھ کر گھر والوں کے حوالے کر دیتا چاہئے (۳)۔ جب عام لوگوں میں وصیت کا شروت موجود ہے تو خلافت راشدہ اور ابدی شریعت کیا بغیر ذمہ دار کومعین کئے روسکتی ہے؟ جان، مال،

ارابوعبيدكى الاموال بم ۱۳۱ ( ۱۲ ما معديث ۳۵۳ ) تاريخ طبرى جه بم ۵۲ ( جه بم ۲۹۹ توادش اليه ) الامامة والسياسة جا بم ۱۸ (جا بم ۲۲ ) مروج الذهب جا بم ۱۳۳ ( ج۲ بم ۱۳۷ ) العقد الغريد جهم ۲۵۷ ( جه بم ۱۹۳ ) ۲- تاريخ طبرى جه بم ۱۲ (جه بم ۲۲۳ حوادث اليه ) العواعق أنحر قد بم ۱۷ (۳۲ ) التحميد با قلانى بم ۱۹۱، شرح ابن الى الحديد جا بم ۱۲۲، ۱۲۲ (ج۲ بم ۲۷ خطبه ۲۷ ) ج۲ بم ۱۵ ( ج۲ بم ۲۷ بخطبه ۲۲ )

٣ مي بخارى جهم من ١ (ج ١٩٩٥ مديث ٢٥٨٤) كتاب الوصية مي مسلم ج٢ من ١ (ج ١٩٩٥ مديث ٢ ، كتاب الوسية )

ناموں، احکام واخلاق اور عموی مصلحت و؟ کے متعلق ضرور کوئی وصیت کرجائے گا۔ عائشہ وعبداللہ بن عمر اور معاویہ کے خیالات آپ نے گذشتہ صفحات میں پڑھ لئے۔ وہ جانوروں کو بغیر نگہبان چھوڑنے کی فرمت کرتے ہیں، اس لئے امت کا نگہبان ضرور معین کرنا جا ہے (۱)۔ کیا یہ عقل رسول کے پاس نہیں تقی ؟ کیارسول آپی امت کو بغیر جانشین اور نگہبان کے چھوڑ جا کیں گے؟

یقینا رسول اعظم نے اپ بعد وصی کا انتظام کیا تھا۔ اپ خلیفہ کے لئے نصی کی تھی۔ امت کو پہنا م بھی پہنچا دیا تھا اور یہ بھی خبر دی تھی کہ وصی کے ساتھ غداری کی جائے گی۔ (۲) متدرک حاکم میں صحیح روایت ہے کہ رسول نے علی سے فرمایا: تم میرے بعد پریشانی میں مبتلا ہوگے۔ علی نے پوچھا: کیا میرادین سلامت رہے گا؟ فرمایا: ہاں! تبہارا دین سلامت رہے گا۔ (۳) حضرت علی سے یہ بھی فرمایا تھا: میری امت کے سینے میں تبہارے خلاف عناد جوش مار رہا ہے۔ میرے بعد وہ لوگ اسے ظاہر کریں گے۔ (۳) اور یہ بھی فرمایا: میرے بعد تم بلاؤں میں جتلا کئے جاؤگے، ان سے ہرگز قال نہ کرنا۔ (۵)

چر ظیفہ کوسقفہ کی کاروائی پر ندامت تھی۔ انہوں نے دونوں میں سے کی ایک کی گروان پر یہ بار کیوں ندر کھ دیا۔ تو کی اید ندامت نہیں ہونی کیوں ندر کھ دیا۔ تو کیا یہ ندامت نہیں ہونی جاتے اور اگر ایک باطل کام کی ندامت ہے، تب تو خلافت راشدہ کی تمام بغیاد بی منہدم ہوئی جاتی ہے۔

ا بسنن يهي ج.م ۱۹۹ ميم مسلم (ج م بص ۱۰ احديث ۱۱ ، كتاب الا مارة) اين جوزي كي سيره عمر بص ۱۹ (۱۹۵) رياض العطرة ج ۲ برص ۲۸ ير ۲ برص ۳۵۳) حلية الاولياء ج ابرص ۲۳ ، فتح الباري ج ۱۳ برص ۱۵ کا (ج ، ۱۳ برص ۲۰ ۲۰) الا مامة والسياسة ج ۱ برص ۲۲ (ج ۱ ، ۲۸) طبقات اين سعد ج ۱۳ برص ۲۳۹ (ج ۲۳ برص ۳۳۳) تاريخ طبري ج ۲ مي روي از ۵ مي ۲۰ موادث اله هـ) الا مامة والسياسة ج اص را ۱۵ (ج ۱۵ مي ۱۵۹)

۲ \_ المسيد رک علی المحسين ج۳ م ۱۳۴،۱۳۳ (ج۳ م ۱۵ حدیث ۳۹۷ م ۱۵۳ حدیث ۲۸۲۳) تاریخ بغدادج ۱۱ م ۲۱۷ (نمبر ۵۹۲۸) البدایة والنحایة ج۲ م ۱۹۱۹ (ج۲ ص ۱۳۳۷) کنز العمال ج۲ م ۱۵۷ (ج۱۱ ص ۱۲ حدیث ۳۲۹۹۳) ۳ \_ المستد رک علی المحسین ج۳ م ۱۳۰ (ج۳ م ۱۵ احدیث ۷۷۷ م بمخیص مشدرک کامچی کی حوالد ب

٧- - ارخ ابن عساكر ( عالات حضرت على مطبوعة تحقيق شده نمبر ٨٣٧ - ٨٣٨ ) رياض العضر وج ٢ بص١٦ (ج٣ بص١٦١) كفاية

الطالب مسهما (صرحه ١٤٧) على خوارزي جام ٢٦

۵ \_ كنوز الدقائق بس ۱۸۸\_

دوسرے یہ کہ وہ جن دونوں کی گردن پر بارتھو پنا چاہتے ہیں ، وہ ہرا عتبار سے بست ہیں۔ان سے ہر لحاظ سے بہتر مولاعلی تھے، جن کی سبقت اسلامی اور دیگر فضائل کے ساتھ رسول سے دامادی اور قریبی رشتہ داری تھی ،صاحب یوم غدیر تھے، دوسرے موقع پر بھی رسول نے ان سے وصیت کی تھی ،قرآن کی روثن میں نفس نبی اور طاہر ومطہر تھے۔ خلیفہ نے ان کی گردن پر بارڈا لنے کی بات کیوں نہ سو چی کہ است صراط مستقیم پر باقی رہتی ۔ حدیث رسول کی روثنی میں میہ بادی ومہدی اور امت کو جنت میں پہنچاتے۔

ابرہ گئی، خانہ فاطمہ کی تلاثی کی بات۔(۱) اس پر گذشتہ جلدوں میں روشنی ڈال چکے ہیں۔ یہ
الی مجر مانہ حرکت تھی کہ فاطمہ کا کلیجہ جلنار ہا، آپ ہر نماز کے بعدان کے لئے بدعا کرتی رہیں۔ جرت تو
اس پر ہے کہ امت ان پر مظالم ڈھاتی رہی اور ارشادر سول کو بختا رہا جوا ہے پہچا نتا ہے وہ مجھے پہچا نتا
ہے، جو نہیں پہچا نتا ہے، وہ پہچان لے بد میرک پار ہ جگر ہے، یہ میرا قلب ہے، میرے پہلوکی روح ہے، جس نے اسے اذبیت دی اس نے مجھے اذبیت دی (۲)

رسول كارش و بخار با فاطمة مير ع جركا كلواب، است خوش كرنے والا مجھے خوش كرتا ہے، است الى يت ديتا ہے۔ الله عليه الا يحيد الله مجھے اور بت ديتا ہے۔

فاطمة میرے جگر کا نگواہے، جس نے اس کوغفیناک کیا،اس نے مجھے غفیناک کیا۔(۳) فاطمة میرے جگر کا نگزاہے؛ جس نے اس کاحق روک لیا،اس نے میراحق روک لیا۔جس نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا،اس نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا۔ (۴)

ا ـ تاریخ ظری جسمی ۱۷ (جسم ۲۲۳ حواد شداایی) شرح این الی الحدید جام ۵۸ (ج ایم ۱۷ خطیس) العقد الغرید جهمی ۲۵ (جسم م ۸۷) تاریخ ابولغد اوج ایم ۲۵۱، اعلام النساوج م ۱۳۰۷ (جسم م ۱۱۱۳)

٣- يحيح بخاري (جسم من ١١ ٣ احديث ٢٥١٠) فصائص نسائي بم ٣٥ (ص ريم ١٥ مديث ١٣٥) العنواعق الح قد بن ١١١٨) ٣- منذا حد جه بم ٣٣٣، ٣٣٣ (ج،٥ ، ص ٣٢٣ حديث ١٨٣٨، ص ٣٣٥ حديث ١٨٩٥) العنواعق الح قد بم ١١١ (١٨٨)



فاطمہ میرے جگر کا نکواہے، اس کومسر ورکرنے والا مجھے مسر ورکرتا ہے۔ (۱)

ائے فاطمہ اتیرے غم وغصہ سے خدا خضبناک ہوتا ہے اور تیری خوثی سے خدا راضی ہوتا ہے۔ (۲)

ان تمام ارشادات کو جانتے ، ہو جھتے خلیفہ کو ندامت ہے۔ اب ندامت سے ہونا کیا ہے؟ بات تو
گذرگئی ۔ جو ہونا ، تھاوہ ہوا خلیفہ کو ندامت ہے ، حالانکہ فاطمہ قبر میں آ رام فرمار ہی ہیں۔

وہ تین جن کے چھوڑنے پر خلیفہ کو ندامت ہے، وہ انہوں نے جان ہو جھ کری تھم شرعی کے مطابق انجام نددیں۔ یہاں تک کدان کی خلطی پر سجی نے انگی اٹھائی۔ خلیفہ رسول نے الی فاحش خلطی کیوں گی؟ اضعیف بن قیس کا واقعہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ خلیفہ کی ندامت سے تھی کیونکہ وہ شخص مرتد ہو گیا تھا اوراس نے پاپ کے ڈھیر لگا دیئے۔ مسلمانوں کو آل کیا۔ اے گرفنار کر کے خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ فلیفہ نے پوچھا جہیں بتا ہجا تہمارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ اس نے کہا: مجھ پراحسان فرما سے اور بیا آئی خلیفہ نے پوچھا جہیں بتا ہجا تہمارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ اس نے کہا: مجھ پراحسان فرما ہے اور بیا آئی کہا: اچھا چلوا میں نے بیرسب بچھ کردیا۔ پھرا نی بہن ام فروہ بنت ابو تحافہ ہے اس کا نکاح کردیا۔ پھرا پی بہن ام فروہ بنت ابو تحافہ ہو انگوں کو ذرخ کرنے لوگ چلا نے اشعیف کا فر ہوگیا ہے۔ جب کئی اونٹ ذرخ کرکے فارغ ہوا تو بولا: میں خدا کی قتم! کا فرنہیں ہوا ہوں۔ لیکن اس مرد (ابو بکر ) نے اپنی بہن کا نکاح بجھ سے کردیا ہے۔ اگر ہم اپنے شہر میں ہوتے تو اس طرح وعوت و لیمہ کا انتظام کرتے۔ مدید والو! کھا کہ کی مجرے اور اے اونٹ والو! آکر اپنا دام جھ سے لیے دیوہ بن قیس اور اضبنی بن حرملہ نے اس سلسلہ میں اخوار بھی کہ ہیں۔ (۳)

ا ـ الأعانى ج ٨ جم ٢٥١ (ج٩ بم ٣٠١) المعرب

٢\_ إلمت درك على تشخيسين ج٣ بم ١٥٥ (ج٣ بص ١٦٤ عديث ٣٤٣)

۳-تاریخ طری ج ۳، ص ۲۷ (ج ۳، ص ۱۳۵ تواد شد اله ی کمارالقلوب فیلی بس ۲۹ (ص ۱۸۸ نبر ۱۹۱۹ الاستیعاب نما، ص ۱۵ (القسم الاول ۱۳۳۳ انبر ۱۳۵۵) تاریخ کامل ج ۲، ص ۲۹ (ج۲، ص ۲۹ تواد شد اله ی مجمع الامثال میدانی ج۲، ص ۱۳۳ (ج ۳، ص ۲۵ نبر ۳۳۳۳) الاصابة ج ۱، ص ۵۱ (نبر ۲۰۵) ج ۳، ص ۱۲۴ (نبر ۲۰۱۹)

آخری تین بات جے رسول کے پوچھنا تھا۔ ان تین باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ کی دین واقفیت صفر کے برابرتھی۔ انہیں میراث کے احکام بھی معلوم نہیں تھے، جے معمولی مسلمان بھی جانتا ہے۔ پھر انہیں بیشک تھا کہ بیخلافت نص رسول کے ذریعے منعقد ہوتی ہے یا دوٹینگ سے اور اگر دوٹینگ کے ذریعہ ہوتی ہے تو کیااس میں مہاجرین بی کاحق ہے یاانصار بھی حق رکھتے ہیں؟

ال سوال كاجواب مرآزادانسان كي تجھ كے حوالے ہے۔

اكروه رسول من المائية لم على بوجهة تويي جواب مكا:

جس كاميس مولا ہوں اس كے بيعلى مولا بيں۔(١)

میں تم میں دو گرانفذر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک خدا کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیٹے (۲)

علی میلانظارہ مجھ سے وہی نسبت ہے، جو ہارون کوموی اعلانظا سے تھی ، گرید کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ (۳)

مجھے علیٰ کے بارے میں تین باتوں کی دمی ہوئی ہے۔ وہ مسلمانوں کے سردار ہیں، تقویٰ شعاروں کے امام ہیں اورا جلے چیرے والوں کے قائد ہیں۔ (۴)

علی صدیق اکبراوراس امت کے فاروق ہیں، جوتی وباطل میں فرق کریں گے۔ وہ مومنوں کے یعدمیر بیں اور میرادروازہ ہیں، وہ میرے بعدمیر سے فلیفداور جانشین ہیں۔(۵)

المبلى جلد من تفعيل ساس پر بحث بوئى ہے

٢ ـ بيس سے زياده محابہ سے مروى پير عديث مختلف الغاظ ميں متعدد محاح دمسانيد ميں نقل ہوئى ہے مثل محيح مسلم دمنداحمہ .

۳ \_ سنن تر مری ج ۴ بم ۲۱۳ (ج ۵ بم ۵۹۱ صدیت ۳۷۲۳) البیردک علی المحجسین ج ۳ بم ۱۰۸ (ج ۳ بم ۱۱۷ صدیت ۲۵۷۵) میچمسلم (ج۵ بم ۲۳ صدیت ۳۲ کتاب فعائل السحانة )

٣- المتدرك على المحسين ج٣ م ١٣٨ (ج٣ م ١٥٨ صديث ٢٧٨)

۵ المجم الكبير ( ج٢ بص٢٦٩ صديث ١١٨٣ ) كفاية الطالب ( ص ١٨٨ باب٣٣ ) مجمع الزوائد ج٩ بص١٠١٠ تاريخ ابن عساكر ( ج١٢ بص١٣٠) كنز المعمال ج٢ بص ٥٦ ( ج١١ بص١٦ حديث ٣٢٩٩ ) رياض النفر ه ج٢ بم ١٥٥ ( ج٣ بص٩٩ )

### 

علی میلانگار چم ہدایت، میرے دوستوں کے امام، میری اطاعت کرنے والوں کے نور اور تقویٰ شعاروں کے لئے لازم کلمہ ہیں۔ جوان سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جوان سے نفرت کرتا ہے، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ (۱)

> علی میرے بھائی،میرے وصی اور میرے وارث اور خلیفہ ہیں میرے بعد۔ (۲) (علامہ امٹی نے مزید ہیں احادیث اہل سنت کے حوالوں نے قل کی ہیں)

آخران نصوص کے ہوتے ، خلیفہ نے کیے تمنا کی۔ کیا ان کے کان بھرے تھے؟؟ جوان جامع کلمات کونہن سکے۔ان ہے تو واضح طور سے خلافت کی نشائد ہی ہوتی ہے۔

کیا خلیفہ نے ان قبائل کے سامنے رسول کی بات نہیں تی تھی۔ جب بنی عامر نے کہا کہ کیا اس میں ہمارا بھی حق ہے؟ رسول نے فرمایا تھا کہ خلافت و جائشنی کا معاملہ خدا کے حوالے ہے، وہ جے چا ہے گا، عطافر مائے گا۔ کیا خلیفہ کہتے تھے کہ جومعاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے کیا بھی بلیٹ کے امت کے ہاتھ میں آجائے گا؟! چا ہے اجماع اور انتخاب کے شرائط بھی پورے نہ ہوں۔ جیسا کہ پہلی خلافت میں ہوا۔ وصیت واستخاف سے ہوگا جیسا کہ دوسری خلافت میں ہوا اور شور کی کے حوالے ہوگا۔

جیسا کہ تیسری خلافت میں ہوااوراس کا بتیجہ آل و غارت گری کی شکل میں اختتام پذیر ہوااور پھر بات بی امیہ کے چھوکروں تک پہنچ جاتی ہے۔اندھی عقیدت و کیھئے کہ ابوعبید نے اس روایت کولکھ کر بیت فاطمہ کی خانہ تلاشی کی جگہ پرلکھ دیا ہے کہ کاش ایساویسا نہ کرتا۔تاریخ میں الی خیانتیں بہت ہیں۔

ارطية الاولياء ج ام م ٧٤ ، شرح ابن الي الحديد ج م م ٣٣٩ (ج ١٩٧١ خطبه ١٥٠) قرائد السمطين (ج ام ١٥٠ حديث ١١٠) مناقب خوارزي م ٢٣٥ (مم ٣٠٠ حديث ٢٩٩) كفاية الطالب م ٩٥ (مم ١٦٥ باب ٥٩) نزحة الجالس ت ٢٠ ، س ٢٢٠ (ج٢ يم ٢٠٨)

٧ يقض العيمانية (ص٣٠٣) تاريخ كامل ج٢،ص٢٢ (جا،ص ٢٨٧) نيم الرياض شرح الثفاء ج٣،ص ٢٤ (ج٣٥،٣) ولاكل النبوة بيهتى (ج٢،ص١٨٠ \_ ١٨٨) تغيير خازن (ج٣،ص ٣٤١) كنز العمال ج٢،ص٣٩٣ (ج٣١،ص ١٩٨ حديث ٨٠٣ ٣ جم ١٣١ حديث ١٣١٩٩) منداحمه ج١،ص ١١١ (جاص ١٨٨ احديث ٨٨٥) منعاج السنة ج٣،ص ١٨٠ السيرة الحلبية جا،ص ٢٠٠٢ (ج١،ص ٢٨١)



### ۱۲ یہودی کاسوال ابو بکر ہے

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ وفات رسول کے بعد ایک یہودی نے ابو بکر ہے کہا: میں آپ ے کچھا کی باتیں پوچھنا چاہتا ہوں ، جے نی یاوسی نی کےعلاوہ دوسرا کوئی نہیں جانیا۔ ابو بمرنے کہا جو جا ب یوچھو۔ یبودی نے کہا کہ مجھے بتایئے ،اللہ کے لئے کیانہیں ہے اور کیا چیز اللہ کے یاس نہیں ہے اور کیا چیز اللہ نہیں جانتا؟ ابو بکرنے کہا: او یہودی! بیسوالات کفر ہیں۔ ابو بکر اور دوسرے مسلمانوں نے یبودی کوز دوکوب کرنا چاہا۔ ابن عباس نے کہا جم نے اس محض کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ابو بکرنے کہا: تم سنتے نہیں ہو کہ میخص کیا بک رہاہے؟ ابن عباس نے کہا: اگرتمہارے یاں جواب ہوتو بتا ؤور نہاتی کے یاس لے چلو،اس لئے کہ میں نے رسول سے سنا ہے کوئل کے لئے فر مایا: خدایا!اس کے قلب کی تفاظت فرما۔ یون کر ابو بکر اور دوسرے مسلمان علی کے پاس گئے۔ ابو بکرنے کہا: اے ابوالحسن ! یہ یہودی مجھ ے زندیقوں کا ساسوال کررہا ہے۔علی نے کہا: ائے یہودی! تیرے کیا سوالات ہیں؟ یہودی نے کہا میرے سوال کا جواب صرف نی یا وصی نی بی جانتا ہے۔ آپ نے کہا: یو چھ لے! بہودی نے وہی سوالات دہرائے تو حضرت علی نے فر مایا خداجو چیز نہیں جانتا، وہتم لوگوں کا قول ہے کہ' عزی' خدا کے بیتے ہیں اور خدا کا کوئی بیٹائیس ہے۔ اور جو چیز خدا کے پاس نہیں ہے وہ بندوں پرظلم ہے۔ ( یعنی خدا بندول برظلم نبیں کرتا )اور جو چیز خدا کے لئے نہیں ہے، وہ خدا کا شریک ہے۔ بین کریبودی نے کہا: میں کوائی دیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ محمد طرفی آتم خدا کے رسول ہیں اور آپ ہی رسول خد التي المان المان المراور دوسر مسلمانوں نے علی اللہ سے عرض کی: ائے دکھ در دکوختم کرنے والإ(1)

#### ۱۳ عیسائیوں کا دفداوران کے سوالات

حافظ عاصمی نے سلمان فاری سے روایت کی ہے کہ جب رسول خدا کی وفات ہوگئ تو قیصر روم

کے پاس بہت ہے عیمائی جمع ہوئے اور کھا: ائے باوشاہ! ہم نے انجیل میں پڑھا ہے کہ عیمیٰ کے بعد

ایک نی آئے گا، جس کا نام ''احر'' ہوگا اور ہم نے ان کے علامات ظہور پر فور کیا ہے اور اس کے
خصوصیات ہمیں معلوم ہوئے ہیں ، آپ ہماری رہنمائی فرمایئے کیونکہ دین و دنیا کی قیادت کے لئے ہم
نے آپ پر اتفاق کیا ہے۔ بیس کر قیمر روم نے اپ شہر کے سوآ دمیوں کو بلا کے ان سے عہد لیا کہ بد
دیانتی نہ کریں گے اور نہ کوئی چیز چمپائیں گے۔ اس نے کہا کہ اس نی کے وصی کے پاس جا داور وہ
سوالات کر وجو نی سے کئے جاتے ہیں ، جو بل ازیں ان پر آتا رہا ہے ، جو انجیا و کی پیچان کاذر اید ہیں ، اگر
و مسوالات کا جواب ویں تو اس وصی اور اس کے نبی پر ایمان لا وَ اور جمعے بھی خط لکھ کرخبر دینا اور اگر
جواب نہ دے یا ہے تو بھی کی وہ اپنی قوم کا لیڈر ہے اور بس۔

وہ تمام لوگ وہاں سے چل کے بیت المقدی آئے۔ یہاں یہودیوں نے رائی الجالوت کے پای آکر وہی بات کی۔ رائی الجالوت نے سوآ دمیوں کوان کے ساتھ کردیا۔ سلمان کا بیان ہے کہ اس طرح سب بل کے مدید آئے۔ وہ جھ کا دن تھا۔ ابو بکر مجدیل بیٹھے ہوئے ، لوگوں کو فتوے دے رہے تھے۔ میں نے انہیں جا کر یہودیوں اور عیسائیوں کے آنے کی خبر دی۔ ابو بکر نے انہیں مجدیل آنے کا تھم دیا۔ اس وقت رائی الجالوت مجدیل آیا اور ابو بکر سے کہا کہ ممر سے ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں کا وفد آیا ہے اس وقت رائی الجالوت مجمولات کرنا چا ہے ہیں ، اگر آپ جواب و نے دیں گے تو ہم جھیں گے کہ آپ کا دین برحی ہے اور ہم مسلمان ہوجا کیں گے اور اگر آپ نے چھوا بی ان شاء اللہ جواب دوں گا۔ رائی دین بی سب سے بہتر ہے۔ ابو بکر نے کہا: جو تی چاہ بی چھوا بی ان شاء اللہ جواب دوں گا۔ رائی الجالوت نے بی چھا: ہم اور تم خدا کے ذر یک کیا ہیں؟ جواب دیا :

یں تو خدا کے نزدیک موکن ہوں، قیامت تک میرے دل میں یہی رہے گا،کیکن ہم نہیں جانے کرمیرے بعد کیا ہوگا؟

راُس الجالوت نے کہا: اچھا تو بتا ہے! جس جنت میں آپ ہوں گے اور جس جہم میں ہم ہول گے،ان کے صفات کیا ہیں، تا کہ ہم جہنم چھوڑ کر آپ کی جنت میں داخل ہو سکیں۔ یہ بن کر ابو بکر کبھی معاذ کو دیکھتے بہم ابن مسعود کو۔ رائس الجالوت نے اپنی قوم سے مادری زبان میں کہا کہ یہ نی نہیں ہے۔ بیس کرسلمان نے کہا: لوگوں آؤا ہم تہہیں اسی جگہ لے چلیں، جہاں اگر مند قضا بچھا دی جائے تو جیھنے والا اہل توریت کو توریت سے فیصلے کرے، اہل انجیل کو انجیل سے، اہل زبور کو زبور سے اور اہل قرآن کو قرآن سے۔ وہ ظاہر آیت کو باطن سمیت اور باطن کو ظاہر سمیت جانتا ہے۔

معاذ كابيان ہے كہ كھر ہم لوگ على كے پاس كے اور انہيں يہود ونصاري ك آن كى خردى۔ حضرت معجد ميں تشريف لائے اور يہود يوں ہے كہا كہ جو چاہے پوچھلو! ميں تنہيں بتاؤں گا، ان شاء الله درأس الجالوت نے پوچھا: ہم اور آپ خداكی نظر میں كيا ہیں؟ على نے فرمایا: ہم تو خداكی نظر میں قیامت تک مومن ہیں اور تم كافر ہو! ہم نہيں جانتے كہ تمہارے بعد كيا ہوگا؟

راک الجالوت نے کہا کہ ہم کوا پی جنت اور اپنجہ ہم کے باخر کیجے! تا کہ ہم اپی جہنم چھوڑ کرآپ

کی جنت میں واخل ہو کیس علی نے کہا: میں نے تو جنت اور عذاب جہنم کا مشاہدہ نہیں کیا، بتاؤں کیے؟

لیکن خدانے مومنوں کے لئے جنت اور کا فروں کے لئے جہنم بنایا ہے؟۔ راک الجالوت نے کہا: آپ نے کھے فر مایا۔ نبی کی بات کی تقد این کرنے والامو کن ہوتا ہے اور کا لفت کرنے والا کا فرہوتا ہے۔ آپ اتخابتا ہے کہ آپ نے گھر کو خدا کے ذریعہ پہچانا ہے یا خدا کو گھر کے ذریعہ؟ فر مایا: میں نے محمد کو خدا کے ذریعہ پہچانا ہے یہ خدا کو گھر کے ذریعہ پہچانا ہے یا خدا کو گھر کے ذریعہ کی خدا ہیں۔ خدا نے انہیں مصطفیٰ فر مایا اور اپنی تخلوق کے لئے انہیں چن لیا، انہیں فرشتوں کی طرح نبوت کا البام فر مایا۔ انہوں نے خدا کو فر مایا اور اپنی تخلوق کے لئے انہیں چن لیا، انہیں فرشتوں کی طرح نبوت کا البام فر مایا۔ انہوں نے خدا کو بلا کیف و شبہ کے پیچانا ہے۔ راکس الجالوت نے کہا: آپ نے بھی بتا ہے کہ خدا دنیا میں ہے یا کہ خوا ہے۔ کہ خدا دنیا میں ہے کہ خدا دنیا و آخرت میں؟ حضرت علی نے فر مایا: ظرفیت ہے اس کا عرق ہو جائے گا و جو جائے۔ اور اگر اس سے آخرت میں جو بھی ہے سب کو جانتا ہے، اس کا عرق ہو جائے تو ٹو نہ جائے۔ اور اگر اس سے آخرت میں ہے۔ دراس الجالوت نے تو فر ایا جائے تو ٹو نہ جائے۔ اور اگر اس سے آخرت میں ہے۔ دراس الجالوت نے تو فر ایا جو این ہے۔ دراس الجالوت نے تو فر ایا جو این ہوجائے تو ٹو نہ جائے۔ دراس الجالوت نے تو فر مایا، بتا ہے کہ پروردگار حال ہے یا محمول؟ حضرت علی نے فر مایا، بتا ہے کہ پروردگار حال ہے یا محمول؟ حضرت علی نے فر مایا، عال ہے۔ دراس

الجالوت نے کہا: یہ ہم کیے مائیں؟ ہم نے تو توریت میں پڑھا ہے کہ تمہارے پروردگار کاعرش اس دن آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے علی نے فرمایا: ائے یہودی! بے شک ملائکہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور ٹری ہوا کو اٹھائے ہوئے ہے۔ اور ٹری قدرت خداوندی سے بی ہوئی ہے۔ یہی مفہوم ہے ارشاد خداوندی کا: ''اسی کے لئے ہے جو پچھ آسانوں اور زمینوں میں ہے اور جو پچھاس کے درمیان یا ٹری کے شیعے ہے۔''راس الجالوت نے کہا: آپ نے پچ فرمایا۔

"اورىيغلوپىندى دىكھىيے"

یہ ابو بکر کے فتوں اور نظریوں کا مختفر تذکرہ تھا۔ اختصار کے باوجود ان کی قرآن وسنت سے واقفیت اور شرعی سمجھ بوجہ، احکام دین کاعلم بہت حد تک واضح ہوجا تا ہے۔ کیا اس کے بعد بیغلو پسندی نہیں ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ برخص کوعلم کا پچھ نہ پچھ حصہ ملتا ہے۔ ابو بکر کاعلم حضرت علی کے علم سے بہت زیادہ تھا۔ (۱)

کیا یے غانبیں ہے کہ ابو بکر بھر ،عثمان اور علی کے قضایا اور فقاوی کو جمع کیا گیا ہے۔ انہیں دیکھنے سے
اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ صحیح اور مدل ابو بکر کے نصلے اور فتوے ہیں ، پھر عمر کے۔ اس لئے جتنے
فیصلے اور فتوے علی کے نص کے ہیں مخالف ہیں ،ان کے مقابل عمر کے کم بی ہیں۔ اب رہ گئے ،ابو بکر تو ان
کا کوئی بھی فیصلہ اور فتوی مخالف نص نہیں ہے۔ کیا بی غلونہیں ہے کہ علی سے نہ تو عمر نے نہ ابو بکر کا اور نہ بی
دیگر اکا برصحابہ نے سوال پوچھا بلکہ علی نے ابو بکر سے ملم حاصل کیا۔ (۲)

کیا پیفلونیں ہے کہ این جرصواعق محرقہ میں کہتے ہیں کہ ابو بکرا کا برمجتہدین میں تھے بلکہ صحابہ میں سب سے زیادہ عالم تھے علی الاطلاق ۔ (٣)

کیا پیغلو پیندی نہیں ہے کہ ابو بکر کو اعلم صحابہ اور ذکی ترین کہا جائے۔ پھر میمجی کہا جائے کہ وہ علم

ا \_ الفصل ابن حزم (جهم بص ۱۳۷) المستدرك على المتحسين (جهم بهما حديث ۲۹۵۵) كنز العمال ج٢ بص ۱۳ (ج ۱۱ بص ۲۰۵ حديث ۲۰۹۲) كنز العمال ج٢ بص ۳۹۸ (ج ۱۱ بص ۲۰۵ حديث ۳۲۹۲۲)

٢\_منعاج النة (ج٣ بس١٢٨)

سرالبواعق الحرقة بس ١٩( ص٣٣)

سنت کے سب سے زیادہ واقف کار تھے۔ چنانچہ اکثر موقعوں پرصحابہ ان سے رجوع کرتے اور وہ ضرورت کے وقت علم نی کے جو حاصل کیا تھا، ظاہر فر ماتے؟، وہ تو ابتدائے بعثت سے وفات رسول تک ہمیشہ محبت سے سر فراز رہے۔(1)

کیا پیغلو پندی نہیں کہ رسول کی طرف ہیہ بات منسوب کی جائے کہ جو پچھ میرے سینے میں انڈیلا، وہ سب پچھ ابو بکر کے سینے میں اونڈیل دیا۔ (۲)

کیا بینلو پسندی نہیں ہے کہ خواب میں بھرا ہوا ظرف علم ، ابو بکر کے لئے دشع کیا گیا (۳)۔ کاش اس اور؟ دعووں ، فریب کارانہ شور وشعب میں حدیث رسول کو بھی پیش کیا جاتا ہے ، جوان دعووں کے قطعی مخالف ہیں۔

آپ نے فاطمہ سے فرمایا کیا تو راضی نہیں ہے کہ میں نے اول السلمین اور سب سے بوے عالم سے تیرا نکاح کیا ہے۔ (۴)

آب نے فرمایا: میں نے تیری شادی اپنی امت کے بہترین اور عالم ترین سے کی ہے۔ (۵)

آپ نفر مایا: میرے بعدمیری امت کے سب سے بدے عالم علی ہیں۔(١)

آپ نے فرمایا: میں شرعلم موں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔(۷)

آپ نے فر مایا علی میرے علم کا ظرف ہیں (۸) علی میرے علم کا باب ہیں (۹) علی میرے علم

ا-تارخ الخلفاء ص٢٩ (ص٣٩)

۲-سترالمسعادة (ج۳۶ من ۱۳۱۱ نخشف المختاج ۲۳ من ۱۳۹۹ من المطالب بحن ۱۹۱ (ص ۱۳۹۱ حدیث ۱۲۹۲) الموضوعات الکبری (ص ۲۰۱) ۳-رياض العفر په چ ايمن ۱۰۱ (چ ايمن ۱۳۰۰)

٣- المعددك على التحسين (جه بم ١٠٥ مديث ١٠٥٥) كز العمال ١٠٥ بم ١١ (جاام ١٠٥ مديث ٢٠٩٥)

۵ كنزالهمال جديم ۱۹۸ (جاابس ۱۰۵ مديث ۲۲۹۲)

٢\_كنزالهمال جريم ١٥١ (ج١١ ص١١٢ مديث ٢٩٧٧)

٧\_المدير دك على المحيسين ج٣ بم ١٢١ مديث ٣٦٣٧،

٨ يش الاخبار بص ٢٩ ( ج ا بم ٢٠ ١٠ باب ٤ ) كفاية الطالب بص ١٩٣٠ (ص ١٦٨٠ باب ٢٥)

٩ فردوس الاخبارج ٣٠٩٥ مديث ١٨١٦) كز العمال ج٢ بع ١٥ (١٥ الم ١١١٠ مديث ١٢٩٨)

#### 

کے خازن ہیں(۱) علی میرے علم کے پناہ گاہ ہیں۔(۲)

آپ نے فرمایا: میں حکمت کا گھر ہوں اورعلی اس کے درواز وہیں۔ (۳) میں علم کا گھر ہوں اورعلیٰ اس کا درواز وہیں۔ (۳)

آب نے فرمایا: مس ملم کی تر از وہوں اور علی اس کے پلڑے ہیں۔ (۵)

آب نے فرمایا: میں حکمت کی میزان موں اور علی اس کی زبان ہیں۔ (۲)

آپ نے فر مایا: میری امت کے سب سے بڑے قاضی علی ہیں۔ (2)

آپ نے فرمایا: تم سب سے بوے قاضی علی میں۔(٨)

اس کے علاوہ بے شارار شاوات رسول ہیں۔

کیا بیا حادیث رسول اور گذشتہ جلدوں میں جونوا درعلم عمر کے شواہد پیش کئے ، ان کے اور ان کے متعلق عائشہ بھر ، معاویہ ابن عباس ، ابن مسعود ، عدی بن حاتم ، سعید ، بشام بن عتب ، عطاء اور عبداللہ بن حجل نے جورائے دی ہے ، اس کے طعمی مخالف نہیں ہیں؟ میں نے تیسری جلد میں حضرت علی کے اعلم مونے کی تحقیق پیش کی ہے۔ تمام اہل علم کا ارشاد ہے کہ حضرت علی وارث علم نجی تھے۔ خود حضرت علی کا حصرت علی وارث علم کی اور ان کے علم کا وارث ہوں۔ صبحے ترین ارشاد پیش کر چکا ہوں کہ 'میں رسول کا بھائی ، ان کا ولی ، ابن عم اور ان کے علم کا وارث ہوں۔

مجھے سے زیادہ اس کا کون حقد ار ہوسکتا ہے'؟؟؟!

ا\_شرح نج البلاغه ج وبس ١٩٨٨ (ج و بس ١٦٥ فطب ١٥١)

۲ \_ کزالعمال ۲۰ می ۱۵ (ج11 می ۲۰۳۰ حدیث ۲۹۱۱)

٣\_ حلية الاولياء، ج أب ٢٢ ، شرح المواهب زرقاني ج٣ ، ص ١٢٩

٣ \_ ذ خائر العقى ص ٧٤، الرقاة في شرح المشكاة ع٥٩ م ا ٥٥٠

۵۔ دیلمی نے فردوس الاخبار میں ، سیر علی ہمدانی نے روضة الفردوس ، مودة القربی اور السیعین فی فضائل امیر المونین میں ، عبدالوحاب بخاری نے تغییر انوری میں اور فندوزی نے بناتھ المودة میں نقل کیا ہے،

٠ - امام غزاني كارسال عقيله منقول از الفواتح شرح ديوان امير الموشين ص٥٠٠

٧\_مهانع بغوى ج٢، ص ٧٧٤ (ج٥، ص ١٨٠ مديث ٧٨٨) فق الباري ج٨، ص ١٦١ (ج٨، ص ١٦١)

٨ \_ الاستيعابج ٣٠، ص ٣٨ (لقسم الثالث ص ١٠١١ نبر ١٨٥٥) الموقف الجي ج٣ ، ص ٢٥ ٢ (ص را١٣)

آخر خلیفہ جی رسول کے کس چشمہ علم سے سراب ہوئے تھے؟ انہیں تو اب اور کلالہ کا مطلب بھی معلوم نہیں تھا۔ دادا، دادی اور خلافت کے بارے میں رسول سے پوچھ بھی نہیں سکے، یہ کیے مفتی تھے؟!! آخر کیاان کے سینے میں انڈیلا گیا تھا؟ ان تمام متذکرہ باتوں سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ابو بکر بعد رسول اعلم حالا نکہ حضرت علی علم رسول کی شاخ تھے، وہ وارث علم سے، باب علم، پناہ گاہ علم اور خازن علم سول انکہ حضرت علی علم رسول کی شاخ تھے، وہ وارث علم سے، باب علم، پناہ گاہ علم اور خازن علم سے۔ میں تو نہیں کہتا کہ ان کے ہوتے کسی کو اعلم صحابہ کہا جائے اور اگر غلو کی بات ہے تو بی بھی کہا جاتا ہے کہ ابو حقول کے ابو حقول کے ابو حقول کے ابو حقول کے ابو حقول کی بات ہے تو بی کھی کہا جاتا ہے کہ ابو حقول کے ابو حقول کے ابو حقول کی تھے۔ میں تو نہیں کہتا کہ ان کے ہوتے کسی کو اعلم صحابہ کہا جائے اور اگر غلو کی بات ہے تو بی تھی کہا جاتا ہے کہ وابو حقول کے ابو حقول کی خان کے ابو حقول کو ابو حقول کے ابو حقول کی بات ہے تو بی کھی کہا جاتا ہے کہ دو ابو حقول کے ابو حقول

جی ہاں! بیفلوہے۔ائے ابن حزم، تیمیہ، ابن کشراور ابن جوزی کے پرستارو!

خليفه كيمظا برعلم

پېلامظا بره

ظیفہ کے علم کا پہلامظاہرہ باقلانی (۱) اور سید احمد ذین دحلان (۲) کے مطابق موت رسول کی خبر ہے۔ (جیسے بی عمر نے کہا گر کسی نے یہ کہا تو اس کی گردن اس تلوار سے اڑا دوں گا) ابو بکرنے عمر کے سامنے یہ آیت پڑھی کہ رسول مرچکے ہیں:

﴿و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل﴾ (٣)

ان دونوں نے یہ بات فراموش کردی کہ ہر صحابی کواس کی خبر تھی۔ یہ بات قطعی بعید ہے کہ جن کے سینے میں قر آن موجود تھا، وہ اس بات کونہیں جانتے ہوں کہ رسول خداً کا انتقال ہو چکا ہے۔ آیات بھی اس سلسلے میں وارد ہیں:

﴿و ما كان لنفس ان تموت. و لكل امة اجل﴾

ا-التمهيد صراوا

٢- السيرة النوية بمطبوع برحاشيه سيرة حلبيدج رحاص ١٧ ٢٥ (ج عص ١٧٠)

٣- آل عمر ان ١٣١٧

اس کے علاوہ بے شاراحادیث بھی اس سلسلے میں ہیں کہ رسول نے اپنی موت کی خبر صحابہ کو دے دی تھی \_ آخری حج سے واپسی پر مقام غدریمیں بھی اپنی موت کی اطلاع دی تھی ۔

عمر نے وفات رسول کا انکار جہالت کی وجہ سے نہیں کیا تھا، کیونکہ ابو بکر سے پہلے عمر بن زائدہ نے مسجد رسول میں اس آیت کی تلاوت کی تھی۔ (۱) لیکن عمر نے ان کی تلاوت کو نظر انداز کر دیا۔ جبکہ رسول محداً نے عمر و بن زائدہ کو تیرہ بار [۱۳] مدینہ میں اپنا جانشین بنا کرغز وات کی طرف کوج کیا تھا۔ (۲) فداً نے عمر و بن زائدہ کو تیرہ بار آسا یہ مدینہ بھی سیاست کے تحت تھا۔ اصل میں وہ ابو بکر کے آنے اصل میں عمر کاموت رسول سے انکاراکی سوچی تھی سیاست کے تحت تھا۔ اصل میں وہ ابو بکر کے آنے تک معاملہ کو ٹالنا چاہتے تھے، جو مدینہ باہر مقام تن پر تھے (۱۳)۔ خود حضرت عمر کے عقیدت مند وفات رسول کے انکار عمر کی صفائی میں بہی کہتے ہیں کہ وہ جا بالی نہیں تھے، بلکہ ان پر گھر اہٹ اور بدھوا کی چھا گئ تھی (۱۳)، اس لئے انہوں نے فر مایا کہ خدا کی تیم! وہ مر نہیں بلکہ اپنے پروردگار کی طرف چلے چھا گئ تھی (۱۳)، اس لئے انہوں نے فر مایا کہ خدا کی تیم! وہ مر نہیں بلکہ اپنے پروردگار کی طرف چلے جی ۔ (۵)

دوسرامظا ہرہ

ابن جر (٢) نے خلیفہ کے علم کا دوسرامظاہرہ بحوالہ سیج بخاری (٤) بیان کیا ہے کہ صلح حدیدیہ کے بعد عرضہ من بیا ہی بعد عرضہ مت نی میں آئے اور کہا کہ کیا آپ اللہ کے برحق نی نہیں ہیں؟ فر مایا: بے شک ہوں ۔ فر مایا: کیا ہم حق پرنہیں ہیں اور ہمارے دشمن باطل پرنہیں ہیں؟ فر مایا: بے شک ہیں ۔ تو کہا کہ پھر ہم کیوں اپنے

۳- تاریخ طری ج ۳ م م ۱۹۷ (ج ۳ م م ۲۰۰ توادث الع) طبقات این سعد اس ۲۸۷ مطبور معر ( ج ۲ م ۲۷۵) تغیر قرطبی ج ۲ م م ۲۲۳ (ج ۲ م م ۱۲۳ ) عیون الاثر ج ۲ م م ۳۳ (ج۲ م ۳۳۳)

٣ يشرح مقاصد تغتازاني ج ٢ بس٢٩ (ج٥ بم ٢٨٧)

۵ میون الاثر این سیدالناس جرامی ۱۳۹ (جرامی ۲۳۳)

٢\_الصواعق الحرقه (٣٣)

م محج بغاري (ج٣،٩٨٨ مديث ٢٥٨١)

دین کے بارے میں ذات پرداشت کردہے ہیں؟ آنخفرت نے فرمایا: میں خدا کارسول ہوں، میں خدا
کی نافر مانی نہیں کردہا ہوں۔خدابی میرا مددگارہے۔ عرفے کہا: کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم بہت جلد
خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے اور طواف کریں ہے؟ آنخفرت فرمایا: کہا تو تھا۔ کیا یہ بھی کہا تھا کہ اس
مال طواف کریں ہے؟ عمر نے کہا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: تو ہم بہت جلد خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔
عرکا بیان ہے کہ پھر ہم الد بکر کے پاس کے اور یہی سوال و ہرایا۔ ابو بکر نے وہی جواب دیے جورسول کے دے تھے۔

علامہ ایک قرماتے ہیں کہ اس سے قوصرف بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر کورسول خدا کی نبوت پر ایمان تھا۔ فطری اعتبارے ہرموئ بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول خدا اپنے پر دردگار کی نافر ہائی نہیں کریں گے۔خداان کا ناصر ہے۔ کوئی بھی واقعہ جو ہونے والا ہے، آج نہیں ، تو کل ہوگا۔ اگر انسان عجلت پندنہ ہوتو شک کی مخبائش ہی نہیں۔ یہ سو تو شک کی مخبائش ہی نہیں۔ یہ سوال ہو کر کے ساتھ تمام مسلمان شریک نہیں۔ اس واقعہ سے یہ ہاں فاہت ہوتا ہے کہ ابو بکر مطلقا تمام صحابہ سے اعظم تھے۔ اگر عمر دوسرے صحابی سے یہ سوال کیا تھا اور اس نے دوسرا کی حراب دیا۔ کیا عمر نے کی دوسرے صحابی سے یہ سوال کیا تھا اور اس نے دوسرا کی جواب دیا۔ کیا عمر نے کی دوسرے صحابی سے یہ سوال کیا تھا اور اس نے جو اس بھی جواب دیا؟ اس واقعہ سے ابو بکر کا عالم ہونا ، کہاں سے فاہت ہوگیا۔ ابن تجرت (۱) نے جان بو جھ کر روایت کے الفاظ کو ساقط کر دیا اور پھر کھی مارا کہ ابو بکر تمام صحابہ سے اعظم تھے۔ کیونکہ بحوالہ صحیح بخاری صلح حد یہ بیسی عمر کو سمجھاتے ہوئے ، وہی جو اب دیا ، جو پیغیم ضدائے دیا تھا۔ کیا ہم ابن مجرسے بو چھ سے جس سے دیا ہو بھرکے اس مشکل مسئلہ مل کیا ہے اور کون کی دفت نظر کی بات کی ہے ؟

تيسرامظاهره

ابن حجر (۲) کے نزدیک واضح دلیل میہ کہ حضرت عائشہ سے مرسل روایت ہے کہ جب رسول خدا کی وفات ہوئی تو نظاق نے سراٹھایا۔ عرب مرتد ہونے گئے ، سبحی ہنگاموں کی زدمیں تھے۔ کسی کا دہاغ

ا\_الصواعق الحرقد\_ص ۱۹ (ص۳۳) ٢\_الصواعق الحرقة بص ۱۹ (ص۳۳)

قابو میں نہ تھا۔ ایسے میں لوگوں نے کہا کہ رسول کہاں فن ہوں؟ کی نے پیچے جواب نہ دیا۔ صرف ابو بر نے کہا کہ میں نے رسول سے سنا ہے کہ بم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں اور نہ وارث بناتے ہیں۔ پھر آکے لکھتے ہیں (۱) کہ یہ صحابہ کے درمیان پہلا اختلاف تھا۔ کوئی کہتا ، اسپنے وطن مکہ میں وفن ہوں ، کوئی مجدرسول میں کہتا۔ بعض نے بھیج کی رائے دی۔ بعض نے بیت المقدس کی رائے دی کیونکہ وہاں بہت سے انبیاء وفن ہیں۔ یہاں تک کہ ابو بکرنے اپنے علم کی بنا پرلوگوں کو سے رائے دی۔ ابن زیخو یہ کہتے ہیں کہ اس سنت کے متعلق کی کوئی رائے میں ابو بکر منفرو ہیں۔

علامه این فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس مرسل روایت عائشہ سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ متذکرہ دونوں حدیثیں دوسرے محایہ نے نہیں تی تھیں۔ صرف ابو بکرنے من لیں۔

اس سے ان کا اعلم ہونا کہاں سے ثابت ہوگیا۔ کیا دوسر نے اصحاب جنہوں نے احاد بے رسول منیں اور ایو کی اور کی اور اور کی اور ایو کر نے انہیں تو اب ، کلالہ اور وادا ، دادی کی میراث کا پیتہ بھی نہیں تھا۔ کیا انہیں مغیرہ ابن شیبہ بھر بن مسلمہ اور عبد الرحمٰن بن سہیل کے بارے میں حدیث رسول کا پیتہ تھا؟۔ ابن حجر کو معلوم ہونا چا ہے کہ ہزاروں افراد نے حدیث رسول کی تھی کہ ''ما بین قبری و منہوی روضة من ریاض المجنة''

ای طرح کی چاراور صدیثیں ہیں، جنہیں بخاری، احمد عبد الرزاق اور بہتی وغیرہ نے نقل کی ہیں۔ انہیں تاریخ خطیب، ارشاد الساری، کنز العمال، وفاء الوفا وغیرہ بہت کی کمابوں میں ویکھا جاسکتا ہے۔ (۲) کیا ابن حجر کے مجمد میں نہیں آتا کہ جواصحاب اس صدیث رسول کو سنے ہوئے ہیں، وہ رسول کے

ا\_الصوال الحرقه (م ٣٨)

۲ منداحد (جسم ۱۷۲ حدیث ۱۲۱۱) شعب الایمان (جسم ۱۳۹۰ مدیث ۱۲۳۳) مندیزار (جسم ۱۲۳ مدیث ۱۲۰۷) المجم الکیر (ج ۱۲ بس ۲۲۷ حدیث ۱۳۱۵) تخت الباری مطبوع بر ذیل ارشاد الساری جسم ۱۲۳ ارشاد الساری ( جسم ۱۳۹۰ – ۱۳۹۱ مدیث ۱۸۸۸) المصنف عبدالرزاق (جسم ۱۸۱۰ حدیث ۵۲۳۳) تاریخ بغداد ج۱۱ بس ۲۲۸، ۲۹۰، کنز العمال ج۲ بر ۲۵ م ۲۵ (ج۲۱ بس ۲۷ حدیث ۲۳۹۳ بس ۱۲ حدیث ۳۳۵۲ کی وفاء الوفاج ایم ۳۰۳ (ج۲ بس ۱۲۸ مدید) مندر ۲۵ به ۱۲۸ مدیث ۱۳۹۲ وفیره

مرفن سے بہر حال واقف تھے اور اگریہ روایت صحیح بھی ہوتو یہ بات تو رسول نے جیے عسل و کفن کی وصیت کی ہوتی ہے بہر حال واقف تھے اور اگریہ روایت صحیح بھی ہوتو یہ بات تو رسول کا بدنازہ تو رات میں دفن ہوا۔ (۲) ابو بکر اور دوسرے صحابہ دفن میں موجو دبھی نہیں تھے۔ (۳) اگریہ روایت عائشہ محیح ہوتی تو صرف ابن ججر نے صواعق ہی میں نہ لکھا ہوتا۔ عائشہ کا تو بیان ہے کہ بمیں تو دفن رسول کی خبر ہی نہ ہوئی ، جب تک کہ رات کے سائے میں مجاوڑہ چلنے کی آواز نہ بلند ہوئی۔ (۳) ان دونوں روایتوں میں جمع کی کیا صورت ہوگی ؟

پھریہ کہاں صدیث کوغلط ٹابت کرنے والی حقیقیں بھی موجود ہیں۔ آ دھم الکہ میں پیدا ہوئے اور کوہ ابوقتیس پر دنن ہوئے۔ (۵)ابراہیم نے کوہ جبرون میں ایک مغارہ خریدا و ہیں خود، سارہ اور اسحالیا اللہ دنن ہوئے۔ یعقو طبیقہ کا انتقال سفر میں ہوااور پوسٹ نے انہیں،مغارہ جبرون میں دنن کیا۔ (۲)

چوتھامظا ہرہ

میراث کی روایت ہے، ابن جر کے خیال میں بیتاتص حدیث ابو بکر کے اعلم ہونے کی دلیل ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اس کی روایت علی "،عباس،عثان،غبد الرحمٰن بن عوف اور زبیر وسعد وغیرہ نے ک ہے۔سب سے پہلے اس کی نشاندہی ابو بکرنے کی مجرد دسرے لوگوں نے کی۔ (۷)

ا ـ طبقات ابن سعد (ج٢م م ٢٨١ ـ ٢٨ ، ٢٨ ) الخصائص الكبرى ج٢م ص ٢١ ٧ ـ ٢٢ (ج٢م ٢٨ ٢٨ ٢٨)

٣-سنن ابن بلجدة ام ١٩٩٥ ( ١٥ من ١٩٥١ حديث ١٩٢٨ ) منداحد ١٥٢ من ١٧٥ ( ح ٤٥ من ١٩٥٠ حديث ١٩٨١ )

۳ طبقات ابن سعد بص ۸۲۴ مطبوعه ليدن ج ۲ القسم الآني بص ۸۷ ( ج ۲ بص ۴۰ ) المصنف ابن ابي شيبه ( ج ۱۳ بص ۵۲۸ مديث ۱۸۲۹) مديث ۱۸۸۹۲) كنز العمال ج ۳ بص ۱۳۰ ( ج ۵ بص ۲۵۲ مديث ۱۳۱۳۹)

۳-طبقات این سعد ( ۲۰ مص ۲۰ م) منداحد ۲۰ مص۲۷ ( ج۲۰ م. ۳۹ حدیث ۲۵۸۱ ) سیر واین بشام جه م ۴۳ مر ۱۳۳۳ ( جه م ۱۳۳۳ ) البدلیة والنحایة ج۵ مص ۲۷ (۵ می ۱۹۱ حواد ش<u>رااه</u> )

۵ ـ تاریخ طبری جرایم ۱۰۸۰۸ (من ۱۲۱۰۱۲) العرائس تعلیی بم ۲۹ (ص ۳۸) تاریخ کامل جرایم ر۲۲ ( خراص ۲۱ ) البدایة و تصابة جرایم ۹۸ (جرام ۱۱۰)

۲-تاریخ طبری جام ۱۲۱،۱۲۱ (جام ۳۳۰،۳۱۳) معم البلدان ج ۴۰۸،۳ (ج۲،م ۲۱۲) البدلیة والنعلیة جام ۲۵، ۱۷۱۰ (۱۲، ۱۲۰۰) ۲۲۰،۱۹۷ (جام ۲۵۳،۲۲۲،۳۷۰)

٤- الصواعق الحرقه به ٢١،١٩ (ص٣٩،٣٣)

یخص کتنا شرمناک دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر رسول خدائے بید صدیث فرمائی بھی ہوتی تو جولوگ وارث ہونے والے سے ،ان سے کہتے تا کہ ان کا عذر قطع ہوجا تا اور وہ لوگ قرآن کی عمومی آیت میراث کی بنیاد پر وراثت کا بٹوارہ نہ کرتے۔ پھر نہ کوئی جھڑا ہوتا ، نہ صدیقہ طاہرہ علیہا السلام عمر بھر ابو بکر سے ناراض ہوتیں ، نہ اینے باپ کے اصحاب سے ان مصائب کا سامنا کرتیں ۔

کیا جس رسول کوعلم بلایا ومنایا وفتن و؟ تھا، وہ یہ معمولی بات نظرانداز کرسکتا تھا کہ اپنے گھر والوں کو یہ حدیث سنا دے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ صدیق اکبر، امیر المؤمنین حضرت علی اور ان کی شریک حیات ایک بے ماری جا کداد کے لئے اس حدیث رسول کوجولا وارث ہے، سیجے سیجھتے ہوئے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ انہیں رسور کی ذات کو تطعی پاک ہیں؟ انہیں رسور کی ذات کو قطعی پاک سیجھتے ہیں۔

آخر ابو بکرنے حضرت علی کی تصدیق کیوں کی؟ کیونکہ ان کی بیان کر دہ حدیث قرآن وسنت کی روثنی میں لا وارث ہے۔ اسکیے وہی اس کے راوی ہیں۔ جبکہ رسول نے علی کو ابتدائے بعثت میں ہی اپنا وصی و وارث بنا دیا تھا (۱)۔ وہاں کوئی بھی توجہ دینے والا نہ تھا، جو فاطمہ تا کا دعویٰ کرتا کہ فعدک کورسول خدا نے انہیں بخش دیا تھا۔

ما لک بن جعونہ کہتے ہیں کہ فاطمہ نے ابو بکر ہے کہا کہ رسول خدا نے فدک جمیے عطافر مایا ہے،

اسے جمیے واپس دو! یہ میرا خاص ہے۔ فاطمہ کے دعویٰ پرعلی نے گوائی دی۔ ووسرا گواہ ما نگا گیا تو ام

ایمن نے گوائی دی۔ ابو بکر نے کہا: دخر رسول ! کیا آپ جانتی ہیں کہ ایک مرداور عورت کی گوائی نا قابل

قبول ہے؟ کم ہے کم دوعور تیں اورا یک مرد ہوں۔ خالد بن طہان کی روایت ہے کہ فاطمہ نے ابو بکر سے

فدک ما نگا تو ابو بکر نے گوائی طلب کی تو فاطمہ نے ام ایمن اور دیا حفلام رسول کو پیش کیا۔ ابو بکر نے کہا:

ایک مرداورا یک عورت کی گوائی ناتھ ہے۔ (۲)

ا ـ تاریخ طبری جه به ۱۱ (جه ص ۱۹۱) تاریخ کامل جه ص ۱۹۳۰ ص ۱۹۳ (جه بی ۱۸۸ ) کنز العمال جه بی ۱۹۳۳ (جه بی ۱۹۳۳ ) (جه ۱۱ بی ۱۹۱۸ حدیث ۱۹۸۸ می اسما حدیث ۱۹۲۹ منداحد جه به ۱۵۵ (جه بی ۱۵۵ حدیث ۱۳۷۵) ۲ فتوح البلدان بلاذری می ۱۳۸ (۲۳۳ )

بین کرصد یقد طاہر و خضبنا ک حالت میں واپس ہوئیں۔رسول نے انہیں کے لئے فر مایا تھا کہ خدا رائن ہوتا ہے، فاطمہ کی رضا مندی ہے، خدا خضبنا کہ ہوتا ہے، فاطمہ کے خضب ہے۔ (۱) تر جمان وی نے جو پچو فر مایا تھا، اس کے برخلاف ہے؟ ہرگز نہیں! آیہ تطہیر کی روثنی میں سونچا بھی نہیں جا سکتا۔ اب صرف ایک بی بات رہتی ہے کہ راوی کو جموٹا اور حدیث لا دارث کو قرآن وسنت کے خلاف کہا حائے۔

دوے کے لئے آپ اس عالم میں گھرے نظیں کہ سرسے پاتک چادر میں ڈھی ہوئی تھیں۔
خاندان کی جورتوں کے ساتھ یون قدم اٹھاری تھیں کہ رسول کی یا دتازہ ہوری تھی ۔ لوگ چیخ ہار کر رونے
گے۔ ابو بکر گروہ مہا جرین وانصار میں بیٹھے تھے۔ آپ نے تقریر فر مائی اور کہا کہتم لوگ گمان کرتے ہوکہ
ہمارے لئے میراث نہیں۔ تم لوگ جا بلی نصلے کیوں کررہے ہو؟ اے ابو قافہ کے بیٹے! تو اپ باپ کا مارٹ بنے اور میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں! عنقریب تو خدا کے ساسنے پیش ہوگا۔ پھر باپ کی قبر کی طرف دن کر کے اشعار بڑھے:

" آپ کے بعدایے مصائب پی آئے کہ اگر آپ ہوتے توان میں اضافہ نہ ہوتا۔ آپ کو ہم نے یوں میں اضافہ نہ ہوتا۔ آپ کو ہم نے یوں گم کر دیا ہے، چیے زمین بارش سے محروم ہوگئ ہے۔ آپ کی قوم نے مصائب اویڈیل دیئے ہیں۔ انہیں ویکھٹے انظراعداز نہ فرمایے! ایک کاش! مجھے آپ کے بعد موت آگئی ہوتی۔ موت نے تو میرے اور آپ کے درمیان جدائی ڈال دی ہے۔ "(۲)

یجی نہیں فاطمہ ہر نماز کے بعد ابو بکر کے لئے بدعا کرتی ہیں۔ کیا بیلا وارث حدیث قر آن اور آ ڈار انبیاء ہے میل کھاتی ہے؟ قر آن کہتا ہے:

﴿و ورث سليمان داؤد﴾

ا \_ المستدرك على المسجدين جهم ۱۵۳ (جهم ۱۲ احديث ۲۷۳) تذكرة الخواص بم ۱۷۵، (ص ۳۱۰) ذخائر العقمي بم ۳۹، العواعق المحر قدم ۱۵۰ (ص ۱۷۵)

۲- بلاغات النساءا بن طبیغور بر ۱۳ ( ۱۳ س۲۲) شرح این الی پدیم به ۱۳ ( ۱۳۲۰ م ۲۵۱ خطبه ۴۵ ) اعلام النساء ج ۸ بر ۱۲ ( چ۷ بر ۲۷)

## -- + 110 ) + 3······ + 6 - 15.2.2.1.2.5.1 ) + 3···

سلیمان ، داؤڈ کے دادث ہوئے۔(۱)

ز کرمیانی دعا کرتے ہیں، مجھے فرز ندعطا کرجومیرااور آل یعقوبی کا وارث ہے۔ (۲)

واضح بات ہے کہ میراث ہیہ کہ صاحب جا کداد مرجائے تو اس کے پس ماندگان وارث بنیں،
یقر آن کا تکم ہے۔ پس ان آنتوں کو علم نبوت پرمحول کرنا فلط ہے کیونکداس میں ورا شنہیں ہوتی ۔ نبوت مصلحت عام کی تالع ہے۔ خدانے جے اس صلاحیت ہے آراست دیکھا، اس ازل سے بی شعین کر دیا۔
اس میں نسب اور دعا و سوال کا کوئی دخل نہیں ۔ حضرت ذکریا نے اپناوسی خدا سے مانگا کیونکدان کے موالی انہیں مجوب کررہے تھے۔ خود آیت میں اس کی وضاحت ہے کہ چیرے بھائیوں اور خاندان کے لوگوں انہیں محق بی اس کی وضاحت ہے کہ چیرے بھائیوں اور خاندان کے لوگوں سے خانف تے۔ یہ چیز مال ہے بی متعلق ہو گئی ہے۔ نبوت وظم سے مجوب ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ پھر سے خانف تے۔ یہ چیز مال ہے بی متعلق ہو گئی ہے۔ نبوت وظم سے مجوب ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ پھر ایشارہ ملتا ہے کیونکہ نبوت کا نقلاں تو بہر حال رضا ہے وابستہ ہوتا ہے۔ مال بی میں ہے کہ بھی رضا ہوتی ہے۔ بہی نہیں۔

آگریکها جائے کددوسرے انبیاء میں نہیں صرف سے تھم رسول خط الآلیا ہی سے تحصوص تھا، تو یہ بات بھی عمومی آیات سے مستر دہوتی ہے۔ چر ماننا پڑے گا کہ عموم آیت کو بیالا وارث حدیث مخصوص کردین ہے۔ آیت ہے:

﴿يوصيكم الله في اولادكم﴾ (٣)

﴿ اولو الارحام بعضهم اولي ببعض﴾ (٥)

﴿ان ترك خيراً الوصية ﴾ (٢)

كيابيموى احكام ايك لاوارث حديث سے مسترد كئے جاسكتے ہيں؟ كياسيرت انبياء بھى مستردك

۲\_سورو مريم ،آيت ٢\_

ا بسور وممل ، آیت ۱۲۱ ب

٧ \_ سور و نساء ، آيت راا

(1/4/r)\_r

٧\_سورة بقره ، آيت ١٨٠/

۵\_سورة انغال ، آيت ره ٧\_

جاسكتى ہے؟!!!

اس لاوارت حدیث کوعلم رسول کے وارث علی و فاطمہ بھی نہیں جانے تھے۔ ندامت کا کوئی فرد جانتا تھا۔ پھراگر یہ خبرواحد صحیح تھی، تو ابو بکرنے لینے کے بعد دینے کی کوشش کیوں کی؟ فاطمہ کوا کہ تحریر لکھ دی تھی۔ ندامت کا کوئی فرد کی تھی کہ فلامہ کا حق ہے۔ اسی وفت عمر آگئے، پوچھا کیا ہے یہ؟ ابو بکرنے کہا کہ میں نے فاطمہ کو ان کے باپ کی میراث دے دی ہے۔ عمر نے کہا: پھر مسلمانوں پر کیا خرچ کر دیے؟ عربتم پر چرجھائی کررہے ہیں۔ یہ کہ کرعمر نے تحریر لی اور پھاڑ ڈالا۔ (۱)

ا گرخلیفه کی لا وارث حدیث سیح تھی تو فدک میں تضادعمل کیوں ہے؟

ا - عرس خطاب خلیفہ ہوئے تو فدک کورسول خدا کے وارثوں کوسونینا چاہا۔ عباس اور علی علیات ا باہم نزاع کیا علی کے کہا کہ رسول نے اسے فاطمہ کے حوالے کیا تھا۔ عباس نے انکار کیا۔ وہ بولے کہ یہ رسول کی ملیت ہے، میں بھی وارث ہوں۔ عمرنے کہا کہ تم لوگ خود ہی فیصلہ کرو، میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔

صیح مسلم کی روایت میں ہے کہ عباس نے علی مطلقه اکو گائی بھی دی۔ انہوں نے عمرے کہا: ائے امیر المؤمنین! میرے اور (معاذ اللہ) اس جموثے، بدکار، دھوکے باز کے درمیان فیصلہ سیجئے! (۲)

کیا آپ عباس کے متعلق سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے مصداق آیے تطہیر علی طلعظ الوگالی دی ہوگی؟
رسول ملی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے لئے فر مایا ہے کہ جس نے علی طلعظ الوگالی دی ، اس نے جھے گالی دی اور جس نے جھے گالی دی ، اس نے خدا کوگالی دی اور خدا کوگالی دینے والا ، اوند سے منع جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ (۳) ہرگر نہیں! یقطمی غلط ہے۔

السيرة الحلبية جسم اوس جسم ١٩١٥)

۲- سیح بخاری کتاب الجعادی می ۱- ۱۳ (جسامی ۱۲۸ حدیث ۲۹۲۷) میج مسلم کتاب الجعاد والسیر بس ۱۱ (جسامی ۲۹۹–۲۸ میلام ۲۵ حدیث ۲۹ ،۵۰ ) سنن بیلی ج۲ بس ۲۹۹ ،مجم البلدان ج۲ بس ۳۳۳ (ج۲ بس ۲۳۸ ) البدلیة والتعایة ج۵ بس ۲۸۸ (ج۵ بس ۲۸۸ ) تغییر این کیرج۲ بس ۳۳۵ جالعروس ج۷ بس ۱۹۷

٣- ملاً كي وسيلة المععبد ين مجليده، ق٢، ص ١٥١،

#### 

٢ ـ مروان نے فدک کوعثان کے عکم سے ہتھیا لیا۔ (١)

سے معاویہ نے فدک تین گلڑے کر کے عمرو بن عثان ، بزید بن معاویہ اور مروان کے حوالے کر دیا۔ جب مروان خلیفہ ہوا تو اس نے اپنے جیٹے عبدالعزیز کودے دیا۔

۴ عمرو بن عبدالعزیز نے کہا کہ بیدندک خاص فاطمہ " کاحق تھا، گواہ رہو کہ اب اس کے حقد اروں کووالیس کر رہا ہوں ۔

۵۔ جب بزید بن عبد الملک خلیفہ ہوا تو اولا دفاطمہ سے لے کر بنی مروان کودے دیا اور بید بنی امیہ کی حکومت تک انہیں کے پاس رہا۔

٢ ـ جب سفاح خليفه مواتو فدك عبدالله بن حسن كے حوالے كر ديا۔

ے۔ پھرمنصور نے امام <sup>سوالینا</sup> کی اولا دوں سے چھین لیا۔

٨\_ پيرمېدى نے اولا دفاطمة كے حوالے كرديا۔

9۔ پھراس نام پغور کریں اس لئے کہ سفاح سے مامون تک مویٰ نام کا کوئی حاکم بنی عباس کانہیں تھابن مہدی نے اولا وفاطمہ سے چین لیا اور مامون کے عبد تک اس کے پاس رہا۔

۰۱۔ مامون رشید نے ۲۱۰۔ هیں گورنر مدینہ کو تھم دیا کہ بنی فاطمۂ کوفدک واپس کر دیا جائے۔
(اس کا تھم نامہ بڑا بلیغ اور فدک کی بنیا دی حیثیت کو واضح کرتا ہے۔ نیز عاصبوں کی قلعی بھی کھولتا ہے)۔
اا۔ جب متوکل خلیفہ ہوا تو اس نے تھم دیا کہ مامون سے پہلے فدک جن لوگوں کے قبضے میں تھا،
انہیں واپس کر دیا جائے۔ (۲) بیتمام باتیں خلیفہ کی لا وارث حدیث کی تر دیدکرتی ہیں۔

صواعق (٣) مين ابن حجر كاحير تناك قول ملاحظه فرمايج إوه كهتيج بين كدهد يث رسول "أن مدينة

ا يسنن بيهل ج١ بص١٠٠٠

۲\_فوح البلدان بلافری بم ۳۱ ۳۹ (ص ۲۷ ۳۷) تاریخ میتقونی جه بس ۲۸ (ج۲ بم ۳۵ ۱) المقد الفرید جه بم ۳۲ (جه بم ۵۱) مجم البلدان جه بم ۱۳۳۳ (جهم ر ۲۸ )البدلیة و تعلیه تجه بم ۲۰۰ (قه بس ۲۲۵ ۱۳۳ حواد شداوی ) شرح نج البلاغه جه بم ۱۳۰ (ق۲۰ مر ۲۵ مر تا ۱۳۰ (قرار تر ۲۲ مر ۱۳۰ ۱۳۰ مر تا بر ۱۳۰ مر تا بر ۱۳۰ مر ۱۳ مر ۱۳۰ مر تا بر ۱۳۰ مر تا بر ۱۳۰ مر تا بر ۱۳۰ مر ۱۳۰ مر تا بر ۱۳۰ مر ۱۳ مر ۱۳۰ مر تا بر ۱۳۰ مر ۱۳ مر ۱۳۰ مر تا بر ۱۳۰ مر ۱۳ مر

المعلم و علی بابھا " کی بنیاد پر علی کوابو برساعلم نہیں کہا جاسکتا کیونکہ پھر ہم کہیں گے کہ اس حدیث میں لوگوں نے طعن کیا ہے اور حسن تنظیم کرلیا جائے قوابو براس کی محراب بیں اور روایت میں جو کہا گیا ہے کہ جے علم کی طلب ہو، وہ دروازے ہے آئے یہ بات بھی اعلیت کو متقاضی نہیں ۔ کیونکہ بھی بھی غیر عالم کے بعد بھی لوگ وضاحت و بیان کے لئے چلے آتے ہیں اور انہیں اعلم کے برخلاف غیر اعلم سے تعکین ہوجاتی ہے۔ پھر یہ کہ مندرجہ روایت فردوس دیلی کے مطابق پوری حدیث یوں ہے:

انا مدینة العلم و ابو بکر اساسها و عمر حیطانها و عثمان منقفها و علی بابها.
ال حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ابو بکراعلم تھے۔ال صورت حال میں دروازے کا قصدال لئے ہوتا ہے کہ وضاحت و بیان کی طلب ہوتی ہے۔ال سے شرف ومنزلت مقمود نہیں ہوتا، واضح بات ہے کہ اساس،حیطان اور سقف دروازے سے بلند ہوتے ہیں...

علامدا بی فقر ماتے ہیں کہ حدیث مدینہ پرطمن صرف این جوزی جیسے لوگوں کی مختری ٹولی ہی نے کیا ہے۔
کیا ہے۔ بیس نے چھٹی جلد بیس اس کی صحت پر محققانہ بحث کی ہے۔ ان جیسے لوگوں کے پاس صحت وعدم صحت کا کوئی معیار نہیں ہے۔ ورنہ بزرگ علاء نے اس کو سیح کہا ہے۔ ایک گروہ اسے حسن کہتا ہے۔ بعد کے علائے نے متعقد بین کی تا تمدی کی ہے۔ ابن جوزی جنہوں نے اس کی نیش زنی کی ان کی وقعت ہی کیا رہ جاتی ہے۔

فردوس دیلی کی روایت کو بھی نے ضعیف کہا ہے۔خوداین جرنے الفتاوی الحدیثہ بیں اس کوضعیف
کہا ہے۔وہ کہتے ہیں کہ (اساس،حیطان اور سقف کے علاوہ) ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ 'معاویة
حسل قتها'' (معاویہ زنجیرہے) یہ بھی ضعیف ہے۔لیکن ابو بکر کو جب اعلم ثابت کرنا ہوا تو اپناوہ فیصلہ ضعیف نظرانداز کر بسٹھے۔

عجلونی کشف الخفا(۱) میں کہتے ہیں کہ دیلمی نے فردوس (۲) میں بغیر سند کے ابن مسعود کی

ا-كشف الخفاءج اجم ٢٠١٣،

# 

روایت نقل کی ہے کہ:

انا مدینة العلم و علی بابها و ابو بکر اساسها و عمر حیطانها و عثمان سقفها.

ریجی انس بن بالک کی مرفوردوایت ہے کہ و علمی بابها و معاویه حلقتها "رمقاصد
(۱) یس ہے کہ بالجملہ بیتمام روایت ضعیف بیں اوراس کے اکثر الفاظ دکیک ہیں۔

سيدمحمددروليش حوت في المطالب من لكهاب كر(٢)

انا مدينة العلم و على بابها و ابو بكر اساسها .....

کی حدیث کا کسی علمی کتاب میں درج ہونا ،قطعی مناسب نہیں۔ این حجر بیٹی نے صواعق (۳) وغیرہ میں جونقل کیا ہے، ییکوئی انچھی بات نہیں ہے۔

ا\_القامدالحية (ص١٢١عديث١٨٩)

٢\_ائ المطالب م ٢٥ (ص ١٣٤ حديث ٣٩١)

٣ .. العواعق الحرقة (ص١١٣)

ہے،اصل چیزتو درواز ہے۔

اس لئے واضح طورے مراد پنجیم صرف ہیہ کہ میرے شہریں واخل ہونے اور نکلنے کاراستہ صرف ایک ہی ہے اور وہ دروازہ ہے۔ اس کے ذریعہ میرے علوم سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ اس اعتبار سے تمام علوم نبوت کا احصاء حضرت علی علیات میں ہوجاتا ہے۔ در دازہ کہہ کے تاکید کی پھر فر مایا کہ جس کو مدینہ میں آتا ہو، وہ در سے آئے۔ اس طرح امیر المومنین حضرت بھی تھا گا کی ہی ذات باتی رہ جاتی ہے، جن سے لوگوں کو دابستہ کیا گیا ہے اور ان کے پاس تمام علم نبوت تھا۔ فقد وموعظہ، اخلاق ، تھم ، حکمت وسیاست بھی کچھ لوگوں کی ضرورت کا موادعلی مطلق کی پاس ہے۔ اس کے سواجو حدیث میں اضافہ ہے، وہ محض جہالت ہے۔

### ۲۔خلیفہ کی شجاعت

قبل اسلام تو خلیفہ کی بہا دری کا کہیں انتہ پہتہ نہ تھا۔ زمانۂ رسول میں بھی حالانکہ اکثر غزوات میں موجود رہے، لیکن شجاعت کے کارنا ہے لا پیدا ہیں۔ تاریخ بالکل خاموش ہے۔ صرف خیبر میں ان کے فرار کی داستان ملتی ہے۔ حضرت علی وعباس کا بیان ہے کہ رسول خدائے خیبر میں ابو بکر کو بھجاوہ وہ ہاں ہے لشکر سست بھاگ آئے۔ یہ دونوں لشکر والوں کو ہز دل مشمراتے تھے۔ (۱)

ان دونول كى فراريت كاپية حديث خيبرے بحى معلوم موتا بـ رسول خدا فرمايا:

لاعطين الراية غدا رجلا يحب الله و رسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه ليس بفرار

کل میں علم اے دوں گا، جوخدارسول گو دوست رکھتا ہوگا، خدااس کے ہاتھوں خیبر کو فتح کرائے گا ادروہ بھاگے گانہیں۔

ا يجع الزوائدة وبم ١٢٨٥، الموقف (ص ١١٠) شرح الواقف جرجاني جسم ١٧ ٢١ (ج٨ م ١٢٩) المطالع ص ١٨٨،

کسی روایت میں کراروغیر فرار بھی ہے اور کسی روایت میں ہے:

و الَّذي كرم وجهه محمد لاعطينها رجلا لا يفر

سمی روایت میں ہے:

لادفعن الى رجل لن يرجع حتى يفتح الله له

كى يس ب: لا يولى الدبر -(١)

اسلط میں ابن الی الحدید کاسات شعروں پر شمل تصیدہ بھی ہے:

و ما انس لا انس اللذين تقدما

خلیفہ کی؟ کا ایک منظر ذوالثریہ کے لئے قتل تھم رسول مبھی ہے۔ وہ بغیر ہتھیار کے نماز پڑھ رہاتھا، ابو بکر کو آنخضرت نے تھم دیا کہ اسے قتل کر دیں، انہوں نے تھم رسول کے سرتابی کوقتل کے مقابلے میں آسان سمجھا، بہانہ بنائے ہوئے واپس آگئے۔(۲)

اس کے باوجودائن جنم نے ''المفاصلہ بین الصحابۃ' بیں ابو بکر کومطلق طور سے تمام صحابہ بیں سب
سے بہادر لکھ مارا۔ انہوں نے حضرت علی ایک حدیث بھی تھوک دی ہے۔ حضرت علی نے لوگوں
سے بوچھا: سب لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے؟ سب نے فر مایا: آپ ہیں۔ فر مایا: بیں توجس سے
بھی مقابلہ کے لئے گیا ، اس پر حاوی رہا، مگر مجھے بتاؤ کہ سب سے بہادر کون ہے؟ سب نے کہا: آپ ہی
بتا ہے ہم تونہیں جانے ؟ فر مایا: ابو بحر ہیں۔ جنگ بدر ہیں ہم نے رسول خدا کے لئے ایک عریش (منی)

بنادی تھی۔ اب سوال یہ ہوا کہ کون رسول خدا کے ساتھ اس عریش میں رہے گا؟ تا کہ مشرکین حضرت کو گزند نہ پہنچا سکیس۔ اس وقت خدا کی تئم! ابو بکر کے سواکوئی بھی آمادہ نہیں ہوا۔ وہ آلوار لئے رسول کے سر پر کھڑے دہاور کسی مشرک کواد هرآنے کی ہمت نہ ہو گئی۔ اس لئے اٹجے الناس ابو بکری ہیں۔ (۱)

کاش! اہل سنت نے اس بے پر کی سند بھی بیان کردی ہوتی حافظ بیٹی نے اسے بلاسند کے قل کیا،
پر کھا ہے کہ بیضعیف ہے۔ جھے نہیں معلوم کہ کس نے اڑائی ہے۔ (۲)

اس کی تکذیب میحداین اسحاق ہے بھی ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں عریش پر سعد بن معاذ تکوار لئے کھڑے متھے۔ وہ دشمنول ہے رسول خداً کی حفاظت کررہے تھے۔ (۳)

تحفظ رسول کا معالمہ بھی صرف جنگ بدر سے مخصوص نہیں بلکہ ہرمر مطے پر کوئی نہ کوئی صحابی رسول خدا کی حفاظت کرتا تھا۔ بدر میں معاذیتے، (اور سیرة علی (۴) کے مطابق کچودن ابو بکر ہے) احد میں محمد بن مسلمہ سے ، خندق میں زبیر بن عوام سے ، حدید بدید میں مغیرہ بن شعبہ سے ، جنگ خیبر میں بعض دنوں سک ابوالیوب انعماری سے ، وادی قرئی میں جناب بلال ، سعد بن ابی وقاص اور ذکوان بن عبد قیس سے حنین میں ابن ابی مرشد سے (۵) ۔ اصحاب کا بیر حفاظتی انداز اس وقت تک قائم رہا ، جب تک 'و السلسه سعص می من النسان ''کی آیت نہیں اتر گئی ۔ آیت نازل ہونے کے بعد ، بیر حفاظتی انذار چھوڑ دیا گیا (۲) ۔ اس طرح اگر دوایت کو سے مان لیا جائے تو ابو بکر بھی ایک یا سدار سے ۔

ارياض العفرة ج إ بم ٩٢ (ج ا بم ١٢٠) تاريخ الخلفاء م ٢٥ (ص ٣٣)

٣ يجم الرواكدي ٩٥، ١٥ ٢ ٢ عيون الاثر اين سيد الناس جاء ص ٢٥٨ (جا، ص ٢٥١)

٣٠ السيرة الحلبية جهم ٣٥٣ (جهم ٣١٧)

۵- يون الافرج مع مراه ۱۳ (ج من ۴۰۰) المواهب الملدنية ج المن ۱۸۳ (ج ۲ من ۱۲۲) السيرة الحلبية ج ۳ من ۳۵ ( جسم ۱۲۳ ) ج سام ۳۲۷) شرح المواهب زرقاني ج سام ۲۰۰۰ ،

۲-المستد دک علی استخسسین ج۲، ص ۱۳۳ ( ج۲، ص ۳۳۲ حدیث ۳۲۱ ) تغییر قرطبی ج۲، ص ۱۳۳ ( ج۲، بص ۱۵۸ ) تغییر این جزی کلبی ج۱، ص ۱۸۳ ، تغییر این کثیر ج۲، ص ۷۵، الخصائص الکبری ج۱ص ۱۲۷ ( ج۱، ص ۲۱۰ ) سنن تر ذی ج۵، ص ۲۳۳ حدیث ۲۰

## 

اگریدروایت صحیح مان لی جائے توعلی ، حمز ہ اور عبیدہ کے ساتھ ان کی مدح میں بھی کوئی آیت نازل ہونی جا ہے تھی۔ان لوگوں کے لئے تو آیت اثری ہے: (۱)

﴿هذان خصمان اختصموا في ربهم﴾ (٢)

اگرانل سنت کامز عوم می جوتوعلی و حزواور عبید و کی مدح بیل ' ... من السمؤ منین رجال صدقه و ۱ ''احز اب رسمتازل بوئی ،ان کے حق میں کوئی آیت کیوں نہیں اتر ی؟ حضرت علی کے لئے آیت نازل بوئی: (۳)

هو الذي ايدك بنصره و بالمومنين (٣)

(ابو بکر کے لئے سناٹا ہے) حضرت علی کے لئے تو آیت ہجرت نازل ہوئی، (۵) بدر کے دن منادی نے آواز دی:

لا فتى الا على لا سيف الا ذو الفقار (٢)

کیا ابو بکر کے لئے بھی کوئی اشارہ ہے جورسول کے سرپر تلوار لئے کھڑے ہوئے تھے؟ کیا عریش صرف جنگ بدر میں بی تھا؟ کیا رسول خداً عریش کے با برمیدان میں نہیں آتے تھے؟ مؤرخین نے ب

ارمیح بخادی ج۲ بص ۹۸ کمآب النفیر ( ج۳ بص ۲۹ ۱ احدیث ۳۳۷۷) صحیمسلم ۲۶ بص ۵۵۰ ( ج۵ بص ۵۲۸ حدیث ۳۳) طبقات این سعد ( ج۲ بص ۱۷) المسید دک علی المحیمسین ج۲ بص ۳۸۹ ( ج۲ بص ۱۳۸ حدیث ۳۳۵۳) تغییر قرطبی ج۲۱ بص ۲۵۰ ۱۲۷ ( ج۲۱ ، ۱۹،۸ ، ۱۹) تغییر این کثیر ج۳ بص ۲۲ بخییر خاذن ج۳ بص ۲۹۸ ( ج۳ بص ۲۸ ۲

٧\_سورۇجى ، آىت را ١٩

٣-مناقب فوارزي ص ١٨٨ (ص ١٧٥ مديث ٢٥٠) كفايت الطالب ص١٢١ (ص ٢٢٩ با ٢٢٠)

سم سور وانغال ، آیت ۲۲۷ ـ

۵ - کفایة الطالب م ۱۱۰ (ص ۲۳۳ باب ۹۲) درمنثورج ۳ ص ۱۹۹ (ج ۴۲ م ص ۱۰۰) تاریخ بغدادج ۱۱ ص ۱۲ ۱۰ ریاض العفر ق ج۲ بر ۱۷ (ج ۳ بر ۱۷) ذ خائر لعقی م ۹۷

۲ \_ منداحد جا اص ۱۳۸۸ (ج اص ۵۷۱ عدیث ۳۲۱) تاریخ طری جا اص ۱۹۱ (ج۱، ص ۳۷۱ ـ ۳۷۱) طبقات این سعد جا اص ۱۲۷ (ج ایم ۲۲۸) تاریخ لیفتونی ج۱، ص ۱۹ (ج۲، ص ۳۹) تاریخ بغداد ج۱۳ اص ۱۹۱، تاریخ کال ج۲، ص ۱۳۲ ( ج ایم ۵۲۱) البدلیة والتحلیة ج۷، ص ۳۳۸ (ج۷، ص ۳۳ وادث مسمه) کیوں لکھا ہے کہ رسول خدا نے مہا جرین کی ایک فرد کوعلم دے کر خیبر میں بھیجا، وہ بغیر پچھ کئے واپس آ گئے؟ کیا انھیں اوران کے دوست کومؤ رخین پہچا نے نہیں تھے؟ ہر گزنہیں!(1)

بیشجاع ترین کب سے ہوگئے؟ جس دن یہود یوں کے نبرد آنر ما فوجی یا سرکی سرکردگی میں انصار کو چیرتے پھاڑتے رسول خداً تک پہنچ گئے تھے، کہ رسول خدال آیا آیا مانچائی مغموم تھے؟ (۴)

رسول کے ساتھ تو شجاع ترین شخص موجود تھے، پھر رسول خداً نے سلمہ بن اکوع کوعلیٰ کے پاس کیوں بھیجا؟ وہ مدینہ میں در دچشم میں مبتلا تھے۔علیٰ کو در دکی شدت سے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔سلمہان کا ہاتھ پکڑ کرلائے تھے۔(۳)رسول نے انہیں علم دیتے ہوئے فر مایا:

"لاعطين الواية الى رجل كوار غير فرار"

کیا پیز خیبر میں بھی شجاع ترین تھے ،عریش پر؟ جس دن رسول خدا نے خود جنگ کی گھسان کی ، جنگ میں آپ خودزرہ پہنے ہوئے ،گھوڑے پرسوار تھے ،آپ کے ہاتھ میں نیز ہ وہرتھی ۔ (۴)

کیا عریش احد پربھی شجاع ترین تھے؟ جب لوگ دشمنوں میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ آپ کے ہونٹ زخمی ہوگئے تھے۔ چبرے سےخون ٹیک رہا تھا اور رسول فر مار ہے تھے بیقوم کیے فلاح پائے گی؟ جواپنے نبی کوخون میں نہلار ہی ہے اور وہ ان کے لئے وعائے خیر کررہاہے۔ (۵)

کیا بیاس دن بھی عریش پرشجاع ترین تھے، جب حضرت کے بیان کے مطابق لوگ رسول کوچھوڑ

ا ـ تاریخ طبری ج۳ بم ۱۷ ( ج۲ بم ۵۱۳ تواد شوس به ) فضائل الصحاب احمد ( ج۲ بش ۱۵۷ نمبر ۱۱۱۹) میره این بشام ج۳ بم ۵۲ ( ج۳ بص ۱۰۹) الروض المانف ج۲ بص ۱۳۳ ( ج۲ بص ۲۷ ) تذکرة الخواص ۱۶ ( ص ۲۷ )

٢- الامتاع مقريزي بح ٣١٣ ، السيرة الحلبية ج ٣ بص ٣٩ ج ٣ بص ٣٠)

سيميح مسلم ج٢م ١٠٠ (ج٣م م ٨٥ حديث ١٣٢ كتاب الجهاد ) سنن بيبل ج٩ م ١٣١، رياض النفر ة ج٢م ١٨١ ( ج٣م م١٣٠) السيرة الحلبية ج٣م م ١٨ (ج٣م م ٣٥) شرح المواهب زرقاني ج٢م ٢٢٠

٣- السيرة الحلبية ج٣ م ١٩ (ج٣ م ٣٠)

۵ - بيرة بشام جهم ٢٥ (جه بص ٨٨) طبقات (ج٢ بص ٥٥ - ٣٣) البداية والنصابية جه بص٢٩،٣٣ (جه، بص٢٢ است امتاع مقريزي بص ١٣٥، شرح المواهب زرقاني ج٢ بص ٢٥.

کر بھاگ گئے؟ تو میں نے مقتولین میں تلاش کیا اور نہ پایا تو ول میں کہا: واللہ! رسول نہ تو بھا گے ہیں اور نہ قبل ہوئے ہیں اور نہ تو ہوں کہ ہوئے ہیں۔ اب ہماری نہ تو ہوں ہوں کو آسان پر اٹھا لیا ہے۔ اب ہماری بھلائی ای میں ہے کہ جنگ کرتے کرتے قبل ہوجا کیں۔ میں نے اپنی نیام تو ڑ دی اور کا فروں پر ٹوٹ پڑا، آگے ہوھا تو دیکھا کہ دسول خدا موجود ہیں۔ اس دن علی نے سولہ زخم ایسے کھائے کہ گر پڑتے تھا ور چر کیل سہارا دے کراٹھاتے تھے۔ (۱)

کیااس دن بھی شجاع سے، جب ابو عام نے گڑھا کھودر کھاتھا کہ اس میں رسول اورسلمان گرجا کیں؟
علی نے رسول کوسہارا دے کراٹھایا۔ طلحہ نے کھڑا کیا تو آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے۔ (۲) کیا ان
جنگوں میں بھی ابو بکر شجاع ترین سے، جب رسول نے دو زرہ، ذات الفضول اور فضہ پہن رکھی تھی؟
کیا حنین کے دن بھی شجاع ترین سے، جب رسول خداً ذات الفضول اور سعد بینا می زرہ پہنے ہوئے سے؟ (۳) کیا اس دن بھی شجاع ترین سے، جب رسول خدا آؤائی الم نے تلوار کے ستر زخم کھائے؟ (۳) کیا اس دن بھی شجاع ترین سے، جب آٹھ بہا دروں نے مرنے مارنے پر رسول مُشَائِدَ ہم کی بیعت کی تھی؟ علی ، زبیر، طلحہ، ابو دجانہ، حارث بن صمہ، حباب بن منذر، عاصم بن ٹابت اور سہل بن حنیف اور رسول خطائی آئیلم بھاگنے والوں کوآ وزادے رہے تھے۔ (۵)

کیااس دن بھی شجاع ترین تھے، جب ابود جانہ، سعد بن وقاص اور حباب بن منذر تیغیبراسلام آیائیلم کے چاروں طرف سے مشرکین کو یوں بھگار ہے تھے، جسے بھیٹر بمری بنکائی جاتی ہے۔ کیااس دن بھی شجاع ترین تھے، جب آتش جنگ بھڑک رہی تھی اور پیغیبراسلام انصار کے پرچم

ا\_اسدالغابة جهم، م، (جهم م ٩٨ نمبر ٢٥٨٣)

۲\_سیره این بشام جه م ۷۷ (جه م ۸۵) امتاع مقریزی م ۱۳۵، البدلیة والنحلیة جه م ۱۲ (جه م م ۱۷) عیون الاثر ج۲ م ۱۷ (ج ۱ م ۸۵)

٣\_شرح المواهب زرقاني ج ٢ بم ٢٢٠٠

٧ \_ المواهب اللدية ج ام ١٢١ (ج ام ٢٠٠٧)

۵\_امتاع مقریزی بم ۱۳۱۰، اِلمتاع مقریزی بم ۱۳۳

تلے بیٹے تے، رسول خوا آلی آئے نے علی کو بلوایا: آپ آئے تو رہز پڑھ رہے تے: ان ابو الفصم ( میں مردثمان ہوں)(ا) کیااس دن بھی شجاع ترین تھے، جب اپنی بٹی کوسرخ تلوار حوالے کرتے ہوئے فر مایا تھا: بٹی اس کا خون دھودے، اس نے آج میری تقعہ این کی ہے۔ اس دن علی نے اپنی زرہ میں گڑھے کا پانی لا کر دسول کو پینے کے لئے دیا۔ آپ کے چیرے کا خون دھویا اور سر پر پانی اونڈ یلا۔ فاطمہ نے ایک ٹاٹ کو جلا کراس کی را کھے زنم کو بھراتب جا کر زخم رسول کا خون تھا۔ (۲)

کیاا ال دن بھی شجاع ترین تھے؟ جب جرئل لافتی کی صدا سنار ہے تھے اور حمان اس کے نفے گا رہے تھے۔ کیا حمراء الاسلام میں بھی شجاع ترین تھے، جب رسول خطان آلیا کا چبرہ اور پیشانی زخی تھی، دانت ٹوٹ کر ہا ہرآ گئے تھے۔ آپ کا داہند شانداین قمید کی ضرب سے ٹوٹ کیا تھا۔ دونوں زانوں کی بوٹی بوٹی ہوگئی تھی۔ (۳)

کیا تنین کے دن بھی حریش پر شجاع ترین تھے؟ جب جنگ کی بھٹی گرم ہوئی تو لوگ رسول ملٹھ ایک تھے۔ چھوڑ کر کر بھاگ گئے۔ معرف چارآ دی رسول ملٹھ ایک کے عام کے اور ایک غیر نی حاشم علی ابن ابی طالب ،عباس آپ کے سامنے تھے، ابوسفیان بن حارث مہار تھا ہے ہوئے تھے اور ابن مسعود آپ کے باکس جانب تھے، جومشرک بھی سامنے آتاتی ہوتا تھا۔ (۴)

کیا یہ جنگ خندق میں بھی عریش پر شجاع ترین تھے؟ جب رسول خدا مل آلی ہے خندق کی مٹی اٹھاتے جاتے تھے اور گنگناتے جاتے تھے؟ خدایا!اگر تونے ہماری راہنمائی نہ کی تو ہم راہ راست نہ پاسکیں گے، خدایا!اگر تونے ہماری راہنمائی نہ کی تو ہم راہ راست نہ پاسکیں گے، ہمیں سکون عطا کراور دشمن کے سامنے استقامت عطا کر، بلا

ا ميره اين بشام ج ٣ م ١٩ (ج ٣ م ٨٥ ـ ١٤ ) شرح الواهب ذرقاني ج ٢ م ١٣٠٠

۲ ـ طبقات ابن سعد (ج۲، ص ۲۸) ميره ابن بشام ج۳، ص ۱۱،۳۴ (ج۳، ص ۱۰۹، ۱۰۹) امتاع مقريزى ص ۱۱۳، البداية والتحلية ج۳، ص ۳۵ (ج۳، ص ۳۳) ميون الاثر ج۲، ص ۱۵ (ج، ام ۲۱۰) المواهب اللدية جا، ص ۱۲۵ (ج، ص ۲۰۵) شرح المواهب زرقاني ۲۶، ص ۵۹

٣ ـ طبقات اين سعد (ج٢ بس٩٩)

٣- السيرة الحلبية جسام ١٢٣ (جسام ١٠٩)

## ايوبركياري يم غلو العامل العام

شبرانہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے۔ جب انہوں نے فتند کا ارادہ کیا تو ہم نے انکار کردیا۔ (۱) کیا اس دن بھی شجاع ترین تھے، جب رسول ملٹی کی ایک کے لئے فرمایا:

ضربة على يوم الخندق افضل من عبادة الثقلين

يا برواية:

قتل على لعمرو افضل من عبادة الثقلين

بايروايت:

لمبارزة على لعمرو افضل من اعمال امنى الى يوم القيامة (٢) بال! احد كموقع پرنظر آتا ہے، جب مشركين كى طرف سے عبدالرحلٰ بن ابى بكر نے رجز پڑھتے ہوئے اپنامقابل طلب كيا تو ادھر سے والد ما جد نظے ، انہيں و كي كرعبدالرحلٰ نے كہا: اگرتم مير ب باپ نہ ہوتے تو ميں واپس نہ ہوتا۔ (٣)

#### عریش ہے احتجاج

محرین علی کہتے ہیں کہ ہیں این عبدون کے پاس بیشا تھا، وہ جنگ بدر لکھر ہے تھے، ان کے پاس
بہت ہے لوگوں میں ابو بکر داؤدی اور احمد بن خالد مادر ائی بھی تھے۔ ابن عبدون سے داؤدی کی مسئلہ
تفصیل پر بحث چیز گئی۔ داؤدی نے کہا: بخدا! ان عامہ کے ساتھ مقامات علی کے بیان کی قدرت نہیں
رکھتا۔ بخدا! میں حضرت علی کی مزلت ومقام کو بدر، احد، خندق، نین اور خیبر میں جانتا ہوں۔ انہوں نے
کہا: اگر جانتے ہوتو عمر دابو بکر پر برتری کے سلطے میں بیمفید بات ہے، جومیرے دعوے کی دلیل ہے۔
داؤدی ای لئے میں عمر و ابو بکر کو علی سے افضل سجھتا ہوں۔ پوچھا: وہ کیسے؟ داؤدی : ابو بکر

ارطبقات ابن سعد ( ج٢م من ا مر) البداية والنحلية جهم من ٩٦ ( جهم من ١١٠)

٢\_ المستدرك على المحيسين ج ٣ بص٣٦ (ج ٣ بص٣٣ حديث ٣٣٢ ) المواقف الجي ج ٣ بص ٢ ٢٧ (ص١٢٣) كنز العمال ج٢ بص ١٥٨ (ج ١١ بص ١٢٣ حديث ٣٠٠٣ ) السيرة الحلبية ج٢ بص ٣٨٩ (ج٢ بص ٣٢٠)

٣\_امتاع مقريزي ص١٩١١،

بدر کے دن عریش پر تھے، جس طرح رئیس و ننتظم ہوتا ہے۔ اگر رئیس و نتظم لڑنے لگے تو لشکر شکست کھا جائے گا اورعلی ایک جنگجو تھے،ان کا کام ہی تھا کہ لشکر میں رہ کر جنگ کریں۔

خطیب وابن جوزی کہتے ہیں: میرے خیال میں ایسی کواری منطق کے ذر بعد و کی استدلال سب سے پہلے کتاب عثانیہ میں جاحظ نے لکھا ہے۔ جولوگ نضیلت علی کے قائل ہیں، ان کی سب سے بری دلیل ہے ہے کہ آپ جنگ میں کو د پڑتے تھے۔ حالا تکہ یہ کوئی بڑی نضیلت نہیں ہے، اس لئے کہ زیادہ لوگوں کوئل کرنا، اگر بڑی نضیلت ہوتی اور تقدم وریاست کی دلیل ہوتی تو زبیر وابو د جانہ و غیرہ رسول خدا سے افضل ہوجاتے کیونکہ رسول نے تو صرف ایک ہی آ دمی کوئل کیا تھا اور نہ ہی بدر میں شریک قال ہوئے ، وہ صرف کرنا ہے اور ہوئے ، وہ صرف کرنا ہے اور ہوئے ، وہ صرف کرنا ہے اور کئی نظام کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہا در آ دمی جنگ کرتا ہے اور رئیس نہ جنگ کرتا ہے۔ فقط فوجی انتظام کرتا ہے۔ رئیس ہی پڑھی تمام امور کا دارو مدار ہوتا ہے۔ اگر سار الشکر بھا کے اور صرف بہی رہ وہائے تو فتح ہوجائے گی لین اگر وہ بھاگ جائے اور سار الشکر محالے اور مدار ہوتا کی وجہ سے باقی رہتی ہے۔ ابو بکر عریش پر سول خدا کی ساتھ ہونے کی وجہ سے باقی رہتی ہے۔ ابو بکر عریش پر سول خدا کے ساتھ ہونے کی وجہ سے باقی رہتی ہے۔ ابو بکر عریش پر سول خدا کے ساتھ ہونے کی وجہ سے باقی رہتی ہے۔ ابو بکر عریش پر رسول خدا کے ساتھ ہونے کی وجہ سے باقی رہتی ہے۔ ابو بکر عریش پر سول خدا کے ساتھ ہونے کی وجہ سے باقی رہتی ہے۔ ابو بکر عریش کی دوجہ سے باقی رہتی ہے۔ ابو بکر عریش کے ساتھ ہونے کی وجہ سے باقی رہتی ہے۔ ابو بکر عریش کی دوجہ سے باقی رہتی ہے۔ ابو بکر عریش کی دوجہ سے باقی در سے کی وجہ سے باقی دو کی دوجہ سے باقی دو کی دوجہ سے باقی دوجہ سے باقی دو کی دوجہ سے باقی دو کی دوجہ سے باقی دوجہ سے دوجہ سے باقی دوجہ سے باقی دوجہ سے باقی دوجہ سے باقی دوجہ سے

#### علامها ين فرمات بن:

اس بے پر کی بکواس کا جواب دینے کے بجائے ہم صرف اسکانی کا جواب نقل کئے دیتے ہیں: (۲)

بلا شبہ جاحظ کی بات تو کچھے دار ہوتی ہے، لیکن عقل سے عاری ہوتی ہے۔ اس کے زدیک ند ہب

ایک کھلواڑ ہے۔ کیا جاحظ کو معلوم نہیں کہ رسول خدا تمام لوگوں سے شجاع ترین تھے؟ وہ ایسے مہالک میں

بھی ثبات قدم دکھاتے تھے، جب عقلندوں کے ہوش اڑتے اور بہا دروں کے پتے پانی ہوتے۔ چنا نچہ
احد میں سب بھاگ کئے، صرف چار آ دمی علی گائی ، زبیر، طلحہ اور ابود جاندرہ گئے تھے۔ رسول نے اس موقع

برقال کیا، عکاشہ کو ہر حال میں تیر بارانی کا تھم دیا۔ جنگ حنین میں بھی ثابت قدم رہے اور صرف آپ

ا ـ تارخ بغداد ج۸، م ۲۱ المنتظم ج۲ بم ۳۷۷ (ج۱۲ بم ۲۲ منبر ۲۳۳۸ ) ۲ ـ رسائل الجاحظ بم ۵۳ (ص ۵۱ ـ ۵۵ الرسائل السياسية ) شرح اين الي الحد يدج ۳ بم ۵۷۵ (ج۱۳ بم ۲۷۸ ـ ۲۷۷ خطب ۲۳۸ )

کے قربی افرادی رہ گئے تھے۔ بقیہ سب بھاگ کئے تھے۔ حضرت کالٹھ کا ارشاد ہے کہ رسول خدا انتخا البشر تھے، جب جنگ کی بھٹی گرم ہوتی تو ہم رسول کی پناہ پکڑتے تھے، انہیں سے مدد ما نگتے تھے۔ جاحظ کیے بکواس کرتا ہے؟ اس شخص کے مقابل جونہ بھی لڑا، نہ میدان میں گیا۔ بھلا ابو بکر اور رسول خدا میں کیا نبست؟ ذرام رتبہ رسول دیکھواور ابو بکر کودیکھو کہ وہ کہاں ہیں؟ اگر ابو بکر شریک نبوت ہوتے تو قریش ان کے بھی دشمن ہوتے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ تمام مسلمانوں میں سب سے بوڑھے تھے۔ سب سے کم قریش کوگڑ ندیہ پنچایا، نہ بھی تیر چلایا، نہ تلوار کے زخم کھائے۔ ایسی حالت میں وہ رسول کے برابر کیے ہوجا کیں گے؟ احدیمی ان کے بیٹے عبد الرحمٰن مشرکوں کی طرف سے نظے، انہیں دیکھ کر ابو بکر غصے میں بھرے باہر نکلے۔ رسول خدائے فرمایا: ابو بکر اپنی تلوار نیام میں رکھ لو! رسول نے شاید اس لئے کہا ہو کہ اگر وہ جاتے تو قتل ہوتے، جنگ میں صرف یہی ایک موقع نظر آتا ہے۔

جاحظ کیے کہتا ہے کہ میدان میں لڑنا اور پہلوانوں کوئل کرنا ،کوئی فضیلت نہیں رکھتا۔جبکہ اسلام کا استخام کوار تی ہے ہوا۔ قرآن میں بھی جہاد کی مدح وارد ہے۔ جنگ سے بیٹھ رہنے والوں پر جاہدوں کو فضلیت دی گئی ہے۔ اگر بن ول کوفضیلت ہے ،تو حسان کوسب پرفضیلت حاصل ہونی چاہئے۔آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ قریش محمصطفی کو تلاش کررہے تھے، ابو بکر کی طلب میں نہیں تھے۔ اس طرح علی کی تلاش میں تھے، ان کے قریش میں تھے، ان کے قریش کے در بے تھے، کونکہ انہوں نے ہی مشرکوں کا ذور تو ڈا تھا۔

بدر میں قریش کے خلاف انصار نکلے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے قبیلے کا آدی بھیجو! خود ہندہ جگرخوار کار جز ہے (۱) کہ اے علی ! آپ نے میرے باپ، چچااور بھائیوں کا قتل کر کے، میری کمر تو ژوی۔ مجھے بھی صبر نہ ہوگا۔ کیونکہ علی نے ان ندکورہ لوگوں کو قتل کیا تھا۔

ہم خیبر میں دیکھتے ہیں کہ رسول خداً حضرت علی کی حفاظت کی دعا کررہے ہیں۔

علیٰ کی جدائی انہیں قطعی گوارہ نہ تھی۔ وہ مہا لک سے بچاتے تھے۔ دعا کی: خدایا! تو نے احد میں حمز ہ کو لے لیا ، بدر میں عبیدہ کو لے لیااور آج علیٰ کو مجھ سے جدانہ کر کہ میں اکیلا ہوجاؤں گا۔

ا ـ شرح نيج البلاغدا بن الجالحديد (ج١٦، ١٨٣)

عمروبن عبدود نے بار بارللکارااورعلیٰ بی اٹھے تو رسول نے ہر بار بٹھایا۔ جب دیکھا کہ کوئی نہیں جاتا تو اپنا عمامہ سر پررکھا پھر پچھ دورتک ان کے پیچھے چلے، عام مسلمانوں کی حالت بیتی کہ جیسے ان کے سروں پر پر ندے بیٹھے ہوں۔ جب علیٰ کی آ واز تجبیر بلند ہوئی، تو لوگوں نے سمجھا کہ عمر وقت ہوگیا۔

اس کے مذیفہ کہتے ہیں کہ علیٰ کا عمر وکوئل کرنا، اگراس کا ثواب تمام مسلمانوں کوئشیم کیا جائے تو سب کوکا فی ہوجائے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ''کھنی اللہ المعؤ منین القتال''میں خدانے فر مایا ہے کہ علیٰ کی وجہ سے خدانے مومنوں کو جنگ سے بے نیاز کیا۔

### افيوني عقيدت

ظیفہ کی شجاعت نے سنیوں کو بدخواس کر مارا ہے، وہ راست روی سے بہت دور ہو گئے ہیں، انہیں فابت کرنے کے لئے ہوے پاپٹر بیلنے پڑر ہے ہیں۔ لیکن کہیں سے چول نہیں بیٹور ہی ہے۔ کڑی کے جالے کی طرح ایک کزور شہوت معظکہ خیز انداز ہیں پیش کرتے ہوئے، تغییر قرطبی (۱) ہیں سورہ آل عران کی آیت 'و ما محمد الا رسول ''کے ذیل ہیں لکھتے ہیں کہ بیآ بت صدیت کی شجاعت و جرات کا سب سے معبوط ولیل ہے کیونکہ شجاعت و جرات کا سب سے ہوا شوت مصائب و آلام میں شبات قلب ہے اور سب سے بڑی مصیبت وفات رسول تھی ایسے ہیں ان کی شجاعت کا مظاہرہ ہوا، عمر کہ شبات قلب ہے اور سب سے بڑی مصیبت وفات رسول تھی ایسے ہیں ان کی شجاعت کا مظاہرہ ہوا، عمر کہ شبت کہ رسول خدا نہیں مرے ،عثمان کو نئے ہو گئے تھے۔ علی نے رو پیشی افقیار کر لی تھی۔ معالمہ اضح کیا۔ وہ کے سے تشریف لائے اور مشکل اسے دو چارتھا کہ صدیق نے اس آیت سے معالمہ واضح کیا۔ وہ کے سے تشریف لائے اور مشکل کیا۔

اس استدلال کوسیره صلبیه (۲) میں بھی پیش کیا گیاہے۔ نکھتے ہیں کہ جب رسول کی وفات ہوئی، تو عقلیں اڑگی تھیں۔ کوئی دیوانہ ہوگیا تھا، عقلیں اڑگی تھیں۔ کوئی دیوانہ ہوگیا تھا، کسی نے۔ کسی نے کسی نے۔ کسی نے۔ کسی نے کسی نے۔ کسی نے کسی نے کسی نے۔ کسی نے کسی نے کسی نے۔ کسی نے کسی ن

## 

عثان گونے ہوگئے تھے، بولنے کا یارا نہ تھا۔ حضرت علی نے زمین پکڑلیا تھا، حرکت نہیں کر سکتے سے عبداللہ بن انیس بیار ہوگئے ،ای میں مرگئے۔ایے میں صرف ابو بکرنے ثبات دکھایا...اور بیان کی شجاعت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔

علامدامین فرماتے ہیں:

قرطبی نے اس آیت سے شجاعت خلیفہ کا ثبوت فراہم کرنا چاہا ہے جبکہ اس ادا سے صرف بہی معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر نے اس آیت کے ذریعہ وفات رسول کا استدلال کیا ہے، انہیں شاید شجاعت اور سنگ ولی کا مطلب نہیں معلوم ۔ یہاں استدلال صرف اس لئے کیا تھا کہ موجودہ سیاسی دشواری کوحل کیا جاسکے۔

ایک صاحب نے برحوای میں وفات رسول کا اتکار کردیا جبکہ وہ واقتی بدحوال نہیں تھے۔ بیال لئے کہ حضرت ابو بکرتخ ہے آجا کیں، پھر معالمہ اپنے حق میں کرنے کے لئے سای طور پر آ بت سے استدلال کر کے کاروائی آ گے بو ھائی گئی۔ حضرت علی کو گوشہ نشین اس لئے کہا گیا کہ بیعت نہ کرنے کا بہانہ تراشا جا سکے۔ عثان کو گوٹا اس لئے کہا گیا کہ وہ اس سلطے میں پچھ بول نہیں رہے تھے۔ ان کی شجاعت کا جوت آگر یہی تھا تو جیسا کہ مو زمین لکھتے ہیں کہ انہوں نے چا در ہٹا کر چرہ ارسول دیکھا اور روتے ہوئے کہا کہ کہ موت دونوں میں پاکیزہ رہے(ا)۔ اس وقت بھی ندروتے لیکن خود رسول اکرم مجھی عثان بن مظعون کی موت دونوں میں پاکیزہ رہے (ا)۔ اس وقت بھی ندروتے لیکن خود کے رخیار سے آنسورواں تھا در آپ فریا دکررہے تھے۔ تین بارگریہ کے ساتھ چرہ کا ابوسہ لیا تھا۔ آپ کے رخیار سے آنسورواں تھا در آپ فریا دکررہے تھے (۲)۔ طالا تکہ عثان بن مظعون اور رسول اکرم کی وفات میں بڑا فرق تھا۔ دونوں میں بھی بڑا فرق تھا۔ اس میزان کے اعتبار سے تم بھی رسول کی وفات میں بڑا فرق تھا۔ دونوں میں جھی بڑا فرق تھا۔ اس میزان کے اعتبار سے تھے کہ رونے خدا ہے دیوں تھے کہ رونے خدا ہے دونوں میں جھی کہ دونے خدا ہے۔ دونوں میں جھی کے۔ دول گذیت کی موت پر گریہ کررہے تھے اور عمر تھے کہ دونے خدا ہے۔ دیا دو کہ جا کیں گے۔ دول گذیت کی موت پر گریہ کررہے تھے اور عمر تھے کہ دونے خدا ہے۔ دونوں میں گارہ کیا کہ موت پر گریہ کررہے تھے اور عمر تھے کہ دونے خدا ہے۔ دیا دو کہ جا کیں گریہ کی موت پر گریہ کررہے تھے اور عمر تھے کہ دونے

ارصحی بخاری ج۲ بم ۱۸۱ ج۳ بم ۱۲۱۸ حدیث ۱۸۱۷) میره این بشام ج۳ بم ۱۳۳۳ (جه بم ۴۰۷) طبقات! بن سعد ( ج۲ بم ۲۷۸) تاریخ طبری ج۳ بم ۱۹۸ (ج۳ بم ۱۰۰۱ حوادث رااید)

٢ يسنن بيهن ج٣ م س ٢٠٥ حلية الاولياء ج١ م ١٠٥ ، الاستيعاب ج٢ م ٣٩٥ ( القسم الثالث ، ص ٥٥ • انمبر ٢٥ ٤ ) اسد الغلية ج٣ م ١٣٨ (ج٣ م ٢٠ نمبر ٣٥٨٨) الاصلية ج٢ ، ص ٢١ م ٢٥ ( ٥٢٥٣)



واليول كوكوڑے سے مارر بے تھے۔(1)

اس قیاس پرعثان بھی رسول سے زیادہ شجاع تر ہوجائیں گے، وہ رقیہ یا ام کلثوم کی موت پر گم ہم تھے ،کوئی اثر نہ تھا اور رسول خداً رور ہے تھے۔صحیحۂ انس کے مطابق وہ تو اپنی زوجہ کی وفات کی رات، دوسری عورت کے ساتھ شب باش تھے۔ (۲)

ان سب کوچھوڑ ہے خودابو بکر کی موت کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ دفات رسول کا اثر تھا کہ رسول کی وفات کے بعدغم واندوہ کی دجہ ہے کمز ورہو گئے تھے کہ جسم پھلتے چلد ہی ختم ہوگئ ۔ (۳)

یمعلوم ہوتا ہے کہ بیدا حادیث قرطبی نے نہیں دیکھی؟ ،انتہائی بز دل تھے بعض غلو پندوں نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے مکہ میں اظہار اسلام کے لئے تکوار نکالی وہ اے محمہ ۲۰ ابو بکر اور ۳ نے زیر تھے (۴)۔ ایک حدیث گڑھی گئی ہے کہ ابو بکرنہ ہوتے تو اسلام ہی ختم ہوجا تا۔ (۵)

بہرحال ابو بکرنے بھی تلوار نہیں چلائی ، بھی ؟ نہ کھایا ، نہ کی کومیدان میں ڈرایا ، لیکن عقیدت مند کہتے ہیں کہ دہ شجاع ترین تھے۔ (۲)

ا ـ منداحدج اجم ۳۳۷، ۳۳۵ (ج)، مص ۵۵۱، ۳۹۳، ۵۵۱ حدیث ۳۰۹۳، ۲۱۲۸) المستد دک علی التحسین ج۳،م ۱۹۰ (ج۳، ص ۲۱۰ حدیث ۲۸۹۹ سخیص منتدرک کا بچی حوالہ ہے ) مند ابی داؤد طیالی بم ۳۵۱ ، الاستیعاب ج۲،م ۴۸۲ (التسم الثالث ص ر۶۵\* انبر ۱۷۷۹) مجمع الزوائد ج۳،م ۱۷

۲-الرسط دک علی المتحسسین جه دم ۲۷ (ج۳ دم) ۵۱ صدیده ۱۸۵۲) الاحتیعاب ج۲ دم ۲۸۸ (القسم الرابع جه دم ۱۸۸۸ نبر۳۳۳۳) الا جیلیة ج۳ دم ۲۰۰۵ (۳۳۰) م ۲۸۹ (نبر ۱۳۷۰)

سرالمستد رک علی سنجنسین جهم م ۱۲ (ج سم ۱۲ حدیث ۱۳۳۱) اسدالغابیه جهم ۱۲۳ (ج سم ۱۳۳۵ نبر ۲۳ م) صفة الصفوة ج دامی ۱۳۳۰ نبر ۱۳۳ می ۱۲۳ منبر ۲۳ می ۱۲۳ منبر ۲۳ می ۱۲۳ منبر ۲۳ می ۱۲۳ منبر ۲۳ می ۱۳۳۱ منبر ۲۳ می ۱۳۳ منبر ۲۳ می ۱۳۳ منبر ۲۳ می ۱۳۳ منبر ۲۳ می ۱۳ می از ۲۰ می ۱۳ می ۱۳ می ۱۳ می از ۲۳ می ۱۳ می از ۲ می از ۲ می ۱۳ می از ۲ می ۱۳ می از ۲ می ۱۳ می از ۲ می از ۲ می ۱۳ می از ۲ می از

٢\_نورالالصاريم،٥٤ (١١٣)

## - ابوبر کے بارے ٹی غلو کے اب ابوبر کے بارے ٹی غلو کے اب

#### خليفه كاثبات عقيده

ابوسعید خدری ہے مردی ہے کہ ابو بکرنے کہا: ائے خدا کے رسول! میں فلاں جگہ ہے گذرا تو ایک نیک مردکود یکھا کہ بڑے خضوع وخشوع ہے نماز پڑھرہا ہے۔ رسول خدائے کہا: جاکرائے آل کردو! ابو بکر گئے، اسے صالت نماز میں دیکھا تو بغیر آل کئے واپس آ گئے۔ رسول خدائے عمرے کہا کہ جاکرتم اسے آل کردو! انہوں نے بھی ابو بکر کی طرح اسے آل کرنا پندنہ کیا اور واپس آکر کہا: ائے رسول خداصلی الشعلیدوآلدو کم! بیس نے دیکھا کہ وہ پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھرہا ہے۔ آنخضرت نے حضرت علی الشعلیدوآلدو کہا: آلے رسول خدائے تو اسے نے جاکرائے آل کردو علی تشریف لے گئے تو اسے نہ پایا۔ واپس آکرعرض کی، وہ جھے نہیں ملا۔ رسول خدائے فرمایا: یہ اور ان کے دوست قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ان کی آواز حلق سے نیخ نہیں اثر تی۔ وہ اس طرح دین سے فکل جائیں گے، جس طرح تیر چلہ کمان سے نکل جاتا ہے(ا)۔ انہیں آئی کردو! یہ بدترین مخلوقات ہیں۔

ا\_منداحرج٣، ص١٥ (ج٣، ص ٢٩٥ مديث٢٥٠) البدلية والنحلية ج٤، ص ٢٩٨ (ج٤، ص ٣٣٠ نواوث عرف

سجدے کی حالت میں دیکھ کر کہنے لگے کہ ابو بکر مجھ سے افضل ہیں۔ واپس آئے تو رسول خدائے بو چھا: واپس آ گئے؟ جواب دیا: میں نے اسے تجدے کی حالت میں دیکھا، اس لئے قبل کرنا، مناسب نہیں سمجھا۔ تیسری باررسول نے بو چھا: کون اسے قبل کرے گا۔ اس بار حضرت علی اٹھے۔ رسول خدائے فر مایا: اگر مل جائے تو قبل کردیتا۔ آپ گئے تو وہ و ہاں موجود نہ تھا۔ واپس آئے اور کہا کہ وہ و ہاں نہیں ہے۔ رسول خدائے نے فر مایا: اگر تم نے قبل کردیا ہوتا، تو امت کے دو شخصوں میں بھی اختلاف نہ ہوتا۔ (1)

بیدواقعہ ذوالثد میرکا ہے، جونبروان کے خارجیوں کا سرغنہ تھا۔ چنا نچہ صحیح مسلم، ابوداؤد میں ہے(۲)
کہ جنگ نبروان میں حضرت علی نے اسے قبل کیا۔ رسول خدائے اسے حالت نماز میں بی قبل کرنے کا تھم
دیا تھا۔ عمروابو بکرنے قبل نہیں کیا، حضرت علی کول نہ سکاور نہ بقول رسول تمام فتوں کا خاتمہ ہوجاتا۔
علامہ المخی فرماتے ہیں:

ان دونوں خلفہ سے پوچھے کہ آخر کس نے کہا ہے کہ نمازیوں کوتل نہ کرنا چاہئے؟ خود صاحب شریعت محم دے رہا ہے۔ اس نے خود نماز پڑھتے ہوئے ملاحظہ فر مایا۔ پہلے خلیفہ نے کہا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اور پھر عمر کوتل کا تھم دیا آپ جانتے تھے کہ اس کا تمام عمل ریا کاری ہے، جو اپنے ساتھیوں کوفریب دینے کے لئے کر دہا ہے۔ کیا یہ کا فرتھا، جو واجب القتل تھا؟ رسول فرمارہ ہیں کہ اس کی آتھوں میں شیطنت کھیل رہی ہے۔ اس بد بخت نے رسول گوسلام بھی نہ کیا، اس بے حیانے دل کی بات بھی رسول مسلطنت کھیل رہی ہے۔ اس بد بخت نے رسول گوسلام بھی نہ کیا، اس بے حیانے دل کی بات بھی رسول سے کہد دی۔ اس لئے تو رسول نے اسے تل کرنے کا تھم دیا۔ آپ وی تر جمان تھے، لیکن دونوں نے صاحب نماز میں دیکھ کراس پر رحم کیا تا کہ لوگوں کے سامنے احتر ام نماز کا عقیدہ واضح ہو سکے۔ عمر نے احتجاد میں اضافہ کیا کہ ابو بحر بچھ سے افضل ہیں۔ کیا جس رسول نے تھم قبل دیا تھا وہ ان سے بہتر نہ تھے؟ کیارسول نے احترام نماز کا حکم نیں دیا تھا؟ پھر کیول قبل کا حکم دیا؟ ان دونوں خلیفہ پر لازم تھا کہ اسے تل

ارطية الاولياءج ٣ بص ٢٣٧ ( نمبر ٢٣٥) مندابويعلى (ج ابص ٩٠ حديث ٩٠) البدلية والتعلية ج ٢٠٩ ( ج ٢٠٠٥ و٣٣٠ حوادث يحتاج ) الاصابة ج ١٠٩٨ ( بمبر ٢٣٨ )

ع مي مسلم ( جع، ص ٢٣٣ عديث ١٥٦ كتاب الزكوة ) سنن الى داؤد ( جع، ص ٢٣٥ - ٢٣٣ عديث ٢٥١٩ مدير ٢٤١٨ ) ثمار القلوب بن ٢٣٣ ( ص ٢٤٠ نبر ٢٣٧ )

کرکے واضح ہلاکت سے نجات دیتے۔ایک بے ہتھیار نمازی سے دونوں خلیفہ ڈر گئے جبکہ ابن حزم، قرطبی سیوطی وغیرہ انہیں شجاع ترین انسان کہتے ہیں۔(۱)

یہ ذواللہ یہ ہوازن کا مال غنیمت تقلیم کرتے وقت بھی رسول سے گتا خی کرچکا تھا۔ جے دونوں خلیفہ جانتے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ آپ انصاف نہیں کررہے ہیں، رسول خداً کوغصہ آگیا تھا۔ فرمایا کہ میں انصاف نہ کروں گا تو کون کرے گا؟ عمر نے اٹھ کر کہا: یا رسول خداً! کیا میں اسے قل کردوں؟ فرمایا: نہیں۔اس مرد کے ہنگاموں سے مارقین کا گروہ پیدا ہوگا۔ (۲)

#### عبادت ميں والهاندين

عبادت کے سلسلے میں بھی ابو بکر کا نہ تو عہد نبوی میں کوئی پیتہ ونشان ہے، نہ بعد نبی کے لیکن اس میں بھی یاروں نے فلسفہ بگھارنے کی کوشش کی ۔

محب طبری نے ریاض النصر ہ (۳) میں لکھاہے کہ ابو بکر کی وفات کے بعد عمران کی زوجہ کے پاس آئے اور ابو بکر کے روز انہ کے مشاغل کے متعلق بوجھا کہ گھر میں کیسے تھے؟

زوجہ نے کہا: ہاں! وہ شب بھر قیام کرتے اور پھھکام کرتے رہتے تھے۔ پھر زوجہ نے کہا کہ لیکن شب جمعہ وضوکرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پھر رو بہ قبلہ دونوں زانوں میں سرچھپا کر بیٹھ جاتے تھے۔ جب پوچھتی تھی تھے۔ ان کے دہکتے کلیج کی آ واز میں بھی سنی تھی۔ یہ ن کرعمر رونے جب پوچھتی تھی اس کہ دہوئے کا جا کہ اس کے دہکتے کیا جا کہ اور میں بھی سنی تھی۔ یہ ن کرعمر رونے کے پھر زوجہ نے کہا کہ ابو بکر بولے: پسر خطاب کہاں ، اس جگر بریاں کی طرح ہوسکتا ہے؟! مرا اُ البخان کے پھر زوجہ نے کہا کہ ابو بکر بولے: پسر خطاب کہاں ، اس جگر بریاں کی طرح ہوسکتا ہے؟! مرا اُ البخان کے پھر نے کہ جگر بریاں کی؟۔ (۵)

ا الفصل (جمع بص١٨٣) رياض العفرة جه ابص٩٤ (جه ابص١١٠) تاريخ الخلفاء ١٥٠ (٣٣)

۲\_تاریخ الی الفداءج اجس ۱۳۲۷، امتاع مقریزی جس ۲۵۸

٣-رياض العفرة ج ابس١٣١ (ج ابس ١٦٨)

۵\_عمرة التحقيق عبدي مالكي م ١٣٥٥ (٢٣٠)

٣ \_مرائة البمان ج اجل ٢٨

عمدة التحقیق میں ہے کہ بعد ابو بکر عمر نے عائشہ واساء سے شب وروز کے متعلق دریا فت کیا تو جواب ملا کہ دات بحرنماز نہیں پڑھتے تھے نہ زیادہ عبادت کرتے تھے۔ بلکہ جب بحر ہوتی تو دوزا نو ہوکر سر ڈال کر بیٹھ جاتے تھے بھر سرکوسوئے آسان بلند کرتے اور در دسے بھر پور کمبی آ ہ تھینچتے اور آ ہ کرتے ہم لوگ ان کے منعے سے دھواں نکلتا دیکھتے تھے۔

اصل میں اس روایت سے خلیفہ کا خوف خدا اور دلسوزی ظاہر کرنا مقصود ہے، چونکہ ابو برصدیت اسرار نبوی کو جو؟ سے تفویف ہوئے تنے، ان کے کل کا اپنے کوائل نہیں پاتے تنے۔ حدیث ہے کہ میں تم سے زیادہ معرفت خدا رکھتا ہوں اور تم سے زیادہ ڈرتا ہوں، اس طرح انسان کی معرفت کا مل کسی کے جلال و جمال سے خوف میں جتلا کردیتی ہے اور اس ہدف کے سامنے تمام چیزیں پراگندہ ہوجاتی ہیں۔ اگر خدا کسی پر ثبات معرف کی راہ نہ کھولے تو ذرہ برابر اس کے جلال و جمال سے آگاہی حاصل نہیں کرسکتا۔ صدیق ہے کہ جو چیز بھی میرے سینے میں اونڈ بلی گئی میں نے وہ ابو بکر کے سینے میں اونڈ بلی دی۔ اور کی گئی میں نے وہ ابو بکر کے سینے میں اونڈ بلی دی۔

اگر جبرئیل چاہتے کہ صدیق کے سینے میں اونڈیل دیں تو ممکن نہ تھا۔مماثل کو واسطۂ فیض قرار دیا جاتا ہے۔ چونکہ رسول بھی ابو بکر کی طرح انسان تھے،اس لئے انہیں کے واسطے سے معرفت اونڈیلی گئے۔ اس لئے ان کا کلیجہ پھنکتا تھا۔

تھیم ترندی نوا درالاصول (۱) میں لکھتے ہیں کہ ابو بکر کو کثر ت صوم دصلوٰ ق کی وجہ سے برتری نہیں ملی بلکہ انکے دل میں جوتھا اس سے برتری ملی تھی۔

شرت مختفر سی بخاری، بواقیت شعرانی، مرا قایفی اور زبه صفوری میں ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ابو بکر کوروزہ ونماز کی زیادتی کی بنیاد پر نضیلت نہیں ملی تھی، انہیں اس چیز کی وجہ سے برتری ملی جوان کے سینے میں تھا۔ (۲)

ارتوادرالاصول عن ١٦١٠٦ (جايص ١٨٨مل ٢١، ج٢يم ١٩٨مل ٢٢٠)

۲-شرح مختر محج بخاری ج۲، ص ۱۰۵،۱۰ ج۳، ص ۹۸، جهم ر۹۲، الیواقیت والجواهر ج۲، ص ۹۲۱ (ج۲، ص ۷۳) مراء قا البتان ج۱، ص ۲۸، زمة الجالس ج۲، ص ۱۸۱،

# 

ملامها می فرماتے ہیں:

اگر چگر بریاں کی روایت صحیح مان لی جائے تو تمام انہیا پیخصوصاً سرور کا نئات ابو بکر ہے زیادہ خوف خدار کھتے تھے ،ان میں چگر بریاں کی بوزیادہ پھیلنی چاہئے ۔خوف خدا کی اصل بلم ہے:

﴿انما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ (١)

ب شك علاه بى خدات ۋرتے بيں۔

صدیث ہے: جوتم میں خداکی زیادہ معرفت رکھتاہے، وبی خداہے ڈرتا ہے۔ (۲) ای مغہوم کے خطبے بھی ہیں۔ امیر المومنیتی فرماتے ہیں:

سب سے زیادہ خوف علاءی کو ہوتا ہے۔ (۳)

مقاتل کہتے ہیں: لوگوں میں خداتر س وہی ہے، جو داناترین ہو۔ (۴) فعی و مجاہد کہتے ہیں کہ صرف علماء بی خداسے ڈرتے ہیں (۵)۔ای لئے رسول نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ دانا ہوں اورخوف خدار کھتا ہوں (۲)۔بادشا ہوں کے یاس جوزیادہ قریب رہتے ہیں وہ زیاد ڈرتے ہیں۔

اب ذراخوف خدا کاسیح نقشہ امیر المؤمنین کے یہاں دیکھئے! آپ رات کی تنہائی میں مارگزیدہ کی طرح تڑ ہے تھے جبکہ آپ جنت وجہنم کے با ننٹے والے ہیں (۷) کیکن کسی نے بھی ان کے جگر ہریاں کی ہوئیں سوٹھی ۔اگر اولیاء کے دھویں کوجھ کیا جائے تو ساری دنیا بد ہوئے جگر ہریاں سے بحرجائے۔

الفاطرر٢٨ ٢ تغيير خازن ج٣٩٥ (ج٣٩٠)

٣ فررافكم آدى م ١٢ (١٣ مديث ٢٨٥)

۴ یغیرخازن ج۳ بس۵۲۵ ( ج۳ بس ۴۹۹ )

۵ تغیر قرلمی چه، م ۳۳۳ (چه، م ۲۱۹) تغیر خازن چه، م ۵۲۵ (چه، م ۴۹۹)

٢ يغير بينادي ج ٢ م ٣٠ ( ج ٢ بر ٢٧ ) اللع الي نفر ص ٩٦ ( ص ١٣٧)

۷۔ شرح نیج البلاغداین الجی الحدیدج ایم ۲۰۰ (ج۲ بم ۲۰۰ خطبه ۳۵) تاریخ این عساکر (ج۲ ایم ۲۱۱) کفلیة الطالب ۲۲۰ (ص۲۷ باب۳) السواعق الحرقدم ۷۵ (ص۲۲۱) الثفاء پھر بف حقق المصطفی (ج ایم ۲۵۷) شرح شفاخفا بی ج۳ دم ۱۲۳۰ التحلیة این اثیر (ج۳ بم ۱۲)

کیا کوئی مجھدار اس کو قبول کرے گا کہ جو خدا ترس ہوگا، اس کا جگر پھٹک کر کہاب ہوجائے گا۔ شعلہ بھی نکلے، دھواں بھی نکلے۔ پھر جگر جل کیوں نہیں جاتا؟!!! تنجب ہے، جگر جلنے کے بعد آ دی زندہ رہ جاتا ہے، یہ سوال اگر ابو بکر کے مریدوں سے سیجھے تو کہیں گے کہ بیا بو بکر کا خاص معجزہ ہے۔

میرے خیال میں پیطفلانہ پنداران لوگوں کا ہے، جولفت عرب سے ناواقف تھے۔عربی زبان میں بے ثار کنائے اوراستعارے بولے جاتے ہیں۔اگر بولتے ہیں کہ فلاں کو آتش خوف نے جلادیا تو اس کا مطلب پینیں ہے کہ اس کا جگر جل بھن گیا۔اس سے دھواں بھی نکلا، جگر بریاں کی بد بو پھیلی۔ صرف اس کا مطلب اندوہ بسیار ہوتا ہے۔

عبیدی کامض فلف بھی لاف وگزاف ہے، جوبے دلیل ہے، ای کے ساتھ بیصدیث کہ جو بجھ خدا نے مجھ کو میرے دل میں اعثریلا، وہ سب ابو بکر کے سینے میں اونٹریل دیا۔ بیصدیث بھی گڑھی ہوئی ہے(۱)۔الی صورت میں دعوے کا ثبوت بھی مشکل ہے۔ندکداس کی بنیاد پرغلوکیا جائے۔

### خلیفہ کے اخلاقی مظاہرے

خلیفہ کی بلنداخلاتی کا کوئی نمونہ نہیں ال سکا۔ صرف صحیح بخاری ، کتاب النفیر میں عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ قبیلہ بنی تمیم کے کچھافراد خدمت رسول آئی آئی ہیں آئے۔ ابو بکرنے کہا: قترقاع بن معبد کوامارت سپر دیجئے۔ ابو بکرنے کہا: تم ہر جگہ میری مخالفت کرتے ہو۔ عرفے کہا: تم ہر جگہ میری مخالفت کرتے ہو۔ عرف کہا: میں تنہاری مخالفت نہیں کررہا ہوں۔ اس طرح دونوں میں اتنی نوک جموک ہوئی کہ چینے چلانے گئے۔ اس وقت رہے تیت نازل ہوئی:

﴿يا ايها اللَّين آمنو الا تقدموا . . . ﴾ (٢)

ا \_ سفرالسعادة ( ج٢ بم ٢١١) كشف المخفاء ج٢ بم ١٩٩ ، الني الطالب م ١٩٣ ( م ٢٩١ صديث ١٢ ١٢) الموضوعات الكبرى قارى (١٠٧)

# 

بخاری نے بطری سے بطری این ملیکہ یہ بھی لکھا ہے کہ قریب تھا کہ دونوں نیکوکار ابو بکر وعمر ہلاک ہوجا کیں کیونکہ وہ بارگاہ رسول میں چیخے چلانے گئے تھے اور اس کے بعد متذکرہ بی تمیم کا واقعہ لکھا ہے۔ چنانچہ آیت اتری:

﴿ يَا اَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا لَا تَرَفَعُوا اصواتكم فَوق صوت النبي ﴿ [ ] عَلَامُ النِّي اللَّهِ اللَّهِ اللّ عَلَامُ النِّي وَمِا اللَّهِ مِن :

ان دونوں بزرگوں پرتجب ہے کہ عرصے تک رسول کے ساتھ معاشرت میں اخلاق کر بمانہ سے بہرہ مند نہ ہوسکے۔ انہیں بڑے لوگوں کی بڑم میں بیٹھنے کا ادب بھی نہ آیا۔ خاص طور سے خلق عظیم کی بارگاہ میں بات کرنے کا ڈھنگ ہی نہ جانتے تھے۔ قریب تھا کہ دونوں ہلاک ہوجاتے کہ آیت نازل ہوئی۔ (۲) ابن عساکرنے مقدام سے روایت کی ہے کہ ابو بکر اور عقیل میں گالم گلوج ہوئی لیکن ابو بکر گلیاں دینے میں بھاری پڑے۔

اس روایت میں ابن جر (۳) نے تکھا ہے کہ سبایا یا نسبا با (ستباب گالم گلوج کا مقابلہ اور نساب مہارت نسب دانی کا مقابلہ ) بعد میں سیوطی (۴) نے سبابا کا لفظ مٹا کر نسابا بی لکھ دیا ہے۔ بغیر کسی دید کے ۔ لیکن ہر واقف کا رجانتا ہے کہ نسابا کا لفظ استباسے میل نہیں کھاتا بلکہ یہاں ستبابا بی ہے اور یہی مناسب ہے۔ گویا راوی کہنا جا ہتا ہے کہ گالم گلوج میں عقبل سے زیاد و تھے، کیونکہ یہان کی عادت ثانیہ مخاص۔

ممکن ہے کچھلوگ کہیں کدنیا برکا مطلب ہے کدنسب کے بیج وخم سے واقف تنے،اس کی خامیاں جانے تنےاس کے خامیاں جانے تنےاس کے انسان جب کالی دے گا، تواس کی عزت ونسب پرطعن کرے گا۔لیکن بیمفائی چنداں

ا پچرات ۱۲۰ بھی بخاری جے بی ۴۲۵ (ج ۳، م ۱۳۳۳ حدیث ۴۵۲۳) الاستیعاب ج۲، م ۵۳۵ (القسم الثالث ، م ۱۲۸ المجرات ۱۲۰ نبر ۲۱۲۲) تغییر قرطبی ج۲۱، ص ۴۰۰ (ج۲۱، م ۱۹۸) تغییر این کثیر ج۳، م ۲۰۷ تغییر خاذن ج۳، م ۱۷۱ (ج۳، م ۱۲۳) الاصلیة ج۱، م ۵۸ (نبر ۲۳۱) ج۳، م ۴۳۰ (نبر ۲۱۸) تا دی این صیاکر (ج ۳۰، م ۱۱نبر ۳۳۹۸)

۲\_تاریخ ابن عساکر(ج۹ بم ۵۸۲)

٣- تاريخ الخلفاء م ١٥٠ (ص ٥٠ )

لائق توجنہیں لفظ گالی بجائے خود انہام اور بدکاری کی اشاعت کرےگا۔ (۱) خصائص کبریٰ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کے آخری ایام میں عقیل وابو بکر سے گالم گلوج ہوئی تھی۔ ابو بکر کے گالی باز ہونے کا ثبوت (اورمسلمانوں کوگالی دینا بدکاری ہے)۔ (۲)

ہم نے گذشتہ صفحات میں ، مسئلہ قدر میں بیان کیا کہ ابو بکر نے پوچنے والے سے کہا: بیسا بسن اللخناء! (٣) ایک بارحفزت عمر سے کہا: ٹکلٹک امک و عدمتک یا بن الخطاب! بیاس وقت کہا، جب معلوم ہوا کہ انصار چاہتے ہیں کہ اسامہ سے زیادہ من (عمر) کے آدی کو حکمر ال بنایا جائے۔ اس وقت عمر کی واڑمی پکڑ کے گالی دی اور فر مایا: اسے رسول نے حکم ال بنایا ہے اور تم چاہتے ہو کہ اس سے بی عہدہ چین لیا جائے۔ (٣)

ہاں! (۵) این حبان نے بھی خلیفہ کے اخلاق پر ایک گڑھی ہوئی، جموٹی حدیث نقل کی ہے کہ اساعیل کذاب مرفوعاً جرئیل کا بیان نقل کرتا ہے کہ ابو بکر آسان میں زمین سے زیادہ مشہور ہیں کیونکہ فرشتے ،انہیں حلیم قریش کے نام سے یا دکرتے ہیں۔

اگر خلیفہ ملم قریش ہوتے یارسول اعظم کے خلق عظیم کا ذرابھی حصد طا ہوتا تو مرتے دم تک جگر کوشئہ رسول فاطمہ زہراً ان سے ناراض ندر بیس ۔ بدالیا کام تھا کہ خود خلیفہ کو آخری زیانے میں افسوس رہا، آرز دکرتے تھے کہ کاش میں نے الیانہ کیا ہوتا۔ اگر حلیم ہوتے تو تھم نددیتے کہ جو بھی فاطمہ کے کھر میں

ا ـ الخصائص الكبرى ج٢ ، ص ٨٧ (ج٢ ، ص ١٣٥)

۲ \_ مستداحرج ایمی ۱۳۱۱ (ج ایمی ۱۷۹ مدید ۱۳۹۳) سنن این باید ب۱۲۳ (ج۲ بمی ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ مدیده ۱۳۹۳ مدیده ۱۳۹۳ - ۱۳۹۹ ۱۳۹۳) تاریخ بغداد ب۵ دمی ۱۳۳۳ (نمبر ۱۳۵۷) اِلجامع الصغیر (ج۲ پمی ۱۳ \_ ۴۰ مدیده ۱۳۳۳ ۳ ۲۳۳ ۲۳ ) دیاش العسالحین بمی ۱۳۳۳ (ص ۱۵ مدید ۱۳۵۲)

٣ ـ تاريخ اخلفاه ين ٢٥ (ص ٨٩)

۳\_ انتمید با قلانی بر ۱۹۳۰ تاریخ طبری ج۳ بر ۱۳۴ (ج۳ بر ۲۴۷ حواد شد البید) تاریخ این صبا کرج ا بر سر ۱۱ (ج۲ بر ۷ ۵۰) مختفر تاریخ این صبا کر (ج ا برص ۱۷۱) تاریخ کامل ج۲ بر ۱۳۹ (ج۲ برص سر ۱ حواد شد البید) تاریخ ایوالغد ا درج ا برص ۱۵ ۱ دروض الانف ج۲ برص ۱۷۵ (ج سر ۵۸۳) الروض الانف ج۲ برص ۷۵۵ (ج سر ۵۸۳)

٥- كتاب الجرويين (ج ام سه ١١٠١١) إلا في المصوحة ج ام ١٥٥ (ج ام ٢٩٥)

ہو،اس سے جنگ کرو! ((۱)

بخاری باب فرض الخمس میں عائشہ کی روایت ہے کہ بعد وفات رسول، فاطمہ نے ابو بکر سے کہا کہ رسول کا تر کہ میری میراث ہے، مجھے دے دو۔ ابو بکرنے کہا: رسول کی حدیث ہے:

"لا نورث ما تركنا صدقة"

ہم کی کودارث نبیں بناتے ،جوچھوڑتے ہیں،صدقہ ہوتاہے۔

ین کر فاطمہ غضبناک ہوئیں اور ابو بکر سے مرتے دم تک ناراض رہیں۔(۲)

بخاری (۳) میں غزوات کے باب میں ہے کہ پھر چھے مہینے تک فاطمہ زہرا رہیں، جب وفات ہوئی توان کے شوہرعلی نے راتوں رات عسل وکفن کے بعد سپر دلحد کر دیا اور الویکر کوخیر ندکی۔

تاریخ ابن کثیریں ہے کہ فاطمہ نے مرتے دم تک ابو بکر کودشمن رکھا۔ (٣)

آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے رات میں ہی ون کیا جائے ،ان کے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو اور ابو بکر میری نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔اس لئے رات میں وفن کیا گیا اور ابو بکر کوخبر نہ کی گئے۔علیٰ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور اساء بنت عمیس کے ساتھ مل کرخوڈ شل دیا۔(۵)

ا ـ العقد الغريدة ٢ع،ص ٢٥٠ (ج٣ع،ص ٨٤) تاريخ الي الغداءج ابص ١٥١ الامامة والسياسة جابرص ١١ (جابرص ١٩) تاريخ طبرى ج٣ع،ص ١٩٨ (ج٣ع،ص ٢٠٩ حواد شد الع على تاريخ ابن شحنه (جابرص ١٨٩، حواد شد الع عي) شرح نج البلاغه ج٢ع،ص ١٩ ( ج٢ بص ٢٧ خطبه ٢٧ ) اعلام النساء ج٣ع،ص ١٠٤ (ج٣ع،ص١١١)

۲ می بخاری چه می ۵ (جسم می ۱۱۲۱ صدیث ۲۹۲۱)

سیرۂ صلبیہ میں بحوالہؑ واقد می درج ہے کہ ہمارے نز دیک ٹابت ہے کہ حضرت علیٰ کرم اللہ وجھہ نے رات میں آپ کو دنن کیا اور نماز جناز ہ میں آپ کے ساتھ صرف عباس دفضل شریک تھے، کسی کوخبر نہ کی گئی تھی۔(۱)

ابن جراصابہ (۲) میں لکھتے ہیں کہ فاطمۃ کے جنازہ کی نماز ابو بکرنے پڑھی۔ یہ بات میرے نزدیک ضعیف ہے اور روایت کا سلسلہ منقطع ہے۔ بعض متروک افراد نے مالک سے اور اس نے جعفر سے نقل کی ہے اور اس بات کو بغیر سمجھے ہو جھے، دار قطنی ، ابن عدی (۳) نے لکھ مارا ہے حالا مکہ بخاری میں عائشہ سے روایت ہے کہ فاطمۃ کی وفات ہوئی تو آپ کے شو ہرعلیٰ نے رات میں دفن کیا اور ابو بکر کو خبر نہ کی ، نہ انہیں جنازے میں شریک کیا۔

### علامها می فرماتے ہیں:

صدیث ما لک میں ہے کہ رات کے وقت فاطمہ نے وفات کی۔ ابو بکر وعمر آئے ، ان کے ساتھ بہت سے لوگ تھے۔ ابو بکر نے علی سے کہا: آگے بڑھے انماز جناز ہ پڑھا ہے۔ علی نے فرمایا: نہیں ، خدا کو تتم! آپ جائٹین رسول ہیں ، آپ بی نماز پڑھا ہے۔ اس وقت ابو بکر نے آگے بڑھ کر چار تکبیروں سے نماز پڑھائی۔ ہم نے وہیں نشاندی کردی تھی کہ بیصد یہ عبداللہ قدای کی گڑھی ہوئی ہے۔ (م)

ای غم و خصر کی وجہ سے عائشہ کو بھی جنازہ میں شریک نہیں کیا گیا۔ جب وہ آئیں تو اساء نے کہا کہ اندرمت آؤ۔ عائشہ نے ابو بکر سے شکایت کی کہ اس زن شعمی نے جھے رسول کی پارہ جگر کے خسل و کفن میں کیوں شریک نہیں ہونے دیا۔ ابو بکرنے وجہ پوچھی کہ تونے زوجہ رسول کو بنت رسول کے خسل و کفن میں شریک نہیں ہونے دیا، اساءنے کھا:

السيرة الحلبية جسم ١٩٠ (جسم ١٣١)

٢- الاصابة ج٢٦ ، ص ٩ ٢٦ ، شرح المواهب ذريًا في ج٣ ، ص ١٠٠٧ ،

٣- أفال في ضعفاء الرجال (ج٨م م ١٥٩٨ نمبر١٠٩١)

۳- میزان الاعتدال ج۲، ص ۷۷ (ج۲، ص ۸۸۸ نمبر ۳۵ م) ا کامل نی ضعفاء الرجال (ج۳، ص ۲۵۸ نمبر ۱۰۹) کتاب انجر وطین ج۲، ص ۳۹) الانساب سمعانی ج۳، ص ۴۵۹) لسان المیو ان ج۳، ص۳۳۳ (ج۳، ص ۱۳۸ نمبر ۲۳، ۲۲)



فاطمہ نے مجھے علم دیا تھا کہ کی کومیرے جنازے میں شریک نہ ہونے وینا۔ میں نے ان کے علم پر عمل کیا ہے۔(۱)

### بارگاه صدیقهٔ میں ابوبکر کی معذرت

یہ تمام روایات اس بات کی تر دید کرتی ہیں کہ جس میں بروایت فعمی کہا گیا ہے کہ جب فاطمہ اللہ بہت زیادہ بیار ہوئیں تو ابو بکرآئے ہیں۔ دروازے پر کہت زیادہ بیار ہوئیں تو ابو بکرآئے ہیں۔ دروازے پر کھڑے ہیں۔ اگرا جازت دوتو اندرآ جائیں۔ فاطمہ نے اجازت دی۔ ابو بکرنے معذرت کی تو فاطمہ ان سے راضی ہوگئیں۔

اوزائ کی زبانی روایت ہے کہ فاطمہ ابو بکر سے خفاتھیں۔ایک دن سخت دھوپ میں ابو بکر آ کر فاطمہ کی دیوڑھی پر کھڑے ہوگئے، کہا کہ جب تک رسول کی پارہ جگر جھے سے رامنی نہ ہوجا کیں گی، میں یہاں سے نہ ٹلوں گا۔ بین کرعلی نے فاطمہ کوشم دی کہ رامنی ہوجا کیں تو فاطمہ رامنی ہوگئیں۔(۲)

بھلا،ان سے مواق کے مقابے بیں صحی اوراوزائی کی ان بکواس کی کیا قیت رہ جاتی ہوا۔ان دونوں روایتوں بیں ہی معلوم نہیں ہوتا کہ کس نے کہا ہے؟ ان دونوں سے فاطمۃ عمر بحر تا راض رہیں۔
ان سے منو پھیر لیا اور کہا کہ تم نے حدیث رسول سن ہے کہ جس نے فاطمۃ کو رنجیدہ کیا، اس نے جھے رنجیدہ کیا، اس نے خدا کو خفینا ک کیا۔ دونوں نے کہا: ہاں! میں نے حدیث سن ہے۔ جب آپ نے فرایا کہ میں خدا کو گواہ کر کے گہتی ہوں کہ بیل تم دونوں سے رنجیدہ ہوں اور رسول سن ہے۔ جب آپ نے فرایا کہ میں خدا کو گواہ کر کے گہتی ہوں کہ بیل تم دونوں سے رنجیدہ ہوں اور رسول خدا سے تبہاری دکا ہے۔ کروں گی۔ ابو بکر نے کہا کہ میں آپ کی رنجیدگی سے خدا کی بناہ چا ہتا ہوں۔ پھر ابو بکر کا حال اس طرح ہوا کہ معلوم ہوتا تھا، روح نکل جائے گی۔ فاطمۃ کہتی جاتی تھیں کہ ہیں ہر نماز میں ابو بکر کا حال اس طرح ہوا کہ معلوم ہوتا تھا، روح نکل جائے گی۔ فاطمۃ کہتی جاتی تھیں کہ ہیں ہر نماز میں

ا۔الاستیعاب ج۲،ص۷۷۷ (القسم الرابع ،ص ۱۸۹۸۔۱۸۹۷ نمبر ۵۵، ۳۰ ) اسداالغلبة ج۵، ص ۵۲۳ (ج۷، ص ۲۲۲ نمبر ۱۷۵۵ ) و خائز العقبی ۵۳ تاریخ الخییس جام ۱۳۱۳ (ج۱، ص ۷۷۷ ) کنز العمال ج۷، ص ۱۱۳ ( ج۱۳، ص ۲۸۷ حدیث ۱۵۷۷ ) اعلام النساء ج۲، ص ۱۲۱ (ج۳، ص ۱۳۱) سنوی کی شرح سم مسلم ج۲، ص ۱۸۲، آبی کی شرح سم مسلم ج۲، ص ۲۸۲، ۲ ریاض العفر ۲۶، ص ۱۶ (ج۱، ص ۱۵۲) البدلیة والنحلیة ج۵، ص ۲۸ (ج۵، ص ۱۳ حواد شد الع

تم دونوں کے لئے بددعا کروں گی۔ یہن کرابو بکرروتے ہوئے باہر نکلے اورلوگوں سے کہا کہ مجھے تمہاری بیعت کی ضرورت نہیں ، برخض اپنے گھر والوں کے ساتھ آ رام سے بسر کرتا ہے، لیکن میں برقسمت ہوں، میری بیعت تو ژوو! (۱)

رسائل جاحظ (۲) یس بھی ہے کہ لوگ بھتے تھے کہ فاطمۃ کو میراث نددینے کے معالمے میں ابو بکر و عرسے متھے اور تق پر تھے۔ ان کے جواب میں کہا جائے گا کہ ان دونوں نے فاطمۃ سے معانی بھی ہا گلی کین فاطمۃ نے معافی نہیں کیا۔ وصیت کردی کہ یہ دونوں میری نماز جنازہ میں شریک نہ ہوں اور ان دونوں پرنفرین کی ... یہ تمام ہا تیں فاطمۃ کے رنجیدہ خاطر ہونے کا ثبوت ہیں۔

### ایک بکواس

ذرا تاریخ این کثیر بھی دیکھنے ! وہ لکھتا ہے کہ فاطمہ بھی ایک مرد کی لڑکی تھیں، اس سے عصمت کی تو قع نہیں رکھنا چاہئے۔ جس نے ابو بکر کو طامت کی اور ان سے رنجیدہ رہیں اور مرتے دم تک صدیق سے بات نہ کی۔ آگے لکھتا ہے کہ وہ بھی ایک انسان کی لڑکی تھی، جس طرح عام آ دمی اعدوہ کین ہوتے ہیں، یہ بھی ہوئیں اور ضروری نہیں کہ وہ معصوم ہوں۔ با وجود یک درسول خدا کا ارشاد ہے اور انہوں نے ابو بین، یہ بھی ہوئیں اور ضروری نہیں کہ وہ معصوم ہوں۔ با وجود یک درسول خدا کا ارشاد ہے اور انہوں نے ابو بیرمدین کی مخالفت کی۔

اس بکواس پرکیا تھمرہ کیا جائے جو صریحی طور سے ایسی ذات کی شان میں گتاخی کر رہا ہے، جس کے باپ، شوہراور بچوں کے ساتھ خوداس مخدرہ عصمت کی شان میں بھی آیہ تطہیر نازل ہوئی، جس کے لئے رسول کا ارشاد ہے کہ فاطمہ میری پارہ جگر ہے، جس نے اسے رنجیدہ کیا، اس نے مجھے رنجیدہ کیا یا یہ روایت کہ جس نے اسے اذبت دی، اس نے مجھے اذبت دی۔ یا بیروایت ہے کہ فاطمہ میری ایک شاخ ہے، فاطمہ میرے گوشت کا لو تھوڑا ہے، فاطمہ کی اذبت رسول کی اذبت۔

ان متذكرہ حديثوں كوجس كے اختلافی الفاظ كی تعداد دس سے زیادہ ہے، اكثر سنن ومسانيد ميں

ا-الامامة والسياسة جاءص ١١ (جاءص ٢٠) اعلام النساءج ١١ من ١١١ (ج مع من ١١١ إس١١)

#### ما **ا** الإيكر كيار كيثل غلو الله الم \* <del>6</del> + <del>6</del> 100 10 + 3 ···

معترر ین اورمشاہیرعلاء نے نقل کیا ہے۔ چند کے نام یہ ہیں:

ابن اني مليكه ، ابوعمر بن دينار ، ليڤ بن سعد ، ابن عيينه ، ابوالنضر باشم ، احمد بن يونس ، حافظ ابو دليد طیالی ،ابومعمر بزلی ،قتیبه بن سعید عیسی ابن حماد ،امام احد بن طبل ، بخاری ،خطیب تیمریزی ،مسلم ، ابن ماجه، ابو دا وُد، ترندی، حکیم ترندی، نسائی، ابوالغرج اصنبانی، حاکم نیپتا پوری، ابونیم بیبتی، حافظ بغوی (۱) قاضى عياض، (٢) اخطب خطباء خوارزى (٣) ، ابن عساكر، (٨) سيلى، (٥) ابن الى الحديد، (٢) ابن جوزی، (۷) این اثیر، (۸) این طلحه (۹) سبط این جوزی، (۱۰) حافظ نجی، (۱۱) حافظ از دی، (۱۲) زہبی، (۱۳) قاضی ایجی، (۱۴) زرندی، (۱۵) یافعی، (۱۲) حافظ براتی، (۱۷) بیشی، (۱۸) این حجر عسقلانی، (۱۹) سیوطی، (۲۰) قسطلانی، (۲۱) دیار بکری، (۲۲) ابن حجر بیتی، (۲۳) خزر جی، (۲۴)مناوی، (۲۵) شخ احمد مغربی، (۲۷) شخ احمد با کثیر، (۲۷) ایوعبدالله زرقانی، (۲۸)

ارمصابح المنة ج٢ بس ١٤٨ (ج٣ بس ١٨٥ حديث ٩٩ ٣٤)

٣ الثقايعر يف حقوق المصطفى ج٢ بص ١٩ (ج٢ ، ٩٠ ٢٥ ٢٥ ٢٥)

٣\_تاريخ اين عساكرج ايس ٢٩٨ (ج ايس ١٥٦)

٢\_شرح نيج البلافدج ٢ بم ٢٥٨ (ج ٩ بم ١٩٣ خطبه ١٥)

۸\_اسدالغلة ج۵، ص ۵۲ (ج۷، ۲۲۴ نمبر۵۷۱۷)

١٠ ـ تذكرة الخواص من ١٤٥ (ص ١١٠)

۱۲\_شرح مختفر مج بغاري چ۳ م ۱۹،

١١\_مراة الجانج المراة

۱۸\_مجمع الزوائدج وبم ۲۰۳۰

٠٠- مامع الاماديث (ج٥، ص ٢٥٨ مديث ٢٢٨،١٣٤٢)

الارالمواهب اللدنييج ابس ٢٥٧ (ج٢ بس ٢٥)

٣٧\_السواعق الحرقه بس١١١٠١١ (ص ١٨٨٠-١٩)

۲۵\_كوزالد قائق بس ۸۸ (ج۴ بر ۲۳)

٢٤ ـ وسيلة المأل (ص٨٥)

۳ مقل خوارزی جام ۵۲،۰

۵\_الروش الانف جعام ١٩١ (جعام ١٣٠)

٥ \_ معة الصفوة ج٢ م ٥ ( ج٢ م ١٣ ، نبر٥١١٥ )

9\_مطالب السوول بم ٢-٤،

السكفاية الطالب م ٢٢٠ (ص ١١٥)

۱۳ شخيص المه ورك (ج ۱۳ بس ۱۷۱ مديث ۲۷۸۷)

١١- شرح المواقف ج ٣ م ٢٧٨ (المواقف م ٢٠٠٠ ، شرح المواقف جرجاني ج ٨ م ٣٥٥) نقم دار السمطين (ص ٢١١)

١٥- طرح التشريب ج ابس١٥٠

وإرتعذ يب التحذيب ج١١ عمل ١٣١ (ج١١ عم ٢٩٩)

۲۷\_تاریخ الحیس چا بس ۲۲ ۲۲ خلاصة التحذيب م ۲۳۵ (ج۳ بص ۹ ۳۸ نمبر۱۲۲) ٢٧\_ فخ التعالَ ١٨٥ (م ٣٨٣)

٢٨ شرح المواهب ج٣ م ٢٠٥ ـ

# 

زبیدی حنّی،(۱) قندوزی،(۲) تمزادی،(۳) شخ مصطفیٰ دشقی،(۴) سید حمید آلوی،(۵) قراغولی، (۲) عمر رضا کاله۔(۷)

ان تمام دانشوروں نے بغیر کسی قید کے مطلق طور سے لکھا ہے کہ فاطمہ کی رضار سول کی رضا ہے۔
چٹانچی قسطانی وجزادی کے اس سلسے میں فاطمہ بالکل رسول خداکی طرح ہیں۔ اس سے بیجی ٹابت ہوتا
ہے کہ فاطمہ اس سے خوشنو د ہوتی ہیں ، جس سے خداراضی ہوتا ہے اور وہ اس سے رنجیدہ ہوتی ہیں ، جس
سے خدار نجیدہ ہوتا ہے۔ اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ فاطمہ کی خوشنو دی صاصل کرنا ، ستحبات میں ہوار
ان کورنجیدہ کرنا مکر وہ ہے۔ اس لئے فاطمہ کی رضا و خضب میں خودان کی اپنی حوس و غرض کا کوئی دخل
نہیں ہے اور یہی مفہوم ہے عصمت کا ، جے ابن کثیر جیسا کم فہم ہجھ نہیں سکا۔

## غلو کی باتیں، وابی کہانیاں

اس مخضر بحث میں خلیفہ کی نفسیاتی اوراخلاتی برتری کا کچا چھٹا پیش کیا گیا۔اگر چہتمام کا احاط نہیں کیا گیا ہے۔لیکن اس سے خلیفہ کی اوقات ضرور معلوم ہوجاتی ہے۔اس بحث سے غلواور ندمت کا درمیانی معیار معلوم ہوجاتا ہے۔اب پچوغلوئے فاحش کے نمونے بھی ملاحظہ فر مایئے!

### سورج کی رہٹ

هيخ ابرا هيم عبيدي عمدة التحقيق ( ٨ ) ميں بحواليه حقائق اورمفوري نزېيه ( ٩ ) ميں بحواله عيون المجالس

ا- تاج العروس ج٥ م ١٣٢٠ ، ج٧ م ١٣٩٠ ،

٣- النورالساري مطبوع برحاشيه بخاري ج٥ ، ص ٢٢،

٢- ينا ي المودة ، ص اعدا ( ج ا ، ص ١٢٩ باب ٥٥

۵\_نثر اللالي بم ۱۸۱،

٣ \_مرقاة الوصول بم ٩٠١،

٤- اعلام النساءج ٣ م ١١١ (ج ٣ م م ١١١

٢، جوهرة الكلام ، من ١٠٥

٨ عمدة التحتيق فبيشا ئرآل الصديق بم٢١٥ ( ص ٩٠٩ )مطبوع برحاشيه وض الرياحين .

<sup>9-</sup>نزعة الجاليج ٢ص١٨١.

لکھتے ہیں کہ ایک دن رسول خداً نے عائشہ سے کہا کہ جب خدا نے سورج کوسفید موتی سے پیدا کیا، جو ہماری دنیا سے ایک رش کرنے والا بھی بنایا۔ پھراس گردش دینے والے کو ہماری دنیا سے ایک سواکیس گنا بڑا ہے ہم ساٹھ ہزار ۸۹۰ سہارا دینے والے کو ایک یا قوت سرخ کی زنجیر عطاکی، پھر ساٹھ ہزار فرشتوں کو تکم دیا کہ ہم نے جوتم کو تضوص تو انائی عطاکی، ان سے زنجیر کھینچو! خورشید آسان پرشل گنبد کھومتا ہے اوراس کی زیبائی دنیاوالے دیکھتے ہیں۔

روزاند خطاستوارِ جہال کعبے، دک جاتا ہا ورفرشتوں ہے کہتا ہے کہ بچھے پرود گارے شرم اتی ہے کہ مومنوں کے قبلہ سے گذر جاوں! فرشتے اپنی بحر پورطافت سے کھینچتے ہیں تا کہ فراز کعب سے گذر جا کیں، لیکن وہ گذر نہیں پاتے فرشتے عاجز ہوجاتے ہیں۔ خداوند عالم ان پروتی کرتا ہے کہا ک خورشید کے چہرے پرجونام نقش ہے، اس کی برکت سے کھینچو! جب بیسنتا ہے قو سورج اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے۔ عاکشہ ناس کی پیشانی پرکس کا نام کھھا ہے؟ رسول نے فرمایا: اے عاکشہ! اس پرابو کہ کرصد بین کا نام کھھا ہے۔ خدانے دنیا خالق کر کہ گا اس کی اس کہ اس کی بہلے اسپے علم قدیم ہے ہوا خالق کی پھر آ سان خالق کی بہر آ سان خالق کر بہر پہنی پر سمندر بنایا اور سورج کو گردش دینے والا بنایا، جو دنیا کو روش کرتا ہے، بیسورج سرخی کر بیشتا ہے فرشتوں ہے، جب وہ خطاستوار آ تا ہے، خدانے آخری ذمانے کے بی کو تمام انبیاء پر فضیلت دی، جو تہراراثو ہر ہے۔ اے عاکشہ! اور سورج پر تہرارے باپ کا نام تش ہے، جو اس نی کا وزیر ہے بین تو وہ حرکت کرنے گئا ہے اور قدرت خدا ابو بکر محمد بی ای بی بھر می گؤر ہے اور قدرت خدا ہے کی مومن کو پکڑ ہے تا ہے۔ ای طرح جب ہماری گئی ادامت دو زخ سے گذر ہے گی اور آگ جا ہے گئی کے مومن کو پکڑ ہے تا ہے۔ ای طرح جب ہماری گئی گرامت دو زخ سے گذر کی آگ منے پھر کر کے گئی اور دوسرے کو تلاش کرنے گئی گا ور دور کے گئی آگ منے پھر کے گئی اور دوسرے کو تلاش کرنے گئی گا ور دور کی تو جہم کی آگ منے پھر کر کے گئی اور دوسرے کو تلاش کرنے گئی گئی۔

تبغره الميُّ:

مجھے خت جیرت ہے کہ قدیم وجدید علمائے ہیئت نے اس گردش دینے والے کواب تک تلاش کیول نہ کیا؟! علماءتو کہتے ہیں کہ زمین سورج کے گرد چکر لگار ہی ہے۔اس روایت سے بیجھی پہتہ چلا کہ سورج کو پیدا کرکے خدانے اس میں حرارت نہیں پیدا کی تھی، تعجب ہے کہ فرشتے اس حرارت سے بعد میں بھی استفادہ نہیں کرتے۔

پھر یہ کہ سورج تو اراد ہُ خدا وندی کا پابند ہے۔ وہ اس کے حکم سے اپنے مدار پر مسلسل گر دش کرر ہا ہے۔ میر تمر داور سرکشی اس کے اندر کہاں ہے آگئی کہ احتر ام کعبہ میں حکم خدا کا بھی خیال نہیں کرتا لیکن وہ مرتبہ صدیق کا عارف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ

﴿و الشـمس تجرى لمستقر لها ذالك تقدير العزيز العليم لا الشمس ينبغى لها ان تدرك القمر و لا الليل سابق النهار و كل في فلك يسبحون﴾(١)

کین روایت کبتی ہے کہ سوری روزانہ تھم خدا سے سرتانی کر کے اینٹھ جاتا ہے اور اسے صدیق کا واسطہ دیتا پڑتا ہے۔ روزاندا سے بی چگہ رک جاتا ہے خدا کوالہام کرنا پڑتا ہے۔ روزاندا سے تم دینی پڑتی ہے، اگر اسنا دبھی بیان کئے گئے ہوتے تو اس روایت کی اوقات معلوم کی جاتی ، احتقانہ عقیدت فضائل گڑھنے میں عقل کو بھی پھلانگ جاتی ہے۔

## رکش ابو بکرے توسل

یافعی روض الریاصین (۲) میں ابو بکر کابیان نقل کرتے ہیں کہ ہم مجد میں بیٹھے تھے، اتنے میں ایک اندھا آیا اور ہمیں سلام کر کے رسول کی بارگاہ میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا: کون محبت رسول کی میں میری حاجت بوری کرے گا؟ ابو بکرنے کہا: بڈھے میاں! تبہاری حاجت کیا ہے؟ بولا: میرے بال بچے ہیں اور ان کے گذر بسر کا انتظام نہیں ہے، اگر کوئی محبت نی میں پچھ دے تو لے جا کردے دوں۔ ابو بکرنے کہا کہ میں محبت نی میں اتنا دوں گا کہ تم خود کھیل ہوجاؤگے۔ کیا دوسری بھی حاجت ہے؟ کہا: ہاں! ایک بیٹی

ا۔(یُس ۱۰۸)

۲۔ روض الریاضین ، ص ۲۲ مهم مطبوع برحاث بدالحرائس التابی ورمعر ای سے قسطلانی نے المواحب ج۲، ص ۲۸ پر اور زرقانی نے شرح المواحب ج۳، ص ۲۸ پر اور زرقانی نے شرح المواحب ج۳، ص ۱۵۷ پر بدوایت نقل کی ہے۔

ہے، اسے جا ہتا ہوں کہ عبت نی میں کی کے ساتھ شادی کردوں۔ ابو بکرنے کہا: میں عبت نی میں اس لوکی سے شادی کرلوں گا۔ کیا کوئی اور حاجت ہے ...؟ بولا: ہاں! میری خواہش ہے کہ ابو بکر صدیق کی داڑھی اس کے ہاتھ میں تھام لوں۔ یہ ن کر ابو بکر نے اپنی داڑھی اس کے ہاتھ میں تھا دی۔ اس اندھنے نے ہاتھ میں گام لوں۔ دیا کر دعا کی: خدایا! تحقیح حرمت ریش ابو بکر کا داسطہ میری بیٹائی واپس کردے! دعا کرتے ہی اس کی بیٹائی واپس آگئے۔ جبر سیل رسول خدا پر نازل ہوئے اور کہا: اسے محمد اخدا تہمیں سلام کرتا ہے اور تحدید والا کرام کے بعد فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت وجلال کی تیم ااگر تمام اندھے ریش ابو بکر کا داسطہ دے کر مجھ ہے دعا مائٹس تو میں ان کی بیٹائی واپس کردوں گا۔ پھرروئے زمین پر ایک بھی اندھا باتی ندر ہے گا۔ اور بیسب پچھ تبراری قدرومنز لت اور بلندی شان کی وجہ ہے۔

#### تبرؤاميُّ:

یہ آگھ کے اند سے نہیں، دل کے اند سے ہیں۔ جنہوں نے ریش ابو بکر کورسول کی داڑھی سے بڑھا دیا ہے جبکہ رسول ان سے عرمیں بڑے تھے۔ اب اس کے بعد سنیوی میں اندھے کیوں ہوتے ہیں؟ کیا انہیں ریش ابو بکر کی معرفت نہیں ہے؟ حیرت ہے کہ یافعی سے پہلے تھا ظاور ائمہ کہ حدیث نے اسے نقل کیوں نہ کیا؟ کیا دہ اندھے حافظوں کو آگھ نہیں دینا جا جے تھے؟ ان کی عقلوں پر ماتم کرنے کو جی چاہتا

ریش ابو بکر ہے متعلق بہت سے خرافات منقول ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ رسول خداً جب جنت کے مشاق ہوتے تھے تو ابو بکر کی واڑھی کا بوسہ لیتے تھے۔اس روایت کو فیروز آبادی نے مشہورترین وضعی صدیث کہاہے۔(۱)

عجلونی کی ایک روایت ہے کہ جنت میں دو داڑھیاں جائیں گی: ایک حضرت ابراہیم کی اور دوسرے حضرت ابو بکر کی ...(۲) پھرا بن حجر (۳) نے مقاصد میں لکھا ہے کہ جنت میں ابراہیم اور ابو بکر

الميم محضف الخفاءج ابس ٣٣٣

ا پسنرانسواده ( ج۲ بس ۱۱۱) کشف انتفاوج ۲ بس ۱۹۹۹، ۳ \_ المقاصد الحسیة ( م ۱۳۴ مدیث ۲۲۸ )

علامها من قرماتے ہیں:

امت مرحومه كانا مسلم ال لئے ركما كيا ہے كسورة ج آيت ٨ ٧ ميں بك

﴿ هو سماكم المسلمين من قبل ﴾

ابراہیم کے زمانے بی سے مسلم نام ہونا،قرطبی (۱) کے نز دیک ثابت نہیں بطری (۲) کہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ ابراہیم کے وقت سے اس امت کا نام قرآن میں مسلم نہیں پڑا۔ اس قول کی روشنی میں ابن جحرکی بات بے پر کی ہوکررہ جاتی ہے۔

جھے نہیں معلوم کہ اس تنزیل والد میں کیا سرخاب کا پرلگا ہے۔ تمام انسانوں کے حقیق والد حضرت آدم کی داڑھی کیوں نہ ہوگی؟ اکعب الاحبار کہتے ہیں کہ جنت میں کی کو داڑھی نہ ہوگی، مرف حضرت آدم کی داڑھی ہوگی جوناف تک ہوگی (۳)۔ اگر پدر ہونے کی وجہ ہے ایراہیم اور ابو بکر کی داڑھی ہوگی تو پھرمویٰ بن عمران کی داڑھی کا کیا فلفہ ہوگا؟ جنت میں داخل ہونے والا ہرانسان بداڑھی کے ہوگا، صرف موئی بن عمران کی داڑھی ناف تک ہوگی۔ (۴) ان سب کو چھوڑ ہے خودرسول اکرم سب کے پدر روحانی ہیں، وہ اس کے زیادہ حقد ارہیں کہ انہیں جنت میں داڑھی ہووہ تو اشرف کا کنات ہیں۔ سب سے زیادہ تبجب کی بات میہ کہ پہلے اسلام لانے کی وجہ سے ابو بکرکو باپ کہا گیا ہے، جبکہ تاریخ و سیر سے میں ہو دہ جا لیس بھاس کے بعد اسلام لائے۔

ا تِنبير قرطبي (ج١٢ ص ٦٨)

٢- جامع البيان (مجلد • اج ١٤،٩ ٢٠٨)

٣- البدلية والتعلية ح ايس ٩٤ (ح ابس ١٠٨)

٣-السيرة الحلبية جام ٢٥٥ (جام ٢٩٧)

## ۳\_ابوبکراور جبرئیل کی گواہی

نسنی ذکرکرتے ہیں: ایک فخض مدید میں مرکیا۔ رسول خدانے چاہا کداس کی نماز جنازہ پڑھیں؛
استے میں جرئیل نازل ہوئے اور کہا: اے محداً! اس پر نمازنہ پڑھو۔ رسول خدائے اس کی نماز پڑھنے سے
الکارکردیا۔ تھوڑی دریمیں ابو بکرآئے اور کہا: یا رسول اللہ! اس کی نماز پڑھئے! میں جانتا ہوں کہ بیاچھا
آدی تھا۔ اس کے بعد جرئیل آئے اور کہا کہ آپ اس کی نماز پڑھئے کیونکہ ابو بکر کی گوائی میری گوائی
سے مقدم ہے۔ (۱)

اگرچہ بیروایت سند کے لحاظ سے نامعلوم اور کچر ہے۔ لیکن ذراد کیمئے تو کیا جرئیل نے بیہ کوائی اپی طرف سے دی تھی؟ کیا وہ امین خدانہیں ہیں کہ ابو بحر کی گوائی ان سے بڑھ گئی۔ اورا گروہ خدا کی وقی لے کرآئے تھے تو دی خدا کا تیا یا نچے ہوجاتا ہے۔ کیا بیفانہیں ہے ...؟ ذراانصاف تو سیجے!

## ۴ \_رسول کی انگشتری کانقش

روایت میں ہے کہ رسول خدا نے ابو برکواٹی انگوشی دی اور قرمایا: اس پرلا الله الا الله تعش کرا دو۔
جب ابو بکرنے سار کو دیا تو کہا کہ اس پرلا الله الا الله کھے دو۔ سار نے اس پرلا الله الا الله محمد رسول الله الا الله کھر رسول الله الا الله محمد بین مسول کے وجہ بوچھی تو کہا: مجھے پہند نہیں کہ آپ کے نام کو خدا کے نام سے جدا کیا جائے ۔ لیکن بقیدا ضافہ کیوں ہوا؟ مجھے نہیں معلوم! اس وقت جر سکی نازل ہوئے اور کہا کہ خدا فرما تا ہے کہ ابو بکر کا نام میں نے کہا کہ کھا ہے۔ چونکہ ان کو پہند نہ تھا کہ میرے اور تہا رہ میں جدائی ہو، اس لئے میں نے بھی پہند نہ کیا کہ تہا رہ اور ان کے نام میں جدائی ہو، اس لئے میں نے بھی پہند نہ کیا کہ تہا رہ اور ان کے نام میں جدائی ہو، اس لئے میں نے بھی پہند نہ کیا کہ تہا رہ اور ان کے نام میں جدائی ہو، اس کے میں جدائی ہو۔ (۲)

تبرواين

ا مصباح الفلام جردانی ج۲،ص ۲۵ (ج۲،ص ۲۱ حدیث۳۱۳) نزحة المجالس ۲۳،ص ۱۸۳ ۲ ـ زحة المحالس ۲۲،ص ۱۸۵،مصباح الفلام ص ۲۵ (ج۲،ص ۲۱ حدیث۳۲۳)

صحاح کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسوّل کا نقش نگین مجمد رسول اللہ تھا۔ نہ اس میں کی تھی ، نہ زیادتی تھی۔ رسول خدا نے انس کو انگوشی و سے کر فر مایا تھا کہ اس میں صرف مجمد رسول اللہ ککھوا دو۔ (۱) بخاری و تر نہ کی کی روایت ہے کہ نقش نگین تین سطروں میں تھا۔ ایک میں مجمد ، دوسر سے میں رسول اور تیسر سے میں اللہ۔ (۲) طبقات بن سعد میں ہے کہ نقش تھا: یسم اللہ مجمد رسول اللہ۔ (۳) ابوالیّن اخلاق نبویہ میں کھتے ہیں آپ کا نقش نگین تھا: لا اللہ اللہ مجمد رسول اللہ۔ اس کے علاوہ کی بھی دوسری روایت پر اعتبار کرنا ، جہالت و تما قت ہے۔

سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ خیالی جرئیل رسول کے پاس کیوں آئے تھے؟ کیا اس لئے کہ ابو بکر آیت مباہلہ کی روثنی میں نفس رسول تھے یا غدیر میں ان کے لئے آپید بلغ اتری تھی؟ کیا انہوں نے حالت رکوع میں انگوشی دے کرآپیدولایت اتر وائی تھی؟ کیا وہ سابق الاسلام تھے...؟

يدروايت كرف والاآخركياجواب دے كا...؟

## ۵\_ پهشت ابوبکر کې وسعت

صفوری نزہہ (۴) میں لکھتے ہیں کہ حدیثوں میں دیکھاہے کہ فرشتے زیر درخت طوبی جمع ہوئے،
ایک فرشتے نے کہا: میں چاہتا ہوں کے خدا مجھے ہزار پر وبال عطا کرتا، تا کہ بہشت کے اس سرے سے
اس سرے تک پہو پنج جاؤں۔ جو پچھوہ چاہتا تھا، خدانے اسے عطا فرما ویا۔ اس نے ایک ہزار سمال تک
پرواز کی پہال تک کہ اس کی طاقت جواب دے گئے۔ پھر دوبارہ اسے بال و پرعطا ہوئے اوروہ ہزار سال

اریمی بخاری ج۸،می ۹۰۹ (ج۵،می ۲۰۰۵ مدیث ۵۵۳۹) میچه مسلم ج۲،می ۲۱۵،۲۱۳ (ج۲،می ۱۳۹ مدیث ۵۵، کتاب الباس والزینه ) سنن ترفذی خ۱،می ۳۲۳ (ج۲،می ۲۱۰ مدیث ۵۵ ۱۷) شنن این باجه ج۲،می ۲۸۵،۳۸۳ (ج۲،می ۱۰۰۱ مدیث ۳۸۹ (۹۵۰۹) مدیث ۳۲۳۹) سنن نسانی ج۸،می ۱۲ (ج۵،می ۵۰ مدیث ۹۵۰۹ (۹۵۰۹)

۲ می بخاری جرم ۱۹ می ۱۳۰۹ حدیث ۲۲۰۵ سنن تر ندی جا بص ۱۳۵۵ ( جرم ۲۰۱۰ حدیث ۱۵۲۸) سرطبقات این سعد (ج ۱، ص ۲۷) شرخ المواهب زرقانی ج ۵، ص ۹۹ سرزحة الجالس ج۲، ص ۱۸۲۰،

تک اڑتا رہا اور اس کی طاقت جواب دے گئے۔ تیسری بار پھر ہزار بال و پر عطا ہوئے اور وہ ہزار سال

تک اڑتا رہا، یہاں تک کداس کی طاقت جواب دے گئے۔ وہ روتے ہوئے ایک آستانے پر گر پڑا۔ ایک

حوریہ نے پوچھا: کیوں روتے ہو؟ یہ بہشت رونے کی جگہیں بلکہ خوشی کی جگہہے۔ اس نے حوریہ سے

ساری بات کہ سنائی ۔ حوریہ نے کہا: کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے ان تین ہزار سال میں کتنی مسافت طئے

کی؟ فرشتے نے کہا: نہیں معلوم ۔ حوریہ نے کہا: خدا کی عزت وجلالت کی تم ! ابھی تک تم نے ابو بحرکی

بہشت کا دسوال حصہ بھی یا رنہیں کیا۔ (1)

خدا کی شان؛ ابو بکر کی جنت کس قدر وسیع ہے، میں عصر حاضر کے جوانوں کو بتانا جا ہتا ہوں کہ راوی'' واحد غائب منم'' کا آ دمی ہے۔ کوئی محقق کتناہی سر مارے،اسے تلاش نہیں کرسکتا۔

### ٧۔ خدا ابو بكر سے جيا كرتا ہے

انس بن ما لک سے روایت کی گئے ہے کہ ایک انصاری عورت آئی اورعوض کی : یا رسول اللہ ایمرا شو ہرسفر میں ہے اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میر ہے گھر کا درخت گر کیا ہے۔ رسول نے فرمایا:
صبر کرو! اب تمہارا شوہر بھی واپس نہ آئے گا۔ وہ عورت روتی ہوئی چلی گئی۔ راستے میں آبو بکر طے تو ان سے خواب بیان کیا لیکن رسول خدا کی تعبیر بیان نہیں کی۔ ابو بکر نے کہا: جا وَ! آج رات تمہارا شوہر واپس آگی۔ رات میں اس کا شوہر واپس آگی۔ ورت نے ما کررسول خدا ہے گیا۔ وہ رسول کی بات پرسوچتی ہوئی واپس آگی۔ رات میں اس کا شوہر واپس آگیا۔ عورت نے جا کررسول خدا ہے کہا کہ میر اشوہر واپس آگیا۔ رسول نے اس پرایک طویل نگاہ وُالی۔ استے میں جرکیل جا کررسول خدا کو شر میر است تمہارا شوہر واپس آ جو کہا تھا، بچ تھا لیکن ابو بکر نے کہد دیا تھا کہ اس رات تمہارا شوہر واپس آ جا جا گا۔ خدا کوشر مجسوس ہوئی کہ اس کی زبان جموثی ہوجائے۔ کیونکہ وہ صدیت ہے۔ اس وجہ سے وہ مردہ شوہر زندہ کر کے بھیجا گیا۔ (۲)

ا مصباح الثلام ج۲۶ ص ۲۵ (ج۲۶ ص ۱۲ حدیث۳۲۳) ۲ رزمة الحالس ج۲۶ ص ۱۸

ان راوبوں کو کیا ہوگیا ہے کہ ابو برکا جموث بچانے کے لئے رسول خدا کو جموٹا کہ رہے ہیں۔ کو یا خدا کو صداقت رسول کی پرواہ نہیں تھی۔ رسول نے تو بہیشہ واپس آنے کی خبر دی تھی۔ ابو بکرنے اند جرے میں تیرچلایا تو خدا کوشرم دامن گیرہوگیا۔ سوال ہیہ ہے کہ خدا کو آبر دی ابو بکر کی پاسداری کرنا چاہئے تھی یا آبر دیے رسول کو آب مدیقوں کے سروار نہیں تھے؟ آبر دیے رسول کو آب مدیقوں کے سروار نہیں تھے؟ روایت کر صدیقوں کے سروار نہیں تھے؟

## ۷۔ کرامت دفن ابو بکر

تاریخ ابن عساکر (۱) میں ہے کہ جب ابو بکر کا وقت وفات آیا تو حاضرین سے کہا کہ جب میں مرجاؤں تو عشل وکفن کے بعد مجھے قبر رسول کے پاس لے جانا اور کہنا: ائے رسول خداً! آپ پرسلام ہو، یہ ابو بکر آپ کی خدمت میں آنے کی اجازت چا ہتا ہے۔ اگر اجازت لی جائے اور تفل خود بخو دکھل جائے تو وہیں وفن کر دینا۔ جب جنازہ نے جایا گیا اور تھم کے مطابق کہا گیا تو خود بخو دجرے کا تفل کھل جملائے میں وفن کر دینا۔ جب جنازہ نے جایا گیا اور تھم کے مطابق کہا گیا تو خود بخو دجرے کا تفل کھل جملائے ناگاہ ہا تف نے قبر کے اندر سے آواز دی۔ دوست کو دوست کے پاس لاؤ کہ دوست مشاق ہے۔ (۲)

اصل میں اس روایت کو وضع کر کے سنیوں نے اپنے خلیفہ کے ناجائز طریقے ہے جمرہ کر سول میں دفن ہونے کو جائز کھر انا چاہا ہے۔ کیونکہ یا تو وہ جمرہ رسول خدا کی ملکیت تھا یا پھر صدقہ تھا۔ پہلی صورت میں رسول کے ورثاء سے اجازت لینی چاہئے تھی۔ دوسری صورت کا تقاضہ تھا کہ جو صاحب ان کی جگہ پر میں رسول کے ورثاء سے اجازت لیتے ۔ یہ سب تو کچھ نہ ہوا۔ اگر بیٹی کے حق زوجیت کی میراث میں بیٹے وہ تمام مسلمانوں سے اجازت لیتے ۔ یہ سب تو کچھ نہ ہوا۔ اگر بیٹی کے حق زوجیت کی میراث میں وفن کیا گیا تو خودا ہو بکرنے صدیث بیان کی تھی کہ ہم گروہ انہیا و نہ کی کو وارث بناتے ہیں ، نہ وراث ہوتے

ا ـ تارخ این عسا کر (ج ۳۰ ج ۳۳ نمبر ۳۳۹۸ ، مختر تاریخ این عسا کرج ۱۲۳ م ۱۲۵) ۲ ـ تغییر کبیرن ۵ م ۳۷۸ (ج۲۱ ، ص ۸۷) السیر ۱ الحلبیة ج ۳ م ۳۹۳ (ج ۳ م ۳۷۵) تاریخ افخیس ج ۴ ، م ۴۷۳ (ج۲ ، ص ۲۳۷) اخبار الدول مطبوع برحاشیه الکامل ج ۱، م ۴۰۰ (ج ۱، م ۴۸۳) نزعة المجالس ج ۲ ، م ۱۹۸

ہیں۔ جوچھوڑتے ہیں، صدقہ ہوتا ہے۔ پھر عائشہ کاحق کہاں سے ثابت ہوا؟ اور پھر تمام از واج کاحق مان لیاجائے تو عائشہ کاحق ایک بالشت سے زیادہ نہ ہوگا۔ کیونکہ ان کاحق ۸؍ا کا۹ ؍ا ہوا۔

کیا خلیفہ سے رسول نے خود اس کی خبر دی تھی یا آئیس علم غیب تھا ہمیں تو ابو بکر کے حالات میں محسوسات کی غلطیاں بھی نظر آتی ہیں۔علم غیب تو دور رہا، پھریہ کداگر فن کے وقت بیروا قعد پیش آیا ہوتا تو تمام لوگوں کے سامنے پیش آتا پھر سب کی زبان پر ہوتا۔ ابن عساکر کے علاوہ کسی صحاح ومسانید میں سیہ واقعہ نہیں ملتا۔

خودا بن عسا کرنے سلسلہ روایت میں ابوطا ہر ،عبد الجلیل اور حبر فی کا نام لیا ہے۔ پھر ککھتے ہیں کہ ابوطا ہر بہت بڑا جموٹا ہے اس لئے بیر وایت سیجے نہیں معلوم ہوتی (۱)۔ ابوطا ہر کو ابوذ رعبا ور ابوحاتم نے بھی جموٹا کہا ہے۔ (۲)

### ۸\_جبرئیل کی خاکساری

شخ یوسف فیشی لکھتے ہیں کہ جب خدمت رسول میں ابو بکر آتے اور جبر تیک رسول خدا ہے ہم کلام ہوتے تو فقل احر ام ابو بکر میں جبر تیل کھڑے ہوجاتے۔ جبر تیک سے اس کی وجہ بچھی گئی تو کہا کہ ان کا حق استادی میرے اوپر روز آفرینش سے ہے۔ کیونکہ جب خدانے فرشتوں کو سجد ہ آدم کا تھم دیا تو میرے دل میں بھی وہی خیال آیا جو المیس نے کیا، لیکن وہ را ندہ درگاہ ہو گیا۔ جیسے ہی خدانے سجدے کا تھم دیا میں نے اپنے سامنے ایک بڑا خچر دیکھا اس پر متعدد جگہ کھا ہوا تھا ابو بکراس نے جھے سے کہا کہ تجدہ کرلو۔ میں ابو بکر کی ہیبت سے بحدہ ریز ہوگیا۔ (۳)

تبرؤامي:

ا-تادیخ این حساکر (ج۵،ص ۷۵۷-۵۹، پختراین حساکر ۱۳۳۰،ص ۱۲۵) لسان المیوان جسم ۱۳۹ (جسم ۲۷۰ م نبر ۲۹۱۸)

۲\_الجروح والتغديل (ج ۸ بس۲۱ نمبر ۱۵) ۳\_هره التحتیق مطبوع برماشه روض الریاحین بم ۱۱۱ (م ۱۹۳۰)

اس فرقے پر سرد ھنئے جس کے نشانے سے جبر ئیل بھی نہ بچے۔ وہ اولین روز ہی اپی بے گنا ہی کے باوجودر دیف اہلیس بن گئے۔ خبریت ہوئی کہ ابو بکرآ مجے۔

پیتنہیں اس فرتے کا فرشتوں کے متعلق کیسا مقیدہ ہے کہ جسے خداوند عالم امین وحی قرار دیتا ہے، اس میں نفاق پایا جاتا ہے۔ لغزش کے باوجودوہ وحی کی امانت سے سر فراز ہوتا ہے۔ کو یا خداوند عالم دلوں کی حالت سے ناواقف ہے۔ جیرت کی بات تو ہیہے کہ فرشتہ ابو بکر کی ہیبت سے خاک چانا ہے کین اس کے دل میں خدا کی ذرای بھی ہیبت نہیں۔ بھلااس مجدے کی کیاا ہمیت رہ جاتی ہے؟

پھر یہ کہابو بکرنے کیسے جان لیا کہ جرئیل کے دل میں کیا ہے؟ کیا وہ غیب جانے تھے؟ کیا انہیں جبرئیل کے علاوہ کی دوسرے نے وتی کی تھی؟ قارئین خود فیصلہ کریں۔

اور پھرسر پیٹنے کامقام ہے کہ جامعہ از ہر کے علاءاس واہی روایت کواپٹی کتابوں میں لکھتے ہیں اور مولود شریف میں بیان بھی کرتے ہیں ۔

ممکن ہے کہ بیدروایت فعنیلت امیرالمؤمنین کے مقابل میں گڑھی گئی ہو۔ایک روایت ہے کہ خدا نے جبرئیل سے بوچھا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ جبرئیل حیرت میں غرق تھے کہ نورعلی نے رہنمائی کی کہ کہددو! تو خدائے جلیل ہے اور میں تیرابندہ جبرئیل ہوں۔اس روایت کو بیخ صار کمیمی اور عبدالباتی آفندی نے نظم بھی کیا ہے۔

ان دونوں روایتوں میں بردافرق ہے۔اس میں ینہیں ہے کہ جبرئیل نے خدا کی نافر مانی کی ، نہ کہیں علی نے غیب کی خبر دی ، نہ خدا کی ہیبت پرعلیٰ کی ہیبت عالب آئی۔

## ٩ ـ كرامت ابو بمركاايك واقعه

ابوالعباس بن عبدالواحد نے عمر بن زغینی نامی نیک مرد سے روایت کی ہے کہ میں مدینہ منورہ کا مجاور تھا۔ عاشور کے دن شیعہ حضرات رسول کے چچا حضرت عباس کے روضے میں جمع ہوئے تھے۔ میں بھی وہاں گیا، دیکھا کہ لوگ جمع ہیں۔ میں روضہ پر کھڑا ہو گیا اور سوال کیا کہ محبت ابو بکر میں جمعے عنایت سیجے! بین کراس جمع ہوئی۔ تو وہ خص با ہرآ یا اور میرا ہاتھ پکڑ کر گھر لے گیا۔ اور اپنے دو غلاموں کو تھم دیا کہا سے دوں گا۔ مجلس ختم ہوئی۔ تو وہ خص با ہرآ یا اور میرا ہاتھ پکڑ کر گھر لے گیا۔ اور اپنے دو غلاموں کو تھم دیا کہاں کے ہاتھ پیر باندھ کرخوب پیٹو! پھر تھم دیا زبان کا ٹ او! غلاموں نے ایسائی کیا۔ پھر غلاموں کو تھم دیا کہاں کہ دیا کہ اس کو کھول دو! اور جمعے کہا کہ جاؤ! ای کے پاس جس کی عبت میں تم سوال کر دہ ہے کہ تمہاری زبان واپس کر دے۔ میں در دکی اذبت سے روتا ہوا ہا ہرآ یا اور رسول کے جمرہ پاک میں خود کو گرا کر کہا! یا رسول اللہ ایس کے بیر دیا ہوا ہا ہرآ یا اور سول کے جمرہ پاک میں خود کو گرا کر کہا! یا میں واپس کر دیے۔ میں کہ میری زبان چا جمیری زبان پھر ٹھیک ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ کے بیر حالی پر تن ہوئی ہوگئی ہے۔ خواب میں دیکھا کہ میری زبان پھر ٹھیک ہوگئی ہے۔ خواب میں دیکھا کہ میری زبان میرے منھ میں ہے۔ میں شکر خدا بچالا یا اور عبت ابو میری زبان میرے منھ میں ہے۔ میں شکر خدا بچالا یا اور عبت ابو کمردل میں بڑھ گئی۔

جب دوسراسال آیا تو حسب معمول شیعه حضرات جہاں جمع ہوتے تھے، بروز عاشور وہاں گیا، اور سوال کیا کہ مجبت ابو بکر میں ایک دینار دیجئے۔ یہ می کرایک نو جوان جمع ہے باہر نکلا اور مجمل ایک کمن ختم ہونے تک یہیں بیٹھو! مجل ختم ہوئی تو وہ جوان مجھے ڈھونڈھتا ہوا آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کرسال گذشتہ والے گھر میں لے گیا۔ میرے سامنے کھانالا کر حاضر کیا۔ جب ہم کھانا کھا چکو جوان نے ایک کمرے کا دروازہ کھول کر رونا شروع کر دیا۔ میں آگے بردھا کہ رونے کی وجہ معلوم کرسکوں۔ میں نے دیکھا کہ کمرے میں ایک بندر با تدھا ہوا ہے، میں نے واقعہ بوچھا تو وہ اور بھی رونے لگا۔ میں نے اسے تملی دی، جب رونا کم ہوا تو میں نے قتم وی کہ دونے کی وجہ بتا ہے! کہنے لگا کہ تم کھاؤ کہ مدید میں کی سے یہ واقعہ بیان نہ کرو گے۔ میں نے قتم کھائی تو وہ بیان کر نے لگا کہ سال گذشتہ ہم لوگ ای طرح عاشور کے دن مجلس میں شریک تھے کہ ایک محف نے ہم سے محبت ابو بکر کا واسطہ دے کرسوال کیا۔ میرا باپ معزز ون شیعہ تھا۔

مری شیعہ تھا۔

اس نے اٹھ کر فقیر سے کہددیا کہ پہیں بیٹھوا مجلس خم ہونے کے بعد پچھ دوں گا۔ پھروہ ای گھریں لایا اور دوغلاموں سے اس کے ہاتھ پیر بندھوا کرخوب پٹائی کی اور اس کی زبان کاٹ کرٹکال باہر کردیا۔ ہمیں پہنیں تھارات ہوئی تو ہم لوگ سو گئے۔ اچا تک ہم نے اپنے باپ کی فریادئی، اٹھ کر گئے تو دیکھا کہ وہ منے ہوکر بندر بن گیا ہے۔ جلدی ہے ہم نے اسے اس کرے میں بند کر دیا اور لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا ہے کہ وہ مرگیا ہے۔ دیکھ! وہ یہ ہم برابا پ جس پرہم منج وشام گریہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کہ تہمارے باپ نے جس کی زبان کائی تھی ، اسے دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ جوان نے کہا: نہیں! میں نے کہا: وہ میں ہوں ، جس کی زبان تمہارے باپ نے کائی تھی۔ پھر اس نے تمام واقعہ بیان کیا۔ جوان نے شہرت جذبات سے خود کو میر سے اوپر ڈال دیا اور میر سے مراور ہاتھ کا پوسہ لینے لگا۔ بیان کیا۔ جوان نے شہرت جذبات سے خود کو میر سے اوپر ڈال دیا اور میر سے مراور ہاتھ کا پوسہ لینے لگا۔

#### تبره علامه أمين:

پیتنیں کن جذبات کے تحت یہ قصہ گڑھا گیا ہے؟؟؟ اس بے پر کے افسانے کو بیان کرتے ہوئے، احقوں کوشرم بھی نہیں آتی ۔ کیا کوئی سجیدہ اور بجھدارانسان اسے یقین کرسکتا ہے؟ حالانکہ افسانہ بیلی برق کو متلک مبارت کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ کیا کوئی تقلندیقین کرے گا کہ ایک مشہوراور معزز شیعہ کے بیلی متعلق ایک بیٹا اعلان کرے کہ بیرابا ہم گیا ہے اور عزیز دوست اس کے متعلق پوچھ بچھ نہ کرتے، اس کی قبر کہاں ہے؟ کب چہلم کیا؟ کیا قصہ گڑھنے والوں کی طرح اس کے اعزہ بھی عقل کے اندھے ہوں کی قبر کہاں ہے؟ کب چہلم کیا؟ کیا قصہ گڑھنے والوں کی طرح اس کے اعزہ بھی عقل کے اندھے ہوں کے و

وہ بیٹا اپنے احزہ سے تو ماجرا چھپارہا ہے اور ایک اجنبی سے ساری بات کہ سنائی۔ کیا یہ یعین کرایا جائے کہ ایک فض کی زبان کاٹ کی جائے اور وہ بغیر نالہ و فریاد کئے، بغیر محلے کو پے کے لوگوں سے شکایت کئے، جب وہ جائے، نہ عدالت میں جائے، نہ تھانے کو خبر کرے۔ جبکہ ہرائی اس موقع کی حلاش میں رہتا ہے کہ شیعوں کے مظالم اور زیادتی کو طشت ازبام کیا جائے۔ وہ محض درد سے تڑپ رہا ہے اور جمر و کررہا ہے اور کی کواس کی خبر نہیں ہوتی۔ مرقد رسول کے خدام بھی اس کی خبر کیری نہیں جمر و کرتے، نہائیں پند چانا ہے۔ اس محض نے ای وقت کر امت ابو بکر کو طشت ازبام کیوں نہ کیا ...؟ زبان

ا معباح الظلام جرداني ص ٢٣ (ج ٢ م ٥٥ مديث ٣١٢) زحد الجالس ج٢ م ١٩٥٠

کیا ملی که زبان گنگ ہوگئی۔اے تو چلا چلا کرای وقت ابو بکر کی کرامت کی گھار مچانی چاہئے تھی۔وہ سال مجرجی رہا۔

جرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ گتاخ ایک سال بعد پھر قبیلہ کم باس میں گیا اور بے خطراس جوان کے ساتھ اس گھر میں چلا گیا۔ حبرت اگیز واقعات جمیلتار ہا۔ اس ہے بھی وائی بات سنے ،عمدة التحقیق میں پاگل کی ہے۔ ابراہیم عبیدی لکھتے ہیں کہ شخ علیا ہے میں نے سنا کہ مرتے وقت رافضیوں کا چبرہ سور کی طرح منے ہوجاتا ہے اور یہ اس بات کی پیچان ہے کہ رافضی مراہے۔ جب شیعہ دیکھتے ہیں کہ اس کا چبرہ سور کی طرح منے ہوگیا ہے تو خوش ہوتے ہیں کہ شیعیت پر موت ہوئی ہے اور جب منے نہیں ہوتا تو ملکین مور کے طرح منے ہوگیا ہے تو خوش ہوتے ہیں کہ شیعیت پر موت ہوئی ہے اور جب منے نہیں ہوتا تو ملکین مور کے جی کہ نہیں ہوتا تو ملکین

ایک مہل واقع بھی نقل کرتے ہیں کہ جب ابن منیر (مشہور غدیری شاعر) کی موت ہوئی تو طلب کے جوانوں نے آپس ہیں مشورہ کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ جو شخص ابو بکر وعمر کوگا کی دیتا ہے، خداوند عالم اس کی صورت قبر ہیں سور کی طرح کر دیتا ہے اور اس میں تو شک نہیں کہ ابن منیر ابو بکر وعمر کوگالیاں دیتا تھا۔ طبح پایا کہ ابن منیر کی قبر کھود کر دیکھیں۔ جب انہوں نے قبر کھودی تو دیکھا کہ چھرہ سور کی طرح ہوگیا ہے اور بجائے پچتم سے بورب کی طرف کھوم گیا ہے۔ ان لوگوں نے ابن منیر کی لاش قبر سے نکالی تا کہ لوگوں کو دکھایا جائے چیتا نچہ ایسانی کیا گیا ۔ پھر کو دکھایا جائے چیتا نچہ ایسانی کیا گیا۔ پھر کاش کوقبر ہیں ڈال کرسب واپس آگئے۔

بیدواقعہ علامہ حمر دانی نے مصباح الظلام (۲) میں لکھا ہے۔ کتاب واسیل کالی می اور ۱۳۳۲ الله می میں اور ۱۳۳۲ الله میں میں جن لوگوں نے اس کی طباعت کا اجتمام کیا، ان کے نام ہیں: پاک دامن عالم "سیدمحود انی شافع"، علامہ شیخ محمد جودہ، علامہ یکا نہ شیخ محمد حمامی، فاضل عاقل شیخ محمد عطیہ محمود، شام خرد مندمحمد آفدی۔ ناموں کو دیکھئے اور پھر واقعات ملاحظہ فرمائے۔ ان عقل کے اندھوں کوشرم بھی نہیں آتی،

ا حِمدة التحتيق (ص ٢٢٧) ٢ مصياح التلام (ج٢ بص ٥٤ حد يث٣١٣)

گذر بے لوگوں کے واقعات فلط سلط گڑھتے ہیں۔ کیا دنیا میں چاروں طرف شیعوں کی قبرین ہیں؟ کوئی شیعہ مرتے وقت سور کی شکل میں سنے ہوا ہے؟ کیا صحابہ میں ابوذر، مقدا داور ابوطفیل شیعہ نہیں تھے؟ کیاان کے متعلق بھی کوئی سنی می مقیدہ رکھتا ہے کہ وہ سور کی شکل میں سنے ہوئے ہوں مے۔ ان ذکیل کتوں نے تو تمام شرافتوں کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔

## ١٠- ابوبكروا قف كار بور هے اور رسول اجنبي جوان

انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول خوالی اللہ اللہ اللہ بندی جانب ہجرت کی تو ابو بکر واقف
کار بوڑھے تنے اور رسول اجنبی جوان تنے۔ چنانچہ لوگ ابو بکر سے ملتے اور پوچھتے کہ یہ آپ کے ساتھ
کون ہے؟ وہ جواب دیتے کہ بیراستہ دکھانے والے ہیں۔اس طرح دوسر سیجھتے تنے کہ بیراستہ کی
رہنمائی کرد ہے ہیں۔ حالا نکہ ابو بکر کا مقصد تھا کہ خیر وصلاح کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔

دوسری روایت میں ہے کہ ابو بکر ہم رکاب رسول سے اور وہ راہ ہے واقف تھے۔ جب ان کی جان پچان والے ملتے اور پوچھے کہ اے ابو بکر! یہ تہمارے ساتھ کون جوان ہے؟ احمد کے الفاظ ہیں کہ لوگ پوچھے تھے یہ جوان کون ہے تو جواب دیتے کہ جھے راستہ بتارہے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ یہ کون ہے، جس کی تم بہت عزت کررہے ہو؟ تو جواب دیتے کہ جھے راستہ بتارہے ہیں اور جھے سے زیادہ واقف راہ ہیں۔

ایک دوایت ہے کہ درسول خداً ناقہ پر ابو بکر کے ویچھے بیٹھے تھے۔ ابن عبد البر کے الفاظ ہیں کہ جب سواری کے لئے ناقہ لایا گیا تو ابو بکر نے درسول سے پوچھا: آپ سوار ہوں اور میں آپ کے پیچے بیٹھوں؟ درسول خداً نے فرمایا جبیں بتم بیٹھو بین تہمارے پیچے بیٹھوں گا کیونکہ سواری کا مالک زیادہ حقد ارہوتا ہے کہ آگے بیٹھے۔ جب داستہ میں ان سے بوچھا جاتا کہ بیتم ہارے پیچے کون بیٹھا ہے؟ تو جواب دیتے کہ یہ جھے داستہ بتارے ہیں۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب مدینہ میں داخل ہوئے اور مسلمانوں کے درمیان پہو نیج تو

ابو بكرلوگوں كے درميان كفرے ہوگئے اور رسول خداً خاموش بيٹے ہوئے تھے۔ ابو بكر بوڑھ تھے اور ابو رسول جوان \_ انساريوں ميں جولوگ رسول خدا كو پہچانے نبيں تھے، وہ ابو بكر كے پاس آتے تھے اور ابو كرى لوگوں سے رسول خدا كا تعارف كراتے تھے۔ جب سورج بلند ہوا تو ابو بكرنے آكر آپ پر ردا كا مار كيا۔ تب لوگوں نے رسول خدا كو پہچانا۔ (1)

#### تبره علامه المين:

ز مانے نے کس قدررسول کوگرا دیا ہے کہ انہیں غیر معروف جوان کہا جارہا ہے۔ کو یا وہ بچہ ہیں ، جنہیں ایک بوڑھا اپنے ساری عاطفت میں آ واز بلند کررہا ہے اور راہ دکھارہا ہے۔ بھی اپنے رویف میں بناما ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پنجبر اسلام نے قبیلوں میں دعوت اسلام پیش بی نہیں کی بناما ۔ تقید میں دعوت اسلام پیش بی نہیں کی سخی۔

خصوصاً مدینہ کے انصار میں اوس وخزرج کے معروف قبیل تو عقبہ کی بیعت اولی اور بیعت ٹانیہ میں سر سے زیادہ مورت اور مرد نے اسلام قبول کرلیا تھا۔ کیار سول نے بچرت سے قبل صحابہ کو مدینہ ہی نہیں دیا تھا۔ وہاں ساٹھ افراد پہلے ہی میو نج کئے تھے۔ مدینہ میں رسول کے ظلیر بے بھائی بنی نجار بھی تھے۔ مدینہ میں رسول کا انظار کرر ہے تھے۔ استقبال کے لئے مدینہ تو رسول کا انظار کرر ہے تھے۔ استقبال کے لئے روز انہ شہر سے باہر آتے۔ آپ تشریف لائے تو عرفان انگیز نغوں سے استقبال کیا گیا: طسلسع المسدد علی میں کی کہ یہ جھے داستہ بتار ہے ہیں؟ کیا مدینہ میں غوف کا باحول تھا کہ دوہاں تقیہ کی ضرورت پڑگئ ؟ کیا وہاں رسول کے جما بی نہیں تھے؟ کیا وہاں ان کا بول بالائیں تھا؟ پھر تقیہ کی ایہ دوایت مرسل طور سے نہیں گئ ہے کہ سب سے پہلے سات آ دمیوں نے بالائیں تھا؟ پھر تقیہ کیا ؟ کیا یہ روایت مرسل طور سے نہیں گئ ہے کہ سب سے پہلے سات آ دمیوں نے بالائیں تھا؟ پھر تقیہ کیا ؟ کیا یہ روایت مرسل طور سے نہیں گئ ہے کہ سب سے پہلے سات آ دمیوں نے

ارسی بخاری باب مجرة النبی ج۲، ص ۵۳ ( ج۳۱، ص ۱۷۲۱ حدیث ۳۲۹۳) سیره این بشام ج۲، ص ۱۰۹ ( ج۲، ص ۱۳۷) طبقات این سعد ج۱، ص ۲۲۴ ( ج۱، ص ۲۳۵) منداحد ج۳، ص ۲۸۷ ( ج۳، ص ۲۰۵ حدیث ۱۳۲۳) معارف این قتید، ص ۵۷ (ص ۱۷۲) ریاض العفرة جا، ص ۷۷، ۵۷، ۵۷، ۵۷، ۵۷، ۵۷ ( جا، ص ۲۰۱۵) المواحب اللدیة بجا، ص ۲۸ ( جا، ص ۲۸ ( جا، ص ۲۲) السیرة الحلیة ج۲، ص ۲۳، ۱۲ ( ج۲، ص ۲۳ ساسه ۵۲)

اسلام کا ظہار کیا۔ رسول خداً ... ابو بکر (۱) .. ابو بکر کب کے بوڑ سے اور رسول خدا کب کے جوان ہو گئے؟

رسول خدا تو ابو بکر سے عمر بیل ڈھائی سال بڑے تھے۔ (۲) اس تھی کوشار ح بخاری نے حل کیا کہ ابو بکر داڑھی کی وجہ سے بچھوزیادہ بوڑ سے لگتے تھے اور رسول جوان معلوم پڑتے تھے۔ اسے دور کی کوڑی لا ناہی کہا جائے گا در نہ پھراس کا کیا مطلب ہے کہ جس کی عمر پچاس سے او پر ہواس کے متعلق بو چھا جائے: یہ نو جوان کون ہے؟ اس تاویل کے خلاف ابن عباس کی روایت ہے کہ ابو بکر نے رسول خدا سے کہا: آپ بوڑ سے ہوگئے ہیں۔ آپ نے فرمایا: شیبتنی هو دو احو اتھا '' مجھے سورہ ہوداور ان جیسے سوروں نے بوڑ ھا بنادیا ہوگئے ہیں۔ آپ نے فرمایا: شیبتنی هو دو احو اتھا '' مجھے سورہ ہوداور ان جیسے سوروں نے بوڑ ھا بنادیا ہوئے۔ اس لئے وہاں جانے بچھانے تھے۔ کیا رسول خدا نے شام میں تجارت نہیں کی۔ وہ تو زیادہ امین جاتے اس لئے وہاں جانے بہلے تی سے کیا رسول خدا نے شام میں تجارت نہیں کی۔ وہ تو زیادہ امین مشہور تھے۔ قدس صفات پہلے تی سے مجھے جاتے تھے۔ برخلاف اس کے ابو بکراس شہرت سے عاری تھے۔

## الل مدينه كي دوبيعت

رسول اسلام سنج کے موقع پر قبائل کو دعوت اسلام دیتے۔ بنی کندہ، بنی کلب، بنی حنیفہ، بنی عامر وغیرہ کو دعوت وی تو کی کو گلب، بنی حنیفہ، بنی عامر وغیرہ کو دعوت وی تو کی کو گوک مسلمان ہوئے۔ مدینہ کے قبیلہ خزرج سے اسعد بن زرارہ اور واپس جا کر حرث، رافع بن مالک، جابر بن عبد الله، حقبہ بن عامر اور قطبہ بن عامر مسلمان ہوئے اور واپس جا کر اسلام کا چرچا کیا، تمام انصار کے گھروں میں اسلام کا تذکرہ ہونے لگا۔ دوسرے سال جج میں بارہ آدمیوں نے اسعد، عوف، رافع ،معاذ، ذکوان، عبادہ، یزید، عباس، عقبہ،

ا ـ البدلية والنحلية ج٣٠ ، ٩٨ (ج٣٠ ، ٩٨ ) تاريخ اين <u>مساكر ٢٠ ، مي ١٣٨ (ج٢٧ ، مي ١٧١ ن</u>بر ١٩٠٥ ، مخفراين عساكرج ١١ ، مي ١١١) ٢- المعادف ، مي 24 (ص ١٤١)

۳- تذی (ج۵، می ۲۵۵ مدیث ۳۲۹۷) نوادرالا<del>مول (ج۲، می ۱۸۱ مل</del> ۱۸۲) مندابوییل (ج۱، می ۱۰ احدیث ۱۰۱۰) ۱۰۸ به ۲۶ می ۱۸۴ حدیث ۸۸۰) مجم الکبیر طبرانی (ج۲، می ۱۳۸ حدیث ۵۸۰، خ ۱۰ می ۱۰ احدیث ۱۹۰۱) المستدرک علی استختسین ۲۶، می ۳۳۳ (ج۲، می ۳۳ مدیث ۳۳۱۳) تغیر قرطبی ج۷، می ۱ (ج۹، می۳) اللمع ابونفر می ۲۸ (می ۳۵۲) تغیر این کثیر ۲۶ می ۳۳۵ تغیر خازن ۲۶، می ۳۳۵ (ج۲، می ۳۱۹

# 

تطبه، ابوالبيثم ، عويم \_رسول خدائ ان كي تبليغ كے لئے مصعب بن عمير كو بھيجا۔

دوسرے سال موسم جج میں عبداللہ بن عمرو بن حرام کے ساتھ عقبہ میں ستر آ دمیوں نے بیعت کی۔ (علامہ امٹی نے سب کے نام بھی لکھتے ہیں )۔

#### واقعةجرت

جب قریش نے کہ میں سرکٹی کی قو خدا نے جنگ کا تھم دیا۔ اس صورت حال میں رسول خطافی آیکی اے مسلمانوں کو یہ پینہ جرت کر جانے کا تھم دیا تا کہ دوہ اپنے انصاری بھا نیوں سے ل جا کیں۔ اس طرح یہ بینہ نے ہرگھر میں مہاج ین بس گئے۔ (مہاج ین کے ۵ افرافراد کے نام علامدامی نے لکھے ہیں)۔

یہ بینہ کے برگھر میں مہاج ین بس گئے۔ (مہاج ین کے ۵ افرافراد کے نام علامدامی نے لکھے ہیں)۔

ان لوگوں کے مدینہ پہو نچنے کے بعدرسول خدا خود بھی تھم ہجرت کا انظار کرنے گئے۔ یہاں کے میں جوسلمان رہ گئے تھے، وہ قید وبند کی اؤیتی پرداشت کررہ ہے تھے، صرف الویکراور علق اس صعیبت میں جوسلمان رہ گئے تھے۔ جب خدانے رسول کو ہجرت کا تھم دیا قو آپ نے علی کورہنے کا تھم دیا تا کہ سب کی امانتی والیس کریں اور آپ ابو بکر کو لے کر غاز آور کی طرف نگل پڑے۔ وہاں سے پھر مخلف مقامات کو طئے کرتے قبایہ و نچے ، وہاں ہتھیا ر بندانصار کے پانچے سوافراد نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ کو ابو بکر کے طئے کرتے قبایہ و نچے ، وہاں ہتھیا ر بندانصار کے پانچے سوافراد نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ کو ابو بکر کے ماتھو ایک آپ نے جودہ دن قیام کیا۔ عبر ہانی تر بھی کا بیان ہے کہ جب ہمیں آ مدرسول کی فہر ہوئی تو دہاں آ جا تے۔ جب آپ مدینہ میں داخل ہوئی تو نماز جعہ پڑھائی ، مخلف لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں قیام کریں ، ہم عددی اور طاقت کی برتری رکھتے ہیں ، آپ نے نہا کہ اور ان ان قد مامور ہے ، جہاں رکھ گاؤ میں قیام کریں ، ہم عددی اور طاقت کی برتری رکھتے ہیں ، آپ نے نہا کہ اور ان قد مامور ہے ، جہاں رکھ گاؤ میں قیام کروں گا۔

## اا۔ ابو بکر عمر میں رسول سے بڑے تھے

يزيد بن اصم كابيان بكرسول خدائ ابو بكرس بوجها: مين برا مول ياتم ؟ جواب ديا: من بين

#### ٠٠٠٠ خديد ارآن سي شاوروب شن ناع الم

بلكة برائد ين ازياد وشريف اور بهترين من تو آب عمر من زياد و مول (١)

اس جموٹ کو کیا کہا جائے؟ بزید نے تو رسول خدا کو دیکھا بھی نہیں تھا۔اس کی پیدائش بعد نی کی ہے۔ پھرابو بکر زیادہ من کہاں ہے ہو گئے؟ رسول خداً عام الفیل میں پیدا ہوئے اور ابو بکر تین سال بعد پیدا ہوئے۔سعید بن میتب کہتے ہیں کہ ابو بکرنے خلافت مکمل کرے رسول خدا کی عمر ترسٹھ سال یائی۔ معارف ابن قتیبہ (۲) میں ہے کہ ابو بکر کی ترسی سال عمر پرسب کا اتفاق ہے۔اس طرح رسول خداً

الوبكرے من تھے۔اليائ مح زندي من بھي ہے۔ (٣)

چونکه سقیفه بی میں ان کوزیا دومن دکھایا گیا تھا، اس لئے عقیدت میں رسول سے بردان کر دیا گیا۔

## ۱۲\_اسلام ابو بكرقبل ولا دي على

شابدنے فرات بن مائب سے روایت کی ہے کہ میں نے مہران بن میمون سے پوچھا: ابو بکر صدیق پہلے ایمان لائے یاعلی بن ابی طالب؟ انہوں نے کہا: خدا کی تتم ابو بکراس وقت ایمان لائے جب بحرارابب سے بثارت نوت کی خریا گئی۔ پر خدیج سے رسول نے نکاح کیا اور برسب کھے ولا دت على سے قبل مواتھا۔

ربعد بن كعب (٣) كيتے ہيں كه ابو بكر كا اسلام آساني وي كے مشابر تھا۔ جب وہ تجارت كي غرض ے ثام محے اور بحراراب سے اپنے خواب کی تعبیر میں بثارت نبوت کی۔ راہب نے پوچھا: تمہارا

ا ـ الاستيعاب ج٢٠، ص ٢٢٦، رياض العفر ة جي ا، ص ١٦٤ (جي ١٩٠) تاريخ الخلفاء ص ٢٤ ( ص ٩٩) تاريخ ابن عساكر ( ج٠٣٠٩ بس٢٥٥ نبر٢٩٨)

٢-المعارف ابن قتيره ع ٥٥ (م ١٤١)

۳-سنن ترندی چ۲۰ می ۲۸۸ (. چ۵۰ می ۵۲۳ مدیث ۳۱۵ ۱۰ ۳۱۸) بسیره این بشام چا،می ۲۰۵ تاریخ طبری چ۲۰ می ١٢٥، ٣٦، ص ١٥٥ ، ج ٢٠٥ و ١١٦ واد شراج ): استيعاب ج ١، ص ٣٣٥ (اللم الألث م ١٥٥ نمبر

٣-الخسائص الكبرى (ج ابص-٥)

وطن کہاں ہے؟ کہا مکہ کا قریش ہوں اور ایک تاجر ہوں۔ تو بحیرانے کہا: بہت جلد ایک نی مبعوث ہوگا، جس کے تم وزیر ہوگے اور بعد میں جانشین۔ ابو بکریہ بات دل میں چھپائے رہے، جب رسول مبعوث ہوئے تو ابو بکرنے آپ سے دلیل نبوت پوچھی۔ رسول نے فرمایا: میری نبوت کی دلیل تیرا شام والا خواب ہے۔ اس وقت ما تھا چوم کرا کیان لائے۔

> ا مام نووی کہتے ہیں کہ ابو بکر سابق الاسلام ہیں جبکہ وہ پندرہ یا ہیں سال کے تھے۔(۱) تبعروا میں:

سب سے پہلے تو راویوں کی صداقت جانچئے ،سبابہ بے پر کی ہانکا تھا۔اس کا شیخ ابوعلی وشمن علی مقا۔ جے ایک شخص کی بدوعا لکی تھی اوروہ فالج کا شکار ہوا۔(۲) فرات بن سمائب بخاری کے نزدیک منکر الحدیث اور بہت بواجھوٹا تھا، حدیثیں گڑھتا تھا۔(۳) میمون بن مہران کا جھوٹا ہونا کئی جگہ بیان ہو چکا ہے، وہ پکا دشمن اہل بیٹ تھا۔(۴)

پھریہ کہ میمون نے دوہا تیں کہیں ہیں۔ابو بکر بحیرا کے زمانے میں اسلام لائے اور خدیجہ در سول کے از دواج کے زمانے میں اسلام لائے اور خدیجہ در رسول کے از دواج کے زمانے میں شام کی آمد ورفت تو خدیجہ کے یہاں ابو بکر کی طازمت کا کہیں تذکرہ نہیں اور بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ رسول خدا کی شادی کی بات محمد سے ایک بائیس سالہ جوان کرے۔ یہ بات تو عباس ،حزہ یا ابو طالب کو کرنا چاہئے۔ ابو طالب تو محمد (ص) کو بہت پیار کرتے اور پرورش کررہے تھے۔تاریخ ں میں تو ہے کہ خدیجہ نے خودلوگوں سے رسول خدا کی حالت معلوم کرائی تھی۔

ار یاض العفرة جام ۱۵٬۰۵۱ (جام ۱۹۰۰) اسدالغابة جام ۱۲۸ (ج۳، ص ۱۳۰ نبر ۲۳ ۱۳ ) البدایة والنحلیة ج۹ م ۱۳۹ (ج۹ ۲۳۸ حوادث <u>سامه</u>) السواعق الحرقه می ۲۵ (ص ۲۷) تاریخ الخلفاء، ص ۲۳ (ص ۳۳) الخصائص الکبری جاء م ۲۰، (جام ۵۰) نزحة المجالس ۲۲، ص ۱۸۱،

٢ - ميزان الاعتدال جه ام ١٣٠٠ تعذيب التحذيب جه م ٢٠١٥ (جه م ٢١٢٠)

ر يون و مراح المريخ (جهم من ۲۲ نمبر ۵۰۸) الضعفاء والمتر وكون (۳۲۵ نمبر ۳۳۳) الجرح والتحديل (ج 2 بمن ۸ نمبر ۴۵۵) الكال في ضعفاء الرجال (ج۲ بم ۲۲ نمبر ۱۵۷) ميزان الاعتدال ج۲ بم ۳۲۵ (ج۳ بم ۱۳۳۱ نمبر ۲۲۸۹) كسان الميز ان ج من ۲۲۰ (جه بم ۲۰۰۳ منبر ۲۵۲۲)

م تحذيب التحذيب ع ١٠ إص ١٩١١ (ج ١٠ إص ٣٨٩)

پھر بات طئے ہوئی تو رسول کے چھا تمزہ وابوطالب نے جا کرخد یجہ کے پھیا عمر بن اسد سے نکاح کی رہات طئے ہوئی تو رسول کے چھا تمزہ وابوطالب نے برطا(۱) اور اسلام ابو بکر قبل ولا دت علی کی روایت بھی عبدالغنی کی رہے جو بقول ذہبی ضعیف اور متروک الجدیث تھا۔ (۲) اس کے علاوہ روایت کامتن بھی دوسری تاریخوں کی روشنی میں دھا عملی اور غلابیانی کا پلندہ ہے۔

## ۱۳۔ ابو بکرسب سے زیادہ عمر کے صحابی

ابن سعد (۳) اور ہزارنے حسن سند کے ساتھ انس سے روایت کی ہے کہ اصحاب رسول میں سب سے زیادہ من رسیدہ ابو بکر اور سہیل بن عمر و تھے۔ (۴)

#### تبره علامهامي:

جھے یفین ہے کہ نفسیاتی باتوں کے متعلق غلو اور بیہودگی ہائنے سے پیتی نہیں چلنا، لیکن محسوس اور شہودی باتوں میں بیہودگی بہت جلد واضح ہوجاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب رسول میں ابو بر سے

ا طبقات ابن سعد ج ا بر ۱۳ ا (ج ا بر ۱۳ ا) تاریخ طبری ج ۲ بر ۱۲۷ ( ۲۸ بر ۱۸۷ ) اعلام ما در دی ص ۱۱۱ (ص ۱۸۰ ) صفة الصفوة ج ا بر ۲۵ (ج ا بر ۲۷ سر ۲۰ سر ۲۰ بر ۱) تاریخ کا مل ج ۲ بر ۱۵ (ج ا بر ۱۷ سر ۲۵ سر ۲۹ سر ۲۹ سر ۲۹ سر ۲۹ س ۲۵۸ ) تاریخ افخیس ج ا بر ۲۹۹ (ج ا بر ۲۷ سر ۲۷ س) حیون الاثر ج اص ۱۹۹ (ج ۱ بر ۱۸ سر ۱۵ سر ۲۵ سر ۲۸ سر

۲- ميزان الاعتدال ج۲، ص۳۳۷ (ج۲، ص۲۳۲ نمبر ۵۰۵)؛ لهان الميو ان ج۳، ص۵۵ (ج۳، ص۵۳ نمبر ۵۲۳) الاصابة ج۱، ص ۱۷۷، الخصائص الكبرى ج١، ص ۸۷ (ج١، ص ۱۳۵) المواصب الملد نبيج١، ص ۵۰ (ج١، ص ۱۸۹) السير ة المحلمية ج١، ص ۱۳۰ (ج١، ص ۱۲)

٣-طبقات ابن سعد (ج٣،٩٠٣)

۳- الاستیعاب ج ۱، ص ۲۷۸ ( القسم الآنی ، ص ۲۲۸ نمبر ۱۱۰۰ ) اسد الغابة ج ۲، ص ۲۵ ( ج ۲، ص ۱۷۸ نمبر ۲۳۱۵ ) مجمع الزوائدج ۹، ص ۲۰ الاصابة ج۲، ص ۲،۵ من ارخ الخلفاء ، ص ۲۷ ( ص ۱۰۰ )

زیادہ من کے افراد بھرے پڑے ہیں۔ امانا ۃ بن قیس، امد بن ابد حضر می ، انس بن مدرک ، اوس بن حارث ، ثور بن علدہ ، جعد بن قیس ، حسان بن ثابت ، حکیم بن حرام ، حمزہ بن عبد المطلب ، سعید بن ہر ہوع ، سلمان فاری ، ابوسفیان ، عباس بن عبد المطلب ، عدی بن حاتم ، سعید بن رسید ، نابغہ جعدی کے علاوہ عبالیس فاری ، ابوسفیان ، عباس بن عبد المطلب ، عدی بن حاتم ، سعید بن رسید ، نابغہ جعدی کے علاوہ عبال الوگوں کے نام علامدا میں نے کھے ہیں۔ پھر یہ کہ زیادہ عمر واللا ہونا ، کون می نصنیات ہے؟ اگر اخلاق سے آراستہ نہ ہو ۔ علی تو اظہار اسلام کے بعد سات سال تک اسلیے نماز پر صف رہے ۔ یہ عمر کی نصنیات صرف سقیفہ کے جمروکے سے نکالی گئی ہے۔

### ۱۳۔ ابو بکرتر از و کے پلڑے میں

تاریخ خطیب (۱) میں ہے کہ عبداللہ بن اجمد، مطرح بن یزید، عبیداللہ بن زحر، علی بن زید، قاسم بن عبدالرحمٰن نے ابوامامہ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا من آن آن آم مایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو ایک آواز بن ، بو چھا کون ہے تو جواب ملا: یہ بلال ہیں۔ پھر جنت میں زیادہ تر لوگوں کو میں نے مہاجرین اور مسلمانوں کے مغلوب الحال لوگوں کو دیکھا، مالدارلوگ بہت کم تھے۔ پھر میں ایک جنت کے درواز ب میں داخل ہوا تو ایک ترازولائی گئی ، جھے ایک پلڑے میں اور ساری امت کو دوسر بلڑے میں رکھا گیا۔ میر اپلڑا بھاری رہا، پھر ساری امت کے ساتھ الو بکر کو دوسر بلڑے میں رکھا گیا۔ ابو بکر کا پلڑا بھاری رہا، پھر عمر کا پلڑا بھی بھاری رہا اور ترازوا سان پراٹھائی گئے۔ (۲) اس کے راویوں میں مطرح بن بیز یوضعیف (۴) اور حدیث کے لئے آفت تھا۔ عبیداللہ بن زحر (۴) اس کے راویوں میں مطرح بن بیزیوضعیف (۴) اور حدیث کے لئے آفت تھا۔ عبیداللہ بن زحر (۴) کو جھی نے ضعیف کہا ہے۔ علی بن

ا ـ تاريخ بغداد جهاص ۵۸ مرد مدا ( جهم ۱۵۳ م ۱۳۹ )

<sup>-</sup> الآريخ ج م م ۱۹۵ فمبر ۲۰۹۹) الجروح والتعديل (ج ۸ م ۲۰۹ منبر ۱۸۷۰) كتاب الضفاء والمحر وكين (ص ۲۲۷ فمبر ۱۹۷۵) الكال في ضعفاء الرجال (ج ۲ م ۲۰۹ منبر ۱۹۳۰) ميزان الاعتدال ج ۳ م ۲۰۰ منبر ۸۵۸) تعذيب التعديب ح ۱۹۰ م ۱۲۳ فمبر ۸۵۸) تعذيب التعديب ح ۱۹۰ م ۱۲۵ م ۱۲۰۰ م ۱۲۰ م ۱۲۰۰ م ۱۲۰ م

٣- ميزان الاعتدال (ج٣ م) د نمبر ٥٣٥٩) الجرح والتعديل (ج٥ م) ٣٥١ نمبر ١٣٩٩) الباريخ (ج٣ م م) ٢٣ نمبر ٥١٠) الكامل في ضعفاء الرجال (ج٣ م م) ٣٢٥ نمبر ١١٥) كتاب المجر وهين (ج٢ م ١٢) تحد يب التعد يب ج٤ م ١١ (ج٤ م ١١)

زید ضعیف (۱) ہمنکر الحدیث اور غیر معتبر تھا۔ قاسم بن عبد الرحمٰن (۲) مہمل اور منکر الحدیث تھا، بے پر کی اڑا تا تھا۔ یہ تو راویوں کی حالت تھی پھریہ کہ پٹٹی نے مجمع الزوائد میں اس روایت کوضعیف کہا ہے۔

### ۵ا۔سورج کا توسل ابو بکرسے

رسول خدا نے فرمایا: شب معراج میرے سامنے تمام چیزیں پیش کی گئیں۔ سورج بھی پیش کیا گیا تو میں نے بچے چھا: تیرے گہن کی وجہ کیا ہے؟ بقدرت خدادہ گویا ہوا کہ خدا نے ججھے آسان کا چکرلگانے پر معین کیا ہے، جہاں چاہتا ہے، جھے گھما تا ہے، بھی بھی میں اپنے اوپر متکبرانہ نگاہ بھی ڈالٹا ہوں، اس وقت جھے ایک بجلہ (گھمانے والا) سرگوں کرتا ہے، میں اس وقت دو شخصوں کود کھتا ہوں۔ ایک کہتا ہے: احداحداور دوسرا کہتا ہے: صدق صدق میں ان دونوں کا واسط دے کرخدا سے دعا کرتا ہوں کہ گہن سے نجات دے! میں بوچھتا ہوں کہ خدا ہے دونوں کون ہیں؟

جواب ملتا ہے: 'احداحد' میراحبیب محمد (ص) کہتا ہے اور 'صدق صدق' ابو برصدیق کہتا ہے۔ (۳)

یہ مسئلہ ملائے بیئت کے حوالے کرتا ہوں ، دبی فیصلہ کریں۔ اب تک تو معلوم ہوا کہ تکبر کی دجہ سے
گہن لگتا ہے ، مکن ہے چا ند گہن کی بھی تحقیق ہوجائے تو نزہہ کے بعد دوسری نزہد کھی جائے۔ سورج گہن
صرف امت محمد بی سے تو مخصوص نہیں ، ابو بکر سے قبل اور بعد سورج گہن کیوں ہوتا تھا؟ مان لیا کہ سورج
کی روحانی زندگی ہے تو کیا بیزندگی اختیاری ہے کہ وہ تکبر کا شکار بھی ہوجا تا ہے کہ گناہ کی سزاملت ہے؟ کیا
وہ تو ہبھی کرتا ہے؟ اس طرح اس نے نہ جانے گئے گناہ کر ڈالے ہیں؟

ا ـ الجرح والتحديل ج٢٠٩ م. ٢٠٨ نمبر١١٣٣) الثاريخ الكبير (مجلد ٢٠،٩ جسم، ١٠٣ نمبر ١٣٧٠) كتاب الضعفاء والمحر وكين ( ١٨٠ نمبر٣٥٥) الضعفاء والمحر وكون (ص١٣٦ نمبر ٣٠٨) ميزان الاعتمال ج٢٠،٩ م. ١٣٠ (ج٣٠،٩ الانبر ٥٩١٩) تحذيب التحذيب ج٤،٩ ٣١٩،١٣٠ (ج١٤٤،٩ ٣٣٠)

۲-کتاب الجر رومین ( ج۲ بص ۲۱۱) العلل ومعرفته الرجال ( ج۱ بص ۲۵ فنبر ۱۳۵۳) میزان الاعتدال ج۲ بص۳۳ ( ج۳ بص ۳۷۳ نمبر ۲۸۱۷ ) تحد یب التحد یب ج۸ بص۳۲۳ ( ج۸ بص ۴۸۹ ) مجمع الز دا ندج و بص ۵۹\_ ۳-مزرصه المجالس ۲۶ بر ۱۸۴۷،

# 

## ١٧۔ جنات کتيا کی ڈيوٹی

انس بن ما لک کہتے ہیں کہ ہم خدمت رسول میں بیٹے سے ،اسے میں ایک صحابی آیا جس کی بنڈ لی سے خون بہدر ہاتھا۔ پوچھا: یہ کیے ہوا؟ جواب دیا کہ فلال راسے سے آرہاتھا کہ فلال منافق کی کتیا نے کا کے کا یا حالے درسول خدا نے فرمایا: بیٹھو یے تھوڑی دیر بعدایک دوسرا محص آیا جس کی بنڈ لی سے بھی خون بہد رہاتھا۔ آنخضرت نے پوچھا: کیابات ہے؟ اس نے بھی وہی بات کی جو پہلے مخص نے کہی تھی ۔رسول خدا یہ میں کر فرمانے گئے: چلواس کتیا کو مارڈ الیس ہی لوگ اٹھ کر چلے سب نے تلوار بھی نکال لی ۔ جب اس میں کر فرمانے گئے: چلواس کتیا کو مارڈ الیس ہی لوگ اٹھ کر چلے سب نے تلوار بھی نکال لی ۔ جب اس کے پاس بہو نچے اور تلواروں سے حملہ کرنا چاہا، وہ کتیا تیز طرار انداز میں رسول سے کہنے گی: جمحے نہ مار ہے! میں خدا اور رسول پر ایمان رکھتی ہوں۔ رسول ٹے پوچھا: تو نے صحابہ کو کیوں کا ٹا؟ جواب دیا: یا رسول اللہ ایمن جنات کتیا ہوں۔ میری ڈیوٹی ہے کہ جو بھی ابو بکر وعمر کوگا لی دے، اسے کا مند کھا ڈس۔ رسول خدا نے ان لوگوں سے پوچھا: میں رہے ہو! یہ کتیا کیا کہدر تی ہے؟ ان لوگوں نے کہا: تی ہاں! اب رسول خدا نے ان لوگوں سے پوچھا: میں رہے ہو! یہ کتیا کیا کہدر تی ہے؟ ان لوگوں نے کہا: تی ہاں! اب

#### تبعره علامداهي :

ہاں رسول اور اولا درسول کی بدوعاؤں سے خدانے کوں کو کافروں اور منافقوں پرمسلط فرمایا

ا عمدة التحقيق مالكي من ١٠٥ (ص١٨١)

ہے۔(۱) اہب بن الی اہب پر کتا مسلط ہوا۔ صادق آل محمد کی بددعا ہے اس نامبی شاعر پر کتا مسلط ہوا، جس نے بیا شعار کیے تھے: (۲)

صلبنا لکم زیدا علی جذع نخلة و لم ار مهدیا علی الجذع بصلب و قستم بعثمان علی المفاهة و عشمان خیر من علی و اطیب

### ، ۱۷ دوستول کوتخفهٔ ابوبکر

عکرمہ، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فر مایا کہ ہیں رسول خدا کے ساتھ بیٹا تھا۔ وہاں تیسرا خدا کے سواکوئی نہ تھا۔ فر مایا: یاعلی اجمہیں بتاؤں کذائل جنت کے بوڑھوں کا سردارکون ہے؟ اور خدا کے نزدیک می عظیم قدر ومنزلت ہے؟ ہیں نے کہا: ہاں، اے رسول ا آپ کی جان کی متم افر مایا: یہ دونوں آنے والے حضرت علی فر ماتے ہیں کہ ہیں نے مؤکر دیکھا تو عمر وابو بکر آ رہے تھے۔ پھر آپ کی پیٹانی شکن آلود ہوگئی۔ان دونوں نے تھے۔ پھر آپ کی پیٹانی شکن آلود ہوگئی۔ان دونوں نے آتے ہی رسول خدا ہے بوچھا: کیا سب تھا کہ ہم جب؟ کی سرائے سے آرہے تھے تو آپ زئیس فر مایا؟ پھر پیٹانی پڑشکن پڑگئی؟ فر مایا: وہاں ابلیس نے تمہارے چرے دیکھے پھر آسان کی طرف ہاتھ فر مایا؟ پھر پیٹانی پڑشکن پڑگئی؟ فر مایا: وہاں ابلیس نے تمہارے چرے دیکھے پھر آسان کی طرف ہاتھ بلند کر کے دعا کی: خدایا! میں ان دونوں کے توسل سے دعا کرتا ہوں کہ ان دونوں کے دشنوں پر عذاب کرنا!ابو بکر نے بوچھا: ہم سے کون نفرت کرے گا جبکہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کے فر مان کی قصد بی کی ہے؛ فر مایا: آخر زمانے ہیں ایک قوم ہوگی، رافضیوں کی۔ وہ حق سے پھر جا کیں گا ور آن کی غلط تا ویل کریں گے۔خدائے آئیس کے لئے کہا ہے:

(يحرفون الكلم عن مواضعه.....) (٣)

ا ـ النصائص الكبرى ج ام م ١٩٧٤ (ج ام ٢٣٣٧) ولائل المعبوة بيبيق (ج٢ م ٣٣٨) النماية ابن اثيرج ٣ م ١١ (ج٣ م ١٩٠٠) ٢ ـ السيرة المحلوية ج ام ١٩٠٥ (ج ام ٢٩١)

۳\_نباور۲۷!ما کده ۱۳۱

کلمات کومعانی سے بدل کردوسرے مفہوم میں استعال کرتے ہیں۔

پوچھا: خدا انہیں کیا سزادے گا؟ فرمایا: ائے ابو بھر! یہی کانی ہے کہ ابلیس عذاب خدا و ندی سے نجات کی طلب کرتا ہے۔ ابو بھرنے پوچھا: یہ تو وشمنوں کی سزاتھی، ہمارے دوستوں کو کیا جزا ملے گ؟ فرمایا: تم دونوں اپنے اعمال کا ہدیہ انہیں دے دو! دونوں نے کہا: خدا ورسول کو گواہ کرکے کہتا ہوں کہ اپنے عمل کا چوتھائی ثواب عطا کرتا ہوں۔ رسول نے فرمایا: تو پھرتح ربھی لکھ دو! حضرت علی کا بیان ہے کہ ابو بکرنے شیشہ کی دوات تھام کی اور رسول خدا پولئے جاتے تھے اور دہ لکھتے جاتے تھے:

بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله عتيق بن ابى قحافه: انى قد اشهدت الله و رسوله و من حضر من المسلمين انى قد وهبت ربع عملى لمحبى فى دار الدنيا منذ آمنت بالله الى ان القاه و بذالك وضعت خطى.

میں خداورسول کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے عمل کا چوتھائی ثواب اپنے مومن دوستوں کو عطا کیااوریتج پر ککھودی۔

عمر نے بھی الی بی تحریر کلھ دی۔ جب یہ دونوں کتابت سے فارغ ہوئے تو جرئیل نازل ہوئے اور فر مایا؛ یارسول اللہ! خداو ندعالم بعد تحفیہ ورود وسلام فرما تا ہے کہ تہمارے دونوں صحابیوں نے جو تحریر کعمی ہے، جمھے دے دو! رسول نے کہا: یہ ہے۔ جبرئیل لے کرآسان پراڑ گئے۔ واپس ہوئے تو رسول خدائے پوچھا: تحریر کیا ہوئی؟ جبرئیل نے کہا: خدا کے پاس ہے۔ اس پر میس نے ، جملہ اہل عرش اور میکا ئیل واسرافیل نے بھی دسخط کئے ہیں۔خدافر ما تا ہے: میرے پاس ہے قیامت میں مید دونوں اپنے میں اور کو پوراکریں گے۔ (۱)

تبره علامه این:

اس بے پر کی کہانیوں پر کیا کہوں لیکن یہ بڑھا ہے کی بھی ایک بی ربی ۔ بھی رسول خدا فر ماتے ہیں: یاعلی ! کیاتم دونوں بوڑھوں سے مجت کرتے ہو؟ کبھی یہ کہ جنت میں صرف ابو بکر کی داڑھی ہوگی ۔ بھی

اعدة التحتيق ماكلي من ١٠٥\_١٠٥ (من ١٨٣\_١٨١)

رسول خداً ابو بکر کی داڑھی کا بوسہ لیتے ہیں۔ بھی ہجرت کے موقع پر رسول جوان ہیں اور ابو بکر معروف بوڑھے ہیں۔ بھی ابو بکر رسول سے زیادہ من ہیں۔ بھی تمام صحابہ میں سب سے زیادہ بوڑھے ہیں۔ حیرت ہے کہ جے وقت معلوم تک مہلت دی گئی ہے اور جو ہمیشہ عذا ب خدا میں ہے، وہ بھی وشمنان ابو بکر کے عذاب میں تخفیف کی دعا کرتا ہے۔ پیڈئیس کیوں، کیا وہ شیخین کا دوست ہے؟ یا کیا وہ دشمن ہے؟ تو مجرید دعاکیمی؟

میں اس شیشہ کی دوات پر بھی تھرہ نہ کروں گا، کہیں چکناچور نہ ہوجائے اور نہ راویوں کے کذاب ہونے کی نشائد بی کتب رجال سے کروں گا۔لیکن سوال یہ ہے کہ روایت دوسرے حفاظ وجمد ثین نے کول نہ کھی؟ چریہ کہ اس میں جوآیت یہودیوں کے لئے ہے، اسے شیعوں پر کیوں چپکایا گیا؟ کیا یہ تحریف کلمنہیں ہے؟؟؟

ان خواہشات کے بندوں کو پاکیزہ قول اور صراط متنقیم کی تو فی عطا ہو!

### ۱۸\_ابو بكر قاب قوسين ميں

حدیث معراج میں ہے کہ جب رسول خداً قاب قوسین پہو نچے تو انہیں وحشت نے گھیر لیا۔ اچا تک انہوں نے بارگاہ خدا سے ایک آواز ابو بکر کی تن تو انہیں اطمینان قلب حاصل ہوااور اپنے صحالی کی آواز سے مانوس ہوئے۔

عبیدی نے اس روایت کوکرامات ابو بکر میں ثار کر کے کہا ہے کہ اس کرامت میں وہ منفرد ہیں۔(۱) تبعرہ علامہ امیثیؒ:

بھلا یہ وحشت کیوں؟ جبکہ رسول مساحت قدس میں ہیں۔ رسوّل کوتو صرف خدا ہی ہے انس تھا۔ اس مقام پرتو جبرئیل بھی پڑنییں مار سکتے تھے۔ (۲) بیا بو بکر کی آواز وہاں کیسے فیک پڑی؟ خدا کی تنم اقطعی

ا عمرة التحقيق م ١٥٣ (م ٢٦٠)

٢- تاريخ كالل ٢٠٩٥ م ١١ (ج ١١،٥ ٨٨١) السيرة الحلبية ج ١،٥ ١٣١ (ج ١،٥ ١١٠)

## 

غلط ہے۔ بید دونوں روایتی تجزیر تھا۔ روایتی حیثیت سے اس لئے مہل ہے کہ اس کے اسناد مقطوع ہیں۔

### 91\_دین اوراس کے آگھ کان

حذیفہ بن بمانی نے رسول کوفر ماتے سنا کہ ہیں نے ارادہ کیا ہے کہ ساری دنیا میں لوگوں کوفرائض و سنن بتانے والے مبلغ بھیجوں۔جس طرح عیسی " نے حوار یوں کو بھیجا تھا۔

کہا گیا: ابو بکر وعمر کو کیوں نہیں جیجتے ؟ فرمایا: وہ تو میری ضرورت ہیں۔ وہ دین کی آنکھ اوراس کے کان ہیں۔ متدرک حاکم اور ذہبی کی تلخیص میں ہے کہ اس کا راوی حفص مہمل آ دمی ہے۔(۱) نسائی ، ابن عدر )، ابن حبان ، ابن معین ، احمد وعیل وغیر وہجی منکر الحدیث ، واہیات اور آفت حدیث کہتے ہیں۔(۲) ابو حاتم اے شخ کذاب کہتے تھے۔(۳)

بیتوروا پی تجویدها۔ کاش بیمعلوم ہوسکتا کہ وہ کس حیثیت ہے دین کی ساعت وبصارت ہیں؟ کیا انہیں کلالہ کامطلب، وادا، دادی کی میراث اور تیم کا طریقہ معلوم تھا؟ انہیں تو آینوں کامطلب بھی معلوم نہیں تھا۔ بغلیں جما نکنے لگتے تھے۔ آیات کے طاہرالفاظ کی لغوی معرفت نہیں تھی۔ اسرار وغوامض تو دور ہیں تھا۔ بغلیں جما نکنے لگتے تھے۔ آیات کے طاہرالفاظ کی لغوی معرفت نہیں تھی۔ اسرار وغوامض تو دور ہے، پھریہ کہ کس حیثیت سے ان کی رسول کو ضرورت تھی؟ کیا وہ میدان جنگ میں ڈیٹے رہے؟ کیا آئیس کتاب وسنت کی واقفیت تھی؟ کیا معاملہ بھی تھی؟

گذشتہ صفحات میں بیان ہوا کہ حدیث رسوگ عمر وابو بکر اسلام کے لئے بمزلہ آنکھ کان ہیں یاان دونوں کی منزلت میرے نزدیک مع و بھر کی ہے۔اس کا رادی ولید بن فضل، حدیث ساز اور کذاب تھا۔ (۴)

ا \_ المسيد رك على المحتسين ج ٣ م ٢٠ م ٢٠ م ٢٠ م ١٥ مديث ٢٢٣٨ بتخيص متدرك كا مجى كبي حواله ب ٢ \_ كتاب الضعفاء والمحر وكين (ص ٨ مبر ١٣٥) الكامل فى ضعفاء الرجال (ج٢ م ٢٠ م ٢٨ نبر ٥٠٨) كتاب المجر وحين جا م ٢٥٠) الآديخ (ج٣ م م ٢٩٨م نبر ٢٩٧٩) المضعفاء الكبيرج ا م ٣ ٢٠ نبر ٣٣٨) المضعفاء والمحر وكون م ١٨٥ ( نبر ١٧٨) ميز ان الاعتدال ج اص ٢٩١ (ج ا م ٢٠ ه نبر ١٣١٠) ! تهذيب العهذيب ح٢ م ٣٥ ٣٥ (٣٥ ص ٣٥٣) ٣ ـ الجرح والتحديل (ج٣ م ٢٠ م ١٨ نبر ٢٥٩)

### ۲۰۔خداکے نز دیک ابو بکر کی قدر ومنزلت

ابن عباس سے مروی ہے کہ ابو بکر غاریس رسول کے ساتھ تھے، انہیں بخت پیاس کی، رسول سے شکایت کی۔ رسول نے فر مایا: غار کے دہانے پر جاکر فی لو! ابو بکر کا بیان ہے کہ میں دہانے پر بہو نچا، شہد سے زیادہ شیر بن دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبو والا پانی بیا اور واپس آیا۔ رسول نے پوچھا: پانی فی لیا؟ جواب دیا: ہاں۔ رسول نے فر مایا: کیا تہمیں بٹارت دوں کہ خدانے ایک فرشتے کو مامور فر مایا تھا کہ نہر جنت سے ایک نہر غاری بہو نچادے کہ ابو بکر پانی پیکس گے۔ ابو بکر نے چرت سے مامور فر مایا تھا کہ نہر جنت سے ایک نہر غاری بہو نچادے کہ ابو بکر پانی پیکس گے۔ ابو بکر نے چرت سے کہا: کیا میری خدا کے نزدیک میر منزلت ہے؟ فر مایا: ہاں! اس سے بھی بزی فضیلت سنو کہ اس خدا کی فشیلت سنو کہ اس خدا کی فشیلت سنو کہ اس نے سر فتم ! جس نے مجمعے برخن نبی مبعوث کیا ہے کہ تہمارا دشن بھی جنت میں نہ جائے گا، چا ہے اس نے سر انہیاء کے برایم لی کیا ہو۔ (۱)

#### تبرهٔ علامها مِيُّ:

یدردایت کیے مجھے ہوسکتی ہے، جبکہ حفاظ ومحدثین کی نظر سے بیدردایت نہیں گذری۔اس کا تذکرہ کم سے کم مجزات رسول النظائی کے میں تو ہوتا۔ سیوطی نے ابن عساکر کے حوالے سے لکھ کرکہا ہے کہ اس کی سند مہمل ہے۔ (۲) اس کے رادی ابن عباس ہیں جبکہ جرت کے دفت وہ ایک سال یا دوسال کے تقے۔ غاریس کوئی تیسرانہ تھا۔اس قوم نے فضائل کی؟ مارتے ہوئے ایسے اور بھی واہیات لکھے ہیں۔

ا عبدالله بن عمر سے مرفوعاً نقل ہے: جس رات ابو بکر پیدا ہوئے ، خدانے جنت ہے کہا: مجھے اپنی عزت وجلال کی قتم! تیرے اندراس کو داخل کروںگا، جواس مولود کو دوست رکھے گا۔ بیا حمد بن عصمت کی موضوع حدیث ہے۔ (۳)

۲۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آسان دنیا پر دس ہزار فرشتے معین ہیں، جومیان ابو بکر کے لئے

ارياض النظرة حام اعلاج ابم ٩٦) مرقاة الوصول بم ١١١١

۲- الخصائص الكيرى ج ام م ١٨٥ (ج ١٠٥١منول از تارخ اين عساكرج ٣٠ م م ١٥٠)

٣- ميزان الاعتدال (ج ابم ١٩ انمبر ٢٥ م) تاريخ بغدادج ٣ م ١٠٠٥ ،

## ايوير كي بار يش غلو العير كي بار كيش خلو العير كي العير كي بار كيش خلو العير كي ا

استغفار کرتے ہیں اور دوسرے آسان پر اس ہزار فرشتے ہیں، جودشمنان ابو بکر پرنفرین کرتے ہیں۔ بیموضوع روایت ابوسعیدحسن بن علی بصری کی آفت ہے۔(۱)

سانس سے مروی ہے کہ ایک یہودی ابو بکر کے پاس آکر بولا: بیس موی کلیم اللہ کا تسم کھا کر کہنا ہوں کہ آپ کو دوست رکھتا ہوں۔ ابو بکرنے یہودی کو تفارت کی وجہ سے نہیں دیکھا۔ نگاہ نے کئے رہے۔ جرئیل رسول پرنازل ہوئے اور کہا کہ یہودی سے کہدو کہ خدانے تیرے لئے جہنم کو شنڈا کردیا ہے۔ آیات قرآنی کی روشن میں آپ خود ہی فیصلہ کیجئے ، بیروایت ابوسعید بھری نے گڑھی ہے۔ (۲)

۳۔انس سے مرفوعاً نقل ہے خدا ہر شب جمعہ ایک لا کھ جہنیوں کو آزاد کرتا ہے کہ صرف امت محمد ً کے دوا فراد کو آزاد نہیں کرتا جبکہ گناہ کبیرہ کے مرتکب افراد کو بھی آزاد کر دیتا ہے۔وہ دوا فراد ہیں : بتوں کے پچاری اور دشمنان ابو بکر دعمر ، یہ لوگ مسلمان نہیں بلکہ اس امت کے یہودی ہیں۔

اس روایت کومتوکل کےغلام ابوشا کرنے وضع کیا ہے۔ (۳)

۵۔عبداللہ بن عمر سے مرفوعاً نقل ہے: خدانے بچھے فیاری محبت کا تھم دیا ہے۔ ابو بکر جمر،عثان اور علی ۔ یہ خرنے گردمی ہے۔ (۳)

۲۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کے علیٰ نے کہا: تم ابو بکر وعمر سے محبت کرتے ہو۔ عرض کیا: ہاں! فرمایا: محبت کرو! تو جنت میں داخل ہوگے۔ میدروایت اشنانی کی چالبازی کا نتیجہ ہے۔ (۵)

ے۔ جابر سے مرفو عانقل ہے: مومن کبھی ابو بکر وعمر کو دیثمن ندر کھے گا اور ندمنا فق انہیں دوست رکھے گا۔ بیدروایت جعلی الطحان نے بگھاری ہے۔ (۲)

ا\_تاريخ بغداد (ح ٢٠٥٥ تبرو ٣٩١) ١-اللالي المصوحة ج اجم ١٥١ (ج اجم ٢٩٢)

٣- تاريخ بغداد ج ١٣٠٩ م ٢٢ ميزان الاعتدال ج ١٩٠٥ (ج٥، م ٢٩ م ١٩٨٨)

٣\_ ميزان الاعتدال ج٢ بم ٢١٨ نبر ٢٩٦٩ ، لسان الميز ان ج٢ ، م ٩٩ (ج ٣ ، م ١١٨ نبر ٢٩١٩)

۵\_اللهٰ لي المصوعة (ج1،م ٣٠٥) تاريخ بغدادج ا،م ٢٣٧، ج ٥،٥٣٨، ميزان الاعتدال ج1،م ٢٣٣ (ج1،م ٢٢٥ نمبر

<sup>7441)</sup> 

٧ \_ تذكرة الحفاظة ٣ م ١١٠، ميزان الاعتدال (ج٢ م ٥٨ مبر٥٩٩٩)

۸۔ ابو ہریرہ سے مرفو عا نقل ہے: جرئیل مجھے خرد ہے ہیں کہ ابو بکر دعمر کوموکن، پر ہیز گار دوست رکھے گا۔ کمیندمنافق دشمن رکھے گا۔ بیر وایت ابراہیم انصاری نے گڑھی ہے۔ (۱)

9۔ابوسعید سے مرفوعاً نقل ہے جس نے عمر کو دشمن رکھا،اس نے مجھے دشمن رکھا۔ یہ بھی ابراہیم کی جعل سازی ہے۔(۲)

•ا۔ حضرت علی سے مرفوعا: خدانے ام الکتاب میں عہدلیا ہے کہتم سے (ابو بکر، عمر، عثان اور علی ) موس پر ہیز گارمحبت کرے گا اور کمینہ منافق وشمن رکھے گا۔ یہ بھی ابراہیم انصاری کی جعل سازی ہے۔ (۳) اا۔ حضرت علی سے مرفوعاً نقل ہے : جو مجھے سے محبت کرتا ہے، اسے چاہئے کہ اس (ابو بکر) کو دوست رکھے اور جو ہزرگی کا طلبگار ہے، اسے ابو بکر کا اگرام کرنا چاہئے۔ (۴)

۱۱۔ انس سے مرفوعاً نقل ہے: عرش کے تین سوساٹھ ستون ہیں، ہرا یک میں دنیوی طبق ساٹھ ہزار گنا بڑا ہے۔ ہرا یک میں ساٹھ ہزار پھر ہیں، ہرا یک، دنیا سے ساٹھ ہزار گنا بڑا ہے۔ ہر پھر پر ساٹھ ہزار عالم ہیں۔ ہرعالم تقلین کے مانند ساٹھ ہزار گنا بڑا ہے۔ان کوخدانے الہام کیا ہے کہتم محبان شیخین کے لئے استغفار کر واور دشمنوں پرلعنت کرو۔

يه جوتعداد بيان موئى ہے، ہرعد دغلواور لاف وگزاف كا؟ دهندا ہے۔

## ٢١ ـ رسول كي شخين سهة تائيد

ابواروی دوی کہتے ہیں: ہم لوگ رسول کے پاس ہیٹھے تھے۔اتنے میں ابو بکر وعمر طلوع ہوئے تو رسول خداً نے فرمایا:اس خدا کاشکر! جس نے تم دونوں ہے میری تائید کرائی۔(۵)

ا ـ تاریخ این عساکرج ۲۸ بس ۲۸۷ (ج ۱۳ بس ۴۷ بخبرا ۱۵ ، ج ۲۷ بص ۲۸ نمبر۱۳۱۳) ج ۲ ،ص ۲۸۹ ، تاریخ پغداد ج۹ ،ص ۳۵۵ ، میزان الاعتدال چ ا بص ۲۷۷ (ج۲ بص ۳۲۷ نمبر ۳۹۵)

٢- ميزان الاعتدال جسم من ٣٠ ( جسم من ٥٢٥ نبر ١٠٢٨)

۳-الکال فی ضعفاء الرجال (ج ابس ۲۵۴ نمبر ۸۳) میزان الاعتدال (ج ابص ۵۴ نمبر ۱۷۳) لسان المیو ان (ج ابص ۱۹ نمبر ۲۵۳ ۴-سحاح ومسانید پس اس کی محکذیب موئی ہے۔ ۵۔ طبقات ابن سعد (ج۵ بس ۳۳۷)



تبعرهٔ علامه المكُّ :

یدردایت ابن الی فدیک کے طریق ہے ہے، جھے ابن سعد نے غیر معتبر اور متروک الحدیث کہا ہے۔(۱)

### ۲۲۔ ذریت آ دمؓ کے یانچ پیکر

انس سے مروی ہے کہ رسول خدا نے فر مایا: مجھے جرئیل نے خبر دی کہ جب خدا نے آدم کے جسم میں روح پھوٹی تو جھے تھے دیا کہ جنت سے سیب لا دَاورا سے نچوڑ کر آدم کے منھ میں ڈالو۔ اس کے پہلے تظرے سے آپ پیدا ہوئے ، دوسری بوند سے الا دَاورا سے نچوڑ کر آدم کے منھ میں ڈالو۔ اس کے پہلے تظرے سے آپ پیدا ہوئے ، دوسری بوند سے الا بکر تیسری بوند سے عمراور چوٹنی سے عثان پیدا ہوئے اور پانچویں قطرے سے حضرت علی کی تخلیق ہوئی۔ آدم نے بوچھا: یہ معزز لوگ کون ہیں؟ خدانے فر مایا: یہ تمہاری ذریت کے پانچ پیکر ہیں۔ جمعے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ جب آدم نے فلطی کی تو دعا کی خدایا! انہیں پانچ پیکروں کی حرمت کا واسط میری تو بہتول فرما۔ خدانے تو بہتول کی۔

اس روایت کومحبطری نے ریاض (۲) میں نقل کیا ہے اور ان سے ابن تجرنے صواعق محرقہ میں نقل کی ہے۔

تبرهٔ علامهامیّ:

اس روایت اور جولوگ توسل کے قائل نیس ، ان میں کتنا فرق ہے۔

وہ لوگ تو رسول اعظم کے توسل کو بھی مہمل تغیراتے ہیں۔ان کے نزدیک ان عام آدمیوں کی کیا حیثیت ہوگی؟اصل میں بیروایت اس کے مقابل میں گڑھی گئ ہے،جس میں آدم نے محمد وعلی و فاطمہ و حسّ وحسین کے واسطے سے دعاکی اوران کی توبہ قبول ہوئی۔ (۳)

ا\_رياض افعفرة جهابه ۱۳۰ جهابه ۱۳۰ هـ ۲ \_ السواعق الحرقه به ۵ (م ۸۳) ۳ \_ مندالقردوس ديلي منقول از درمنثور جهابه ۲ (جهابه ۱۳۷) مناقب اين مغازلي (ص ۲۲ حديث ۸۹) ينائط المودة بم ۳۳۹ (جه بم ۱۳۳)

## 

پھریہ کہ عمر خود استنقا کے لئے عباس عمر رسول کو میدان میں لائے اور ان کے توسل سے خدا سے بارش کی دعا ما تگی۔

### ۲۳۔ ابو بکر تمام اہل آسان وزمین ہے بہتر

ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ارشادرسول ہے کہ ابو بکر دعمر تمام اہل ساوات و ارض سے بہتر ہیں۔ اولین وآخرین سے بہتر ہیں۔ ماسواانبیاء ومرسلین کے۔

اس صدیث کو ابن جرنے (۱) صواعق محرقہ بیں بحوالہ ٔ حاکم و ابن عدی نقل کر کے عادت کے مطابق سند پر کوئی تجرون بن واقد افریقی مطابق سند پر کوئی تجرون بن واقد افریق نہایت جھوٹا اور صدیث ساز ہے۔ محمقطری نے اس صدیث کووضتی کہا ہے۔ (۲)

پیریدکہ کیاشخین ملائکہ مقربین، جس میں جرئیل بھی شامل ہیں، سب سے افضل ہوں گے؟ پیتنہیں، وہ اپنے عمل کی وجہ سے افضل ہیں، وہ اپنے عمل کی وجہ سے افضل ہیں، جس کی حقیقت آپ جانتے ہیں یا عصمت کی وجہ سے افضل ہیں، جس کا کوئی قائل ہیں۔ چھوڑ ہے سب کو، کوئی ایک فضیلت الی بتا ہے جو مہاجرین و انصار سے انہیں بروھا دے۔ غلو میں یوں تو جس کے منھ میں جو آتا ہے، بک دیتا ہے۔

### ۲۴\_رسول خداً اورا بوبكر كا نو اب

حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کوفر ماتے سنا: اے ابو بکر! خدانے جھے خلقت آ دمّ سے میرے مبعوث ہونے تک تمام آ دمیوں کے برابر ثواب عطا کیا ہے ادر تہہیں میرے مبعوث ہونے سے قیامت تک کے تمام آ دمیوں کے برابر ثواب عطا کیا۔ (۳)

الدالعواعق الحرقة بم ٢٥٥ (ص ٢١)

۲- میزان الاحتدال ج۱،ص ۱۳۳۵ نمبر ۱۳۳۵، چ۳،ص ۵۰۰ نمبر ۵۰۰ ) لسان المیر ان ج۲،م ۹۳، ج۵،م ۱۲۱ ( ج۲،م ۱۲۱ نمبر ۱۹۰۰، چ۵،می ۱۸۱ نمبر ۲۳۲۹ )

٣-رياض العفرة حام ١٢٥ (ج ام ١٦١) تاريخ بغدادج ٥ ب ٥٣٠،

## -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١٠٠ -- ١

اس کارا دی احمد بن محمد تمار مقری ہے، جوغیر معتبر ہے (۱) اورا سنا دیس ابومعا و بیضر بر(۲) ہے، جو غلومیں مشہور تھا، ابوالبھتر ی ہے، جوضعیف تھا۔ (۳)

### ۲۵\_ابوبکر کی محبت اورشکریہ تمام امت پر واجب ہے

سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول خدا نے فر مایا: ابو بکر کی محبت اور شکر بیادا کرنا ، میری تمام امت پر واجب ہے۔خطیب بغدادی (۴) تے تاریخ میں عمر بن ابراہیم کردی سے نقل کیا ہے، جو ذہبی کے نزد کیے مہمل صدیثیں نقل کرتا تھا۔ دارقطنی اسے کذاب اورخبیث کہتے ہیں۔(۵)

### ۲۷۔ابوبکرتراز دے پلڑے میں

حکیم ترفدی (۱) کی روایت ہے کہ رزق اللہ بن موی باجی ، مول بن اساعیل ، حماد بن سلمہ ، سعید
بن جمہان نے غلام ام سلمہ ، سفینہ سے حدیث رسول نقل کی ہے کہ نماز صبح پڑھ کے صحابہ کی طرف رخ
کرتے اور پوچھتے کہتم لوگوں نے رات میں کیا خواب و یکھا؟ ایک دن ایسے بی پوچھا: تو ایک شخص نے
کہا کہ میں نے و یکھا کہ آسان سے ایک تر از واتری اور آپ کوایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں
ابو برکور کھا گیا۔ تو آپ کا پلڑا بھاری رہا۔ پھر آپ کوا تا رکر عمر کور کھا گیا تو ابو بکر کا پلڑا بھاری رہا پھر عمر

ارتارخ بغدادج م، م ١٩٣٥، ميزان الاعتدال ج اص ١٣ (ج ١، ص ١٣١ فبرام ٥)

۲\_ميزان الاعتدال ج٣،٩٥ ٣٨٢ (ج٣،٩٥٥ نبر١٠١٨)

سيرانالاعتدال جسام ١٣٨٥ (جهام ١٩٨٨ نبر ١٩٨٨)

٣- تاريخ بغدادج ٥،٥ ٣٥٣،

۵\_تارخ بغداد ج۱۱، ص۲۰۲، مجمع الزوائد ج۹، ص ۴۸، میزان الاعتدال ج۲، ص ۴۳۹ (ج۳۶، ص ۱۷٪ نمبر۲۰۳۳) لسان المیر ان ج۷، ص ۴۸ (ج۷، ص۲۲۳ نمبر ۱۰۰۰) ای المطالب بم ۴۰۵ (ص۱۳ حدیث ۱۳۳۷) الما کی المصوعة ج۱، ص۱۵۲، چ۲، ص ۱۱۸ جا، ص۲۹۴، چ۲، ص ۲۱۷)

٢\_مرقاة الوصول بمن ١١١،

کے ساتھ عثان کوتو لا گیا، تو عمر کا پلز ا بھاری رہا، پھرعثان کے ساتھ علی کور کھا گیا تو عثان کا پلز ا بھاری رہا۔ پھر تر از واٹھالی گئی۔ بیس کررسول کا چپرہ متغیر ہو گیا اور فر مایا کہ تمیں سال تک خلافت بطرز نبوت رہے گی، پھر بادشاہی ہوجائے گی۔

اس روایت میں رزق اللہ تا پہندیدہ حدیثیں بیان کرتا تھا۔مومل عدوی مختلف حفاظ کے نز دیک سخت غلطی کرتا تھااورسعید بن حمہان غیرمعتر ہے۔

#### تبرؤ علامها مين:

خداان ڈیڈی مارنے والوں سے سمجھے،اس تراز و نے عالم کو ہلکا اور جاہل کا بھاری بنا دیا ہے۔ بھلا
رسول خدا اب کوبکر کو کس بنیا و پر تو لا گیا؟ کیا ان کی شرافت،اخلاق کریم، پا کیز نفسی بھل والم اور معارف و
عوارف کا کوئی تقابل ہوسکتا ہے؟ کیا منطق اور وجدان اسے تیول کرے گا؟ پھریہ کے عمرابو بکر سے کیے بڑھ
گئے؟ عمر نے تو تکوار کے زور پر زیادہ اسلام پھیلایا۔ پھر رسول سے ملی کو کیے الگ کیا جاسکتا ہے جو بنص
قرآن نفس رسول تھے، کتاب خدا کے مطابق: وہ معصوم ہیں اور پیغیر اسلام کے وارث علم، باب حکمت اور
حدیث تقلین کی روشنی میں مماثل و معادل قرآن ہیں، عثان میں کیا فضیلت تھی کے ملی سے ان کو تو لا گیا؟
حدیث تقلین کی روشنی میں مماثل و معادل قرآن ہیں، عثان میں کیا فضیلت تھی کے ملی سے ان کو تو لا گیا؟
برتری کے لاف گز اف مجیب عجیب تماشے دکھاتے ہیں، اٹاللہ واٹا الیہ راجعون۔

### 21-مہاجرین میں صرف ابو بکر کے باب مسلمان تھے

ابن مندہ اور ابن عسا کر عائشہ کا بیان نقل کرتے ہیں کہ ابو بکر کے علاوہ مہاجرین میں ہے کسی کے باپ اسلام نہیں لائے تھے۔(1)

ریاض طبری (۲) میں حضرت علیٰ کا بیان منقول ہے کہ صرف ابو بکر بی کے والدین اسلام لائے تھے اور کی کے والدین اسلام نہیں لائے۔

ا ـ تاریخ این عسا کر (ج ۳۰ بص ۲۲ نمبر ۳۳۹۸): تاریخ الخلفا م سای (ص ۱۰۰) ۲ ـ ریاض العفر وج اص ۲۸ (ج اص ۲۸) بتغییر قرطبی ج۲۱ بر ۱۹۳ (ج۲۱ بس ۱۲۹)



#### تبمره علامهامي

ہمیں حضرت علی وعا کشہ سے بیتو قع نہیں کہ ایسا سفید جموف ہولیں گے۔ صحاب اور مہاجرین کے حالات اس کی تکذیب کریں گے۔ اصل میں محبت وعقیدت اندھا بنا کے بے برکی اڑا نے پرآ مادہ کردیت ہے، بہت سے قبائل ایک ساتھ اسلام لائے ان کے علاوہ عماریا سر(۱) اپنے والدین کے ساتھ اسلام لائے ،عبداللہ بن جعفر نے اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ مہاجرت کی ، ان کے علاوہ جن مہاجرین کے والدین یا والدین بالن ۔ ابراہیم بن حارث والدین یا والدین بالن ۔ ابراہیم بن حارث ۔ علم بن عارث میں ،عمرو بن ابان ۔ خالد بن ابان ۔ ابراہیم بن حارث ۔ حاطب بن حارث ۔ خطاب بن حارث ۔ حکیم بن حارث بن قیس ۔ سائب بن عثمان ۔ جناوہ بن حارث عبداللہ بن افی سلیط ۔ عبداللہ بن افی سلیط بن حارث میں اللہ بن افی بر عبداللہ بن عرفیان ۔ عبداللہ بن از حر ۔ معمر بن عبداللہ بن اور م ۔ معمر بن عبداللہ ۔ معاجر بن قعقد ۔ موی بن حرث ۔ نعمان بن عبداللہ ۔ عبداللہ ی علاوہ بھی نام مل سکتے ہیں ۔

ابوبكر كے والدين كا اسلام

آیئے اب ذراا بو بکر کے والدین کو دیکھیں۔ کیا وہ اسلام لائے تھے؟ مہاجرین کے مقابلہ میں ان کے اختصاص کی بات کو دور بی یا صرف پیغلو کی ہیدا وار ہے۔

ابوقاف کے اسلام کے متعلق مختلف اقوال ہیں:

بعض کہتے ہیں کہ فتح کمہ کے واقعہ پر اسلام لائے اور ان کے صاحب زادے ابو بکر انھیں خدمت رسول میں لائے۔ اس سلسلے میں دوشم کی روایتیں پائی جاتیں ہیں:

ارتمذ يب التمذيب ج عص ٢٠٨ (ج ٧ ـ ٣٥٤)

۲ سیره این بشام ص ۲۱ (ج۲ سے ۱۱۷) طبقات این سعد (ج ۳ ص ۲۹۳، ۲۰۳، ۲۹۳، ۲۰۳۰) تاریخ طبری (ج۲ ص ۳۷۹) استیعاب (القسم الآلث ص ۹۵۰ نمبر۱۲۱) اسدالغابه (ج ۳ ص ۹۸ انمبر۲۲ ۲۸) تاریخ کال (ج۲ ص ۳۷۷) البدیة والتحالیّة (ج۳ یص ۲۰۹) عیون الاثر (ج ایص ۲۲۷)

# 

ا۔ جن میں ان کے اسلام لانے کا کوئی اشارہ نہیں ۲۔ جن میں ان کے اسلام لانے کی طرف اشارہ ہے۔ ا۔ بہا حم

محمہ بن احمد اپنے باپ سے اور وہ محمد بن شجاع حسین بن زیاد، ابو حنیف، بزید بن ابو خالد، انس بن ما لک سے روایت کرتے ہیں: گویا ابو قافہ کی خیار کی طرح لودیتی سرخ داڑھی میرے پیش نظر ہے۔ رسول خدا نے فر مایا تھا کہ اگر اس بڈھے کو گھر ہی میں رکھا جاتا تو میں احر ام ابو بکر میں اس سے ملئے جاتا۔

اس روایت کولکھ کرحسب معمول حاکم (۱) خوش عقیدت سند کے سقم پر کوئی تبعر ہنیں کرتے ، چاہے حق وحقیقت کا تیا پانچے ہی ہوجائے۔

ا محمد بن شجاع بغدادی؛ احمد بن صنبل کہتے ہیں کہ بدعتی ہے۔ قوار ربی کہتے ہیں کہ کا فر ہے ذکریا ساتی اے کذاب کہتے ہیں۔(۲)

۲۔ حسن کو یجیٰ بن معین کذاب کتے ہیں۔ان کے علاوہ بھی محدثین نے ان راویوں کے چقٹر ہے اڑائے ہیں۔ (۳) کیا حاکم ہے یہ بات پوشید ہتمی ؟

دوسری روایت قاسم بن محمد بن الی بحر کی ہے، جس میں ابو بکر کا بیان ہے کہ میں ابوقا فہ کو لئے ہوئے خدمت رسول میں آیا۔ رسول نے فرمایا: انھیں گھر بی پر کیوں ضد ہے دیا، میں خودان سے طاقات کرنے آتاہ میں نے کہا: بلکہ مناسب یہی تھا کہ میں انھیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ رسول خدا نے فرمایا: اصل میں ان بزرگ کے صاحب زادے نے میرے او پر جو احسانات کے ہیں میں انھیں یا د

ارالمتدرك على المحيسين جهم ٢٢٥ (جهر م ٢٧٣ مديث ٥٠٧٠)

۲۔ المنتظم ج۵ می ۵۷ (ج۲اص ۱۷ نمبر۱۷۲) الکامل فی ضعفاء الرجال (ج۲ می ۲۹۱ نمبر ۲۷۷) میزان الاعتدال جس م ای (جسم ۵۷۵ نمبر۲۷۲۷): تهذیب العبذیب ج۹م ۲۲ (ج۹م ۱۹۵

۳\_الجرح والتعديل (جهم ۱۵ نمبر ۴۹) الضعفاء والمحر وكون (ص۹۹ نمبر ۱۸۷) كتاب المضعفاء والمحر وكين (۹۸نمبر ۱۵۸) ميزان الاعتدال جام ۲۲۸ (ج1م ۱۹۳م نمبر ۱۸۴۹) لسان الميز ان ج۲م ۸۰۷ (ج۲م ۲۰۵۰ نمبر ۲۳۴۹)

#### 

ر کھنے اور تحفظ کی غرض سے ایسا کہدرہا ہوں۔(۱)

اس کے راوی بھی قاسم اور محمہ بن انی بکر کمنی کی وجہ سے لاکق اعتبار نہیں ہیں۔ تلخیص المستدرک میں اس روایت کے بعد ذھعی لکھتے ہیں کہ قاسم نے اپنے والد کونہیں دیکھا، ندان کے والد نے اپنے والد کا زیانہ یایا۔ (۲) اورعبداللہ بن عبدالملک فہری ہے جوضعیف ہے۔ (۳)

تیسری روایت انس ہے ہے کہ ابو بکراپنے والد کو لئے ہوئے خدمت رسول میں آئے تو رسول نے فر مایا: اگر اس بڈھے کو گھریر ہی رکھا جاتا تو میں اس ہے ملتے جاتا۔ (۴)

اس کے رادی معانی ہیں جنہیں ذہبی بدکار اور بے دین کہتے ہیں۔(۵) پہتین کیوں ایک بدکار کی بات یہاں مان لی، دوسری روایت بھی جموٹ ہے متہم ہیں۔

چوتھی روایت جابر کی ہے کہ عمر بن خطاب ابوقیا فہ کا ہاتھ پکڑے خدمت رسول میں لائے ، جب ابوقیا فہ رسول کے صدرت اس کی داڑھی سیاہ نہ کرو۔(۲) رسول کے سامنے کھڑے ہوئے تو رسول نے فر مایا: ان کا حلیہ بدل دولیکن ان کی داڑھی سیاہ نہ کرتا ہے کہیں داڑھی سرخ ہے کہیں سیاہ ہے، اس کا رادی عبد اللہ بن وهب ہے جوانتہائی مہمل تھا۔ (۷) ابوز پیر جومعتر نہیں تھا۔ (۸)

یا نجویں روایت ابن عباس سے ہے، ابو بکراپنے باپ ابو قافہ کو لئے ہوئے خدمت رسول میں

ا ـ المسير در کلی المتحسین جسم ۴۳۳ (جسم ۲۷۴ مدید ۵۰۲۵)

٢- تلخيص المعدرك (ج ٢٥ م١٥ ١٤١ نبر ٥٠١٥)

٣\_ مجمع الزوائدج 9 ص ٥٠ بمخيص المستدرك نمبر ٢٥ • ٥ ميزان الاحتدال ج ٢ ـ ص ٥٥ ( ج٣ ـ ص ٣٥٧ نمبر ٣٣٣٣) لسان الميز ان ج ٢ ـ ص ١١١ ( ج ٣ ـ ص ٨ همنم (٣٦٥ ) كتاب المجر وهين (ج ٢ ـ ص ١٤) الضعفاء الكبير ( ج ٢ ـ ص ٢٥) نمبر ٨٣٩) ٣ ـ المستدرك في تصحيب ج ٣ ـ ص ٢٣٢ ( ج ٣ ـ ص ٢٤٢ مديث ٢٠٩٥)

۵\_میزان الاعتدال ج۲\_ص ۳۰ ، ج۳\_ص۱۱۱ ( ج۲\_ص ۲۰ ۲۰ نمبر ۲۲۷۳ ، ج۳\_ص ۱۷۰ نمبر ۲۰۰۸) لهان المیز ان ج ۳\_ص ۲۵۱ ( ج۳\_ص ۳۳۸ نمبر ۳۵۱۷) تاریخ بغداد ج۳\_ص ۲۱، المختظم ج2\_ص ۳۸ ( ج۱۳\_ص ۲۵۱ نمبر ۲۱۵۲) . . . . . . لمعجد

۲ را کمنید دک علی المحسین جهم ۲۲۴ (جهم ۲۷۳ مدیث ۲۸ ۵۰)

٧\_ميزان الاعتدال ج٢م ١٨ (ج٢م ٢٠٥٥ نمبر٧٧٧)

۸\_میزان الاعتدال ج۳ے ص ۱۲۵ (ج۳ے م ۳۷ نبر ۸۱۷۹) جمد یب التحد یب ج۶ بس۴۳۰ (ج۶ بس ۳۹۱)

آئے، ابوقا فداند مے اور بوڑھے تھے، رسول نے فرمایا: اس بڑھے کو گھر ہی پر کیوں ندر ہے دیا ہیں اس سے طئے آتا۔ ابو بکرنے کہا: ہیں نے سوچا کہ اللہ انھیں تو اب مرحمت فرمائے ، اس خدا کی تیم! جس نے آپ کو برحق نی مبعوث فرمایا، ہیں اپنے باپ کے مسلمان ہونے پر اس سے کہیں ذیادہ خوش ہونگا جتنا کہ آپ ابوطالب کے اسلام لانے سے خوش ہوئے ہوں گے۔ (۱)

اس كاراوي محمرين زكرياضعيف اوركذاب تفا\_ (٢)

عباس بن بكار؛ كذاب جوم بمل حديثيں بيان كرتا تھا۔ (٣)

الوبكر بذلى : جموث كے طومار بانده حتاتها اور غيرمعترتها - (٣)

اس کے علاوہ بھی دوسرے تمام راوی غیر معتر جھوٹے اور حدیثوں میں ترلیس کرنے والے ہیں۔ دوسری متم

ابوقافہ کے اسلام کا تذکرہ صرف منداحد (۵) کی ایک روایت میں ہے، بطریق ابن اسحاق اساء بنت ابو بکر کا بیان ہے کہ جب رسول خدا مقام ذی طوی میں تھہرے تو ابوقافہ نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی سے کہا کہ جھے کوہ ابوقبیس پر لے چلو۔ اساء کا بیان ہے کہ اپنے اندھے باپ کو لئے ہوئے وہاں پہوٹی سے کہا کہ جھے کوہ ابوقبیس پر لے چلو۔ اساء کا بیان ہے کہ اپنے اندھے باپ کو لئے ہوئے دہاں پہوٹی ۔ باپ نے بوچھا: بیٹی اجتہیں کیا دکھائی دے رہاہے؟ کہا کہ بچھ جتم سابھ ہی دکھائی دے رہی ہے۔ ابوقیافہ نے کہا: وہ گفکر ہے۔ بیٹی نے کہا: اس سیابی میں پچھلوگ آتے جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ انھوں نے کہا: بیٹی ایسردارلشکر ہے جوان کے آگے ہے۔ بیٹی نے کہا: غدا کی تنم ااب سیابی ہیں۔ انھوں نے کہا: غدا کی تنم اب سیابی

ارالاصابة جسم مسادار

٢\_ميزان الاعتدال ج٣\_ص ٥٨ (ج٣م، ص ٥٥ نبر ٤٥٣ ) الضعفاء والمتر وكون (مِص ٣٥ نبر ٣٨٣)

٣-المضعفاء والمحرّ وكون (ص ٣٢١م بمر٣٢٣) المضعفاء الكبير (ج٣ بم ١٣٣٣ نمبر ١٣٩٩) ميزان الاعتدال ج،٢،ص ١٨ (ج٢، ص ١٨٨م بمبر ١٢١٩)

۷-البارخ جه می ۸۸ نبر (۳۲۸) الجروح والتعدیل (ج۴م، ۱۳۳۷) کتاب الضعفاء والمحتر وکین (ص۱۱۱نبر ۲۳۵) الضعفاء والمحتر وکون (ص۲۲۳ نبر ۲۳۵) الکال فی ضعفاء الرجال (ج۳م, ۱۳۵۵ نبر ۷۷۸) میزان الاعتدال ج۳م, ۱۳۵۵ (ج۳م، ص ۹۷۷ نبر ۱۰۰۰۵) تعذیب التحذیب ۱۲۵ س۲۵ (ج۱۲ص ۳۷) الاصلیة (ج۴م, ۱۱۲)

۵\_منداحر، ج۲، ص ۲۹۹ (ج ٤، ص ۲۸۹ مدے ۱۹۲۲)

منتشر ہورہی ہے۔ باپ نے کہا: چیے ہی افکر حرکت ہیں آئے جھے اس سے پہلے گھر پہنچا دینا۔ لیکن قبل اس کے کہا ہو تیا فی گھر پہنچا دینا کے گھر پر دھاوا بول دیا اور ایک سوار نے بی کی گردن سے چاندی کا ہار چھین لیا۔ اساء کا بیان ہے کہ جب رسول خدا کہ کی مجد ہیں واخل ہوئے تو ابو بجرا پنج باپ کو لئے ہوئے آئے ، جب رسول خدا نے انھیں دیکھا تو فر مایا: ان بزرگ کو گھر ہی میں کیوں نہ رہنے دیا ، میں خود ان سے ملئے آتا ابو بکر نے کہا: خدا کے رسول ! بیزیادہ مستحق سے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے وان سے ملئے آتا ابو بکر نے کہا: خدا کے رسول ! بیزیادہ مستحق سے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس میں خود ان سے میں ہوئے۔ جب آپ کے سامنے یہ بیٹے تو رسول خدا نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیر کر فر مایا: اسلام قبول کرو۔ ابو تی فر مایا: ان کے بالوں میں خضاب لگاؤ۔ اس کے بعد ابو بکر نے لاک کے ہاتھ کو تھا م کر مجمع سے کہا: میں خدا کی قدم دیتا ہوں کہ جس نے بھی اس کا گلو بند لیا ہے دید سے لیکن کی نے بھی جواب نہ دیا۔ ابو بکر نے فدا کی تین کی نے بھی جواب نہ دیا۔ ابو بکر نے اپنی بہن سے کہا: اپنے گردن بند کو خدا کے حوالے کردو۔

ریاض طبری(۱) کے الفاظ ہیں کہ گردن بند کا معاملہ خدا کے حوالے کرو کیونکہ خدا کی نتم! بیلوگوں کے ہاتھ میں چندروزہ ہے۔

یے روایت محمد بن اسحاق عراقی کی وجہ سے سیح نہیں ہے اور جعلی ہے۔ یونکہ سلیمان تمیں کہتے ہیں کہ ابن اسحاق کذاب تھا۔ امام مالک کہتے ہیں کہ د جال تھا، اسی طرح صشام، جوز جانی پھی ، ابن نمیر، ایوب امام احمد ، ابوداؤ د ، عبد اللہ بن احمد جیسے بیشار محمد ثین نے اس کو کذاب و د جال کہا ہے۔

اس کی روایت مهمل اور بے دقعت ہوتی تھی ، وہ بہت زیادہ جھوٹ بولتا تھا۔ (۲)

متدرک حاکم (۳) میں زید بن اسلم کی روایت ہے کدرسول خدائے ابو بکر کوان کے باپ کے اسلام قبول کرنے بیس کدوہ احادیث میں تدلیس کرتا

اررياض العضرة جابي ٢٥ (جابي ٢٧ \_ ٢٥)

۲\_البَّارِيِّ (ج٣ع بم ٢٥٢ نمبر ١١٥٨) كتاب الضعفاء والمتر وكين (مم ١١١ نمبر ٥٣٨) بيزان الاعتدال ج٣ بم ٢٣٠ - ٢١ (ج ٣٠٨٨ بمنبر ١٩٤٧) تعذيب التعذيب ج٩ بم ٣٦ ـ ٣٨ (ج ٩ بم ٣٠ ـ ٣٣)

٣\_المتدرك على الحجسين (ج٣،٩٤٣، مديث ٥٠٦٨)

(1)\_6

یہ تھا ابوقا فہ کے اسلام کا کیا چھا۔ طاہر ہے کہ بیر مرف ایک واہیات دعوی ہی ہے۔ان روایت سے کوئی شخص بھی ان کا اسلام تا بت نہیں کرسکتا۔ پھر یہ کہ اگر وہ مسلمان تصاوران کا اسلام اس قدر وقیع تھا کہ خودرسول اکرم ان کے احترام میں ملنے جانے پر آ ماوہ تھے تو جس طرح عمرسول عباس کے توسل سے بارش کی دعا می گئی ، انھیں اس وقت کیوں نظرانداز کیا گیا؟ کم سے کم ان سے کوئی حدیث ہی نقل کی جاتی ، وہ ججۃ الوداع کے موقع پر موجود ہوتے یا ان کے زمانداسلام کا تاریخوں میں کوئی واقعہ قل کیا جاتا ، وہ ججۃ الوداع کے موقع پر موجود ہوتے یا ان کے زمانداسلام کا تاریخوں میں کوئی واقعہ قل کیا جاتا ، ان سے لوگوں نے معالم دین حاصل کے ہوتے۔

سب سے بڑی بات میہ کہ ایک صحافی نے ان کی بٹی کا گردن بند چھین لیا اور ابو بکر محشر کی دہائی دیتے رہے ، پہیں سے خدا پر معاملہ ٹالنے کی فرمائش کرتے رہے لیکن گردن بند چھینے والے پر ذرا بھی خوف کا اثر نددیکھا گیا بھر بھی تمام صحابہ عادل ہیں۔

پية نبيل كيول؟

### والده ابوبكر كااسلام

ابو بکرکی والدہ کا اسلام بھی ان کے والدی کی طرح پایٹ ہوت کوئیں پہو پختا۔ اس سلسلے میں عائشہ کا بیان ہے کہ جب ۲۸ افراد مسلمان ہو گئے تو ابو بکر نے رسول خدا ہے اصرار کیا کہ علانے دعوت کا آغاز کریں۔رسول خدا نے فرمایا کہ ابھی ہم بہت کم ہیں لیکن ابو بکر نے اس قد راصرار کیا کہ رسول خدا کو دعوت علانے کرنا ہی پڑی ، تمام مسلمان مجد الحرام میں ادھر ادھر دعوت اسلام دینے گئے ، ابو بکر نے بھی دعوت علانے کرنا ہی پڑی ، تمام مسلمان مجد الحرام میں ادھر ادھر دعوت اسلام دینے گئے ، ابو بکر نے بھی ایک جگر تقریر کی جہال رسول خدا موجود تھے۔ بیخد اور سول کی طرف اولین دعوت تھی۔ پھر تو مسلمانوں پر

ا حمد یب التحد یب جسم ۱۳۹۷ جسم ۳۳۲ نیزاس کا نقال استاج شد بواادراس نے ابن عرکود یکھا تھا۔ ملاحظہ بیجئے البدلیة والتحلیة ج ۱۰م ۱۷ ج ۱۸ مل مرح اس نے پیغیر اسلام سے البدلیة والتحلیة ج ۱۰م ۱۷ ج ۱۸م ۱۷ وادث ۲۸ سالم سے روایت کردی، وہ تو حصرت کی وفات کے کانی دنوں بعد پیدا ہوا تھا، ذھی نے میزان الاعتدال ج ۱م ۱۸ ج ۲۸م م مبر روایت کردی، وہ تو حصرت کی وفات کے کانی دنوں بعد پیدا ہوا تھا، ذھی نے میزان الاعتدال ج ۱م ۱۸ ج ۲۸م م مبر ۲۸۸۹) پر تکھاہے کہ وہ اپنی رائے سے قرآن کی تغیر کرتا تھا۔

مشركين تون پڑے، لاتوں اور گھونسوں ہے انچى طرح ابو بكركو مارا، عتبہ بن مد بيد نے ان كے چرے پر اس قدر جوتے مارے كه شكل بكڑ كئى، پچانا مشكل ہو گيا، قبيلہ تيم كے افراد نے آكر ابو بكركو بچايا، ان كى ؟ كركے گھر تك پنچايا۔ اس قدر مار پڑى تقى كدادھر موئے ہوگئے تھے، تيميوں نے انھيں گھر پہو نچاكر مجد الحرام ميں كہا كہ خداكى تتم !اگر ابو بكر مركے تو عتبہ كوتل كرديں گے۔

جب ابو بکرکو ہوش آیا تو پوچھا: رسول خدائے کیا کیا؟ تیمیوں نے رسول خدا کو برا بھلا کہا اور پھر
ان کی ماں ام الخیر بنت صحر نے کہا کہ انھیں کھلاؤ پلاؤ اکیکن جب وہ تنہا ہوئے اور کھلا یا پلا یا جانے لگا تو پھر
پولے کہ رسول خدائے کیا کیا؟ ماں نے کہا: خدا کی تنم ! میں نہیں جانتی کہ تمہارے صاحب کیا ہوئے۔
ابو بکر نے کہا کہ تو پھرام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤاور اس سے پوچھو۔ وہ گئیں اور پوچھا کہ محمہ بن عبداللہ کے ساتھ کیا ہوا؟ جواب دیا کہ میں نہ تو محمہ بن عبداللہ کے بیانی ہوں اور نہ ابو بکر کو اگر تم چاہتی ہو کہ میں تہارے ساتھ کے پاس آؤں تو آ جاؤگی۔ ام الخیر نے کہا: چلو۔ وہ آئیں اور ابو بکر کی حالت و کھی کر فریا وکر نے گئیں کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ سلوک کیا ہے وہ غارت ہوجا کیں۔

ابوبکرنے ان سے بوچھا: رسول خدا نے کیا کیا؟ جواب دیا کہ تمہاری مال پیل ہیں، ان سے بوچھو

کہاں ہیں۔ کہا کہ ارقم کے گھر ہیں ہیں تو کہا: ہیں بخدا! پکھ بھی نہ کھاؤں گا، نہ پول گا، جب تک کہ

رسول خدا کو نہ دیکے لوں۔ جب ان کی دلجوئی کی گئی تو سکون ہوا پھر انھیں سہاراد یکر خدمت رسول ہیں لایا

میا۔ ابو بکر نے خود کو پائے رسول پر ڈال دیا اور بوسہ لینے گئے، تمام مسلمانوں نے بھی خود کو آپ کے

قدموں پر ڈال دیا، رسول خدا پر اس کا بڑا اثر ہوا۔ ابو بکر نے کہا: میرے ماں باپ قربان! جھے کوئی

تکلیف نہیں کین صرف چرے پر جواس بدکار نے جوتے مارے ہیں اس کی تکلیف ہے، میمری مہر پان

ماں ہے اور آپ کی ذات بابر کت ہے۔ اس کے لئے دعا وکر سے کہ خدا اے دوز خے سے نجات۔ دے

رسول خدا نے اسلام کی دعوت دی اور دہ مسلمان ہوگئیں۔ (۱)

اس کا راوی عبیداللہ بن محمر عری ہے جسے ذہبی وابن حجر کے مطابق امام نسائی نے جھوٹا اور کذاب

ا\_رياض العفرة ج ا\_ص ٢٦ (ج ا\_ص ٢١) تاريخ ابن كثيرة ٣ \_ص ٣٠ (٣٣ \_ص ٣٠

کہا ہے، دار قطنی بھی اس کی روایت کومہمل کہتے ہیں۔(۱) اس کے علاوہ اس روایت کے تمام راوی ابو بھر کے خاندان کے افراد تھی ہیں، بقیہ مجبول الحال ہیں، اس کے علاوہ اگر واقعی ابو بھر کو بیراہ اسلام بیں اس کے علاوہ اگر واقعی ابو بھر کو بیراہ اسلام بیں اذیت دی گئی تقی تو دوسری تاریخیں بھی اس کا تذکرہ کرتیں۔تاریخ نے اذیت پانے والے تمام اصحاب کے نام لکھے ہیں صرف ابو بکر ہی کو کیوں نظر انداز کیا ہے؟ پھر بید کہ اس کی راوی عائشہ ہیں جو بعثت کے چار پانچ سال بعد پیدا ہوئیں، (۲) وہ اس قابل کہاں تھیں کہ ان کے اسباب وعوامل کو سمجھ سکتیں؟ کیا پیتان مادر سے لیٹی ہوئی کوئی پی حالات کو سمجھ سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ بیروایت گڑھی ہوئی اور جمعوثی ہے۔

### ابوبكركے والدين قرآن ميں:

ہوں پرستوں نے قرآن کے ساتھ بھی خاق کر ڈالا ،اعرصی مقیدت والے مفرین نے توبید کے ایسے ایسے ایسے نمونے پیش کے بین بھیے وہ الف لیلوی کہانیاں تعنیف کررہے ہوں، چنانچہ آیہ کہارکہ:

﴿ وَوَصّٰیفَ الْمِاسَانَ بِوَ الِلَّهُ فِي اِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أَمُهُ کُوهًا وَوَصَعَتٰهُ کُوهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ فَلَا لُونَ شَهْرًا حَقَّى إِذَا بَلَمَ أَشُدَهُ وَبَلَعَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبَّ اوْزِغِنِي اَنَ الشَّكُو لَلَا لُونَ شَهْرًا حَقَّى إِذَا بَلَعَ أَشُدَهُ وَبَلَعَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبَّ اوْزِغِنِي اَنَ الشَّكُو لَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

ا پیزان الاعتدال ج ۲،ص ۱۸ ( چ ۳ ،ص ۱۵ نبر۹۳ ۳۵ ) لسان المیو ان ج ۳،ص۱۱۱ ( چ ۳،ص ۱۳۰ نبر۵۳۳۵ ) ۲ ـ طرح التو یب ج۱،ص ۱۲۵، الاصلیة ج ۳، صا۹ ۳۵ ( ۲۰۰۳ )

راضی ہوجائے اور میری ذریت میں بھی ملاح وتقوی قرار دے کہ میں تیری بی طرف متوجہ ہوں اور تیرے فرما نیر دار بندوں میں ہوں'۔(۱) کے متعلق سے بات اڑا دی کہ سے ابو بکر کی شان میں نا زل ہوئی ہے۔ مزید طرہ سے کہ اس سلسلے میں امیر المونین حضرت علی اور ابن عباس کے اقوال بھی گڑھ لئے ہیں کہ ابو بکر کے حمل دودھی مدت تمیں ماہ تھی ۹ ماہ ان کی ماں نے پیٹ میں رکھا اور اکیس مہینے دودھ پلایا۔ان کے والدین اسلام لائے اور کسی مہاجر کے والدین اسلام نہیں لائے ، خدا نے آئیس نیک والدین کے ماتھ نیک سلوک کی وصیت کی ، جب رسول چالیس برس کے ہو گئے تو رسول اللہ کی تصدیق کی جبکہ ابو بکر ماتھ نیک سلوک کی وصیت کی ، جب رسول چالیس برس کے ہو گئے تو رسول اللہ کی تصدیق کی جبکہ ابو بکر مات مال کے بینے اور خدا ہے دعاء کی کہ خدایا! مجھے والدین کی شکر گزاری اور آئیس اپنی شکر گزاری کی ترغیب دے چنا نچہ جب چالیس سال کے ہوئے تو الدین اسلام لائے اور تمام اولا ویں اسلام ترغیب دے چنا نچہ جب چالیس سال کے ہوئے تو الدین اسلام لائے اور تمام اولا ویں اسلام ترغیب دے چنا نچہ جب چالیس سال کے ہوئے تو ان کے والدین اسلام لائے اور تمام اولا ویں اسلام کے سے مرفر از ہوگئیں۔(۲)

کیا کوئی ہے، جوان عقل کے اندھوں ہے پوچھے کہ اگر نو ماہ حمل اور اکیس ماہ دورہ بڑھائی کے طے کئے جا کیں تق صرف ابو بکر ہی ہے کیا مخصوص ہے اکثر لوگ ای آیت کے ذیل بیں آ جا کیں گے۔ پھر ایر انجائی نے اس آیت کو ابو بکر ہے مخصوص کیا تو پھرا کی فیصلہ بیں جو چھ ماہ کے بیچ کی پیدائش کے سلسلے میں تھا اس آیت سے استدلال کیوں کیا تھا ؟ ابن کثیر اس قضیہ کونقل کرکے کہتے ہیں کہ یہ ایسا تو ی استدلال تھا کہ عثمان کو مانا ہی پڑا (۳) حالانکہ ابن کثیر جوش وعقیدت میں جعلی روایت سے فضائل نقل کرتے ہیں پھر بھی اس آیت کو ابو بکر سے خصوص نہیں قرار دیا ، دوسرے یہ کہ اس میں چالیس سال عمر مونے ہیں نہ ان کے دالدین ، وہ بعثت کے ہونے کی انھوں نے بات کہی ہے جس کے مصدات نہ بو بکر ہو سکتے ہیں نہ ان کے دالدین ، وہ بعثت کے ہونے کی انھوں نے بات کہی ہے جس کے مصدات نہ بو بکر ہو سکتے ہیں نہ ان کے دالدین ، وہ بعثت کے ہونے کی انھوں نے بات کہی ہے جس کے مصدات نہ بو بکر ہو سکتے ہیں نہ ان کے دالدین ، وہ بعثت کے ہرسال کے بعد اسلام لائے تھے ، باپ تو بشر طمحت روایت فتح کمہ میں اسلام لائے ، اس وقت ابو بکر

ارافقاف ۱۵۸

۲ تغییر کشاف ج ۳ بس ۹۹ (ج ۳ بس ۳۰ ۳) تغییر قرطبی ج۱۲ بس ۱۹۴٬۱۹۳ (ج۲۱ بس ۱۲۹) ریاض العفر ة ج ا بس ۱۳۷ (ج۱۰ ص ۸۸ ) تغییر خازن ج ۳ بس ۱۳۳ ( ج ۳ ص ۱۲۵) تغییر نستی مطبوع بر حاشیه تغییر خازن ، ج ۴ ص ۱۳۳ ( ج ۳ بس ۱۳۳)؛ فتح القدیرج ۵ بس ۱۸ ج ،۵ بس ۲۰۰ ۳ تغییر این کثیر ج ۴ بس ۱۵۷

4 مرسال کے متے اور ماں بشرط صحت روایت بعثت کے چھٹے سال اسلام لائیں ابو بکر اس وقت ۲۳ سال کے متے اس صورت حال میں خدانے ان پر کسی مہر بانی کی سبحہ میں نہیں آتا۔ پھر یہ کہ اگر ان کے والدین کے اسلام لانے کا واقعہ شلیم کرلیا جائے تو یہ رسول خداکی دعاء کا متیجہ تھا۔ اور ابو قافہ کا اسلام رسول خداکی وعاء کا متیجہ تھا۔ اور ابو قافہ کا اسلام رسول خداکے مدرکی وجہ ہے ہوا، پھریہ دعاء ابو بکر کہاں گئی ؟

رہ گئی یہ بات کہ علی نے کہا ہو کہ صرف ابو بکر ہی کے والدین اسلام لائے اور کسی مہاجر کو یہ شرف حاصل نہیں ، ایباصری مجموث حضرت علی کیسے بول سکتے ہیں۔ میں نے کشر تعداد میں مہاجرین کے نام پیش کئے ہیں جن کے والدین بھی مسلمان تھے۔

#### دومرى آيت:

﴿ لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادُ اللهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا

آبَاتُهُمْ أَوْ أَبْنَانَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ الْإِيمَانَ وَأَيْدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْ هُ فَيْ إِنْ اللهُ عَلَيْهِمَ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمُ وَمِن مَعْوَلَ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ ال

اس کی شان نزول میں ابن جرت کا بیان ہے کہ ابو قافہ نے رسول خدا کو گالی دی ، یہ دیکھ کر ان کے بیٹے '' ابو بکر''نے باپ کے چیرے پرایک زور دار طمانچہ مارا جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر گئے پھر

آنخضرت ہے آکر سارا واقعہ بیان کیا، رسول خدائے فر مایا: اب اگر وہ مجھے گالی دیں تو انھیں نہ مار نا۔ ابو بکرنے کہا: اس خدا کی تتم جس نے آپ کو برحق نبی بنایا ہے، اگر میرے پاس تکوار ہوتی تو انہیں قل کر دیتا۔ اس وقت بیآیت نازل ہونگ۔(۱)

علامدا منی فریاتے ہیں: تمام مغرین کا اتفاق ہے کہ سورہ اتفاف (جس کی ایک آیت کوال سے
قبل چیش کیا گیا ) مکہ بیں نازل ہوا ہے اور سورہ مجادلہ مدینہ بیں نازل ہوا ہے اور متذکرہ آیت سورہ
احقاف نازل ہونے کے کافی ونوں بعد نازل ہوئی۔ (۲) تغیر قرطی وابن کیرے مطابق بدر واحد کے
بعد نازل ہوئی لیمن من عربے میں۔ (۳) اس صورت حال بیں بات کیے بن کتی ہے جب ابو بکر کی سابقہ
آیت میں انعام خداوندی کے طور پر بات کمی گئی ہے جب وہ چالیس سال کے تقاق دعاء کی: ﴿وَبُ
اَوزَعنِی اَن اَشْکُو نِعمَنک اَلتی اَنعَمتَ عَلَیٌ وَ عَلَی وَ اللّه ی ﴾ ''میرے رب جھے والد پن
پرمہر بانی کرنے کی ترغیب عطاکر''۔ اس آیت کی شان نزول کہتی ہے کہ جب ابو بکر سام سال کے تقاق مطلب کی تکذیب کر دبی ہے کوئد آیت سابقہ کی طرح اس آیت کی روایت بھی خود اپنی نشس مطلب کی تکذیب کر دبی ہے کوئد آیت مدنی ہے اور آیت کے مطاب کی تکذیب کر دبی ہے کوئد آیت مدنی ہے اور آیت کے مطاب کی تحقیق سول کوگلی دے رہا ہو اور قریب میں بیٹھا ہوا کوئی محفیض من رہا ہو اسے اس گائی ویے والے کوئل کر دبینا جا ہے؟ یا یہ واقد صرف ابو قاف ہے محفوص ہے؟ فضائل کے لاف وگز ان فران القول و ذُود اللّه کھارنے والوں سے بیسوال پوچھنا چاہے۔ ﴿وَإِنَّهُ مَ لَیْ قُولُ وَنَ مُنْ کُورًا مِنْ الْقَولِ وَذُودًا ﴾ گھارنے والوں سے بیسوال پوچھنا چاہے۔ ﴿وَإِنَّهُ مَا لَیْقُولُ وَنُ وَلُونَ مُنْ کُورًا مِنْ الْقُولِ وَذُودًا ﴾ گھارنے والوں سے بیسوال پوچھنا چاہے۔ ﴿وَإِنَّهُ مَا لَیْقُولُ وَلُونَ مُنْ کُورًا مِنْ الْقُولِ وَذُودًا ﴾

٣ يغيرابن كثر (ج٣ م، ٣٣٠) بغير كبير (ج٢٩ ص ٢٤١)

'' ياوگ برى ناپىندىدەبات كهدر بى بىن' ـ (١) ﴿ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ هُو مِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ اللهُ وَهُمْ يَعلَمُونَ ﴾ ' اورياوگ كېتى بى كهيسبالله كى طرف يے حالانكه الله كى طرف سے برگرنہيں ہے يہ خدا كے خلاف جموت بولتے بيں حالانكه سب جائے بين' ـ (٢)

### ياوه گوئی كامقصد:

یہ سفید جھوٹ اور جعلسازی کا انبار اور ابو بکر کے والدین کو مسلمان ٹابت کرنے میں ایری چوٹی کا زور لگانے کی غرض محض ہے ہے کہ رسول خدا اور حضرت علی کے والدین کو کا فر ٹابت کیا جاسکے کیونکہ وہ ان وونوں حضرات میں تو کسی قتم کا نقص نکالنے میں ناکام رہے اس لئے بیٹوں کا غصہ والدین پر اتارا۔ چنا نچہ حافظ عاصمی زین الفتی میں کہتے ہیں کہ رسول خدا اور حضرت علی کی مماثلت اس لحاظ ہے بھی ہے کہ دونوں کے والدین کا فرضے آگر چہ خدانے رسول خدا کو تمام نعتوں سے سرفراز فر مایا لیکن ان کی تقدیم میں نہ تھا کہ آپ کے والدین مسلمان ہوں چنا نچہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے مرف کچھ نا قابل قوج مسلمان اس عقیدت سے مخرف ہیں۔

(چہ خوب اس گتان نے مہمل عقید ہے وہمام مسلمانوں کے سرتھوپ دیا حالاتکہ اکثر محققین اہلسدے کے علاوہ شیعہ اور زیدی فرقے کے افراد کا بیہ عقیدہ ہے کہ رسول خدا کے والدین مسلمان تھے۔مولف) اس طرح حضرت علی مرتضی کو بھی اگر چہ خدا نے تمام نیمتوں سے بہرہ مند کیالیکن ان کی تقذیر میں بید نتھا کہ آپ کے والدین مسلمان ہوں۔

ان کی بیر کہار مسلسل ہوتی رہی ہے ادر اس طرح وہ اپنے عناد کی بھڑ اس نکالتے رہے ہیں حالانکہ حقیقت بیہ ہے کہ بقول بن الی الحدید (۳)اگر ابوطالب ادر ان کے فرزند نہ ہوتے تو دین نہ تو معظم ہوتا

۱- پادله ۱۷ ۳- شرح نج البلاغه ج ۳ م ۱۳ ( ج ۱۳ م ۲ م کتاب ۹ )

اور نہ ہی تناور ہوتا۔ ابوطالب نے مکہ میں جمایت کی اور علی نے مدینہ میں اپنی سوجھ بوجھ کے ساتھ جان اڑائی ، ابوطالب نے جس سر پرتی کا بیڑا اٹھایا تھا علی نے اسے کمل کیا ، ایسے فدا کاراسلام کے متعلق یا وہ موئی سے کیا نقصان ہوسکتا ہے۔

مى فخف كعقيد يويارطرح بى سےمعلوم كيا جاسكا ہے:

ا۔اس کی گفتارے نتیجہ نکالا جائے۔

٢\_افعال وكرداركا تجزيه كياجائ -

سے اس کے خاندان والوں نے جو پھھاس کے متعلق کہا ہے کیوں کہ گھروالے گھر کی ہاتوں سے زیادہ آگاہ ہوتے ہیں۔

٣ ۔ وابسة افراد نے جو کچھاس کے متعلق کہاہےان باتوں سے نتیجہ نکالا جائے۔

حضرت ابوطالب كي كفتار:

آپ کے شعری نگارشات تاریخ وحدیث کی کمابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ان میں سے چند کو پیش کیا جاتا ہے:

متدرک حاکم (۱) میں ہے کہ ابوطالبؓ نے نجاشی سے خطاب کرتے ہوئے چنداشعار کیے ہیں جن میں مہاجرین حبشہ کے ساتھ نیک سلوک کا گزارش کا گئی ہے:

له علم عیاد الناس ان محمدا وزیر لموسی والمسیح ابن مویم

د شاکت کرداروں کومعلوم ہونا چاہئے کہ محک موی وسیح کی دزارت سے سرفراز ہیں۔ان دونوں پنج بروں کی طرح محر بھی ہمارے لیے دین لائے۔ بیفر مان خداوندی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور برائیوں سے بازر کھتے ہیں،تم خودائی کابوں میں بڑھتے ہوکدان کی باتیں درست ہیں اور یاوہ گوئی پر برائیوں سے بازر کھتے ہیں،تم خودائی کتابوں میں بڑھتے ہوکدان کی باتیں درست ہیں اور یادہ گوئی پر برائیوں سے بازر کھتے ہیں،تم خودائی کتابوں میں بڑھتے ہوکدان کی باتیں درست ہیں۔اور یادہ گوئی پر برائیوں ہیں۔ ہماراگروہ اس لئے تہادے پاس کیا ہے کہ تم جوال مرداور شریف ہوئے۔

اس کے مزید سولہ اشعار بھی ہیں:

ارالمدود رک علی انجسین ج۲،م ۹۲۳ (ج۲،م ۱۸۰ مدیث ۲۳۳۷)

فبلغ عن الشحناء افناء غالب کو و تیم کے مہمل اوگوں کو جاہت گارم کے موقع پران کی بھڑ کائی ہوئی دشنی

د ان کی غالب کی شاخ لوی و تیم کے مہمل اوگوں کو جاہت گارم کے موقع پران کی بھڑ کائی ہوئی دشنی

یاد دلا دو کیونکہ ہم اس وقت بھی خدائی تلوار اور سرتا پاشرافت ہوتے ہیں، جب قوم کی آواز بادلوں کی

جھوٹی گرج کی طرح بلند ہوتی ہے۔ کیا تہمیں نہیں معلوم کے قطع رحم گناہ اور بلاکا سبب اور جمافت ہے اور سیہ

کہ کل قیامت میں تمہیں معلوم ہوجائے گا کہ ہدایت کیا ہے، دنیا کی نعمت وائی نہیں ہے۔ پس ہرگز

تہماری عقلیں محم کے بارے میں زائل نہ ہوں، خردار! کمینے گراہوں کا ساتھ نددو۔ یہ تمنا کہ تم انھیں قتل

کرسکو کے خواب سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی، خدا کی قسم! تم محم کو اس وقت تک قتل نہ کرسکو کے جب تک

بہت سے سروں اور گردنوں کو گئے ندد کھی لو۔ اور جب تک اپ قبیلے کے لوگوں کو قتل ہوتا اور لاشوں پر

گدھ منڈ لاتے ندد کھی لو۔ ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ ہور ہی ہوگ اور تم شدت قتل سے گھرا کررشتہ
داری کا واسطہ دینے لگو گے جب کہ تلوار کی ضربیں رشتہ داریاں کا نے چکی ہوں گی۔

محر ساری قوم میں برتر ہیں، دشمنول کے سامنے سر جھکانے والے نہیں، آل ہاشم کی دونوں شاخوں میں محفوظ ہیں امین ہیں، محبوب خات ہیں۔ اور ختم نبوت کی پروردگار کی طرف سے ان پرمہر گلی ہے، لوگ ان میں بربان خدا کا مشاہدہ کرتے ہیں، بھلا کی قوم میں جائل عالم کے برابر کیسے ہوسکتا ہے، یہ ایسے نبی ہیں جن کے پاس ان کے رب کی طرف سے وحی آتی ہے۔ جو اس بات کا قائل ہوا سے ندامت نہ ہوگ ایک ہائمی فوج ان کے گر وطواف کرتی رہتی ہا ورا ہے صلتے میں لئے رہتی ہے اور دشمنوں کو ان سے دور کرتی رہتی ہے اور دشمنوں کو ان سے دور کرتی رہتی ہے اور ایش ہوا۔

آپ کے بیاشعار بھی ایک واقعہ کے ماتحت مذکور ہیں:

الا ابسلف عنى على ذات بينها لويا و محصاً من لوى بنى كعب "المارك مرايد پيغام كينيا دو حالانكه بمارك ادران كدرميان رجش پيدا موچى بد

ا-ديوان ابوطائب ١٣٠٥ م ١٨٥ مرح في البلاغة ١٣٥ م ١٣٥ (١١٥ م ١٥ م ١١٥ كابرو)

کیا تہیں اب بھی یقین نہیں آتا کہ ہم نے محد کو ویدا ہی نبی پایا ہے جیے موی تھے اور یہ کہ ان کا تذکرہ قدیم کتابوں میں موجود ہے اور یہ کہ خدا نے صرف محمد پراپی مجبت نازل کی لاہذا اس سے بہتر کون ہوسکتا ہے جے وہ اپی محبت سے خصوص کرے تم نے جوعہد نا مہ لکھ کرٹا نگا ہے تبہارے لئے منحوں ہے ۔ وہ باعث ہلاکت ہوگا جس طرح ناقہ صالح قوم خمود کے باعث ہلاکت تھی اس لئے ہوش میں آؤسنجل باعث ہلاکت تھی اس لئے ہوش میں آؤسنجل جاؤقبل اس کے کہ قبریں تیار ہوں اور عموی عذا ہی زومیں گنبگار کے ساتھ ہے گناہ بھی آجا کیں ، چغل خوری کی باقوں میں آگر ہم سے تعلقات نہ بگاڑ واور الی جنگ کو دعوت نہ دو جوطویل ہو کیونکہ دعوت خوری کی باقوں میں آگر ہم سے تعلقات نہ بگاڑ واور الی جنگ کو دعوت نہ دو جوطویل ہو کیونکہ دعوت خوری کی باقوں میں آگر ہم سے تعلقات نہ بگاڑ واور الی جنگ کو دعوت نہ دو جوطویل ہو کیونکہ دعوت کے دیے والے کیلئے جنگ تلخ بن جاتی ہے کیونکہ درب کعبہ کی تنم! ہم محمد کوختیوں سے تک آگر چھوڑی گئیں ، جب تک ہماری گرونیں اور ہاتھ نہ کٹ جا کیں ، میدان میں لاشیں بھری ہوں اور لاشوں پر گرومنٹ لارہے ہوں۔ آگر جنگ چھڑی تو گھوڑوں کی بھاگ دوڑ اور سور ماؤں کی آواز سے قیامت خیز منظر ہوگا۔

کیا ہمارے جد ہاشم جنگ پر تیار نہیں تھے اور کیا ، انھوں نے بیٹوں کو جنگ کی وصیت نہیں کی تھی؟ ہم تو جنگ سے تک نہیں آتے جب تک کہ خود جنگ ہم سے تک نہ آجائے ۔ لیکن ہم صاحب عقل و غیرت ہیں ،مصائب میں جب بہا دروں کے بتا پانی ہوں ہماری عقلیں بھٹکائے رہتی ہیں'۔(۱) ابوطالب کے بیمولدا شعار بھی ہیں:

الا مسالهم آخس السليل معتم طوانى و اخسرى المنجم لما تفحم " (افسوس! کچه پرآ فرشب تک غول کے بیرے دہے جبکہ تمام آ تکھیں سوچکی تھیں۔

سینم بے عقل لوگوں کی وجہ سے جو محمد پرظلم کا ارادہ رکھتے ہیں ۔ قریش ہماری دشنی اور حماقت میں الی راہ پرچل پڑے ہیں جوسراسر دھوکہ ہے، وہ اپنی امیدوں کو پانسکیں گے حالانکہ انھوں نے بدو عربوں اور حاجیوں سے مدد بھی مانگی ہے، ان کی امیدوں میں ہمارے نیزے رکاوٹ ہیں، انھیں امید

ا\_ميره ابن بشام ج1،م ٣٧٣ ((ج1، ٣٧٩ ـ ٣٧٧) شرح ابن الي الحديد ج٣ بم ٣٣٣ (ج١٢ بم ٢٧ كرّاب، ٩ بلوغ الارب ج ام ٣٣٥ بخزامة الادب ج1،م ٢١١ (ج٢،م ٢٧) الروض الانف، ج ام ٢٢٠ (ج٣،م ٣٨٠) البدلية النحلية ج ١٠م ٧٨ (ج٣،،م ١٠٨) ابن المطالب،م ٢،،١٣، طلبة الطالب،م ١٠

ہے کہ ہم بغیر نیزے بازوں کے محمد کوان کے حوالے کردیں گے لیکن خانہ کعبہ کی ہم ایم نے جموئی تو تع بائدھ رکھی ہے جب تک ہم کھو پڑیوں کو گرم پانی اور زمزم میں بھیگا ہواند دیکھو۔اورالی حواناک جنگ نہ ہوے جس میں رشتے کٹ جا کیس بیوی اپنے شوہر کو نہ بھول جائے اوراس کے ایک محرم کے بعد دوسرے محرم پر جملہ ہوتا رہے۔اور جب تک تم سے مقابلہ کے لئے ایک جماعت ہتھیارلیکر تبہاری طرف نہ بڑھ چیکا اورلوگ ہر مجرم سے ایک عماعت شیر بسر میں جب غصے میں جب ٹی محرت کی سے نہیں ڈرتی ۔توا ہے بی محرت کا دفاع نہ کرلیں ہے جماعت شیر بسر میں جب غصے میں جب ٹی محرت کی سے نہیں ڈرتی ۔توا ہے کی تابی اور بیش ہوئی ہیں '۔(۱)

### ا-ابوطالب صرت رمول خداً عن طب ين:

والمله لن يصلوا الميك بجمعهم حسى او هسد فى النواب وفين 

"خدا كى تم اية ريش الى تمام جمعيت كساته بهى آپ كةريب پينك نيس كتے جب تك كه
يس منى يس دنن نه كرديا جاؤں - اس لئے تم ب خوف بوكر علائية بيتى كردتم پركوئى پابندى نيس ، اس بات 
سے خوش بوجاؤ اور اپنى آ تكھيں شينڈى كرو - تم نے جھے كو دعوت دى ہا اور ميں جانا ہوں كه تم مير ك 
خلص بهدرد بو بتم بارى دعوت المين كى دعوت ہا اور يہ بمى جھے يقنى طور پر معلوم ہے كددين محم كائنات كا 
سب سے بهتردين ہے "-

تغلبی کی روایت ہے کہ ان اشعار ابوطالب کی جمت پرسب کا تفاق ہے۔ابن عباس ہتم بن محضرہ بن دینار بھی نے ان اشعار کی روایت کی ہے۔ (۲)

قرطبی وابن کثیرنے اس شعر کا بھی اضافہ کیا ہے:

ارد بوان ابوطالب، م ۲۹ (م ۸۲\_۸۳) شرح این افی الحدید، ج ۳۰ م ۱۳ (ج ۱۳، م) ایک آب، ۹ ۲- خزلته الادب بغدادی ج ۱۰ م ۱۲۷ (ج ۲۰ م ۲۷) البدلیة وانتحلیة ج ۳۰ م ۲۷ (ج ۳۰، م ۵۷) شرح این افی دیدج، ۳ م ۲۰ (ج ۱۳ (ج ۱۳ م ۵۵ کتاب، ۹) تاریخ ابوالغد اوج ۱۱ م ۱۹۰ فخخ الباری، ج ۷ م ۱۵۵، ۱۵۵ (ج ۱۷، م ۱۹۲، ۱۹۲) الاصلبة ۲۰ م م ۲۱۱، المواهب الملدینیه ج ۱۰ م ۱۲ ، (ج ۱، م ۳۲۳) السیرة الحلمید ج ۱، م ۵۰ م (ج ۱، ام ۲۸۷) دیوان ابوطالب، م ۱۲ (ص ۲۱ م) طلبة الطالب، م ۵، بلوغ الادب، ج ۱، م ۳۵ ما السیرة المنویة وطان مطبوع برعاشیه سیره صلبیه ج ۱۰ م م ۱۳ (ج ۱، م ۵۳ ما البیر ۱۳ م ۱۳ (ج ۱، م ۵۳ ما البیر ۱۰ م ۱۳ (ج ۱، م ۵۳ ما البیر ۱۳ م ۱۳ (ج ۱، م ۵۳ ما البیر ۱۳ م ۱۳ م ۱۳ (ج ۱، م ۵۳ ما البیر ۱۳ م ۱۳ (ج ۱، م ۵۳ ما البیر ۱۳ م ۱۳ (ج ۱، م ۵۳ ما البیر ۱۳ م ۱۳ (ج ۱، م ۵۳ ما البیر ۱۳ م ۱۳ (ج ۱، م ۵۳ ما البیر ۱۳ م ۱۳ (ج ۱، م ۵۳ ما البیر ۱۳ م ۱۳ (ح ۱، م ۲۰ )

لو لا السملامة او حذارى سبه لوجد تنى سمحا بذاك مبينا "اگرخوف طامت يا گاليول سے نيخ كا خيال نه موتا تو تم مجھے اعلاني طور پراس دين كا اعلان كرنے والا يات"۔

ذین وطلان کی ان المطالب(۱) میں ہے کہ یشعرالحاتی ہے اوراگر مان بھی لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ بات معین ہوتی ہے کہ انھیں گالیوں کا اندیشہ تھا ،اس لئے رسول خداکی نصرت اعلانے نہیں کررہے تھے لیکن وہ تو باقاعدہ دین کی نصرت کررہے ہیں اوراسلام کوخیرا دیان کہدرہے ہیں۔

قریش نے جب عثان بن مطعون برظم وسم کیا توبیسات شعر کے:

پی اشعار میں رسول اعظم کی درج کی ہے اور اس کی تضمین حمان بن ثابت نے کی ہے یا تو ارد ہوا ہے:
لقد اکسوم الله فی الناس احمد
و شسق لسه مسن اسمه لیجلة فلو العرش محمود و هذا محمد (۳)

ا\_اتى المطالب، ص١١ (ص٣٥) ٢ عـ شرح ابن الى الحديد ج سم ١٣ (٣٥ م ٢٥ كآب، ٩) س\_الّارخُ الصغير (ج، ١، ص ٣٨) ولائل النو وج ا، ص ٧ (ج ا، ص ٣٣ حديث ٢) تارخُ ابن عساكرج ا، ص ٢٤٥ (ج ٣٠ م ٣٣ - ٣٣) شرح نج البلاغه ج ، ٣٠ م ١٥ (٣ ٢ م ١٠ م ٨٥ كآب ٩) ، البدلية والتحلية ج ١ ، ٢٧١ (ج، ٢٠ م ٣٥ ٣٠) الاصابة ج، ٣ ، ص ١١٥ ، المواهب الملدية ج ١، م ١٥ (ج ٢ ، ص ٢٥) تارخُ الخييس ، ج ا، ٣٥ م ، شرح ابن الي الحديد ج ٣٠ م ١٥ (ج ٣ ، ص ٢٥ ) تارخُ الخييس ، ج ا، م ٢٥ م ، شرح ابن الي الحديد ج ٣٠ م م ١٥ (ج ٣ ، م ٢٥ كآب، ٩)

شرح ابن الى الحديد كے مطابق ابوطالب كے بياشعار بہتر مشہور بين:

انست السنبي مسحمسد قسيدم اغسسر مسبود

''اے محر اُ آپ رسول ہیں۔ عظیم سردارادر مبارک چرے والے ہیں۔ نہایت معزز سردارک بین جب بیٹے خود بھی پاکیزہ اور جائے ولا دت بھی پاکیزہ ہے۔ عمر وجیعے فیاض آپ کے مورث اعلی ہیں جب سارے مکہ بیل قطاتھا تو انھوں نے شور بہیں روثی بھگو کرلوگوں کو کھلائی۔ ان کے بعد بیطر یقہ صفت حنہ بنگر رائج ہوگیا۔ اور بیالوں بیں سالن اور روٹیاں تو ڈکر کھلائی جاتی ہیں۔ ہمارے ہی فائدان کے ذمہ حاجیوں کی سفائیت ہے جبکہ ہم ڈولوں سے دریا بہا ویتے ہیں۔ مقام ماز ماں ،اس کی پہاڑیوں اور مجد کی حاجیوں کی سفائیت ہے جبکہ ہم رے جیسا بہا درا بھی زندہ ہے، کے کمی تولیت ہماری ہی ہے ، پھرا ہے جمل کے ہوسکتا ہے جبکہ میرے جیسا بہا درا بھی زندہ ہے، کے کی وادیوں میں سیاہ خون بہا دوں گا، تمہارے ابن عمشتعل شیروں کی طرح موجود ہیں۔ میں نے تو کمی وادیوں میں سیاہ خون بہا دوں گا، تمہارے ابن عمشتعل شیروں کی طرح موجود ہیں۔ میں نے تو کمیس بیشہ سیایا یا اور تم بھین سے راست گفتار ہو''۔

ایک بارابوجہل مجدے کی حالت میں رسول کے پاس آیا۔اس کے ہاتھ میں پھر تھادہ رسول پر چلانا چاہتا تھالیکن جیسے بی ہاتھ اٹھایاوہ پھراس سے چپک گیا اوروہ چلانہ سکااس موقع پر ابوطالب نے بیہ گیارہ شعر کے:

''اے بنی غالب! ہوش میں آؤاور گرائی سے باز رہوور نہ جھے ڈر ہے کہ تہمارے گروں ہی میں ہلاکتیں نہ نازل ہوں۔ وہ ہلاکتیں خدائے مشرق ومغرب کی طرح دوسروں کے لئے عبرت ہوں گی، جس طرح تم سے پہلے عادو جمود پر عذاب آیا، جب سویر سے بنی ناقہ پیاسا تھا اور ان پر آندھی ٹوٹ پڑی ۔ ایک ازرق کی وجہ سے سب پر خضب خدا نازل ہوا، جب اس نے ناقہ کی کونچیں کا ب دیں اور اس سے بھی زیادہ تجب کا واقعہ ابوجہل کا ہے جب اس کا ہاتھ چپک گیا، جب وہ ایک صابر وشاکر وصادق کو مارنے کیلئے بروھا تھا تو خدانے اس کی ناک رگڑ کر اس کے پھر کو اس کے ہاتھ سے چپکا دیا، وہ تمہار سے بی گراہوں کے بہکا وہ میں آگیا تھا جو پچھاس نے کہا تھا وہ کی نہوں کا'۔ (۱)

ا \_ ديوان ابوطالب م ١٣ (ص ٣٣) شرح ابن الي الحديد، ج ٢ م ١٣ م ١٣ (ج،١٢، م ٢٥ كراب )

ابن الى الحديد (۱) كے مطابق مامون رشيد كا دعوى تھا كه ايمان ابوطالب عليه الكي الله على الله كا معاريق الله الله على الله على الله على الله على مديوان ابوطالب (ع) ميس موجود على الله على مديوان ابوطالب (ع) ميس موجود على الله على ال

نصرت الوسول رسول المليك ببيض تبلالا كلمع البروق (٢)

در ميں نے مالک حقق كرسول كى مدورخثان الواروں سے كى ہے۔ ميں دشمنوں سے نمننے كيلئے
اس طرح نہيں چلنا جيے زيداون كے خوف سے نوجوال اونٹنياں چلتى ہيں۔ يلكه ميں تو تھلم كھلا يوں گرجتا
ہوں جيے جھاڑى ميں شير گرجتا ہے'۔

جب قریش نے عمر و عاص کے ساتھ تخفے دیکرنجا ثی کو درغلانا چاہا تو حضرت ابوطالب نے یہ چار اشعار ککھ کر بھیجے (۳) تا کہ و ومہا جرین حبشہ خصوصاً جعفر کا اکرام کرے:

الالیت شعری کیف فی الناس جعفر و عسم و و اعداء النبی الاقداد ب الاقداد به در کاش! مجصمعلوم ہوتا کہ حالت غربت میں میرے بیٹے جعفر کا کیا حال ہے اور عمر و عاص اور دوسرے اعداء دین نے کیا کہا؟

مجھے معلوم نہیں کہ نجاثی نے جعفر کے ساتھ اچھا سلوک کیا یا عمر وعاص نے اسے بہکا دیا، اب بادشاہ! مجھے معلوم ہونا چاہئے کہ تو صاحب مجد وکرم ہے اس لئے پناہ لینے والوں کوکوئی تکلیف نہیں ہونی چاہئے، ہم جانتے ہیں کہ خدانے مجھے بہترین وسائل حیات سے نواز اہے''۔(۴)

شرح بن الى الحديد (۵) ميں ہے كہ بيا شعار بھى ابوطالب كے جيں جن كے ذريعہ رسول خدا كو اعلانيد عوت كامشور ہ دياہے:

ا يشرح نج البلاغه ج م ١٣ اس ١١٨ م ٢٠٠٠ كما ب ٩)

٢\_ديوان ابوطالب، ص٢٢ (ص٠٤)

٣\_د يوان ايوطالب ( بص ١٠٩)

٣ - البداية والنعاية جهم ٧٧ (جهم ٩٠) شرح ابن الي الحديد جه ١٩،٣ (جم١١، ص ٧٤ كتاب،٩)

۵\_شرح این الی الحدیدج،۳،م ۱۵۳ (ج،۱۳،م ۷۷ کتاب۹)

کشکش میں مبتلا ہوئے تو تمہارا ہاتھ درحقیقت میرا ہاتھ ہوگا ،تہاری جان کے ساتھ میری جان ہوگی ( لینی

میںتم پرفداہوجاؤںگا)''۔

ابن ہشام (۱) کا بیان ہے کہ حفرت ابوطالب نے خطرہ محسوں کیا کہ کہیں باہر ہے آنے والے جائل عرب مشرکین کے بہکاوے میں آکران سے الکر رسول خدا اور بنی ہاشم پر حملہ آور نہ ہوجا کیں۔
اس لئے ایک قصیدہ میں آپ کے حرمت مکہ کی بناہ اور اشراف قوم کے دور کا تذکرہ کیا ہے، آپ نے یہ بھی محد کو تمہارے حوالے نہ کریں گے جا ہے ہلاک ہی کیوں نہ ہوجا کیں۔

حليلي ما اذني لا ول عاذل بصغواء في حق و لا عند باطل

''اے میرے دونوں دوست۔ بیادلین سرزنش نہیں ہے کہ جموٹ یا تج میرے کان ہی پڑی ہے جب میں نے دیکھ لیا کہ ہماری قوم میں ذرابھی محبت نہیں رہ گئی ہے اور انھوں نے سارے رشتے نا طائو ڑ لئے ہیں اور ہمارے خلاف دشنی وایڈ ارسائی کا اعلان کر دیا نیز ہمارے اس دشمن کی بات مانے لگے جو ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دیتا جا ہتا ہے اور وہ ایسوں کے خلیفہ بن گئے جو ہماری دشنی میں اپ ہی وائتوں سے اپنی انگلیاں چبار ہے ہیں تو میں نے اپ عظیم بزرگوں کی میراث میں بلی تیز دھار کے تلوار وائتوں سے اپنی انگلیاں چبار ہے ہیں تو میں نے اپ عظیم بزرگوں کی میراث میں بلی تیز دھار کے تلوار اور پیک دار نیز ول کو تیار کرلیا۔ تمام لوگوں کے پرور دگار کی بناہ! ہمراس شخص ہے جو ہمیں فخش دیتا اور باطل پرا تر ارکر نے والا اور ہماری عیب جوئی میں دوڑ دھوپ کر تا اور دین میں ان باتوں کو شامل کرنا جا ہتا باطل پرا تر ارکر نے والا اور ہماری عیب جوئی میں دوڑ دھوپ کر تا اور دین میں ان باتوں کو شامل کرنا جا ہتا ہے جے ہم نہیں جانے تن ہے جو ہمیں واقع ہے! حرمت جم اسود کی! جے طواف کے وقت لوگ چو متے ہیں ، مقام گھر کی جو بطن مکہ میں واقع ہے! حرمت جم اسود کی! جے طواف کے وقت لوگ چو متے ہیں ، مقام

ا-يرةاين شام (جابس ٢٩١)

ابراہیم کے حرمت کی اجہال ابراہیم برہند یا کھڑے ہوئے تھے۔

اور خانہ کعبہ کی قتم ! تم غلط سمجھے کہ محمد کو ہم سے چھینا جاسکتا ہے۔ یہ اس وقت مکن ہے جب ہم محمد کے سامنے تیرو نیزہ چلاتے چلاتے فتم ہوجا کیں۔ ہم بھی محمد گوتہ ہارے حوالے نہیں کر سکتے ایباای وقت ہوسکتا ہے جب ہم جنگ کر کے استے بدحال ہوجا کیں کہ بیٹوں اور بیویوں کو بھول جا کیں۔ جب تک ہمارا خاندان جسموں پر جھیا رہجا کرتم پر حملہ آور ہو۔ ہمارے دشمن نیزہ کھا کہ لاکھ خوار ہے ہوں اور منص کے ہمارا خاندان جسموں پر جھیا رہجا کرتم پر حملہ آور ہو۔ ہمارے دشمن نیزہ کھا کہ لاکھ خوار ہے ہوں اور منص کے بل گر رہے ہوں ، ہم تو بخد الالیاء کھر ہے جی کہ ہماری تلواریں ہوئی جو معتمد سرداروں کو اپنی لیسٹ جس لے رہی ہیں۔ ہماری تلواریں عقائی جو انوں کے ہاتھ میں ہوگی جو معتمد سردار ، حقیقت کے حامی اور بہادر ہوں گے۔ یہ جنگ مہینوں اور سالہا سال تک جاری رہے گی۔

تم پرافسوں! ایسے سردار کو کیسے چھوڑ ا جاسکتا ہے جومعاہدوں کا پابند ہے اور بند زبان اورمفت خور نہیں ہے۔

اور ایباروشن چیرہ سردار ہے جس کے روئے مبارک کا واسطہ دیکر بارش کی دعاء کی جاتی ہے، وہ بتیموں کا سر پرست اور بیواؤں کا جائے پناہ ہے۔ خانوا دہ ہاشمی کے نا دار ومفلس ان کے دامن فیض میں پناہ لیتے ہیں اور بہرہ یاب ہوتے ہیں۔

اے مطعم بن عدی! اب قریش نے مجھے ایک راہ پر ڈال دیا ہے کہ اگر میں مارا گیا تو تو بھی نہ بچے گا، خدا کی بے لوٹ تر از وہیں فیصلہ ہوگا۔ خدا تو دیکھنے والا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ۔ بے شک ان لوگوں کی عقلیں ماری گئی ہیں جنھوں نے ہمیں چھوڑ کر بنی حلف اور غیاطل (بنی ہم) کو اختیار کرلیا ہے۔ حالانکہ تمام قدیم ماخذ کی رو سے ہم آل قصی کی اصل ہیں ۔ بنی ہم اور بنی مخز وم ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، انھوں نے ہمارے خلاف مورکہ نام و شمنوں تک کو بھڑ کا دیا ہے۔ اے عبد مناف! تم تو مارے قبیلے میں بہتر ہولہذا اپنے معاملات میں بن بلائے مہمانوں کو شریک نہ کرو۔ اپنی جان کی قسم! احمد اور ان کے بھائیوں کی محبت میرے دل میں شدید عشق کے بطور ڈال دی گئی ہے، خدا کرے وہ دنیا وار ان کے بھائیوں کی محبت میرے دل میں شدید عشق کے بطور ڈال دی گئی ہے، خدا کرے وہ دنیا والو کے لئے جمال بن کر میں اور ہمیشہ عظیم امور کے مالک رہیں'۔

سیرۃ ابن ہشام (۱) میں یہ تھیدہ ۹۴ شعروں پر مشتمل ہوہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ اشعار ابوطالب ہی ابوطالب ہی کے بیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ تھیدہ ابوطالب ہی کہ سکتے ہیں، بہت نفیس اور عظیم و بلیغ ہے، یہ سیع معلقات سے بھی بڑھ کر ہے۔ پورا تھیدہ انھوں نے اپی کتاب المغازی بیں نقش کیا ہے۔

ابوہفان (۳) عبد کل سف الاراشعار نقل کے ہیں، ابن ابی الحدید (۳) کیمنے ہیں کہ بیاشعار حد تواتر تک پہوٹے ہوئے ہیں کہ ابوطالب کے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسول خدا کی دعوت کو مانتے تھے۔

قسطل فی نے ارشاد الساری (۵) میں نقل کیا ہے کہ اس تصیدہ میں ۱۱۰راشعار ہیں۔ مواہب الدنیہ (۲) میں ۸۰رشعروں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ این النین کہتے ہیں کہ بیاشعاراس بات کا ثبوت ہیں کہ بیراوغیرہ کی تاکید سے قبل ہی ابوطالب نے رسول خدا کی معرفت حاصل کر کی تھی۔ عینی عمد قبیل کہ بیراوغیرہ کی تاکید سے قبل ہی ابوطالب نے رسول خدا کی معرفت حاصل کر کی تھی۔ عین عمد قبیل القاری میں ۱۱؍شعروں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ یہ قصیدہ جن کم ابول میں ہے ان کے عال میں ارشعروں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ یہ قصیدہ جن کم ابول میں ہے ان کے عال ہیں:

بلوغ الارب آلوي؛ (۷) خزامة الادب؛ (۸) لبلباب؛ (۹) لسان العرب، سيرة دين-(١٠)

ا- سره این بشام جایش ۲۹۸ - ۲۸۱ (جایس ۲۹۹ - ۲۹۱)

٢-البداية والنعاية ج٣، ص ٥٥-٥٣ (ج٣، م ٢٥- ٥٠)

٣- ديوان ابوطالب م١٢ (٢١ ٢١)

٣- شرح ني البلاغة ج.٣ م ١٥٥ (ج١١٥م ٨٥ ، كتاب ٩)

۵\_ارشادالباری جهای ۲۴۷ (جهای ۲۹۸)

٢- المواصب اللدينية ، ج ابس ١٨٥ (ج ابس ١٨٥)

٤-عدة القارى جسم بص ٢٣٥ (ج٤، م٠٠)

٨\_ بلوغ الاربحام ٢٣٧ (جا،٢٣١)

<sup>9</sup> فزائة الأدب ج ام الاع ٢٥٢ (ج٢٠٥٧ ـ ٥٩)

١٠ السيرة النبويه وحلان مطبوع برحاشيه بيره حلبيه ج ١٩٥ (١٥١م ٣١٥)

## 

دحلان نے لکھاہے کہ عبدالواحد سفاقسی شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ بیا شعارابوطالب ولیل ہیں کہ بچیرائے بل ہی رسول خداً کی معرفت حاصل کر چکے تھے۔

علامه این فرماتے ہیں کہ اگر ان اشعار کو ابوطالب کے مسلمان ہونے کے ثبوت میں نہ مانا جائے تو میں نہیں جانتا کہ ثبوت میں اور کیا کہنا جاہئے۔

بابوطالب كنفول كالخفران خاج عاجوان كيمومن خاص مون كاثبوت --

ابن شہر آشوب لکھتے ہیں کہ ابوطالب کے لگ بھگ تین ہرار اشعار ہیں جن سے ان کے مومن ہونے کا ثبوت فراہم ہوتا ہے آخر میں چاراشعار بھی نقل کئے ہیں۔(۱)

٢ ـ كردارما لح اورقول مكلور:

اس کے ساتھ ابوطالب کا پاکیزہ کر دار اور نفیس جدو جہد بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ جس کے ذریعہ انھوں نے رسول خدا کی پاسداری و تحفظ اور لوگوں کو تو حید پرتی کی دعوت دینے کا کوئی دقیقہ ابتدائے بعث سے آخر دم تک اٹھانہیں رکھا۔ اس پاکیزہ کر دار کے ساتھ ان کی تفتگو بھی تاریخ میں شبت ہیں جن سے ان کے حجے اسلام وائیان کا پہتہ چاتا ہے، اس سلسلے میں خود اہلسدے کی کتابوں سے حوالے پیش کئے جات ہیں:

ا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب ابوطالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کی تیاری کی تو رخصت کے وقت پیغیر نے ابوطالب کی مہارنا قد تھام کرساتھ جانے پراصرار کیا چیا جان! ندمیر سے باپ بین نہ ماں ، مجھے کس کے حوالے کئے جارہے ہیں؟ ابوطالب کا دل بحرآ یا اور اپنے ساتھ لیکر روانہ ہوئے بیب بیت قافلہ شام میں مقام بھری پر فروکش ہواتو وہاں کے راہب بحیرانے آنخضرت میں علامت نبوت بعب بیت قافلہ شام میں مقام بھری پر فروکش ہواتو وہاں کے راہب بحیرانے آنخضرت میں علامت نبوت مشاہدہ کر کے آپ سے ملنے کی غرض سے قافلہ کی دعوت کی قریش نے اس سے کہا کہ اس سے پہلے تو آپ ہماری طرف توجہیں کرتے تھے پہلے تو رسول خدا کو کمنی کی دجہ سے نہیں لے جایا گیا لیکن بھرا کے اصرار برا رسامی گئن تھا بھیرانے آپ سے بہت کی پر آپ بھی وہاں لے جائے گئے آپ سے بہت ک

ارمتثابهات القرآن جه برص ٢٥

#### 

با تیں دریافت کیں۔ آپ کے شانے پر مہر نبوت کو بھی دیکھا۔ حضرت ابوطاب سے بھی پچھ باتیں پو چھیں اور کہا: آپ کا بھیجا بڑی شان والا ہے آپ اس کی حفاظت کیجئے۔

ا-ابوطالب في السارك من سياشعاركم:

ان ابسن آمسنة السنبی مسعدا عندی بسفوق منازل الاولاد

"بلاشبه آمند کے لال محرجوا یک پیغیر ہیں، میرے نزدیک اولادے زیادہ عزیز ہیں، جب انھوں
نے میرے ناقد کی مہارتھام کی تو محصان پر حم آگیا حالانکہ بار برداراونٹ سامان لیکرروانہ ہو چکے تھے۔
پس بیرے آنھوں سے آنسوؤں کے موتی بہنے گئے۔ میں نے ان کے متعلق قریبی قرابت اوراجداد کی وصیت کو یاد کیا اور ان کے بیچاؤں کے ساتھ جانے کی اجازت دیدی، جواجلے چروں والے اور بلند ہمت ہیں۔ وہ لوگ طویل سنر پردوانہ ہوگئے، جب مقام بھری میں پنچ تو انھوں نے ایک خانقاہ کی جالی دار کی در ایک راہب کو دیکھا، جس نے قافلے والوں کو محمد کے بارے میں کی بات بتائی۔ اور ای راہب نے حسد کرنے والے یہود یوں کے گروہ کی تر دیدی۔ یہود یوں کے اس گروہ نے محمد کے سر پر بادل کا کھڑا سار آگئی در کھی انتقاء کی تو دیدی۔ یہود یوں کے اس گروہ نے محمد کرنے والے یہود یوں کے گروہ کی تر دیدی۔ یہود یوں کے اس گروہ نے محمد کرنے والے یہود یوں کے گروہ کی تر دیدی۔ یہود یوں کے اس گروہ نے محمد کرنے والے یہود یوں کے گروہ کی تر دیدی۔ یہود یوں کے اس گروہ نے کھڑا کے سر پر بادل کا کھڑا سار آگئی در کھی انتقاء

ان کی بدنیتی کو بحیرا ہی نے روکا۔ وہ یہودی حسد کی وجہ سے محمد کوقتل کرنے پر آمادہ تھے، بحیرانے بہترین کوشش سے ان کو بازر کھا۔ (1)

### ٢- ابوطالب في رسول كاواسط ديكربارش كي دعاكى:

تاریخ ابن عساکر (۲) میں جلبمہ بن فطرکابیان منقول ہے کہ کمہ میں قط پڑا، قریش نے ابوطالب سے کہا کہ دادیاں سوکھ کی ہیں، ہم روٹیوں کے عتاج ہوگئے ہیں۔ ہمارے ساتھ آئے تا کہ نماز استہاء پڑھیں۔ابوطالب اپنے ساتھ ایک بچکو لئے ہوئے باہر آئے جوسوری کی طرح درخثاں تھا۔ آپ کے گردئی بچے تھے،ابوطالب نے اس بچکو گود میں لیکراس کی پیٹے تعبہ سے چہاں کردی بچے نے آپ کی

ارد بوان ابوطالب، ص ۳۵\_۳۳۳ (۹۰\_۸۹) تاریخ این عساکرج ایم۲۷۳ و ۳۷۹ (ج،۳،م ۱۳۱۳ الروش الانف ج ایم ۱۲۰ (ج۲،ص ۲۲۷) النصائص الکبری ج اص ۸۵،۸ هر ج ایم ۱۳۳۰ معد ب

۲ یخفرتاریخ ابن عسا کر (ج،۲،۹ م۱۲۰–۱۲۱)

انگلی تھام لی اس وقت آ سان پر با دل کا کہیں پیۃ نشان نہ تھا اچا تک اس قدر بارش ہوئی کہتمام جوار اور وادیاں جل تھل ہوگئیں۔ایسے میں ابوطالب نے بیا شعار کہے:

وابيض يسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامسى عصمة للارامل يلوذبه الهالاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة و فواضل (١) علام شمر حتاني (٢) ني ال واقع كومعرفت الوطالب كذيل ميل تقل كيا -

٣ ـ ولا دت حضرت على اورا بوطالب

جابر بن عبداللہ انصاری سے مردی ہے کہ جس نے رسول خدا کے واقعہ ولادت امیر الموشین وریافت کیا۔ آپ نے فرمایا تو نے بہتر بن مولود کے متعلق دریافت کیا ہے جوشیہ عیسی تھا، خدانے گا کو میں میرے نور سے خلق فرمایا اور جھے اپنے نور سے اور بم دونوں ایک نور سے ہیں۔ پھر خدا بہیں پاکیزہ اصلاب وارحام میں نتقل فرما تا رہا۔ علی بھی میر سے ساتھ پاکیزہ اصلاب وارحام میں نتقل فرما تا رہا۔ علی بھی میر سے ساتھ پاکیزہ اصلاب وارحام میں نتقل فرما تا رہا۔ علی بھی میر سے ساتھ پاکیزہ اصلاب وارحام میں نتقل ہوتے رہے میاں تک کہ میرانو پیطن آمند میں ختقل ہوا اور علی کا نو بطن فاطمہ بنت اسد میں ۔ اور ہمارے زمانہ میں میاں تک کہ میرانو پیطن آمند میں ختا ہو اور بھی خدا ایک میرانو پیطن آمند میں کو اور بھی خدا ایک میں میرانو پیل کی تھی ۔ خدا نے اس کے پاس ابوطالب کو بھیجا، جب میرم نے ابوطالب کو میکھا، جب میرم نے ابوطالب کو بھیجا، جب میرم نے ابوطالب کا سرچو ما اور کہا: میں دیا تا کی کون بیں؟ جواب دیا: بخل ہا تھی پاؤں چوم کر کہا: آپ کون بیں؟ جواب دیا: مکم کے بیت کر اس نے ابوطالب کا سرچو ما اور کہا: خدا ہے اعلی نے بھے البام فرمایا ہے کہ آپ کے صلب سے ایک ولی خدا پیدا کرے گا جب ولادت علی کی دلادت ہوئی تو زمین جگر گااٹھی ۔ حضرت ابوطالب کھر سے یہ ہوئے لئے: اے لوگو! آج کو جب میں ولی اللہ کی ولادت ہوئی ہوئی تو بیا شعار پڑھتے ہوئے واضل کعب ہوئے:

ا ـ إرشادانساري ج،٢مس ٢٢٤ (جس، من ٢٤ المواهب الملد جام ٨٨ (ج ١، م ١٨٠) الخصائص الكبري من ٨٦ ـ ١٢٣ (ج، ٢٠٨١، ٢٨) شرح يعجة المحافل ج ١، من ١١٩، السيرة الحلبية ج ١، ١٢٥ (ج ١، من ١١١) السيرة النوبية دطلان مطبوع برحاشيه سيرة صلبيه ج ام ٨٤ (ج ١، من ١١٨) طلبة الطالب من ٢٣،

م الملل واتحل ج ٢١٩ بص ٢٢٥ بمطبوع برحاشيه الفصل (٢٣٩ بص ٢٣٩)

یا رب هذا الغسق الدجسی والقسر المنبلج المضی بیس رب هذا العبی بیسن لمنسا امسرک السخفی ماذا تسری فی اسم ذا العبی "اس المدودگار! تاریک رات اور درختال چاند باس پس بمارے لئے اپنا پوشیده امر ظاہر فر ما کراس نے کا کیانام رکھا جائے"۔

فوراً ہا تف کی آواز آئی: اے رسول مصطفیاً کے اہلیت تنہیں پاکیزہ خصوصیت سے سرفراز کیا گیا ہے اس کا نام خدائے برحق کے نام سے شتق علی رکھا گیا ہے''۔(۱)

۳ \_ ابوطالب اور پیغمبر کی ابتدائے دعوت

فتیہ خیلی ابراہیم بن علی بن محمد دینوری نہایت الطالب اور غایت المسؤل میں (۲) ابن عباس سے دوایت کرتے ہیں کہ رسول خدائے اپنے بچاعباس سے کہا کہ خدائے جھے اعلانیہ دعوت کا حم دیا ہے کیا آپ مدد کر سیس مح ؟ عباس نے کہا۔ جیتے ! قریش کے اکثر لوگ جھے سے حد کرتے ہیں ،اگر آپ کی مدد کی تو جھے پریشانی ہوگی ۔ لوگ میری ہڑ کا ہ دیں مے آپ اپنے پچاابوطالب سے کہیئے ، وہ سب سے ہزگ ہی ہیں اگر انھوں نے آپ کی مدونہ کی تو آپ کوچھوڑیں مے بھی نہیں ۔ وہ آپ کو بھی دشمن کے بڑگ ہی ہیں اگر انھوں نے آپ کی مدونہ کی تو آپ کوچھوڑیں مے بھی نہیں ۔ وہ آپ کو بھی دشمن کے حوالے نہ کریں مے ۔ ابوطالب نے دونوں کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ ضرور کوئی بات ہاں وفت کیوں آتے ہو؟ عباس نے رسول خدا کو دیکھا اور کہا :

کیوں آتے ہو؟ عباس نے رسول خدا کی بات دہرائی ۔ ابوطالب نے خور سے دسول خدا کو دیکھا اور کہا :

مزا چکھاؤں گا۔ بخدا! یہ عرب تبہارے لئے جو پایوں کی طرح مطبع ہوجا کیں گے ۔ میرے والد نے مزا چکھاؤں گا۔ بخدا! یہ عرب ہوگا ۔ وہ تبہاری ملا قات کے شائق سے کتابوں میں پڑھا تھا کہ ان کے صلب سے ایک پیغیر معوث ہوگا ۔ وہ تبہاری ملا قات کے شائق سے مائوں نے تاکید فرائ کی کی تبہاری ملا قات کے شائق سے مائوں نے تاکید فرائ کی کی دوبھی اسے یائے اس پرایمان لائے۔

علامه اینی فرماتے ہیں کہ ابوطالب کی شدت حمایت اور معرفت ویکھئے کہ وہ اجداد کی وصیت کا

ا کفلیة الطالب، ص ۲۷ (ص ۲۰۷) ع الطرائف این طاؤس، ص ۸۵. (ص ۳۰۳-۳۰ مدیث ۲۸۸) ۲ - طبقات این سعدج ایس ۱۸۱ (ج ایس ۲۰۲۲)

مصداق پیجان گئے۔

### ۵\_رسول كي كمشدكي اورا يوطالب:

ابن سعد واقدی نے طبقات الکبری (۱) ہیں قریش کا ابوطالب کے پاس آنا ور مایوس جانا تفصیل ہے گئے۔
سے لکھا ہے چرانھوں نے سازش کی کہ اچا تک موقع پا کر محر گؤتل کردیں ،ای شام رسول خدا گم ہوگئے۔
ابوطالب اور دوسر ہے چچا جب رسول خدا کے گھر آئے تو انھیں نہ پایا ، آپ نے تمام ہا شمیوں کو جم کر کے کہا کہ اپنی اپنی رواؤں میں تکواریں چھپا کر میرے ساتھ آؤ۔ مبحد الحرام میں چل کر ایک ایک قریش کی بخل میں جیٹے کو کہا کہ ایک ایک ایک قریش کی بخل میں جیٹے کو کہا ہے۔ ابوطالب نے پوچھا: میرے میں جیٹے کو ویکھا ہے۔ زیدنے کہا: تی ہاں! میں دیر تک انھیں کے ساتھ رہا۔

ابوطالب نے کہا: میں نے انھیں گھر پر نہیں دیکھاہے، جب تک انھیں ویکھندلوں گا گھروا پس نہیں جاوں گا۔ زیدفورا کوہ صفا کے بغل میں گھر پر گئے جہاں رسول خداا ہے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے انھیں با خبر کیا تو رسول خداابوطالب کے پاس آئے۔ ابوطالمب نے بوچھا کہاں تھے خبر بت تو ہے؟ فرما یا : بہاں۔ ابوطالب نے کہا: گھر چلو دوسرے دن صبح کورسول خدا کے ساتھ ابوطالب نے ناشتہ کیا پھر آپ کا باتھ پکڑ کر جوانان ہائمی و مطلی کے ساتھ قریش کی برم میں تشریف لائے، بوچھا: اے گروہ قریش! جائے ہوگل میں نے کیا ادادہ کیا تھا؟ اور پھرا ہے ادادہ سے سب کو با خبر کیا۔ پھر جوانوں سے کہا کہ ابی تھواری فالم کی فرائر کے دیا ہوتا تو تم میں سے ایک بھی زندہ نہ بچتا۔ ابوجہل کی تو میں کروہ گئے۔ بین کرشی کم ہوگئے۔

دینوری نے اس موقع پریداشعار بھی نقل کئے ہیں:

الاابسليغ قبريشنا حيست حلست .....

'' قریش کے لوگ جہاں بھی ہوں انھیں میراپیام پہنچادو، جن کے دل میں عیاریاں موجز ن ہیں۔ میں جنگی گھوڑوں کی قتم کھا کے کہنا ہوں کہ محمد کا ایک خاندان ہے، وہ بے سر پرست نہیں ہیں۔کیا یہ

ا \_ بحارالانوارج ۱ ما ۱۳ (ج ۲۵۰ می ۲۹ صدیت ۸۵)

#### 

لوگ محر کے قل کا تھم دے رہے ہیں۔ بخدا! یقریش ہرگزاس میں کا میاب نہ ہوں گے''۔

بحار الانوارمجلسی اور (۱) ابن سعد اس سے زیادہ تغصیلات میں ۔اس کے علاوہ دینوری کی نہایة الطالب (۲) اورسیدفخار بن معدنے اپنے طریق سے اس کی روایت کی ہے۔

#### ٢- ابوطالب ابترائے دعوت میں:

جب آیت نازل ہوئی: ﴿ و اندو عشیب تک الاقوبین ﴾ ''اوراپنے نزد کی رشتہ داروں کو ڈراؤ''۔ تو رسول خدا گھرے کوہ صفاح کے اور آ واز دی: یا صباحاہ ۔ لوگ اس آ واز کوئ کر آپ کے گرد جمع ہوگئے ۔ آپ نے فرمایا: بتاؤ تو اگر میں تہمیں خبر دول کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکرتم پر حملہ کرنے والا ہوتو کیا میری تقدیق کروگے ؟ سب نے کہا: ہاں! ہم نے تہمیں بھی جمود ہو لئے نہیں پایا ۔ فرمایا: تو میں تہمیں عذاب شدید سے ڈرانا چا ہتا ہوں ۔ ابولہب نے آ واز دی: تمہارا ناس ہوجائے کیا تم نے اس لئے ہمیں یہاں جمع کیا تھا۔

پھر رسول خدا نے گھر پر ان لوگوں کو بلایا، وہاں بھی ابولہب نے مداخلت کی اور کہا کہ یہاں تہارے پھڑ رسول خدا نے گھر پر ان لوگوں کو بلایا، وہاں بھی ابولہب نے مداخلت کی بات چھوڑ و۔ یہ بچھلو کہان سے نفتگو کرواور دین بدلنے کی بات چھوڑ و۔ یہ بچھلو کہان سے زیادہ عرب میں کوئی طاقت ورنہیں ۔ تہمیں قابو میں کرنے کے لئے تمہارا خاندان کائی ہے پھر تمام قریش کے قبیلے تم پر چڑھ دوڑ یکے تمام عرب ان کا ساتھ دے گا، میرے خیال میں تم سے برتر پیغام آئ تک خاندان میں کی نے نہیں دیا۔ یہ می کررسول خدا خاموش ہو گئے پھر پچھ نہ کہا۔

دوبارہ انھیں بلوایا اور فرمایا: تمام تعریفیں خدائی کیلئے ہیں، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد
کا طالب ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں اور اس پر بحروسہ کرتا ہوں۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ خدا کے سواکوئی
معود نہیں وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں پھر فرمایا کہ رائد بھی اپنوں سے جھوٹ نہیں بولتا اور اس
خداکی تم جس کے سواکوئی معبود نہیں ، تمہاری طرف خاص طور سے خدا کا رسول ہوں اور تمام انسانوں کی

ا-الطرائف ابن طاؤس ،م ۸۵ (ص۳۰ حدیث ،۳۸۹) ۲-اکچیعلی الذاهب الی تکفیرا بی طالب ،م ۱۱ (ص۲۵۲)

طرف عام طور سے۔ بخدا اِتم ضرور مرو گے ، جس طرح تم سوتے ہوا ور ضرور قبروں سے اٹھائے جاؤگ جس طرح تم جاگتے ہو۔ اور تمہارے عمل کا یقینا محاسبہ کیا جائے گا اور جنت وجہنم ابدی ہیں۔ یہ سکر ابوطالب نے فر مایا: مجھے تمہاری مدوو نفر ت حد سے زیادہ پسند ہے ہم تمہاری نفیحت قبول کرتے ہیں اور تمہاری باتوں کی شدت سے تقد بی کرتے ہیں اور یہ تمہارے داویہالی لوگ جوجع ہیں انھیں میں سے تمہاری بات قبول کروں گا۔ تمہیں جو تھم دیا گیا ہے ایک ہیں ہموں ان لوگوں میں سب سے پہلے میں تمہاری بات قبول کروں گا۔ تمہیں جو تھم دیا گیا ہے اس پڑھل کرتے رہو ہیں بخدا تمہاری ہر طرح پشت بنائی کرتا رہوں گا۔ لیکن بات صرف آئی ہے کہ میں دین عبد المطلب کو کسی طرح چھوڑ نہیں سکتا۔ (۱)

علامہ ایمنی فرماتے ہیں کہ دین عبد المطلب دین توحید و ایمان کے سوا بچھ نہ تھا، انھول نے بت پرتی سے اپنادین بھی آفشتہ نہ کیا ، انھول نے اپنی وصیت میں مظلوم کا انتقام اور ظالم سے بدلہ لینے کی بات کی ہے، جب ان سے یو چھا گیا کہ اگر یہاں مظلوم کا انتقام نہ لیا جا سکے تو فر مایا۔

خدا کی تم اس دنیا کے بعد دوسری دنیا بھی ہے جہاں نیکی کا نیک بدلداور برائی کا برابدلہ طےگا، عبدالمطلب ہی نے ابر ہدہے کہا تھا کداس خانہ کھیجا بھی ایک مالک ہے، وہ خوداس کی حفاظت کرےگا ،انھوں نے کوہ اپولیس پر جواشعار پڑھے اس ہے بھی ان کے مسلمان ہونے کا ثبوت ملک ہے۔ (۲) ٹیز

يه كدرسول خدائ جنك حنين مين رجز يره ها تفا:

انساالنبي لاكذب

انا بن عبد المطلب (٣)

حافظ دشقی نے دوشعروں میں آباء نبی کو بجدہ گز اراور رسول خدا کو عابدوں کے اصلاب میں منتقل

ہونے کی بات کبی ہے،ای کوابوطالب نے اپنی بات میں کہا ہے کہ میں کسی حال میں بھی دین عبدالمطلب نبد جہ دیاں جہ ب

نہیں چھوڑ سکتا۔ (۴)

<sup>1-1137071(51-0177)</sup> 

٣\_ أكملل وانحل مطبوع برحاشيه أنفصل ج٣٩ بص٢٢١ (ج٢ ، ص٢٣٩) الدرج الهنيفه ، ص١٥، مسالك المحفاء ، ٣٧

٣ ـ طبقات ابن سعد (٢٦ م ١٥١) تاريخ طبري ،ج٣ م ٢ ٧ حوادث ٨ يو)

٣ رسيا لك الحفاء بص ٣٠ ، الدرج المديمة ، ص١٠،

ابن اشر (۱) کابیان ہے کہ اس کے بعد ابولہب نے کہا: بخد الیہ برائی ہے ان دونوں ہاتھوں کو پکڑلو قبل اس کے کہ دوسرے اس کی جمایت میں کھڑے ہوجا کیں۔ ابوطالب نے کہا: بخد الیہ جب تک ہم زندہ بیں ان کی جمایت کرتے رہیں گے۔ (۲) یہ ابتدائے دعوت کی تقریب ابوطالب کے گھر ہی پر ہورہی تھی۔
عقیل بن ابی طالب کا بیان ہے کہ قریش نے ابوطالب کے پاس آ کر شکایت کی کہ آپ کے بھتے ہے نے ہماری انجمن ہمارے کھیا در ہمارے وطن ہی ہیں ہم کواذیت دینا شروع کر دی ہے۔ وہ الی با تیں کرتا ہے کہ جو ہمیں ناپند ہیں۔ اگر آپ مناسب جمیس تو اسے روکیں۔ ابوطالب نے جھے ہے کہا: اے مشیل !اپ پہلے بچیرے بھائی کو میرے پاس بلا لا او میں انھیں بلالا یا تو ابوطالب نے ان سے قریش کی شکل !اپ بچیرے بھائی کو میرے پاس بلا لا او میں انھیں بلالا یا تو ابوطالب نے ان سے قریش ہوسکا کہ شکایت کی ہے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے فر مایا بخد ایہ جھے سے ہرگز نہیں ہوسکا کہ جو تھم خدا نے جھے دیا ہے اس انجام نہ دول چا ہے یہ لوگ اس کو میرے لئے آگ بنادیں۔ ابوطالب نے فر مایا بخدا! ہرگز جمون نہیں کہا جا وَ اور ہوایت کرتے رہو۔ (و الحلمہ مساکہ لمب قط فی او جعو ا

اس روایت کے نقد ہونے کی تائیر (۳) تاریخ بخاری و ذخائر العقی (۴) میں ہے لیکن ابن کیر (۵) نے چونکہ آخری نقرے کو حذف کیر (۵) نے چونکہ آخری نقرے کو حذف کردیا۔

طبقات ابن سعد (٦) میں حضرت علق کا بیان ہے جس میں رسول خداً نے بوجھ بٹانے والے کو اپنا بھائی کہا۔

ا\_تارخ كال(جابى ١٨٨)

٢ ـ انسيرة الحلبية ج ابس ١٣٠ (ج ١، ١٨٥)

٣-الآرخ الكبير (ج2،ص٥٠ نبر٢٣٠)

٧٠\_ذ خائر العقبي ٢٢٣٠،

۵\_البدلية والنحاية جسابص ٢٨ (جسابص ٥٥)

۲ ـ طبقات ابن سعدج ابص ایدا (ج ابص ۱۸۷)

ای طرح ابوعمر وزاہد طبری کی روایت میں ہے کہ دوسرے دن چرکھانے کا انتظام ہوا اور رسول خداً بعد طعام تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو ابولہب نے اعتراض کیا ،اس پر ابوطالبؓ نے اسے ڈانٹا:

اسکت یا اعور" چپره کرنج ایتی سے کیا مطلب"؟ پر مجھ سے فرمایا: دیکھوکوئی یہاں سے خدا شے اور رسول سے فرمایا: قسم یا سیدی فت کلم بسما تحب وبلغ رسالة ربک فانک صادق السمصدق" اٹھیئے اے میرے سرداراور جو فیصلہ مناسب بچھتے ہیں فرمائے اور اپنے رب کے پیغام کی تبلغ کیجئے ، کونکہ آپ صادق ومصدق ہیں۔(۱)

علامه این فرماتے ہیں: یہ کیسا پاکیزہ کا فرہے جواسلام کی مدافعت ہرمحاذ پر کررہا ہے اور اپنی قوم پر زبان کے ہتموڑے چلار ہاہے اور تقیدیت نبوت کے ساتھ پیغام رب پہونچانے پر رسول خدا کوآ مادہ کر رہاہے؟

٤ ـ ارشادا يوطالب: بمانى سے وابسة رجو:

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بعض علاء نے ذکر کیا ہے کہ رسول خدا نماذ کے وقت کے کی بعض پہاڑیوں میں چلے جاتے ،حضرت علی بھی گھر کے لوگوں سے جھپ چھپا کر چلے جاتے اور ایک ساتھ نماز پڑھتے ،شام کو واپس آجاتے ، کچھون ایسے ہی چلتا رہا۔ ایک دن رسول خدا کو ابوطالب نے حالت نماز میں دیکھ کرکہا: بھتیج ایرکون سادین ہے؟ فرمایا:

اے پچا! بیخداورسول اور ملائکداور جدا براہم کا دین ہے۔

کے دوایتوں میں ہے کے علی سے پوچھا: یہ کون سادین ہے جس پرتم ہو؟ انھوں نے فر مایا: اے بابا! میں خداور سول پرائیان لایا ہوں۔ابوطالب نے کہا:ٹھیک ہے چچیرے بھائی سے وابستہ رہو۔ (۲)

ا \_ النماية ابن اثير ج ٣ بص ١٥٦ (ج ٣ بص ١٩٦) الفائق زخشرى ج ٢ بص ٣٧ ) لسان العرب، ج ٢ بص ٢٩٩ (ج ٩ بص ٢٩٨ ) تاج العروس ج ٣ بص ٢٨٨ ،

۲ \_ بيره ابن بشام جام ۲۷۵ (جا ، م ۲۷۳) تاريخ طبري ج ۲ ، م ۱۲۳ (ج ۲ ، م ۳۳۳) عيون الاثر ج ۱ ، م ۹۳ (ج ۱ ، م ۱۲۵) الاصلبة ج ۳ ، م ۱۱۱ ، ان المطالب ، ۱۰ (۱۷) شرح نج البلاغرج ۳ ، م ۱۳۳ (ج ۱۳ ، م ۵۵ ، کتاب ۹ ) ويوان ابوطالب (۹۵ \_ ۹۲ ) الاداک عمری (۵۵ )

#### ٨- چيرے بمائی كے پہلوش كمزے بوجاد

ابن اثیر کی روایت ہے کہ ابوطالب نے رسول اور حضرت علی کونماز پڑھتے ویکھا بھی دانی طرف کھڑے متعے ۔ آپ نے جعفرے کہا کہ چچیرے بھائی کے پہلو میں کھڑے ہوجاؤ۔ یہ من کروہ بائیں طرف کھڑے ہوجاؤ۔ یہ من کروہ بائیں طرف کھڑے ہوگئے۔ جعفرنے علی کے پچھ بی دن بعد اسلام تبول کیا تھا۔

ابوطالب في اس بارے ميں جارشعر كے جس كا يبلامعر عديد:

فصبرا ابا يعلى على دين احمد\_(١)

ائی المطالب برزنجی میں ہے کہ بیدوایت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ابوطالب کا دل ایمان سے لبریز وشاداب تھا۔

#### ۹۔ ابوطالب کی رسول سے دلسوزی

امالی محمد بن صبیب میں ہے کہ اکثر ابوطالب رسول کو دیکھ کررونے لگتے اور فرماتے کہ جب میں انھیں دیکھ کا بول ہوں تھے اپنے بھائی یا دا جاتے ہیں چونکہ عبداللہ آپ کے حقیق بھائی تے اور بہت محبوب بھی سے کی کو سے ماک لئے ابوطالب رسول خداً کا بزاخیال کرتے رات میں ان کے بستر پراپنے بیٹوں میں سے کی کو سلا دیتے تھے ،ایک دن علی نے شکایت کی : بابا! کیا میں قتل ہوجاؤں گا نفر مایا: بیٹا صبر کرو، کیونکہ سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے (یا نچ شعر کے)۔

جواب میں علی نے تین اشعار کے جس کامنہوم یہ ہے کہ کیا آپ جھے جمایت رسول میں صبر کی تلقین فرماتے ہیں جب کہ میں اس کا مجر پور تہیہ کئے ہوا ہوں۔(۲)

١٠ ـ ايوطالب اوراين زيعري:

تغیر قرطبی میں ہے کہ ایک دن رسول خدا کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابوجہل نے کہا: کون ان کی نماز خراب کریگا؟ ابن زبعری نے خون سے بحری او چھڑی رسول کے منھ پرمل دی۔رسول اس حالت

ا ـ اسدالغلبة ج ا بم ۲۸۷ (ج ا بم ۱۳۳۱ نبر ۵۹) شرح نج البلافرج ۳ بم ۱۳۵ (ج ۱۳۹ بم ۲۷ کتاب ۲) الاصلبة ج ۲ ، م ۱۲ الدالسير ة الحلبية ج ا بم ۲۸۷ (ج ا بم ۲۷۹) ای البلالب بم ۷ (۱۰ ، ۱۷)

٢-شرح نج البلاغدج ٣٠ بص١٣ (ح ١٣٠١٣ ، كتاب ٩) الجيعلى الذاحب الي يخير ابي طالب م ٢٩٥ (ص ٢٥٥)

میں ابوطالب کے پاس آئے اور کہا: چیا: ویکھ رہے ہیں، میرے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ ابوطالب نے بوجھا: کس نے بیح کرکت کی؟ رسول نے فر مایا: ابن زبحری نے۔ آپ نگی تلوار لئے چلے، جب قریش نے ویکھا تو متفرق ہوتا چاہا۔ ابوطالب نے للکارا: کوئی بھی اپنی میکہ سے ہلاتو گرون اڑا دوں گا پھر آپ نے ابن زبحری کے چیرے اور کیڑے پروہی او چیمڑی ماری۔ (۱)

اا\_ايوطالباورقريش

جب رسول خداً نے اعلانیہ دعوت اسلام کا آغاز کیا تو اس وقت ان کی قوم نے خالفت نہیں کی لیکن جب ان کے خداؤں کی ندمت کی تو خالفت پر کمر بستہ ہو گئے ۔ صرف چندافراد جومسلمان ہو چکے تھے وہی خالفت نہیں کررہے تھے، ابوطالب نے ایسے لرزہ خیز حالات میں جمایت رسول کا بیڑ ااٹھایا اور تمام رکاوٹیں دور کیں۔

جب قریش نے ابوطالب سے شکایت کی تو ابوطالب نے رسول سے فرمایا کہ بھتے اہماری قوم میرے پاس آکرتماری شکایت کررہی ہے۔ جھ پرادراپنے او پررٹم کرو جھ پرطافت سے زیادہ بوجھ نہ والو۔ رسول خدا نے خیال فرمایا کہ شاید پچا جھ سے برگشتہ ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے تمایت سے ہاتھ ہی والو۔ رسول خدا نے خیال فرمایا: پچا اگر یدمیرے ایک ہاتھ ہی آفاب اوردوسرے ہاتھ میں مہتاب بھی دے دیں تو ہیں اپنی تبلیغ سے باز نہ آؤں گا چا ہے اس میں میری جان ہی چلی جائے ،رسول خدا کی دے دیں تو ہیں آنسوآ گئے جب موکر جانے گئو ابوطالب نے فرمایا: بھتے امیری طرف دیکھواور فرمایا: میکھوں میں آنسوآ گئے جب موکر جانے گئو ابوطالب نے فرمایا: بھتے امیری طرف دیکھواور فرمایا: دیکھوتہارا جو تی چا ہے کرومیں تہیں کی حال میں بھی دشمن کے حوالے نہ کروں گا۔

جب قریش نے سمجھ لیا کہ ابوطالب حمایت ہے ہاتھ نہ کھنچیں گے تو وہ عمارہ بن ولید کولائے اور کہا کہ اے ابوطالب بی عمارہ قریش کا خوبصورت ترین جوان ہے اور مختلند بھی ہے اسے لے لواور اپنے بھتے کو ہمارے حوالے کردوجس نے ہمارے درمیان عداوت پیدا کردی ہے اور ہمارے دین کی برائیاں کرتا مجرتا ہے، ہم اسے قل کردیں۔

ا تِغْيِر قرطبي مِن ٢ ٩٠ (ج٢ مِن ٢٦١)

# 

ابوطالب نے کہا: خدا کی شم!تم نے بڑا برا فیصلہ کیا، میں تبہارا جوان لے کراس کی پرورش کروں اوراپنے جوان کوتبہارے حوالے کردوں تم اسے قل کردو، پخدا! بیر بھی نہ ہوسکے گا۔

مطعم بن عدی نے کہا: اے ابوطالب! قریش کی بات مان لو، وہ منصفانہ بات کہ رہے ہیں تم اینے کومصیبت میں کیوں ڈال رہے ہو؟

ابوطال نے کہا: بخدا!ان لوگوں نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، ہم لوگ بھی ان لوگوں کے ہمواہو کے ہو ۔ ہمواہو کے ہو ۔ ہمواہو کے ہو ۔ ہمزارا جو بی چاہے کرو۔ اس کے بعد تو معالمہ تقین ہوگیا اور جنگ کی آگ بحراک اٹھی ۔ اس وقت ابوطالب نے مطعم اور دیگر قریش کے متعلق چودہ اشعار کیے، ان کی حماقت کا ماتم اور اپنی حمایت رسول کا برطاا ظہار کیا:

اذا اجتمعت يوماً قريش لمفخر فعبد مناف سرّها و صميمها (١)

المردار كمهاور محيفة قريش

قریش نے مشورہ کر کے ایک معاہدہ لکھا کہ نی ہاشم اور بنی عبدالمطلب سے نہ تو شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید وفروخت اور نہ مصالحت کریں گے ، جب تک وہ رسول خدا کو حوالے نہ کر دیں \_منصور بن عکرمہ نے تحریک میں اور اسے کعبہ میں آویز ال کر دیا۔ یہ واقعہ بعثت کے ساتویں سال کا ہے ، انھوں نے

خیف بنی کنانہ میں بیکاروائی کی تھی اس کے بعد ابوطالب اور بنی ہاشم شعب میں پناہ گزیں ہو گئے دوسال یا تین سال تک و ہیں بخت مصیبتوں میں زندگی گزاری۔

ابن کیر کے مطابق ابوطالب شعب کی بدت اقامت میں رسول کے بستر پراپی کی فرزندکوسلا ویے تھے یہاں تک کے خدانے رسول پروی فرمائی کے دیمک نے بوراکا غذ چائ ڈالا ہے صرف اس میں نام خدا باقی رہ گیا ہے۔ اس کی اطلاع آپ نے ابوطالب کو دی۔ ابوطالب نے کہا: بھیجے ! کیا اس کی خبر تہمارے رب نے دی ہے؟ فرمایا: ہاں! بین کرآپ مجد الحرام میں آئے۔ قریش سمجے کہ ابوطالب شدائد ہے تک آ کرمصالحت پرآ مادہ ہو گئے ہیں۔ آپ نے کہا: اے قریش ! ہمارے تہمارے درمیان شدائد ہے تک آ کرمصالحت پرآ مادہ ہو گئے ہیں۔ آپ نے کہا: اے قریش ! ہمارے تہمارے درمیان ایسے معاملات پیش آئے جن کا صحیفہ مقاطعہ میں کوئی تذکرہ نہیں۔ اسے یہاں لاؤ شایداس کی وجہ ہے باہم صلح کی صورت پیدا ہو سکے بیاس لئے کہا تھا کہ کمکن ہے ساری بات بتا دی جائے تو وہ اسے دیکے لیس وہ لوگ یہ بھو ہے کہ ابوطالب وہ لوگ یہ ہم دو ایسے کہ ابوطالب وہ لوگ یہ ہمارے درمیان نزاع سری ختم ہوجائے۔ ابوطالب نے کہا کہ میں ایک منصفانہ پیشین گوئی لے کرآیا ہوں میرے جیتے نے کہا ہے کہ دیمک نے تمام محیفہ کو چائے دالا ہے۔ صرف نام خداباتی رہ گیا ہے۔

میراسی کی جمود نہیں بولا ،اگروہ کے کہتا ہے قتمہیں ہوتی ہیں آنا چاہے اورائی حرکت ہے۔
آنا چاہے کیونکہ اگروہ کا ہے تو بخدا ہم زعدگی کی آخری سانسوں تک اس کو تہمارے والے نہ کریں گے۔
انھوں نے کہا: اگروہ جمود کہتا ہوت ؟ ابوطالب نے کہا: تب ہم تہمارے حوالے کریں گے۔ قریش نے
کہا: ہم اس شرط پرداضی ہیں جب انھوں نے کھول کرمطابق واقع پایا تو کہا کہ بیتو تہمارے بھتے کا جادو
ہوادان کی وشمی مزید ہو ھی ابوطالب نے کہا: تم لوگ کیوں ہمارے پیچے پڑے ہوئے ہوالی واضح
ہوائی کے بعد بھی ہمارے قل وعزاد پرآ مادہ ہو پھروہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر ہولے: ''الملھم انصونا علی من
طلمنا وقطع ارحامنا واستحل ما یحرم علیه منا'' ''خدایا! ہماری مددکران لوگوں کے برخلاف
جنموں نے ہمارے اور ظلم کیا ہمارے ساتھ قطع رحم کیا اور ہمارے ساتھ نامناسب برتاؤ کیا''۔



اس کے بعد قریش نے اس محیضہ مقاطع کو پارہ پارہ کر دیا تو ابوطالب نے طویل قصیدہ کہا:

الاهـل اتـی بـحـریـنا ضع ربنا عـلـی نـابهـم ؟ والـله بالناس اردو (۱۸۲۸/شعار ) " ہارے بحری سفر کرنے والو ( مہاجرین حبشہ ) کوخبر پہونیا دینا کدرب کریم نے ہم پر بوا احسان کیا کہ وہ صحیفہ یارہ ہوگیا اور جن باتوں سے خدا راضی ندتھا وہ حصہ ضائع ہوگیا۔اس محیفہ کو بہتان اور جادہ کے زعم میں لکھا تھا اسے باطل کرنے کیلئے باہم کمزور تائیدخود انھیں کے گلے برگئی ،وہ برائی گناہ سے بحر پورمجفہ تماجس میں جنگ کے اندیشے تھے۔اس کےسبب وادی مکہ میں اپنے والے يهال سے كوئ كرنے يرمجور موجاتے \_كوئى فيعلدندكرياتے كەتجامد بھاكيس يانجد \_ پھرتو كدكى بهارى ملے الکر نمودار ہوتا۔ بیتو نے عزت والے ہیں۔ ہم یہاں کے پرانے عزت دار ہیں۔ ہم بہیں بیدا ہوئے اور جاری نیکیاں عام اور پندیدہ رہی ہیں۔ ختوں کے زمانے میں بھی ہم لوگوں کو کھلاتے تھے، اس گروہ کو خدا جزائے خیر دے جنموں نے جزم واحتیاط کی راہ اپنائی۔اس عبد نامہ کو باطل کرنے پر باوقار بہادروں نے تعاون کیا۔ آگاہ ہو کہ تمام سرداروں میں محمر سب سے بہتر سردار ہیں ،وہ نبی خدا ہیں شائسة كردار اورتائيد الهي سے مرفرازيں ، وه جرى درختان اورمشعل برداري اولا دلوي يس شريف ترین ،طویل القامت اورمبارک صورت والے ہیں ، جب ہمسفر پر ہوتے ہیں تو وہ خاندان کے بچوں کی الچھی طرح دیکھ بھال کرتے ہیں اس عہد تا مہ کوظیم لوگوں نے منسوخ کیا اور اس سے بہل بن بیضاء راضی ہوگیا اس عہد نامہ سے قبل تو ہم میل جول ہی سے رہتے تھے ہم تشدد پندنہیں ہیں ۔ تو اے قصی کے خاندان والواليينمستقبل كے بارے مل غوركرو تم كمسم كيوں ہو؟ "\_(1)

ا ـ طبقات این سعدج ام ۱۹۳ (۱۹۳ م ۱۹۸ م ۲۰۰ ) سیرة این بشام ج ام ۱۹۳ (۲۰ م ۱۹۳ (۲۰ م ۱۹۳ (۲۰ م ۱۹۳ ) عیون الاخبار این تنبید ج ۲ م ۱۹۳ (۲۰ م ۱۹۳ (۲۰ م ۱۹۳ (۲۰ م ۱۹۳ ) استیعاب ج ۲ م ۱۵ ( التسم الآنی ، م ۱۲۰ نبر ۱۸۰ الاخبار این تنبید ج ۲ م ۱۵ اتاریخ لیتفونی ج ۲ م ۱۳۷ (۲۰ م ۱۳۳ (۲۰ م ۱۳۳ (۲۰ م ۱۳۳ ) خزائد الادب ج ایس ۱۳۵۴ فرام ۱۳۳ (۲۰ م ۱۳ م ۱۳ (۲۰ ) ۱۳ (۲۰ م ۱۳ (۲۰ ) ۱۳ (۲۰ ) ۱۳ (۲۰ ) ۱۳ (۲۰ ) ۱۳ (۲۰ ) ۱۳ (۲۰ ) ۱۳ (۲۰ ) ۱۳ (۲۰ ) ۱۳

تاريخ كال (١) ابن اثير من اس واقد محفد كم تعلق بيشعر لكه بي:

وقد كان في امر الصحيفة عبرة

''واقعہ محیفہ ایسا عبرت تاک ہے کہ بھی کو حمرت ہوتی ہے۔خدانے اس کے باطل امور کومٹا دیا اور مشر کوں کی بات باطل ہوگئ اور جو بھی خلاف حق کہتا ہے وہ کا ذب ہوتا ہے''۔

١٣ ـ مرتے وقت ابوطالب کی ومیت

کلبی کابیان ہے کہ مرتے وقت ابوطالب کے پاس قریش آئے تو انھیں وصیت کی:

''اے گروہ قریش! تم مخلوق خدا میں نتخب اور عرب کا دل ہو۔ تم میں سید مطاع موجود ہے، میں تم سے دصیت کرتا ہوں کہ خدانتم! میری آئکھیں دیکھ رہی ہیں کہ عرب کے گرے پڑے لوگ مجمدگی دعوت کو لبیک کہہ زہے ہیں، اس کی تقید این کررہے ہیں اور اسلام روز بروز ترتی پذیرہے''۔(۲)

بیا یمان سے مجر پوروصیت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہدایت الصدیق سے بہرہ مند تھے حالانکہ وہ اول روز ہی سے مومن تھے ۔لیکن آخری سانسوں میں ابدی وصیت کے ذریعہ اپنی قوم کے لوگوں کو متعقبل سے باخبر کر گئے۔

طبقات بن سعد (۳) کے مطابق مرتے وقت بنی عبدالمطلب کو بلایا اور کہا کہ جب تک تم محمد کی بات سنتے رہو گےاوران کے فرمان بجالا وُ گے، بھلا ئیوں سے ہم کنار ہو گے، ان کی پیروی کرواوران کی ہمیشہ مد دکرتے رہو۔ نیز ملاحظہ کیجئے تذکرہ جوزی خصائص کبری۔ائی المطالب۔ (۴)

<sup>1</sup>\_1(3) とりいっしょいしょいしょいしょ

۷\_الروض الانف، ج ام ۲۵۹ (ج ۴ م م ۱۹) المواصب الملدنية ج ام ۲۷ (ج ام ۲۷۵) تاريخ الخميس ج ام ۳۳۹ (ج ام ۲۰۰۰) ثمرات الاوراق مطبوع برحاشيه المستطر ف ج ۲ م ۹ (ص ۲۹۳) يلوخ الارب ج ام ۲۳۷ ،السيرة المحليه ج ام ۲ ۲۵۵ (ج ام ۳۵۲) السيرة المنويروطان مطبوع برحاشيه سيره صليه ج اص ۹۲ (ج ام ۳۵ ) امنی المطالب ۱۵ (۱۱)

٣ ـ طبقات ابن سعد (ج ابس ١٢٣)

٣- تذكرة الخواص ، ٥ (ص ٨)؛ الخصائص الكبرى جاص ٨٠؛ السيرة الحلبيد جام٣٤ - ٣٥٥ ( جام٣٥٣)؛ السيرة المنوية وطلان مطبوع برحاشيه سيرة حلبيه جام٢٩٣ (جام ٢٩٣٠ (١٣٠، ١٣٥)؛ الني الطالب ص ١٤ (ص ١٠)

ابن جرکی الاصاب(۱) میں بطریق اسحاق بن عیسی ہاشی ادراس نے ابورافع سے روایت کی ہے کہ ابوطالب کوفر ماتے سنا کہ اپ بھیج محمد بن عبداللہ کوفر ماتے سنا کہ ان کے خدانے انھیں اس لئے مبعوث فر مایا کہ دشتہ داروں میں صلدرم کیا جائے ، ایک خدا کی پرستش کی جائے ادر کسی کوشریک نے قرار دیا جائے ادر محمد بق رستگار ہیں۔(۲)

### ابوطالبًّ کے متعلق ان کی ذریت کے خیالات، بزبان اہلسنت

اگرین ہائم، بن عبدالمطلب اور اولا وابوطائب کود کھے تو وہ بلند آہک اندازی ایمان ابوطائب کا اعلان کرتے نظر آئیں ہے جہا یت رسول کے واقعات مزے نے لئے کر بیان کریں ہے اور ظاہر ہے کہ گر اعلان کرتے نظر آئیں ہے جہا یہ رسول خیر اندا فیر نے جائع الاصول میں تکھا ہے کہ المل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ رسول خدا کے تمام چاؤں میں صرف جز ہ، عباس اور ابوطائب بی ایمان لائے تھے۔ بی ہاں! بی بات عہد ہے کہ فاور اس بارے میں بھی ایک آواز ہیں: اذا قالت حدام فصد قو ہا فان القول ما قالت بعمد کی گئ اور اس بارے میں بھی ایک آواز ہیں: اذا قالت حدام فصد قو ہا فان القول ما قالت حدام فرد اس کے المحدام کوئی بات کے تواس کی تھید این کروکیونکہ بات وہی تھے ہے جو حذام نے کی ہے'۔ ادائن افی الحد یوشر ت نجی البلاغہ (۳) میں لکھتے ہیں کہ بے ثمار سندوں کے ساتھ روایت کی گئ ہے اور بعض روایات کوعباس بن عبدالمطلب اور بعض کو ابو بحر سے نقل کیا گیا ہے کہ ابوطائب اس وقت تک نہ اور بعض روایات کوعباس بن عبدالمطلب اور بعض کو ابو بحر سے نقل کیا گیا ہے کہ ابوطائب اس وقت تک نہ ابوطائب نے وہ بات کی جے عباس نے تی ۔ (۲) حضرت علی سے مروی ہے کہ بلا شہد ابوطائب بیں ابوطائب بیں ابوطائب بیں جے عباس نے تی ۔ (۲) حضرت علی سے مروی ہے کہ بلا شہد ابوطائب بیں ابوطائب بیں ابوطائب بیں کی جے عباس نے تی ۔ (۲) حضرت علی سے مروی ہے کہ بلا شہد ابوطائب بیں ابوطائب بیں کی جے عباس نے تی ۔ (۲) حضرت علی سے مروی ہے کہ بلا شہد ابوطائب بیں

ارالاصلية جمهم ١١١،

٢- ائ المطالب م ٢ (١٥) الجيطى الذاحب الي تخفير الي طالب م ٢٦ (ص١٣٥)

٣ ـ شرح تح البلافة ج ٣ ، ص ١١١ ( ج ١٩ ، ص ١ ع كتاب ٩ )

۳- سيره اين بشام ج٢م ١٥ (٣٢م ٥٥ ولاك النوة تيبي (ج٢م ٢٣٠ ) البدلية وانتعلية ج٣م ١٥١ (ج٢٠م ١٥١) عيون الاثر اين سيدالناس ، ج امن ١١١ (ج امن ١٤١) الاصابرج ٢١م ١١ (نمبر ١٨٥) المواصب للدنيدج امن ١٦١ ) المسيرة ألمحلبية ، ح اص ٢٤٢ (ج امن ٢٥٠ ) المسيرة المنويد وطلان مطبوع برحاشيه سيرة صلبيه ج امن ٨٩ (ج امن ١٨١) اتى المطالب من ١٠ (ص ٣٥)

#### 

مرے کر رید کررسول خدائے اپی خوشنو دی کامظاہر وفر مایا۔

ابوالفد ااورشعرانی کصے بیں کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب ابوطالب پرمرض الموت نے فلہ کیا تو رسول خدائے کہا کہ اے چھا! آپ کلہ شہادت جاری کر دیجے تا کہ میری شفاعت کے ستحق ہوجا ہے ۔ ابوطالب نے کہا: بھینے! اگر دشنام طرازی یا قریش کے طعنوں کا خوف نہ ہوتا کہ ابوطالب موت سے ڈر گئے تو بلا شبہہ میں کلہ شہادت پڑھ دیتا لیکن جب موت کا ہنگام آیا تو آپ کے لب لمے، عباس نے کان لگا کر سنا اور پھر کہا: اے بھینے! جس کلہ کا آپ تھم دے رہے تھے وہی زبان سے اداکر رہے ہیں۔ رسول خدائے فرمایا: المحمد لله الذی هداک یا عم ''اس خداکا اشکر جس نے آپ کو اے پھیا ہوایت گئی۔ (۱)

سیداحمدزین دهلان سیرة نبویه مطبوع برحاشیه سیرة حلبیه میں لکھتے ہیں کہ پیخ تھی جوهرة التوحید کی شرح میں امام شعرانی و بکی اور دوسرے گروہ محدثین کی بات نقل کرتے ہیں کہ حدیث عباس بعض اہل کشف کے زدیک سیح ہے اور یہ بات ثابت ہے کہ ابوطالب واقعی اسلام لائے تھے۔(۲)

اسلام ابوطالب کی بات محض عناد پرستوں کی بکواس کے مقابلہ میں لکھدی گئی ہے، ورنسوال ہے ہے کہ ابوطالب نے کہ ابوطالب نے کہ ابوطالب نے کب کفرافقتیار کیا اور کب مگراہ ہوئے کہ وہ اسلام لاتے؟ ان کا بہترین اور مجاہدانہ کرداراوران کے اشعار، ان کے ایمان کا قطعی ثبوت ہیں :

وزير لموسى والمسيح ابن مريم فكل بسامر اللسه يهدى و يعصم بُصدق حديث لا حديث مبرجم لیعلم خیار الناس ان محمداً اتانا بهدی مثل مااتیا به و انکم تتلونه فی کتابکم و و فراح ین:

ا يتاريخ ابواللد اوج ابم ١٦٠ كشف الغيه شعراني ج٢ بم ١٣٣٠، ٢ السيرة الدوية مطبوع برعاشيه سروحليدج ابم ٩٣ (ج ابم ٣٦)

بـخـاتـم رب قـاهـر في الخواتم و من قـال : لا يـقرع بها سن نادم امین حبیسب فی العباد مسوم بنسی اتساه الوحسی من عند ربه ان کامعرفت سے بر پورشعر ہے:

رسولا كموسى خط في اول الكتب

الم تعلموا ان وجدن محمدا ایک شغریس قرات پس:

ولقد علمت بان دین محمد مین خیسر ادیسان البریة دیسا شرح بن الجائدیدی (۱) آیر مجارک (قد جائد کم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل کی روثی ش ایک شعر ب:

فسنحیسر بسنسی هساشیم احدمد دسول الالسه عملسی فتسسیرة "اگراس سے بھی کم کس محانی نے اشعار کے ہوتے تو ڈھول پیٹا جاتا اور فضائل غلو کے ڈھیرلگ جاتے لیکن ابوطالب پر کفر کا الزام لگایا جاتا ہے'۔

۲۔ طبقات ابن سعد میں عبیداللہ نی ابی رافع (۲) کی حضرت علی سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا کو ابوطالب کے مرنے کی خبر کی تو آپ رونے گئے اور فر مایا: جا وَ انھیں خسل و کفن دو، خداان کی مغفرت کر ہے اور رحمت نازل کر ہے۔ اور واقد کی کی لفظیں ہیں کہ آپ بہت زیادہ روئے اور فر مایا: جا وَ انھیں خسل دو۔ تاریخ ابن عساکر، ولائل بیعتی ، تذکر ہ سبط ابن جوزی ، شرح ابن ابی الحدید ، سیرة حلی ، ابی تاریخ ابن عساکر، ولائل بیعتی ، تذکر ہ سبط ابن جوزی ، شرح ابن ابی الحدید ، سیرة حلی ، ابن المطالب برزنجی نیز ابو واور ابن جارو داور ابن خزیمہ لکھتے ہیں کہ رسول خدا نے ابوطالب کی مشابعت بنازہ اس لئے نہیں کی کہ آپ کو قریش کے بوقو فوں کا ڈر تھا۔ آپ کی نماز جنازہ اس لئے نہیں پڑھی کہ جنازہ اس لئے نہیں گرھی کہ جنازہ اس لئے نہیں آیا تھا۔ (۳) اسلمی کا بیان ہے کہ بعثت کے دسویں سال پندرہ شوال کو ابوطالب

ا ـ شرح ابن ا بي الحديدة ٣٩ م ١٥ (ج٣ م م ١٧ كتاب ٩) ٢ ـ طبقات ا بن سعدة اص ١٠٥ (ج ا م ١٢٣٠) الترح ابن المعالب م ٣ ـ مختر تاريخ ابن حساكر (ج٩٢ م ٣٧ م) التي المطالب م ١١ (ص ٣٨) ولائل المديدية بيبتى (ج٢ م ٣٨ م) تذكرة الخواص، ص ٢ (ص ٨) شرح ابن ا بي الحديدة ٣٠ م ١٣٠ (ج٢ ام ٢٠ كتاب ٩) السيرة الحليدة ام ٣٥ ٣٥ (ج ام ٣٥٠) السيرة المعدد التروي المعالب م ٣٥ (ص ١٢)

نے وفات پائی ،ان کے ایک ماہ پندرہ دن بعد خدیجہ نے انتقال فرمایا اس لئے رسول خداً پرشد بدحزن و اندوہ طاری ہوااور آپ نے اس سال کانام' عام الحزن' رکھ دیا۔(۱)

#### توجيطلب:

ابن سعد پندرہ شوال وفات ابوطالب لکھتے ہیں۔ابولفد ابھی شوال ہی کے مہینے میں وفات لکھتے ہیں(۲)امتاع مقریزی میں اول ذیقعدہ اور نصف شوال درج ہے۔ (۳)

" شرح مواہب (۳) زرقانی میں ہے کہ شعب ابوطالب سے نکلنے کے بعد ۱۸ رمضالن الجے بعث کو ابوطالب نے انقال کیا۔ اور استیعاب میں ہے کہ شعب کے چھ ماہ بعد آپ کا انقال ہوا ،اس کئے رجب کام مینہ وفات معین ہوتا ہے اور یہی اختلاف وفات شیعوں کی تاریخوں میں بھی ہے۔

سے بہتی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول خداً نے ابوطالب کی مشابعت جنازہ کرتے ہوئے فرمایا: اے چھا! آپ نے صلدر حم فرمایا اور بہترین جزاسے بہرہ مند ہوئے۔خطیب کے الفاظ ہیں کہ مشابعت فرمائے ہوئے فرمایا: وصلتک رحم جزاک الله خیراً یا عم (۵)

تاریخ لیقو بی (۱) میں ہے کہ جب رسول خدا سے کہا گیا کہ ابوطالب نے انقال کیا تو آپ پر شدید گریہ طاری ہوا پھر آپ تشریف لائے اور ابوطالب کے دائی طرف کی پیشانی کوسات بار چو ما اور با کی طرف کی پیشانی کو تین بارچو ما، پھر فر مایا: اے پچا! آپ نے میری بچپن میں تربیت کی ، تیسی میں کفالت کی بظیم الشان مدد کی ، خدا آپ کومیری طرف سے بہترین جزادے۔

ا مبقات این سعدج ایم ۱۷ ۱۰ (ج ایم ۱۲۵) امتاع مقریزی بم ۱۲۰ البدلیة وانتحلیة ج ۳ م ۱۳۹ (ج ۳ م ۱۵۷) المسیر ة الحلبید ج ۱، بم ۱۳۷۳ (ج ایم ۱۳۷۷) المسیر قالمنه پیدهلان مطبوع پر حاشیه سیر و حلبید ج ۱۸ ۱۹۱ (ج ۱، م ۱۳۹) ای المطالب بم ۱۲، ۲۰ م ۲ - تاریخ ابولفد اوج ایم ۱۲۰ المواهب الملدینیه ج ایم ۱۷ (ج ایم ۲۷۲)

٣- الامتاع مقريزي م ٢٥ ١٠٠ ١٠ - ١٣ - شرح المواهب ج اجس ١٩٩١ ،

۵ روائل النویه (ج۲ بم ۳۳۹) تاریخ بغدادج ۱۳۰، ص ۱۹۷، البدلیة والنحلیة ج۳ بم ۱۲۵ (ج۳ بم ۱۵۵) تذکره خواص بم ۷ (ص ۸) نمالیة الطالب منقول از الطرائف بم ۷ ۸ (ص ۳۰۵ حدیث ۳۹۳) الاصابرج ۳ بم ۱۲۱، شرح شواج المغنی بم ۲۳۱ (ج: بم ۳۵۷ نبر ۱۹۷)

٢- تاريخ نعتو بي جهر مر٢٧ (جهر ٢٥٠)

الم اسحاق بن عبدالله بن حارث كابيان ب كرعباس في رسول خداً ب يو جها: خدا كرسول إكيا الم المحال المياب المحال المياب المرتب المرتب المحتمد المياب المرتب المحتمد المياب المرتب المحتمد المياب المرتب المحتمد المياب المرتب المحتمد المعالم المع

۵۔انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک اعرابی نے رسول خدا سے عرض کی: نہ تو میرے پاس بلانے والا اونٹ بی رہ گیا ہے نہ کسی نیچ کونا شتہ نعیب ہوتا ہے۔ پھر چارشعر پڑھے جس میں قط کی پریشانیوں کا فکوہ تھا، رسول خدا بین کرتیزی سے منبر پرتشریف لے گئے آپ کی رواز مین پر لیٹ رہی تھی ، خدا کی حمد وستائش کے بعد وعاء کی: خدایا! ہمیں سیراب کرنے والے باول سے بہرہ مندفر ما جس میں کوئی نقصان نہ ہوتا کہ کھیتیاں سیراب ہوں اورز مین میں روئیدگی ہو۔ ابھی دعاء ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ موسلا دھار بارش ہوئی، لوگ دوڑے ہوئے آئے اور کہا: یا رسول اللہ! ہم ڈوب جا کیں گے ، دعاء فرما ہے کہ مدینہ کے علاوہ کہیں اور برمیں۔ رسول خدا اس قدر ہسے کہ آپ کے دندان مبارک نمایاں ہوگے اور فرمایا: اس وقت ابوطالب ہوتے تو آپ کی آپ تھیں شونڈی ہوتیں کوئی ہے جوان کے اشعار میں ان کے حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کی مراوشا یو بیاشعار ہیں:

وابیس بستسقی النعمام ہوجہ شمال الیسامی عصمة للارامل آپ ابوطالبؓ کے اشعار سناتے رہے اور پیغبراسلام ابوطالب کی منفرت کی دعاء کرتے رہے۔ اس کے بعد نمی کنانہ کے ایک فخص نے چواشعار سنائے جس کا پہلاشعرہے:

لک المحمد والحمد ممن شکر شقینا بوجه النبی المطر (۲) برزنجی ای المطاب "کهاای المات کا ثبوت برزنجی ای المطالب می لکھتے ہی کرسول خدا کا "لله در ابی طالب "کہاای بات کا ثبوت

ا ـ طبقات ابن سعدج ابص ۱۰۱ (ج اص ۱۳۳۰) الخصائص الكبرى ج ابص ۸۷ (ج ابص ۱۳۷) مخفرة ارخ ابن عساكر (ج ، ۲۹، ص ۳۳ ) نعاية الطلب منقول از الطرائف بص ۲۸ (ص ۳۰۵ حديث ۳۹۳) شرح نيج البلاغه ج ۳ بص ۱۴۱ (ج ، ۱۳ ص ۲۸ كتاب۹) التنظيم والمرية بم ۷

۲-اعلام النبرة ماوردی ایم ۷۷ (ص۱۳۰) بدائع النسائع ج۱،م ۱۸۳۰ شرح این انی الحدیدج ۳ بس ۳۱۷ (ج ۱۳ بص ۸۱ کتاب۹)السیر ة الحلبیة (ج۱،م ۱۱۷) عمدة القاری ج۳ بص ۳۵۵ (ج۷،م ۳۱) شرح شواهد المغنی سیوطی بس ۱۳ (ج۱،م ۳۹۸ نبر ۱۹۷)السیر ة النبرید دطلان ج۱،م ۸۷ ج۱،م ۳۳ این المطالب،م ۱۵ (ص۲۷)طلبة الطالب بم ۳۳

ہے کہ وہ اس مظرکود کھ کرخوش ہوتے اور بیخوشی ان کے ایمان کی تقعدیت ہے۔

۲۔ شرح نیج البلاغہ(۱) میں این الی الحدید لکھتے ہیں کہ سرق مغازی میں بیدواقعہ ماتا ہے: جس وقت عتب وشیبہ نے بدر میں ابوعبیدہ بن حارث کے پاؤں قطع کئے تو علی وحز ہے نے حملہ کرکے دونوں کو تل کر دیا اور عبیدہ کو اٹھا کرع لیش پر لے آئے ان کی پنڈلیوں کا مغزنکل رہا تھا۔ رسول خدانے کہا کہ اگر ابوطالب زندہ ہوتے تو اپنے اشعار کی تقدیق کا آٹھوں سے تماشدد کھتے ت

کذبتم وبیت الله نعلی محمدا ولسانظاعن دونه ونساضل ونسطسره حتی نصرع حوله و نادر هال عن ابناناو الحلائل رسول خدائنات ال وقت عبیده اور ابوطالب کی مغرت کی دعا کی کی ۔

ے۔رسول خداً نے عقیل سے فر مایا: اے ابو ہزید! میں تم سے دو وجوں سے عجت کرتا ہوں: ایک تو تم سے رشتہ داری ہے، دوسرے اس لئے کہ ابوطالب تم سے بہت زیا دہ مجت فر ماتے تھے۔

مندرجة بل كابول مين اس روايت كولكه كركها كياب كديه بات بهت مشهورب:

استیعاب دفائر انعظی بارخ خمیس بهته المحافل شرح بن ابی الحدید مجمع الزواید (۲) بهاس بات کی تجی گواہی ہے کہ رسول خدا کو ایمان ابوطالب کا لیکین تھا۔ورنہ پھر کسی کا فرکی محبت کا کیاوزن رہ جاتا ہے اوروہ بھی الی محبت جواس کی اولا دکی محبت کاسب ہو۔

مجت رسول کو دیکھئے کہ ان کے ایمان پراس قدریقین ہے کہ بعدوفات بھی ان کے فرزند سے محض ان کی مجت کی بنا پر محبت فرمار ہے ہیں اگر العیاذ با اللہ وہ مسلمان نہیں تصفویہ محبت قطعی جیرتناک اور تبجب خیر کمی جائے گی۔

٨ - ابوقيم (٣) وغيره نے ابن عباس سے روایت كى ہے كدابوطالب رسول خدا سے بانتها

ا ـشرح ابن الي الحديدج ٣٠ ص١٦ (ج١١٥ م٠ ١ كتاب ٩)

۲-استیعاب ج ۲، ص ۹-۵ ( افقسم الثالث ، ص ۱۸- انبر ۱۸۳۳) ذخائر العقق ، ص ۲۲۲ ، المجم الکبیر (ج ۱۵ ، ص ۱۹۱ صدیت ۵۰۰) تاریخ انجیس ج ایص ۱۲۲ ، پیمچه المحافل ج ایس ۱۲۳ ، شرح نج البلاغه این الی یدج ، سهص ۱۳۱۲ (جسما ، ص ۵ کتاب ۹ ، مجمح الزوائد ج ۹ ، م ۳۲۲ سر و لاکل المنو ة (ج ۱ ، می ۴ ، ۲۲۲ )

# + 3 - - + ( - 1) + 3 - - - + ( rer ) + 3 -

مجت فرماتے تعےرسول کہیں باہرجاتے ان کے ساتھ ساتھ رہتے۔

جب ابوطالب مر محی تو قریش نے رسول خدا کواس قدراذیت کی کہ حیات ابوطالب میں اس کی تو قع نہیں کرسکتے ہے، ایک اوباش نے تو آپ کی بیٹی نے کو تعین کرسکتے ہے، ایک اوباش نے تو آپ کی بیٹی نے کی میں رسول خدا نے فرمایا: بیٹی! گریدند کرو، خدا تہارے بیٹی کی مان خوا مان کی اوبال بیٹی ایوطالب زیرہ تھاں قریش کواس تم کی گتا خیوں کی ہمت نہ ہوئی۔(۱) باپ کا محافظ ہے جب تک ابوطالب زیرہ تھاں قریش کواس تم کی گتا خیوں کی ہمت نہ ہوئی۔(۱)

9 عبدالله کابیان ہے رسول خدانے مقتولین بدر کی طرف نظر کی اور ابو بکرے فر مایا۔ اگر ابوطالب زندہ ہوتے تو و کیمنے کہ ہماری تکواروں نے بہا دروں کو ذخیرہ کر دیا ہے۔ آپ کا اشارہ ابوطالب کے اس شعر کی طرف تھا:

کہ یتم وبیت اللہ ان جد مااری کتابسن اسیافنا بالامائل(۲)

ا کفایتی میں ہے کہ ابن عباس سے مرفوعامروی ہے کہ رسول خدائے صفرت علی سے فرمایا: اگر میں کو اپنا جائشین معین کروں تو تہار سواکوئی بھی حقد ارنیس ہے، تہارا اسلام قدیم ہے، رسول سے قربت ہے، سیدہ نساء العالمین کے شوہر ہو۔ ان سب سے سوایہ کہ نزول قرآن کے وقت ابوطالب نے بریت کشن مرسطے جھیلے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے فرزند کے سلسلے میں ان کی رعابت کروں۔ (۳)

علامدا میں فرماتے ہیں کہ کیا ان تمام روایات سے کہیں یہ بھی جابت ہوتا ہے کہ ابوطالب کا فرتے؟
کیونکہ کی کا فرکے متعلق قسل وکن کا تھم نہیں دیا جاتا، اس کے مغفرت کی دعا ونہیں کی جاتی، ان

ا-تاریخ طبری ج ۲، ص ۱۲۹ ( ج ۲، ص ۳۳۳ ) تاریخ این حساکرج ۱، ص ۲۸۳ ( مختفر تاریخ این حساکر ، ج ۲۹ ، ص ۳۳۳ ) المستدرک علی تقسین ج۲ م ۱۲۳ ( ج ۲۲ می ۲۷ می ۲۲۳ ( ۱۵۱۰ ۱۰ ۱۵۱ ۱۰ می ۱۲۳ ( ۲۳ می ۲۲ می ۲۵ می ۲۰ می

## 

ے متعلق نیک تو تعات قائم ند کئے جاتے ، عقل سے ان کی وجہ سے شدید مجت نہ کرتے کوئکہ عام مسلمانوں کہمی کسی کا فرسے مجت کا تھم نہیں چہ جائیکہ دسول خداً....

خدا كاارشادى:

﴿ لاتبجد قوما يومنون بالله واليوم الآخر يو ادون من حاد الله و رسوله ولو كانو ا آبائهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم ﴾ (١)

يهجى ارشاد خداب:

﴿ يَا اَيْهَا الذِّينَ آمنوا لا تَتَخذُوا عدوى وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جائكم من الحق ( 'أيان والوخردار مر ادرائي دشنول كودوست مت بنانا كم فرف دوى كي فيش كش كروجب كمانهول في اس في كا الكاركرديا بجوتهار بياس آچكا بيان (٢)

يا كيزه اقوال:

فوا کدتمام رازی میں عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول خدا نے فر مایا کہ قیامت کے دن میں اپنے باپ ماں اور چچا ابوطالب کی شفاعت کروں گا اور اپنے اس بھائی کی جو جا ہلیت کے زمانے میں زندہ تھا۔ (۳)

تاریخ یعقوبی (۴) میں ہے کہ حدیث رسول ہے: میرے خدانے مجھسے چار کی شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے میرے ماں، باپ، چاابوطالب اورعہد جا ہلیت کا محالی۔

ابن جوزی کی روایت ہے کہ جبریل مجھ پرنازل ہوئے اور کہا: خدا وندعالم بعد سلام فرما تاہے کہ خدانے جہنم کوچار پرحرام قرار دیاہے جس ملب میں تم تھے جس بطن میں رہے اور جس آخوش میں کھیلے۔

ا\_(مجادله/۲۲) ۲\_(ممتحدرا

٣- ذخائر العقى بص ٤ ، الدرج الهنيمة بص ٤ ؛ مسالك الحفاويه ١٠٠

٣ ـ عارخ يقوني ٢٥،٥٠١ (١٥٥،٥٠٥)

# من المناسب عن المناسب ع

ملب عبدالله كاتفابطن آمنه كااور آغوش ابوطالب اور فاطمه بنت اسدكي تمي (١)

شرح ابن الی الحدید (۲) میں ہے کہ رسول خداً نے فر مایا: جرئیل نے مجھ سے کہا: خدا دند عالم چھ کی شفاعت قبول فر مائے گابطن آمنہ جس نے تنہیں اٹھا یا ،عبد اللّٰہ کا ملب ، آغوش ابوطالب ،عبد المطلب کا محمر ادر جا بلی عہد کا بھائی۔

حفرت على في تين مرهم بوداثر آفري كم بن من بهلم مرثيد كي تين شعرول كامطل ب: ابساط السب عصمت المستجير وغيث المحول و نور الظلم (٣) دومرامر ثيرة تحت عرف يمثمل ب جس كايبلا شعرب:

ارقت لطيس النوم انحيس الليل غردا يذكر ني شجوا عظيما مجددا. (٣) تير عمر ثير من يوده اشعار بين جس كايبلاشعرب:

ادقست لسنسوح آخسر المليسل غودا یذ کونی شجوا عظیما مجددا (۵) امام بجاد کاارشاد ہے کہ آپ سے ایمان ابوطالب کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا تعجب ہے کہ خدا نے رسول کومنع کیا ہے کہ کوئی مسلمان عورت کسی کا فرخنص کی زوجیت میں ندر ہے۔اور فاطمہ بنت اسد اولین اسلام لانے والوں میں تھیں، پھرآ خردم تک ابوطالب کی زوجیت میں رہیں۔(۲)

امام باقر سے بوجھا کمیا کہ کیا ابوطالب آ مجینہ آتش دوزخ میں ہیں؟ آپ نے فرمایا: اگر ایمان ابوطالب کوایک پلے میں رکھا جائے اورتمام مخلوقات کا ایمان دوسرے پلے میں رکھا جائے تو ابوطالب کا پلہ بھاری ہوجائے گا۔ کیاتم نہیں جانے کہ حضرت علی نے تھم دے رکھا تھا کہ عبداللہ اوران کے فرزند

ا\_التعظيم والمرية بص ٢٥، \*

٣- شرح اين الي الحديدج ١٣ من ١١١ (ج١١ من ١٤ كتاب ٩)

٣ \_ تذكرة الخواصَ ٢ ، (ص ٩ ) ديوان ابوطالب ، ص ٢ ٣ ، الحجيطى الذاهب الي يحفيرا بلي طالب ص ، ٢٣

٣ ـ تذكرة الخواص (ص٩)

۵ ـ د بوان على اين اني طالب

۲\_شرح این الی الحدیدج ۳، ۱۳ (ج۱۱، ۹۷ مر ۲۸، ۲۸ کتاب)

# 

اورابوطالب كاطرف يمسلس ج كياجا تارب-(١)

صادق آل محرکاار شاد ہے کہ رسول خدائے فرمایا: اصحاب کہف نے اپناایمان چھپایا اور کفر ظاہر کیا تو انھیں دواجر دیے۔(۲)
تو خدانے انھیں دواجر دیے۔ ابوطالب نے ایمان چھپایا اور شرک ظاہر کیا تو انھیں دواجر دیے۔(۲)
تہروا میں: اس حدیث کلین نے اصول کافی (۳) میں بھی نقل کیا ہے اس میں الفاظ ہیں کہ ابوطالب کی مثال اصحاب کہف کی ہے کہ انھوں نے ایمان چھپایا۔ اور شرک ظاہر کیا تو خدانے انھیں دواجر دیے۔۔۔۔
کی مثال اصحاب کہف کی ہے کہ انھوں نے ایمان چھپایا۔ اور شرک ظاہر کیا تو خدانے انھیں دواجر دیے۔۔۔۔
کی مثال اسمار بھی جب تک جنت کی بشارت سے سرفراز نہ ہوگئے۔

ار شاوا مام رضاً: ابان بن محد نے حضرت امام رضاً کی خدمت میں خط لکھا کہ میں آپ پر قربان ،
میرے ول میں پھوا ہو طالب کے اسلام کے بارے میں شک ہے۔ امام نے جواب دیا کہ و مسسن
میشاقق الرسول من بعد ماتبین له الهدی ویتبع غیر مبیل المومنین "اور جو تخص رسول کی
مخالفت ہدایت واضح ہونے کے بعد کرے اور موشین کے علاوہ دوسرے راستے پر چلئ '۔

آخريس آپ نے تريز مايا كرتم نے ايمان ابوطالب كا قرار ندكيا تو تمهار المحكانہ جنم ہوگا۔ (۵)

### سيدبطحاء كے متعلق اہل سنت كے مختصر فقر سے:

یسنہر نظر نے خود اپنی جگد پر اثبات مطلب کے لئے کانی تھے کہ مجموعی حیثیت سے تمام آئمہ ہم آواز ہیں کہ ابوطالب مومن تھے۔انسان اپنے باپ کے حال سے زیادہ واقف ہوتا ہے۔انھوں نے صحح حقیقت کی نشاندہی کی کیونکہ وہ معصوم تھے ،ان کی کوئی دوسری غرض نہیں ہوسکتی ۔مفتی شافعی ائی

ا\_شرح این الی الحدید جسیم ۱۱۱۱ (۱۳۰۵ م ۱۸۰ کتاب۹) ۲ پشرح این الی الحدید جسیم ۱۱۳ (۱۳۰۵ - ۵ کتاب۹) ۲ سامول کافی بم ۲۳۳ (۱۳۰۶ مدید ۲۵) ۲ سالحجه یلی الذاهب الی تخیر الی طالب مم ۱۷ (۲۰۱۸) ۵ پشرح بن الی الحدید جسیم ۱۱۳ (۱۳۵۶ م ۱۸ کتاب۹)

المطالب (۱) میں می کھتے ہیں کہ سب سے پہلے علامہ محد بن رسول برزنجی نے بجات ابوطالب کا نظریہ بیش کیا ، خدا انھیں نیک جزاد سے ان کی پرورش الل ایمان کیلئے پہندیدہ اور انساف پر بنی ہے کیونکہ نہ تو اس نظریہ کو باطل کہا جاسکتا ہے ، نہ اس کی تضعیف کی جاسکتی ہے۔ انھوں نے غرض کی بہتر اور حسین تو فیج پیش کی ہے جس سے تمام اعتراضات فتم ہوجاتے ہیں ، اس سے رسول کی آئکہ شنڈی ہوتی ہے اور ابوطالب نہ مت سے نی جائے ہیں کیونکہ ندمت ابوطالب سے رسول خدا کواذیت ہوتی ہے جبکہ خداوند عالم فرما تا ہے ، خوالگ رسول خدا کواذیت مولی خداوند عالم فرما تا ہے ، خوالگ رسول خدا کواذیت دسیتے ہیں ان کے لئے دردنا کے عذاب المدے ، دردنا کے عذاب ہا ہے کہ دردنا کے عذاب ہا کہ دردنا کے عذاب ہا ہے کہ دردنا کے عذاب ہا ہے ۔ انہوں خدا کواذیت ہوتی ہے ہو ہو کے دردنا کے عذاب ہا ہے کہ دردنا کے عذاب ہا ہیں کہ دردنا کے عذاب ہا ہے کہ دردنا کے عذاب ہا ہو کہ دونا کے عذاب ہا ہو کہ دردنا کے عذاب ہا ہو کہ دونا ہو کہ دونا کے عذاب ہا ہو کہ دونا کے دونا ک

امام احمد ابن حسین موسلی نے شہاب الا خبار کی شرح میں تکھا ہے کہ ابوطالب کی و مثنی کفر ہے اور اس کی نص مالکیوں کے امام علامہ اجہوری نے اپنے فتو ذک میں چیش کی ہے اور تلمسانی حاشیہ شفا میں تذکرہ ابوطالب کا تذکرہ صرف حامی رسول ہی کہ مناسب ہے کہ ابوطالب کا تذکرہ صرف حامی رسول ہی کہ حیثیت سے کیا جائے ۔ کیونکہ ابوطالب نے رسول کی جمایت و نصرت کی اپنے قول و فعل سے ان کی خیثیت سے کیا جائے ۔ کیونکہ ابوطالب نے رسول کو اذبت و سے والا کا فر ہے اور کا فرکوئل کردینا چاہئے۔ فرمت سے رسول کو اذبت ہوتی ہے اور رسول کو اذبت و سے والا کا فر ہے اور کا فرکوئل کردینا چاہئے۔ ایمان ابوطا ہر فر ماتے ہیں کہ جو بھی ابوطالب سے بغض رکھے وہ کا فر ہے ۔ اہل سنت کے جن علاء نے ایمان و خبات ابوطالب کی نشا تدبی کی ہے ان میں قرطبی و بکی شعرانی کے علاوہ ڈھیر سارے اولیا و وعارفین ہیں علامہ برزخی نے ان تمام کوفل کیا ہے ۔ ذبی وطلان (۲) نے ابوطالب کی مدح پر مشمل کی ہیں مطلع ہے:

قف ابمطلع سعد عزنادیه واملیا شرح شوقی فی مغانیه

وابتنگان اہل بیت کے نظریات

اور به هیعیان الل بیت میں جنگی کسی ایک فرد کو بھی ایمان ابوطالب میں ذرا بھی شک نہیں۔ان کا بیہ

## 

سلسلہ یقین صحابہ و تابعین تک پہو پختا ہے۔ پھر آئمہ معصومین کے ارشادات کی بھی وہ تقدیق کرتے ہیں جنھوں نے اپنے جدنا مدار حضرت رسول خدا کی نص حکایت کی ہے۔

معلم اكبري في مفيدادائل المقالات (١) يس لكين بين: تمام المديكا منفقدا عقاد بكرسول خداك آباء كرام آدم سع عبدالله تك مومن اور موحد تقدر آكے لكين بين: اور تمام المديكا اس بات برجى اجماع به كدا بوطالب مومن مراء اور آمند بنت وجب برستار توحير تعيس ـ

شخ الطا كفه طوی تبیان (۲) میں فرماتے ہیں: امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیهما السلام سے مردی ہے كہ ابوطالب مسلمان متھاوراس پراماميكا اجماع ہے، كى ايك كوجمى اختلاف نبيس \_اس سلسلے ميں قاطع دلييں ہميں يمي بتاتى ہيں \_

طبری مجمع البیان (۳) میں لکھتے ہیں کہ اجماع اہلیسٹ اس بات پر ثابت ہے کہ ابوطالب مومن تھا دران کا اجماع جمت ہے۔ کیونکہ وہ احدالثقلین ہیں جنگی اطاعت کارسول نے تھم دیا ہے۔

این معد (۳) فخار کھتے ہیں ہمارے استدلال کے لئے یہی کافی ہے کہ اجماع اہلیدی ایمان ابوطالب پر ہے،علائے شیعہ انھیں مسلمان مانتے ہیں اور ایمان پر سجی شغق ہیں۔ ابوطالب کا کرواران کے ایمان کا ثبوت ہے اور اقوال ان کے اسلام کی نشاندی کرتے ہیں۔

ابن طاؤی طرائف (۵) میں لکھتے ہیں کہ علاء شیعہ کو میں نے اجما گی حیثیت سے ایمان ابوطالب کے عقیدے پر تنفق پایا ہے، بے شک عترت ہی باطن ابوطالب سے واقف ہوسکتی ہے برخلاف دوسروں کے، اور هیعیان اہل بیت اس مسئلے پر تنفق ہیں۔ انھوں نے اس موضوع پر تصانیف کے ڈھیر لگا دیے ہیں۔ ہم نے تو نہ و بکھا، نہ سنا کہ کسی مسلمان کو ایمان ابوطالب پر بحث کی ضرورت پیش آئے، ہم تو مسلمانوں کا شیوہ بید دیکھتے ہیں کہ کسی کا فر کے متعلق ایک معمولی خبر واحد سے بھی اسکے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، ابوطالب بیسے مومن و مسلمان کے متعلق میتخت گیری بڑی حیرت ناک ہے۔

ا\_اواكل المقالات بس٢٥ (ص٥١)

٢ \_ البيان ج٢ بس ١٩٨ (ج٨ بس١١١)

٣ \_ الجيم على الذاهب الى تكفير الى طالب م ١٣٠٥ (م ١٢٠)

۳. بجمع البيان ج٢، ص ١٨٨ (ج٣، ص ١٣٣٣) ٥ ـ الطرائف، ص ٨٨ (١٩٨ ) ص ١٨ (ص ٢٠٦) شرح ابن الى الحديد (١) ميں ہے كه ابوطالب كے متعلق لوگوں ميں اختلاف ہے: اماميداور زيديد فرقے كا خيال ہے كه وه مسلمان مرسے ، بعض بزرگان معتزله مثلاً ابولقاسم بنى اور اسكافى بھى يہى عقيده ركھتے ہيں ۔

بحار (۲) میں علامہ کہلسی فرماتے ہیں: اسلام ابوطالب پرتمام شیعوں کا اجماع ہے۔ وہ یقینارسول خداً پرشروع ہی سے ایمان لائے ، کبھی بت پرتی نہ کی ، وہ دراصل اوصیاء ابراہیم ہیں سے تھے۔ شیعوں میں ان کے اسلام کی شہرت ہے ، یہاں تک کہ کا نفین بھی ان کی طرف یہی نسبت دیتے ہیں اوراس سلسلے میں اخبار متواتر ، خاصہ وعامہ کی طرف سے وار دہوئے ہیں۔ اکثر علاء نے اس پرکتا ہیں کبھی ہیں۔

#### السليط من والس مديش مي ردمة على:

ا۔ شیخ قال صادق آل محرکی روایت نقل کرتے ہیں: جرئیل رسول خداً پر نازل ہوئے اور کہا کہ
اے محرکا خدا بعد سلام فرما تا ہے کہ ہیں نے جہنم کواس صلب پرحرام کیا ہے جہاں آپ نازل ہوئے ،اس
بطن پر جس نے آپ کواٹھایا ،اس آغوش پر جس نے آپ کو کھلایا۔ صلب تو عبداللہ کا ہے ، بطن آمنہ کا اور
آغوش ابوطالب کی۔ روایت ہیں فاطمہ بنت اسد کا بھی اضافہ ہے۔ (۳)

۲۔امیرالمونین سے مروی ہے کہ رسول خدائے فر مایا: مجھ پر جبریل نازل ہوئے اور کہا: اے محداً! خدا تہماری وجہ سے چید کی شفاعت فرمائے گا: بطن آمنہ نے آپ کا حمل اٹھایا، صلب عبداللہ پر آپ نازل ہوئے، ابوطالب کی آغوش میں آپ کھیلے،عبدالمطلب کے گھر میں رہے، آپ کا جابل بھائی اور صلیمہ کے بہتان نے آپ کو دود دھ بلایا۔ (۴)

٣- يضخ مفيدا بي اسناد سے لكھتے ہيں كه جب ابوطالب كا انقال مواتو امير المونين رسول خدام كى

ا ـ شرح نج البلاغداين الي الحديدج ٣، ص ١١١ (ج١١، ٩٠ كتاب ٩)

٢\_ يحارالاتوارج ٩ ي ٢٩ (ج ٢٥٥ ي ١٣٨ مديث ٨٨)

۳ \_ روهند الواعظين بم ١٢١ (ج ابم ١٣٩) اصول كانى بم ٢٣٢ (ج ابم ٢٣٣ صديث ٢١) معانى الاخبار (ص ١٣٦ صديث ١) الجيمل الذاهب الى يخيرا في طالب بم ٨ (ص ٣٨) تغير الإنتوح دا زى ج٣ بم ١١٠ (ج٨ بم ٢٠٠) ٣ \_ الجيمل الذاهب الى يحفيرا في طالب بم ٨ (ص ٨٨)

خدمت میں آئے اور انقال کی خردی، آپ بہت زیادہ خمکین ہوئے پھر امیر المونین سے فرمایا کہ اپنی گرانی میں شال وکفن وحنوط کا بندو بست کرو، جب جنازہ تیار ہوجائے تو مجھے خرکرنا۔ امیر المونین نے ایسانی کیا، جب جنازہ تیار ہوجائے تو مجھے خرکرنا۔ امیر المونین نے الیابی کیا، جب جنازہ تیار ہوگیا تو رسول خدا تشریف لے آئے اور بہت روئے اور فرمایا: آپ نے صلہ رحم فرمایا، آپ بچیان میں میری تربیت اور کفالت کی، عظیم الثان نصرت کی ۔ پچر لوگوں کی طرف رخ کر کے فرمایا: آپ بچیا کی ایسی شفاعت کروں گا جے دیکھ کر دونوں جہاں والے تبجب کریں گے۔

شیخ صدوق کے نظرے ہیں کراہے چھا! آپ نے بتیمی میں کفالت کی ، بچپن میں کفالت کی اور عظیم نصرت فرمائی ، خدا آپ کو بہترین جزادے۔(۱)

۴۔عباس بن عبدالمطلب نے رسول خدا سے پوچھا: آپ ابوطالب کے متعلق کیا تو تع رکھتے ہیں؟ فرمایا: میں اپنے پروردگار سے تمام قتم کی نیک تو قعات رکھتا ہوں۔(۲)

۵۔رسول خدا نے عقیل سے فر مایا: میں تم سے دوجہتوں سے مجت کرتا ہوں: تمہاری وجہ سے اور اس لئے بھی کتبہیں ابوطالب بہت جا ہے تھے۔ (۳)

۲۔رسول خداً نے فرمایا: اگر میں مقام محود پر فائز ہوا تو اپنے باپ ، ماں ، پچپا اور جابل عہد کے بھائی کی شفاعت کروں گا۔ (۴)

ا-تاریخ بیتقوبی ج۲،ص۲۷ ( ج۲،م ۳۴۹) تغییرعلی این ایرا بیم قتی ،ص ۳۵۵ (ص ۴۸۰) امالی شیخ صدوق ( ص ۳۳۰) الفصول المختاره ص ۸۰ (ص ۲۲۸) الحجیعلی الذاهب الی تکفیرانی طالب ص ۲۷ (ص ۲۲۵) بحارالانوارج ۹، ص ۱۵ ( ج۳۵،م ۲۸) الدرجات الرفیعه (ص۲۱)

2-امام حسین آپ والد ماجد حضرت امیر الموشین کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ مقام رحبہ میں بیٹے ہوئے تنے ، آپ کے گردلوگوں کا بھوم تھا ، ایک شخص نے کہا: امیر الموشین ! آپکا خدانے کیا پھر مرتبہ قر آن میں بیان کیا ہے اور آپ کے والد پر جہنم میں عذاب ہور ہاہے ۔ فر مایا : تغیر! خدا تیرامنے بند کرے ، اس خدا کی شم ! جس نے رسول کو برحق مبعوث فر مایا ، اگر میرے والد ماجد تمام گنبگاروں کی شفاعت فرمائیں تو خدا سب کو بخش دے گا۔ کیا میرے باپ جہنم میں معذب ہوں کے جب کدان کا فرزند شیم جنت ونار ہے ؟ رسول برحق کی شم ! ابوطال بی انور تمام گلوقات کے نور کو بجھا دے گا ، سوائے نور گھر ، نور فنا میں فاطمیہ ، نور حسین اور دیگر آئے گئے گے ۔ آگا ہ ہو! ان کا نور ہمارے نور سے بے ، خدانے گئی آ دم قاطمیہ ، نور حسین اور دیگر آئے گئے ۔ آگا ہ ہو! ان کا نور ہمارے نور سے ہے ، خدانے گئی آ دم تا سے دو ہزار سال قبل اے خلق فر مایا ۔ (۱)

۸۔ حضرت امیر المونین فرمائے ہیں کہ خدا کونتم! میرے باپ، داداعبدالمطلب اور دادا ہاشم نے مجمی بتوں کی پوجانبیں کی۔ آپ سے پوچھا گیا: تو وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ فرمایا: وہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے، دین ابراہیم سے وابستہ تھے۔ (۲)

9 ۔ عامر بن واثلہ حضرت علی کا بیان نقل کرتے ہیں کہ میرے باپ نے وقت وفات کلمہ شہادت پڑھا، رسول نے مجھے انکے بارے میں جو بات بتائی، وہ دنیاو آخرت میں سب سے بہتر ہے۔ (٣)
۱- امیر المونین نے فر مایا: ابوطالب اس وقت تک نہیں مرے جب تک رسول خداً کی خوشنودی نہیا گئے۔ (٣)

ا ـ المنا قب الممائة (ص ۱۶۱) كنز الفوائد ص ۸ (ج) به ص ۱۸۱) ا بالی شیخلوی ص ۱۹۴ (ص ۳۰۵ حدیث ۱۱۲) الاحتجاج طبری (ج ا بم ۲۵ مدیث ۱۳۳ نشیر ایولفتوح رازی ج به ص ۱۱۱ (ج ۸ ص ۲۱۱) المجدعل ؛ ی الذاحب الی تخفیرا بی طالب بم ۱۵ (ص ۲۷) الدرجات الرفیعه (ص ۵۰) بحار الاتوارج ۱۵،۵۱ (ج ۳۵ م م ۲۰۱۷) تشیر البر بان ج سبم ۲۵ ۵ (ج ۳ بم ۲۳۳) ۲ ـ كمال الدین برم ۲۰ (ص ۲۵) تغییر ایوالفتوح رازی ج ۲۰ بم ۱۲ (ج ۸ بم ۲۰ م) تغییر البرحان ج ۳ م ۵ ۵ ۵ (ج ۳ بم ۲۳۲)

٣-الجيملي الذاهب الي يحفيرا في طالب بم ٣٣ (ص١١١) ٣- تغيير على ابن ابرا بيم تمي م ٣٥ (ح ابس ٣٨٠) الجيم على الذاهب الي يحفيرا في طالب بم ٣٣ (ص٢١١)

الشعمي حضرت عليٌّ كا ارشادنقل كرتے ہيں: خدا كي تتم! ابوطالبٌ بن عبدالمطلب بن عبد مناف مومن ومسلمان تنے، انحول نے اپتاا ممان نی ہاشم کے ڈرسے چھیایا تا کہ قریش ان سے برسر پیکار ند موجائيں اميرالمونين كامرثيه ابوطالب بحى ب:

ابساط السب عصمة النمستجير وغيست الممحول ونور الظلم لقدهد فقدك اهل الحفاظ فيصلني عليك ولي النعم

ولسقساك ربك رضوانسه فقد كنت للمصطفى خيرعم (١)

١٢- اصبغ بن نباته كہتے ہيں كديس نے امير المومنين كوفر ماتے سنا كدايك باررسول خداً قريش ك م محاو گول کے درمیان سے گذرے، جنول نے اونٹ یا گوسفند کی قربانی (فہرہ) کی تھی۔رسول خدا ادهر سے بغیرسلام کے ہوئے گزر کے اور دار الندوہ کے پاس کے قریش نے کہا کہ محرمہیں بغیرسلام كے موئے گزر محے ،كوئى ہے جواس كى نماز بربادكرد ، عبدالله بن زبحرى تيار ہوگيا اوراس نے حالت تجدہ میں رسول خداً یراد جھڑی ڈال دی۔رسول خداً اس حالت میں ابوطالب کے یاس تشریف لے محے اور یو چھا: پچاجان! میں کون موں؟ ابوطالب نے یو چھا: کیوں جان برادر،ایا کیوں کہر ہے ہو؟ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ ابوطالب نے بوجھا: انھیں کہاں چھوڑا؟ فر مایا: ابلنے میں۔ آپ نے خاندان والول كوآ واز دى كم متحيار في كرمير عالته چلو ،سب نے لبيك كى اور وہال يط قريش نے ان لوگوں کوآتے دیکھ کرمتفرق ہونا جا ہا۔ ابوطالب نے آواز دی: خبر دار! کوئی بھی یہاں سے اٹھا تو سراڑا دول گا،رب كعبه كانتم ! پھر آپ نے ايك پھر برتمين ضربين لگائيں اور تين مكوے كر كے ہاتھ ميں ليا اور فرايا جمراً تم في وجماب كرتم كون بو؟ يمرائي انكل سدرسول خداً كي طرف اشاره كرك كها: (٢)

"انت النبي محمد ، قرم اغر مسود"

" تم محر بو، رسول بو، بزرگ بو، سالا رقافله بو، سر دار بو" \_

ا ـ الجيم الذاحب الي يمغيراني طالب م ٢٥٠ (ص١٢١) تذكرة الخواص م ١٠ (ص٩) ديوان ابوطالب م ٢٠٠١ ٢-شرح ابن الي الحديدج ٣١٩ ص١٥ (ج١١٥ م ١١٥ كاب ٩)

پھر پوچھا کہ کس نے بہتر کت کی تھی؟ رسول خدا نے عبداللہ بن زبعری کی طرف اشارہ کیا۔ آپ
نے اسے بلایا اور اس کی ناک پرضر بیں لگا نمیں، وہ لہولہاں ہو گیا اور پھر پوچھا: تم نے پوچھا نہیں میں کون
ہوں؟ اور پھر فر مایا: تم محمہ بن عبدااللہ ہو۔ اور اس کے بعد آ دم تک تمام شجرہ ساڈ الا اور فر مایا: تم ، خدا کی
متم ! حسب میں سب سے شریف ہو، تمہارا نسب سب سے بلند ہے، اے گروہ قریش! جس میں وم ہو
اب ذراح کت کر کے تو دیکھے، میں وہی ہوں جسے تم اچھی طرح پہچانے ہو۔ (۱)

ساا۔ این فیاض لکھتے ہیں: جعزت علی نے فرمایا کہ ہم اور رسول خدا گھالت بجدہ میں تھے کہ ابوطالب تشریف لائے اور فرمایا: ان کی شاندار خدمت کرتے رہنا۔ چر مجمعے مدد کی تشویق دلائی۔ کرتے رہنا۔ چر مجمعے مدد کی تشویق دلائی۔

۱۴۔ حضرت علی سے بوچھا گیا: رسول خداً ہے قبل اعبیاً ء کا جانشین کون تھا؟ فرمایا: ابوطالب "میرے باب۔

1-امام سوالنظ سے پوچھا گیا کہ ابوطالب مومن سے؟ فر مایا: ہاں۔ کہا: پکھاوگ یہ بیجھتے ہیں کہ وہ کا فر سے؟ فر مایا: ہاں۔ کہا: پکھاوگ یہ بیجھتے ہیں کہ وہ کا فر سے؟ فر مایا: ہاں۔ کہا: پکھاوگ یہ جبکہ کئ آیتوں میں خدانے فر مایا ہے کہ کوئی بھی مومن کسی کا فر کے از دواجی بندھن میں ندر ہے اور کسی کو بھی انکارنہیں ہے کہ فاطمہ بنت اسد سابقین اسلام میں سے تھیں، اس حالت میں رہیں، یہاں تک کہ ابوطالب طالعہ مرکے۔ (۲)

۱۷۔ ابوبصیرلیٹ مرادی کہتا ہے کہ میں نے امام محمد باقر" سے پوچھا: میرے سردار! بیلوگ مگان کرتے ہیں کہ ابوطالب ضحعات نارمیں ہیں، جس سے ان کا دماغ جل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا: بیلوگ جموٹ بول رہے ہیں، اگرا یمان ابوطالب ایک بلے میں رکھا جائے اور تمام مخلوقات کا ایمان دوسرے

ا یتغیر قرطبی (ج۲ بم ۲۶۱) الجیطی الذاحب الی تکفیرانی طالب بم ۲۰۱ (م ۳۳۷) نزعة المجالس ج۲ بم ۱۲۳ (ج۲م ۹۰) ثمرات الا دراق مطبوع برحاشیه المسطر ف ج۲م۳ (م ۲۸۵)

۲\_شرح ابن ابی الحدیدج ۳ ، م ۳۱۳ (ج ۳ ، م ۲۷ ، ۲۹ کتاب ۹ ) الجیه علی الذاهب الی تحفیر ابی طالب ، م ۳۳ (م ۱۲۳) الدرجات الرنیعه (م ۵۰)



ليے ميس تو ان كالله بھارى موجائے گا۔(١)

سید بن معد کتاب الحجة (۲) میں ایک دوسری سند روایت میں لکھتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ ابوطالب بن عبدالمطلب حالت اسلام وایمان میں مرے۔

ے ا۔ صادق آل محمر قرماتے ہیں کہ ابوطالب کی مثال اصحاب کہف کی ہے، انھوں نے اپناایمان چھیا یا اورشرک ظاہر کیا ،اس لئے خدانے انھیں دواجر کرامت فرمائے۔(۳)

عبدالرحن بن كيربيان كرتے بيں كه بيل نے صادق آل محر سے عرض كى: لوگ كمان كرتے بيل كدابوطالب آ كين جہنم بيل بيل فرمايا: وہ جموث بولتے بيل، جرئيل اس بات پر رسول كى خدمت بيل نازل نہيں ہوئے ۔ بيل نے بچھ ان پھر كس بات پر نازل ہوئے؟ فرمايا: ايك بار جرئيل رسول پر نازل ہوئے اور كہا: اے محر اتمہارارب بعد سلام فرمات ہوئے كہ بلا شبراصحاب كهف نے اپنا ايمان جھپايا اور شرك فلا ہر كيا ، پس خدا نے افھيں دواجر كرامت فرمائے ، اى طرح ابوطالب نے اپنا ايمان جھپايا اور شرك فلا ہركيا، اس لئے خدا نے افھيں دواجر كرامت فرمائے ، ابوطالب اى وفت دنيا ہے گئے جب وہ جنت كى فلا ہركيا، اس لئے خدا نے آگھيں دواجر كرامت فرمائے ، ابوطالب اى وفت دنيا ہے گئے جب وہ جنت كی بخت بيل جكہ وفات ابوطالب كى رات جبرئيل نازل ہوئے اور كہا كہ اے محر اب عکے سے نگئے ، كيونكہ ابوطالب كے بعد آپكا كوئى مدگار جبرئيل نازل ہوئے اور كہا كہ اے محر اب عکے سے نگئے ، كيونكہ ابوطالب كے بعد آپكا كوئى مدگار نہيں ۔ (۴)

١٨- اصول كافى (٥) ميس ہے كدامام سے يو جما: كيا بياوك كمان كرتے بين كدابوطالب كافر

ا ـشرح ابن البي الحديدج ٣ من ١١٣ (ج١٣ من ١٨ كتاب ٩) الجيوعلى الذاحب الي تحفير البي طالب من ٨ ( اص ٨٥ ) الدرجات الرفيعه ( ص ٣٩ )

٢\_ الجيعلى الذاهب الي تحفير ابي طالب م ٢٧

س\_اصول کافی ص۲۳۳ (ج اص ۴۳۸) امالی صدوق ،ص ۳۷۷ (ص۳۹۳) روهند الواعظین ،ص ۱۲۱ (ج ا،ص ۱۳۹) الجیدعلی الذاهب الی بحفیرانی طالب بص ۱۱۵، ها (ص۳۷۳ ۸۳۰)

٧\_ بحارالانوارج ٩ بص٢٢ (ج٣٥ بص٢٤) تغير الوالفتوح دازي ج٣ بص٢١٢ (ج٨ بص٢٢) الدرجات الرفيعه (ص٣٩) ٥- اصول كاني بم ٢٣٣ (ج ١، بم ٣٣٨)

# عدد الران مدين الران ال

مرے؟ فرمایا: بداوگ جموٹ بولتے ہیں،جس نے بیشعرکہاوہ کا فرکیے ہوسکتا ہے:

الم تعلمو اانا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط فى اول الكتب " "كياتم لوگنيس جائة كه بم محركوموي كي طرح رسول يجت بين اوريه بات گذشته آساني كابون بين مرقوم بيئ" -

بيروايت اكثرمحدثين كى تاليفات ميں منقول ہے۔

ا کلینی نے اصول کافی (۱) میں صادق آل محمد کا بیان نقل فر مایا کہ جس ابوطالب نے بیاشعار کے ہوں وہ کا فرکتے ہوں کہے ہوں وہ کا فرکیے ہوسکتا ہے:

لقد علموا ان ابننا لا مكذب لدینا ولا یعباء بقیل الا باطل و ابیض یستسقی الغمام بوجهه شمال الیتامی عصمةللار امل " "بلا شبیلوگ جانج بین که جارے نزدیک جارا فرز ند جملایا نہیں جاسکتا ،اس کے یہاں مہل کواس کی قطعی مخوائش نہیں ، وہ روش چرہ ہے جس کا واسطہ دیکر بارش طلب کی جاتی ہے، وہ تیموں کی پناہ اور بیوا دُس کا سہارا ہے'۔

۲۰ فی ایوعلی قبال نے روصنہ الواعظین میں صادق آل محرکا ارشاد نقل کیا ہے کہ ابوطالب نے مرتے وقت بزرگان قریش کو بلوایا اوران سے وصیت فر مائی: اے گروہ قریش! تم مخلوقات خدا میں منتخب اور قلب عرب ہو، تم خدا کی زمین اور حرم کے فزینہ ہو، تبہارے درمیان سر داراور فر ما نروا موجود ہے، جو محفادہ دست، بہادر، پیش گام اور دانا ہے۔ اچھی طرح بجھلو کہ تم نے برفخر و نازش کو پالیا، اب لوگوں کے لئے کوئی فضیلت باقی نہیں۔ لوگوں کے فضیلت کا وسیلہ انھیں کی ذات ہے اور لوگ تم سے برسر پریکار ہیں۔ اس وصیت کو علامہ کیلس نے بحار الا نوار میں نقل کیا ہے۔ (۲)

٢١ ـ شخ صدوق اكمال الدين مين صادق آل محم كاار شاذ قل كرت مين كدابوطالب في كفرظا بركيا

ا ـ اصول کافی ص ۱۳۲۲ (ج) بم ۱۳۷۹) تغییر البر حان ج ۳ بم ۹۵ ۷ (ج ۳ بم ۱۳۲۱) ۲ ـ روحند الواصطین بم ۱۲۱ (ج اص ۱۳۹) بحار الاثوارج ۹ بم ۲۳ (ج ۳۵ بم ۱۰۲)

اورا بمان چمپایا ، جب ان کا وقت و فات آیا تو خدانے رسول پر وحی کی: یہاں سے نکل جاؤ کہ اب کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ چنانچہ رسول خدائے مدینہ جمرت فر مائی۔

شریف مرتفی نے فصول الخارہ میں (۱) اس مدیث کونقل کر کے لکھا ہے کہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ابوطالب یحقیق طور ہے مومن تھے اور اس کی تقویت اس بات سے ہوتی ہے کہ انھیں مددگار رسول م كهاكيا ہے۔اى مديث كے ذيل ميں ابن معدكتاب الجة ميں لكھتے ہيں كمتمام مسلمانوں كا اتفاق ہے كه وفات ابوطالب کے بعد جرئیل رسول خدا پر تازل ہوئے اور کہا کہ خدا بعد سلام فرما تا ہے کہ تہاری قوم نے متفقہ فیملہ کرلیا ہے کہتم پر رات میں حملہ کریں البذائم یہاں سے نکل جاؤ کیونکداب تمہارا کوئی مداگار نہیں رہ کیا ہے۔خدا کے اس ارشاد پرخوب خور کرنا جا ہے کہ ای نے ابوطالب کے مددگار رسول ہونے کی گواہی دی ہے۔ یہ چیز ابوطالب کے فخر و نازش کیلئے عظیم الشان ہے،اس سے ان کی عظمت ومنزلت کا نداز و کیا جاسکتا ہے۔ قریش ان سے خوش تھے کہ وہ ان سے میل جول رکھتے ہیں حالانکہ انھوں نے ا بين اشعار مين توحيد وتصديق كابر ملا اظهار فرمايا - اس طرح قريش كوتل رسول كى جهت ند موكل كيونك ان کی قوم نی ہاشم اور عبد المطلب بن عبد مناف کے بھائی اور یا ان کے پیروکار تھے۔خواہ وہ مومن ہول یا کافر ابوطالب کے ساتھ تھے۔ اگر قریش ان سے برسر پیکار ہوتے توبیان پر بھاری پڑتے ، ای لئے جب ابواہب نے قریش سے تل رسول کی بات می تو کہا کہ اس بزرگ (ابوطالب) کی وجہ باز آجاؤ كونكه وه اليئ بينيج كامد دگار ب-خداك فتم إمحراس وقت تك قل نبيس موسكتے جب تك ابوطالب نه قل موجائيں اور بني باشم اس وقت تك قل نبيس موسكتے جب تك تمام بنى عبد مناف اور مح والے قل نه ہوجائیں۔اس لئے ابھی ہاتھ رو کے رہو۔ جب ابوطالب کویہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے جذبات مدردی اجمارنے کے لئے کھاشعار کے۔(۲)

٢٢ ينس بن نبايد صاوق آل محركا ارشاد نقل كرت بين كدامام في يوجها: ال ينس! لوك

ا\_الفصول التحاروم ١٨ (ص٢٢٩)

۲ \_ شرح این انی الحدید جسیم ۷۰۰ ( جسمایم ۵۵ کتاب ۹ ) المجین کی الغراحب الی بخیرا نی طالب ( می ۳۸۳) حماسداین شجری ص ۱۶، السیر ة المنوبیة این بیشام جایم ۳۹۳ ( جسم ۱۰ ) البراییة والنحلیة جسم پم ۳۴ ( جسم س ۱۱۷)

ابوطالب کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ عرض کی: قربان جاؤں! لوگ کہتے ہیں کدوہ آ مجیز جہنم میں ہیں، جس سے ان کا دماغ میکھل رہا ہے فرمایا: جموٹے ہیں وہ دشمنان خدا، ابوطالب تو نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اورشائستہ کرداروں کی بہترین رفاقت سے بہرہ مند ہیں۔(۱)

۲۳-داوُدر تی کابیان ہے کہ میں صادق آل محرکی بارگاہ میں پہونچا، میرا قرض ایک شخص پر تھا جس سے میں ڈرتا تھا۔ میں نے امام سے اپنا در دول کہا۔ آپ نے فرمایا: جب تم مکہ جانا تو عبد المطلب، ابوطالب، عبد الله، آمنہ اور فاطمہ بنت اسد کے نام سے الگ الگ طواف کرنا اور دو دورکعت نماز پڑھ کے خدا کی بارگا میں اپنی حاجت بیان کرنا۔ میں نے ایسائی کیا جب میں باب صفا سے لکلاتو قرضد ارنے مجھے آواز دیکر کہا: اے داوُد! اپناحق مجھے سے لیو۔ (۲)

۲۳ - صادق آل محم کاار شاد ہے کہ رسول خدا مجر حرام میں نیا کیڑا ہے کھڑے ہے، اسے میں مشرکین نے آپ پراونٹ کی او چھڑی سرسے پیر تک ال دی۔ رسول ای حالت میں ابوطال ہے پاس آئے اور کہا: اے بچا! میری شخصیت آپ کے زدیک کیا ہے؟ ابوطال نے کہا: بیٹا! ایسا کیوں پوچہ رہے وہ اور کہا: اپنی تلوار نے لواور پھر مبر رہے ہو؟ رسول خدا نے سارا واقعہ بیان کیا۔ ابوطالب نے حزہ سے کہا اپنی تلوار نے لواور پھر مبر الحرام تشریف لے کئے اور تمام مشرکین کو ای طرح او چھڑی سے سرسے پیر تک آلودہ کردیا۔ اور پھر رسول خدا سے کہا: بیٹا! تم نے بوچھا تھا کہ میری شخصیت کیا ہے؟ دیکھوتہاری شخصیت ہمارے زدیک بیہ رسول خدا ہے کہا: بیٹا! تم نے بوچھا تھا کہ میری شخصیت کیا ہے؟ دیکھوتہاری شخصیت ہمارے زدیک ہے۔ (۳)

۲۵۔صادق آل جمر کا ارشاد ہے کہ امیر الموشین کو ابوطالب کے اشعار کی روایت و تدوین کا بردا اہتمام تھا، وہ فرماتے ہیں کہ الن کے اشعار ،لوگوں کوتعلیم دواور اپنے بچوں کو پڑھاؤ کیونکہ وہ دین خدا پر تھے ادران کے اشعار میں بے انداز علم تھا۔ (۴)

اكتر الغوائد كراجكي ص ٨٠ الجياعلى الذاحب الي تخفر إلى طالب ص ١١٠

٢ \_ الجيه في الذاهب الي كلفرا في طالب بن ٢٢ (ص ١٠٠) بحار الانوارج ٩ بن ٢٢ (ج٣٥ بن ١١١)

٣- اصول كافي ص ١٣٧ (ج اص ١٣٩)

٣- الجين الذاحب الي مخيراني طالب م ٢٥ (ص ١٣٠) بحار الانوارج ١٩ م ٢٥ (ج ٢٥ م ١٥٥)

۲۷۔ پہلی نماز جماعت اس وقت ہوئی کہ رسول خداً علی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں ادھر سے ابوطالب گذرے، جعفر ساتھ تھے۔ فر مایا: بیٹا! اپنے پچازاد بھائی کے پہلو میں کھڑے ہوجاؤ۔ جب رسول خداً نے محسوں کیا تو دونوں کے آگے ہو گئے اور ابوطالب مسکراتے ہوئے بیشعر پڑھتے پلٹ گئے:

ان عسلیا وجعفرا شقتی عند ملم النومان والکوب(۱)

12 اصول کانی (۲) میں ہے کہ درست ابن الی منصور نے امام موی کاظم سے پوچھا: کیا

ابوطالب رسول خداً پر جمیت رکھتے تھے؟ فرمایا: نہیں ، بلکہ انھوں نے جو وسیتیں کیں انھیں رسول خدا کے

سرد کیا۔ پوچھا: کیا یہ وصایا اس لئے سرد کیں کہ وہ جمیت رکھتے تھے؟ فرمایا: اگر جمیت رکھتے تو وصایا ان

کے حوالے نہ کرتے ۔ پوچھا: تو پھر ابوطالب کا کیا حال تھا؟ فرمایا: رسول خداً جو پھولائے اس کی تصدیق کی اور وصایا سپر وکیں اور ای روز مرکئے۔

علامدا یکی فرماتے ہیں: بیمرتبدایمان سے برتر ہے کیونکہ قبل کی روایت سے واضح ہوتا ہے کہ
ابوطالب ایمان سے بہرہ منداور گذشتہ انبیاء کے جانشین، وسی اور جمیت سے سرفراز تنے۔اس لئے ابن
ابی منصور کو گمان ہوا کہ شایدرسول خدا قبل بعثت مجموح تنے۔امام نے اس کی نفی فرمائی۔وصایا کے بیان
میں یہ بات واضح ہے کہ ابوطالب دین صنیف ابرا ہیں پر تنے پھر دین محمد گاست سرفراز ہوئے اور تمام
وصایاان کے حوالے کیس نیزیہ کہ وہ والایت علوی کے ایمان سے بھی سرفراز تنے۔

۱۸۔ کراجکی نے امام رضا کی حدیث نقل کی ہے، جس میں ایمان ابوطالب پر شک ظاہر کیا گیا تھا توامام نے فرمایا: اگرتم نے ایمان ابوطالب میں شک کیا تو تہمارا ٹھکا ناجہنم ہوگا۔ (۳)

۲۹ تغیر اپوالفتوح پس امام رضا کا ارشا نقل ہے کہ اپوطالب کی انگوشی پرنقش تھا: رضیت باللہ رہا و باہن احی محمد نبیا و ہاہنی علی له وصیا۔ (۳)

۱-۱مالی هیخ صدوق بمس ۳۰ (ص ۳۰) تغییر ایولفتوح رازی جهم ۱۲۱، ۲-اصول کانی بم ۲۳۲ (۱۲ مس ۳۳۵) ۳ ـ شرح ابن ابی الحدید جهم ۱۳۱ (ج ۱۳ بم ۲۸ کتاب) کنز الفوائد بم ۸ (ج ۱، ۱۸ ۲) الجهیملی الذاهب الی تحفیر الی طالب بم ۱۷ (ص ۲۷) الدرجات الرفید (ص ۵۰) بحار الاثوار (ج۳۵ ص ۱۱۰) ۳ ـ تغییر ایوالفتوح رازی جهم ۱۲ (ج ۴م ۱۷۱) الدرجات الرفید (ص ۲۰)؛ محبوب القلوب (۲۲ بم ۳۱۹)

سا۔ شخصدوق نے اپنی اساد کے ساتھ نقل کیا ہے کہ عبد العظیم نے امام رضا کولکھا کہ میرے دل میں صفعات نار کی صدیث فٹک پیدا کر رہی ہے؟ امام نے جواب لکھا کہ اگر ایمان ابوطالب میں شک کیا تو تمہارا ٹھکا ناجہنم ہوگا۔ (1)

الا صدوق نے بطریق اعمش ، عبداللہ ابن عباس کی روایت نقل کی ہے کہ ابوطالب نے بہتیج سے پوچھا: کیاتم خدا کے رسول ہو؟ فرمایا: ہاں ۔ کہا: پھر چڑہ ودکھاؤ؟ فرمایا: میرانام لے کر درخت کوآ داز دیجے ۔ ابوطالب نے آواز دی تو درخت آیا اور رسول کے سامنے مجدور پر ہوگیا۔ یدد کھے کر ابوطالب نے فرمایا: میں گوائی دیتا ہوں کتم سے ہو، اے ملی این جمائی کے پہلوش کوڑے ہو کرنماز پڑھو۔ (۲)

اس روایت کوابن معدنے نقل کر کے لکھا ہے کہ ابوطالبؓ نے یہ بات قریش کے سامنے کہی تھی تا کہ انھیں شرف ومنزلت معلوم ہوسکے۔

۳۲ مدوق (۳) نے سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ ابن عباس سے ایک شخص نے پوچھا: کیا ابوطالب مسلمان تنے؟ فرمایا: و شخص مسلمان کوں نہ ہوگا جس نے بیشعر کہا ہے:

لدينا ولايعبا بقيل الاباطل

وقد علموا ان ابننا لا مكذب

ابوطالبؓ تو اصحاب کہف کی طرح تھے، جنموں نے ایمان چھپایا اور شرک ظاہر کیا تو خدا نے انھیں دواجر کرامت فرمائے۔

۳۳ - روضة الواعظین (۴) میں ابن عباس سے مروی ہے کہ ابوطالب اپنے بیٹے جعفر کے ساتھ رسول خداً کی طرف سے گذرے جو مجد الحرام میں نماز پڑھ رہے تھے، حضرت علی واپنی طرف کھڑے تھے جعفر سے فرمایا: تم بھی پہلو میں کھڑے ہوجاؤ۔ اس وقت ابوطالبؓ نے بیسات شعر پڑھے:

ا الجيطى الذاهب الى تخفراني طالب بم١١ (م٨١)

۲-امالی صدوق بم ۳۷۵ (ص ۳۹۱) روحند الواصطین بم ۱۲۱ (ج اص ۱۳۹) المجیسطی الذاحب الی بحفیرا بی طالب بم ۲۵ (ص ۱۲۸) ۳-امالی شخ صدوق بم ۲۷۳ (ص ۱۹۱) الجیسطی الذاحب الی بحفیرا بی طالب بم ۱۱۵،۹۴ (ص ۳۲۳ (ص ۱۳۹ )

۳-روهنة الواصطين ص۱۲۳ (ج ۱، ص۱۲۰) المالى صدوق ص ۲۰۰ (ص ۱۳۰) تغيير الإنفتوح رازى ج ۳، بص ۱۱۱ (ج ۸، بص ۲۲۲) الجين كل الذاحب الي تخفيراني طالب بص ۵۹ (ص۲۳۹)

ان علیسا و جعف الفقسی عند ملم النزمان والنوب ... الن السروایت کوابن معداور کرام کی نے اپن طریق سے نقل کیا ہے۔

۱۳۸ عکر مر، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ابوطالب نے مرتے وقت کلہ شہاوت پڑھا۔
۱۳۵ تغییر وکیج ہیں ہے کہ ابوذر نے کہا کہ رسول کا ارشاد ہے کہ اس خدا کی تم اجس کے سواء کوئی معبور نہیں کہ ابوطالب نے مرتے وقت بزبان حبشہ اظہار اسلام کیا۔ اور ابوطالب نے رسول سے بوچھا کی آپ زبان حبشہ جانے ہیں؟ فربایا: اسے پچا! خدا نے جھے تمام زبانوں کو سکھایا ہے۔ ابوطالب نے کہا: یہا محمدا: اسدن لمصافافا طالا ھا یعنی ہیں مخلصا نیا قرار کرتا ہوں کہ خدا کے سواکوئی معبود نہیں۔ یہن کر رسول نے گریڈ مایا اور کہا: خدا نے پچا کی وجہ سے بیری آ تکھیں شنڈی کردیں۔

اس موقع پر ابوطالب نے بربان حبشہ کلہ پڑھنا مناسب سجما جبکہ عربی ہیں گی بار پڑھ سے تھے۔

اس موقع پر ابوطالب نے بربان حبشہ کلہ پڑھنا مناسب سجما جبکہ عربی ہیں گی بار پڑھ سے تھے۔

اس موقع پر ابوطالب نے بربان حبشہ کلہ پڑھنا مناسب سجما جبکہ عربی ہیں گی بار پڑھ سے تھے۔

اس موقع پر ابوطالب نے بربان حبشہ کلہ پڑھنا مناسب سجما جبکہ عربی ہیں گی بار پڑھ سے تھے۔

عبدالمطلب کے انقال کے بعد وصیت پدر کے مطابق ابوطالب رسول خدا کی خدمت گذاری میں رہتے تھے۔ میرے گھرکے باغ میں درخت خربا تھا، میں ان تازہ خرموں کوچن کرجھ کے کھانے کے لئے کھی ،میری کنیر بھی خرمہ چننے میں ساتھود پی۔ ایک دن ہم دونوں کے حافظے ہے بات نکل گئی ،مجھ سور ہے تھے، جھے خت تشویش تھی کرچھ بیدار ہوں گے تو کیا کھا کیں گے۔ استے میں جھک بیدار ہوئے اور باغ میں جاکر دیکھا تو خرے نہیں تھے تو درخت کی طرف اشارہ کیا کہ میں بھوکا ہوں۔ بیک درخت جھکا اور جھے اس میں سے خرے تو رخت جھکا اور جھے اور گئی اور دروازہ کھکھٹایا تو نظے پاؤں دو ٹرکر میں نے دروازہ کھولا ادر سارا ما جرا بیان کیا۔ انھوں نے فرمایا کہ بلا شبہہ وہ تینجم ہوں کے اور تم بھی بہت جلدان کا ناصر و مددگار پیدا کردگی جانے جہیں انھوں نے فرمایا کہ بلا شبہہ وہ تینجم ہوں کے اور تم بھی بہت جلدان کا ناصر و مددگار پیدا کردگی جانے جیسا انھوں نے کہا تھا میر یکھن سے گئی پیدا ہوئے۔ (۱)

سرامال مدوق (٢) ين ابوطالب كابيان فل م كرعبد المطلب في فرمايا: من جراساعيل من

۲\_امالىمدوق من ۱۵۸ (ص ۱۲۲)

سویا ہوا تھا۔ ہیں نے خوف ناک خواب دیکھا تو قریش کے کا بمن کے پاس ایک فزی چا دراوڑھ کر گیا۔

الس نے مجھے دیکھ کرمیرااضطراب معلوم کیا۔ ہیں اس زمانہ ہیں سردار قوم تھا، لہذا مجھے دیکھ کر کہا کہ سید

العرب کا چہرہ متغیر کیوں ہے؟ کیا کوئی حادثہ گذرا ہے؟ ہیں نے اس سے کہا کہ رات خواب دیکھا ہے کہ

ہیں ججراسا عیل ہیں سویا ہوا ہوں ، اسے ہیں میرے پشت سے ایک درخت نکلا جس کا سرآسان تک ہے

میں ججراسا عیل ہیں سویا ہوا ہوں ، اسے ہیں میرے پشت سے ایک درخت نکلا جس کا سرآسان تک ہوا اور شاخیس مشرق ومغرب ہیں چیل گئی ہیں ، اس کی روثن سورج سے سر گنا ذیادہ ہے ، تمام عرب و بجم اس کے سامنے بحدہ ریز ہیں ، ہردن اس کی عظمت و درخشاں برحتی جاتی ہے میں نے دیکھا کہ گروہ قریش وہ

درخت کا شاچا ہے ہیں ، اسے ہیں ایک خوبصورت جوان آگ آتا ہے اور اس گروہ کی کمرتو ڑ دیتا ہے اور آگھیں بھوڑ دیتا ہے ۔ جب میں نے اس درخت کی طرف ہاتھ برخ ھایا تو جوان نے کہا: مظہر ہے! اس

یں نے کہا: پھر کس کا حصہ ہے جب کہ درخت میرائی ہے؟ اس نے کہا: ان کا حصہ ہے جوان ہے دابستہ ہیں۔ یس بیہ بولناک خواب دیکھ کر بیدار ہوا۔ یس نے دیکھاکہ خواب من کراس کا چرہ متغیر ہوگیا اور وہ اور کہا: اگر آپ مج کہتے ہیں تو آپ کے صلب سے ایک لڑکا ہوگا جو مشرق ومغرب کا مالک ہوگا اور وہ لوگوں کا نبی ہوگا۔ یہ من کرمیراغم خوشی میں بدل گیا۔ اے ابوطالب امن او، شایدتم اس کو پاؤ۔ جس وقت ابوطالب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے اس وقت رسول خدا تشریف لائے اور فرمایا: بخدا اوہ درخت میں ہول، ابوطالب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے اس وقت رسول خدا تشریف لائے اور فرمایا: بخدا اوہ درخت میں ہوں ، ابوطالب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے اس وقت رسول خدا تشریف لائے اور فرمایا: بخدا اوہ درخت میں ہوں ، ابوظالب میں ایمن۔

۳۸ ۔ کتاب الحجۃ (۱) میں نسابہ علوی معروف بہ موضح کی روایت ہے کہ جب ابوطالب نے انتقال کیا تو ابھی نماز جنازہ فرض نہیں ہوئی تھی ای لئے آپ نے ابوطالب اور خدیجہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، کیا تو ابھی نماز جنازہ فرض نہیں ہوئی تھی ای لئے آپ نے ابوطالب اور خدا نے ابوطالب کی مشابعت جنازہ فرمائی اور استغفار فرماتے رہے ۔ لوگوں نے یہ بچھ کر کہ ابوطالب مشرک مرے ہیں ، ہم بھی اپنے مردوں کے لئے استغفار کریں ۔ حالا تکہ ابوطالب نے تو اپنا ایمان چمیایا تھا ای لئے خدا نے مسلمانوں کومنے کیا کہ وہ اپنے مشرک آباؤ واجداد کے لئے استغفار نہ

الجيمل الذاحب الي كفيراني طالب م ١٨ (م ٢١٨)

کریں ﴿ماکان لیلنہی والیذین آمنوا ان یستغفروا للمشر کین ﴾ -اگرلوگ ابوطالب کو مشرک فرض کریں تورسول سے خطا کا سرز دہونا فرض کرنا پڑے گا ، حالا نکہ خدانے رسول کے قول وفعل سے نفی خطا کا اعلان کیا ہے -

ابولفرج اصفهانی لکھتے ہیں کہ ابوالجہم سے پوچھا گیا: کیارسول نے ابوطالب کی نماز جنازہ پڑھی جو اپ اس وقت نماز جنازہ فرض نہیں ہوئی تھی ؟ جواب دیا: اس وقت نماز جنازہ فرض نہیں ہوئی تھی ، نماز جنازہ تو ان کی موت کے بعد فرض ہوئی تھی ، جب ان کا انقال ہوا تو آپ نہایت مغموم ہوئے حضرت علی کو جنازہ تیار کرنے کا تھم دیا اور آپ نے مشابعت فرمائی جس میں عباس اور ابو بکر بھی موجود تھے ، ان لوگوں نے ان کے ایمان کی گوائی دی کہ اگر ابوطالب غلبہ اسلام تک زندہ رہتے تو یقینا اظہار اسلام فرماتے ، چونکہ اسلام کر ورتھا اس لئے جمایت اسلام کے لئے اینا ایمان جھیایا۔

۳۹ مقاتل کا بیان ہے کہ جب قریش نے اسلام کی ترقی دیکھی تو طف میں کہنے گئے وہ جادوگر اور جنون ہیں، انہوں نے باہم معاہدہ کیا کہ اگر ابوطالب مرکے توسب انکار کر کے محمد کو آل کر دیں گے۔ جب ابوطالب کو معلوم ہوا تو تمام نی ہاشم اور حلیف قبائل کو جمع کر کے رسول خدا کے متعلق وصیت فرمائی کہ میرا بھتیجا جو پچھ کہتا ہے اسے میں نے اپنے آ باؤ واجدا داور علماء سے سنا ہے کہ محمد ہی رسول صادق اور امین ناطق ہیں، ان کی بڑی شان ہے خدا کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ دیکھوان کی وعوت پر لبیک کہواوران کی نفرت کرو، اگرتم نے ایسا کیا تو رہتی و نیا تک تمہار اشرف یا دگار رہے گا۔

پ*ھر*یہاشعار پڑھے:

وير مشهده عليا ابنى و عم الخير عباسا شى صولته وجعفراً ان بذودوا دونه الناسا سى بنصرته ان ياخذا دون حرب القوم امراسا و ما ولدت من دون احمد عند الروع اتراسا لى عوارضه تخاله فى سواد الليل مقباسا

اوصى بنصر النبى الخير مشهده وحمزة الاسد المخشى صولته وهاشما كلها اوصى بنصرته كونوافداء ألكم امتى و ما ولدت بكل ابيض مصقول عوارضه

#### 

علامہ المنی فرماتے ہیں کہ میں نے حقائق واضح کرنے کیلئے سرت سے یہ جالیس اقوال نقل کے بین ان سے ایمان ابوطالب کی مجر پورشہاوت فراہم ہوجاتی ہے، کسی مسلمان کے جوت اسلام میں اتن واضح اور کثرت سے دلیل فراہم نہیں ہو عتی۔

ایمان ابوطالب کے متعلق علامہ مجلس نے بحار الانوار میں (۱)، نتونی نے ضیاء العالمین میں اور المست کے علاء میں برزنجی نے کتاب کھی ہے جس کا خلاصہ سیداحمدزی وحلان نے کیا ہے۔

ان کے علاوہ جن علاء نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں،ان کے نام ہیں:

سعد بن عبدالله ابوالقاسم اشعری: ان کی کتاب فضیلت ابوطالب دعبدالمطلب دعبدالله ہے متعلق \_(۲)

ابوعلی کوفی ؛ان کی کتاب ایمان ابوطالب ہے۔(٣)

ابومحر المرابن احدد يباجى ان كى كتاب ايمان ابوطالب بـ (٣)

ابوقعم على بن عزوب مرى: ان كى كتاب ايمان ابوطالب إ (۵)

ابوسعید محد بن احمد بن حسین خزا می ان کی کتاب کانام ہے منی الطالب فی ایمان ابی طالب۔ (۲) ابوالحن علی بن بلال مبلمی ؛ البیان عن خیرة الرحان۔ (۷)

احمد بن قاسم نے بھی ایمان ابوطالب پر کتاب کھی ہے۔ (۸)

ابوالحسين احمد بن طرخان كندى ان كى كتاب ايمان ابوطالب بــــ (٩)

المارالأنوارج، ويمس ١٩٠١ (ج٥٥، ص١١١ مد)

٢\_رجال نجاشي (م ١٢١ (م ١٤١ نبر ٢٧)

٣- رجال نجاشي م ٢٠ (ص ٩٥ نمبر ٢٣١) فيرست طوي م ٢٩

٣- رجال نجاشي بس٣٦١ (ص ١٨٦ نمبر٣٩٣)\_

۵-الصلية (ج٣، جم ١٩١١-١١٥ نبر ٧٨٥) ٢- فيرست منتخب الدين بم ١٠ (ص ١٥٨)

٤ ـ فېرست ملوي بص ٩٦، رچال نجاشي بص ١٨٨ ( ص ٢٦٥ نمبر ٢٩٠ )

٨\_رجال نجاشي ج ١٩٧ (ص ٩٥ نبر٢٣٣) ٩ رجال نجاشي ج ١٣٧ (ص ٨٥ نبر٢١٠)

شخ مفیدعلیه الرحمہ نے بھی ایمان ابوطانب نامی کتاب تھی ہے۔(۱) ابوعلی فخار کی الجیوعلی الذاھب الی تکفیرانی طانب ہے۔ احمد بن طاؤوس کی کتاب ایمان ابوطانب ہے۔(۲)

سيدسين طباطبائي كى مدية الطالب في ايمان الى طالب ،

مفتى محرعباس شوشترى مندى كى كتاب ' بغية الطالب فى ايمان الى طالب --شخ محرعلى بن ميرز اجعفر على نصيح مندى ' القول الواجب فى ايمان الى طالب ' -

ميرزامحن بن ميرز امحد تعريزي

سيدمحر بن آل شرف الدين عالمي "في الابطح اواابوطالب" -

شخ ميرزا عجم الدين بن مرزامحمه طهراني "الشهاب الثا قب لزجم مكفر ابي طالب" -

فيخ جعفر بن محمد نقذى ؛ مواجب الواهب الواهب في فضائل الى طالب

ان کے علاوہ بے شارافراد نے ایمان ابوطالب اوران کے کارناموں پر نظمیں کہیں ہیں ، چند کے

#### نام بيين:

سیدابومجمهٔ عبدالله بن ممزه حنی زبدلی ، شخ اور د بادی ، سیدعلی خان شیرازی ،محمرتق صادق عاملی ،میرزا عبدالهادی شیرازی ،سیدعلی نتی نکصنوی ، شخ محمرساوی ، شخ جعفر بن حاجی محمرنفتوی -

ا فهرست نجاشی بم ۲۸ (م ۳۹۹ نبر ۱۰ ۱۰) ۲ به بناء القالة العلوية لتفض الرسالة العثمانية

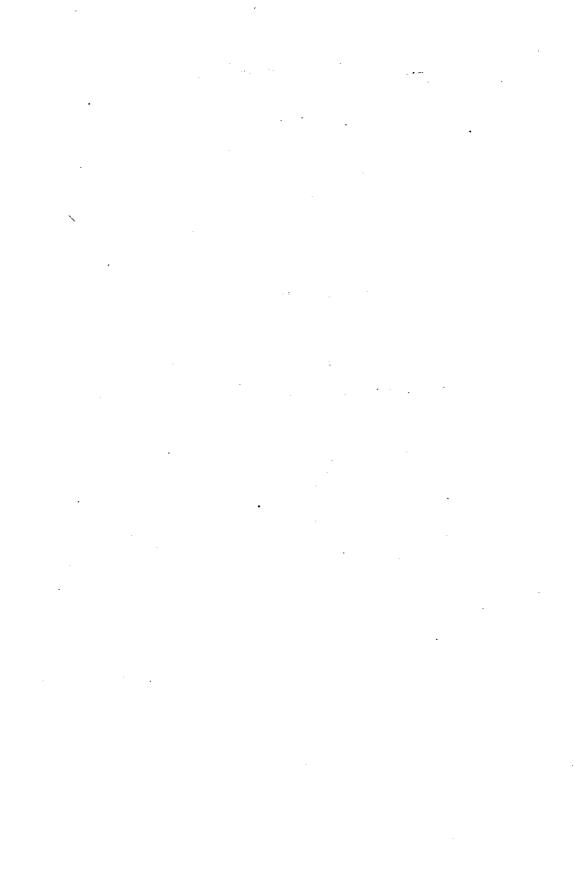

# غدبیر قرآن، حدیث اور ادب میں آٹویں جلد

تأليف:

حضرت علا مه عبدالحسين الاميني الجفي



ترجمه ولخيص:

اديب عصرمولا ناسيدعلى اختر رضوي شعور كوپال بورى

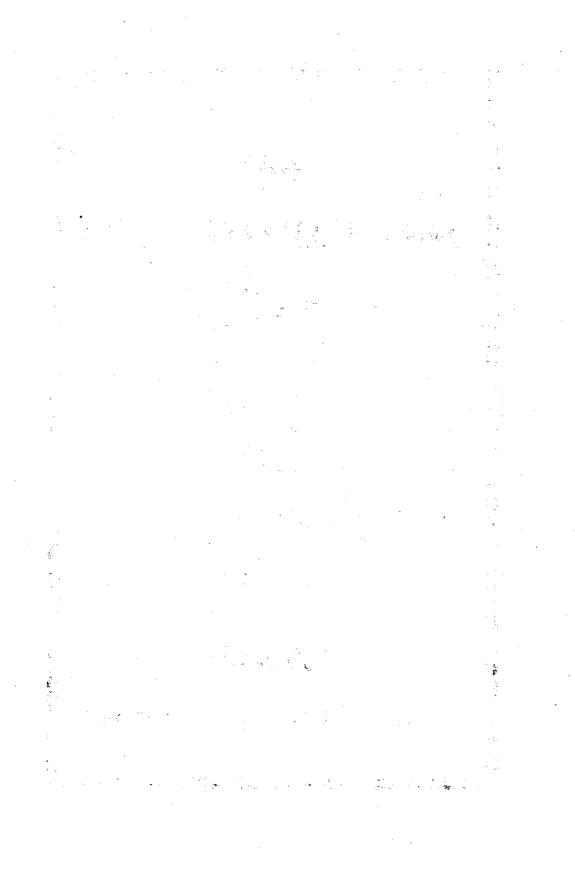

قال الرضا: حدثنی اہی ، عن اہیہ ،قال:
ان یوم الغدیر فی السماء اشہر منہ فی الارض
امام رضاعلیالسلام نے فرمایا:
مجھے میرے والدنے اپنے والد (امام صادق) کے حوالے سے
نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا:
روز غدیر، زمین سے زیادہ آسان میں مشہور ہے۔
(مصباح المتحجد ص ۲۳۷)

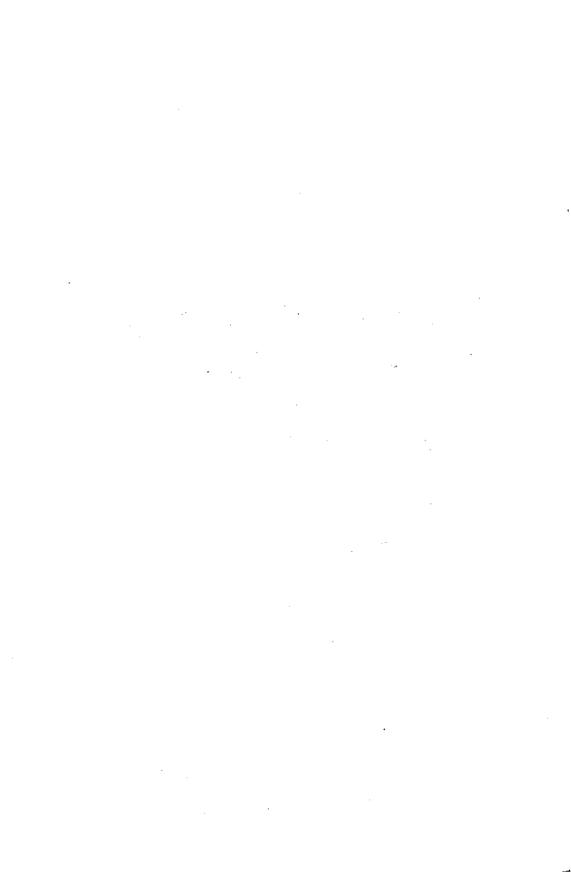

| مطالب                             | فهرست.                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| r40                               | ايمان ابوطالب ,قر آن مجيد كي روثني ميں  |
| کے سلسلے میں پیش کرتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔ | وه آيتي جنهيں الل سنت عدم ايمان ابوطالب |
| ryo                               | میل آیت                                 |
| rya                               | دوسری آیت                               |
| ryq                               | تيريآيت                                 |
| ۲۷۳                               | مديث ضحفاح                              |
| <b>7</b> ∠∠                       | فضائل ابو بمركابقيه                     |
| Y22                               | ظیفہ کوگالی دینے والے کوفر شتے کا جواب  |
| MO                                | ابو بكراور غاركي رات                    |
| raa                               | ابوبكرنے رسول خدا كوبھى اندوبكين نه كيا |
| raa                               | ابو بمرکی شان میں نازل آیات             |
| rar                               | فضائل عمر ميش غلو                       |
| r40                               | العلم عمر کے متعلق اقوال                |
| ray                               | ۲۔ عمرسب سے بڑے قاری اور فقیہ           |
| r9A                               | ۳۔شیطان عمر کے ڈریے بھا گتا ہے          |
| r•r                               | ۳ عمر کی جار کرامتیں                    |

| *1           | ۵_عمراميرالمومنين بن صحيح                      |
|--------------|------------------------------------------------|
| ·^.          | ۲ - عمر باطل کو پسندنہیں کرتے                  |
| ۳۱ <u>۰</u>  | ٤ ـ فرشتة عمرے بات كرتے ہيں                    |
| ۳۱• <u>,</u> | ۸_عمر کے کفن ہیں قرطاس                         |
| r11          | 9 _قلب وزبان عمر                               |
| ri <u>r</u>  | ١٠ علم عمر كے متعلق خواب رسول                  |
| rır          | اا عمرے شیطان کا فرار                          |
| ria          | منائل عثان کے لاف وگزاف                        |
| r10          | ا۔ چھ ماہ کا بچہ پیدا کرنے والی کے متعلق فیصلہ |
| rn           | ۲۔ عثان سفر میں قعرنماز نہیں پڑھتے تھے         |
| r19          | بزرگوں كا دين وقتى سياست تھا                   |
| rri          | ٣- خليفه نے حدود معطل کئے                      |
| ~~~ <u></u>  | م خلیفہ کے تھم سے تیسری اذان                   |
| rta          | ۵۔خلیغہ نے مبجدالحرام کی توسیع کی              |
| rro          | ٢ - سعة الحج كے متعلق خليفه كارائے             |
| ~ry          | ے۔خلیغہنے قصاص معطل کئے                        |
| rrq          | ٨ ـ جنابت كے متعلق خليفه كي رائے               |
| ~~I          | ٩ ـ خليفه نے حديث ني چمپائي                    |
| rr <u></u>   | ١٠ _ محورٌ و س كي زكوة كے متعلق خليفه كي رائے  |
| rr <u>r</u>  | االخليفه نے حميدين ميں نمازے تل خطبہ ويا       |
| rpp          | ۱۲۔قصاص ودیت کے بارے میں خلیفہ کی رائے         |

|      | فرست مطالب الم                |
|------|-------------------------------|
| PPY. | سورة ومه سرار رمورخانه كارداع |

| FFY                                    | ۱۳_قرائت کے بارے میں خلیفہ کی رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TT</b> 2                            | ۱۴ نماز مسافر کے متعلق خلیفہ کی رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rra                                    | ١٥ ميدحرم كے متعلق خليفه كى دائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rrq                                    | ١١- زاع كانعلى المالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TT                                     | ے اے مد و مختلفہ کے متعلق خلیفہ کی رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نایسنایس                               | تبعر وُعلامه اللي ،قر آن وحديث كي روثخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rrr                                    | ۱۸ _ گمشده شو هر کے متعلق خلیفه کی رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ************************************** | والخليفه ني الي سيمسكله يوجها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>""</b>                              | ٢٠ _ خليفدنے ايک مورت سے مسئلہ يو جھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rro                                    | ۲۱ قبل میقات احرام کے متعلق خلیفہ کی رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mu.                                    | ۲۲_ا گرنگی نه در تے توعثان ہلاک ہوجاتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ت میں رکھے کے متعلق خلیفہ کی رائے ۲۳۷  | ۲۳_ دوسکی بهنون کا کنیزی میں ایک ساتھ اپنی ملک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فدكى رائے                              | ۲۴۔ دو بھائیوں کا ماں ٹلٹ کے ھے کے متعلق خلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| · ٣/٩                                  | ۲۵ معترف زنائے متعلق طیغه کافتوی میلیم کا در استان کی میلیم کا در استان کا در استان کا کا در استان کا کا در استان کا در استان کا کار در استان کا در استا |
| ro                                     | ۲۷ خلیفد نے مدقات رسول فریدے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TIO                                    | 12_خليفه شب دفات ام کلثوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لي مخصوص كئے                           | ۲۸_خلیفہ نے توی چرا کا بیں اپنے خاندان کے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ror                                    | ٢٩_خليفه نے فدک کومروان کی جا گير بناديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| raa                                    | ٣٠_اموال ومدقات كم تعلق خليفه كي رائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| roo                                    | ٣١ يحكم بن عاص برعنايات فليغه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| roz                                    | ۳۲_مروان کو بخشش وعطا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| <u> </u> |                                     | A |
|----------|-------------------------------------|---|
|          | المائدية المائدية المائدية المائدية |   |

| مندور : قرآن مدرث اوادب شن بي الم | +-3·                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| ran                               | ٣٣ ـ حارث بن حكم كوبذل د بخشش           |
| ۳۵۸                               | ۳۴ - سعیدین نهال مو محنے                |
| ۳۵۸                               | ۳۵ وليد بن عقبه بھی نہال ہو گئے         |
| raq                               | ٣٦ - بيت المال يءعبدالله كو بخشش        |
| ry•                               | ۲۳- ابوسفیان کوعطیه                     |
| P11                               | ٣٨ ـ غنائم آ فريقه کې بخشش              |
| F4F                               | ۳۹- برکت ظیفہ سے بحرے پُرے خزانے        |
| r40                               | ۴۰ ـ خليفها ورڅجر وکملعو نه             |
| F14                               | ام، _ خلیفہ نے ابوذ رکور بذہ جلاوطن کیا |
| r28                               | علمى حيثيت                              |
| rz1                               | صداقت دزېد                              |
| ۳4۸                               | مديث نغيلت                              |
| 729                               | رسول اعظم كاابوذ رسے عہد                |
| ۳۸۱                               | ييالوذر بيل                             |
| rar                               | تاریخ کی مجر ماندروش                    |
| rao                               | دولت كے متعلق ابوذ ركا نظريه            |
| ٣٨٤                               | الوذ راوراشتر اكيت                      |
| ٣٨٨                               | ستائش ابوذر پرایک نظر                   |
| raa                               | جامعة الاز بركى مجلس فتوى پرايك نظر     |
| rag                               | اسلام میں کمیونز منہیں ہے               |
| mar                               | آخرىبات                                 |
|                                   |                                         |

### ایمان ابوطالب،قرآن مجید کی روشنی میں

وه آيتي جنهيس اللسنت عدم ايمان ابوطالب كيسليل مين پيش كرتے بين:

قوم نابکارنے فرزندار جمند کو دشنام طرازی اور اتبام پر بی اکتفانہیں کی بلکہ ان کے والد ہزرگوار، محل اسلام اور دین اسلام کے مددگار کے متعلق افسانہ طرازی کے ڈعیر لگادیئے۔ای پربس نہیں کیا بلکہ آیات کی تحریف تک ان کا دست ظلم پہونچ عمیا چنانچانہوں نے مفہوم بیان کرنے کی ایسی ریڑھ ماری کہ تضا دواضح طور پرمحسوں ہوتا۔اس سلسلے میں تین آیات پیش کی تی ہیں:

#### بها به بهل آیت:

﴿وهم ينهون عنه و يناثون عنه و ان يهلكون الاانفسهم و ما يشعرون ﴾ (۱) ترجم:

''وہ اس امری کو تبول کرنے سے لوگوں کورو کتے ہیں اورخود بھی اس سے دور بھا گتے ہیں، اس سے دراصل وہ خودا پی جابی کا سامان کررہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں''۔

طبری و خیرہ نے سفیان توری اور حبیب ابن ابی ثابت سے ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت جناب ابوطالب کے لئے نازل ہوئی ہے جورسول خدا ملے آیا کے کاذیت دینے سے لوگوں کورو کتے تھے لیکن

خوداسلام میں داخل ہونے سے دور بھا گتے تھے۔(۱)

قرطبی کہتے ہیں کہ بیآیت تمام کفار کے لئے نازل ہوئی ہے جوا تباع رسول سے لوگوں کورو کتے تعاور خوداسلام سے دور بھا گتے تھے۔ بیروایت حسن اورا بن عباس سے مروی ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ یہ آ ہے فاص ابوطالب کے لئے نازل ہوئی ہے جواذہ ترسول ہوگوں کو منع کرتے تھے لیکن خودائیان ہو دور بھا گتے تھے، یردواہ یہ بھی ابن عباس بی ہے مروی ہے۔ ارباب سیر نے لکھا ہے کہ ایک دن رسول خدا ملٹی لیکٹی کو بیس نماز پڑھنے کی خوض ہے گئے جب نماز پڑھنے لگے تو ابوجہل ملعون نے کہا: کون ان کی نماز خراب کرے گا ؟ یہ من کرابن زہری آ مادہ ہوگیا، اس نے خون سے محری او چھڑی رسول کے چھرے اور بدن پرل دی۔ رسول خدا ملٹی لیکٹی آباری صالت بیں ابوطالب کے پاس آ کے اور کہا: چھا جان ! آپ و کھے رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے؟ ابوطالب نے پوچھا : کس نے بیح کرت کی ہے. یہ رسول نے کہا: ابن زہری نے ۔ یہ من کر ابوطالب نے کہا: بخدا! کوئی بھی ابی عگہ ۔ یہ بٹا تو اس کی گردن اڑ ادوں گا۔ پوچھا: من من ہونا چاہا۔ ابوطالب نے کہا: بخدا! کوئی بھی ابی عگہ نے بٹا تو اس کی گردن اڑ ادوں گا۔ پوچھا: کہا: ابن نے جرکت کی ہے؟ رسول اکرم منٹی لیکٹی نے کہا: ابن زہری نے بیج کست کی ہے؟ رسول اکرم منٹی لیکٹی نے کہا: ابن نہری نے بیج کست کی ہے؟ رسول اکرم منٹی لیکٹی نے کہا: ابن نہری نے بیج کست کی ہے؟ رسول اکرم منٹی لیکٹی نے کہا: ابن نہری نے بیج کست کی ہے؟ رسول اکرم منٹی لیکٹی ہی ابی جہا نہ کہا: بی خون کی او چھڑی اس کے چہرے، بدن اور لباس پرل دی۔ اس وقت بی تا تو کہا کہا نہ کے ابوطالب نے بیٹھ وی میں اور کو ایک آپ تو کہا کہا کہا نہی ہی جوان وہ کیا ۔ بی جھا: وہ کیا ۔ قرایا کہ آپ تو گھی افتی کوئی کوئی افتی کی کہا: بی جہا اور کہا نہ تی کہا کہا کہا کہا کہا تھی میں اور خودا سلام تعدل نہیں کرتے۔ اس وقت ابوطالب نے بیشھریڈھا:

و الله لن يصلوا اليك يجمعهم حتى اوسلة في العراب دفينا (٢)

ا ر لمبقات این سعدج امی ۵۰۱ ( بج احی ۱۲۳) : تغییر طبری ج یم ۱۱۰ (مجلد ۵ ج می ۱۷۳) : تغییر این کثیر ج ۲ می ۱۲۷ : تغییر کشاف ج اص ۳۲۸ ( ج۲م ۱۲۰) : تغییر این جزی ج۲م ۲ : تغییر خاذن ج۲م ۱۰

۲- فترانة الادب جاص ۲۱۱ ( ج۲م ۲۷) : البدايد والتحاييج ۲۳ ص ۳۷ ( جسم ۵۷) شرح ابن افي الحديدج سم ۲۰۱ ( ج۳ اص ۵۵) : تارخ ايوالغد اء جاص ۱۲۰ : هخ البارى ج کص ۱۵۵ ، ۱۵۵ ( ج کص ۱۹۲ ، ۱۹۲ ) : الاصاب ج ص ۱۱۱ : المواهب الدييج اص ۲۱ : السيرة المحليدج اص ۳۰۵ ( جام ۲۸۷ ) ديوان ابوطالب ص ۱۲ ( ۲۱۱ ) \_

### ٠٠٤ + ١٤١٥ إيمان ابوطالب قرآن مجيدي ... الم

لوگوں نے پوچھا: خدا کے رسول ! کیا جمایت ابوطالب انہیں مغید ہوگی ؟ فرمایا: ہاں! انہیں زنجیر نہیں ہوگا ، خدا کے رسول ! کیا جمایت ابوطالب انہیں مغید ہوگا ؟ فرمایا: ہاں! انہیں زنجیں کے معذاب مرف ان کی جو تیوں میں ہوگا ، جس سے ان کا د ماغ پینک جائے گا اور بیجہم کا آسان ترین عذاب ہے۔ (۱)

علامها پی فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ابوطالب کے لئے چندوجہوں سے ہوتا باطل ہے:

ا۔ جس نے عبیب بن ثابت اور ابن عباس سے روایت کی ہے، درمیان میں وہ مجبول ہے۔

۱۔ اکیلے عبیب سے بیروایت ہے جومہمل آ دمی تھا ابن حبان (۲) کہتے ہیں کہ تدلیس کرتا تھا۔
عقیلی (۳) کہتے ہیں کہ اس کی حدیث نا قائل قبول ہے۔ یہی بات قطان ، حطا ، ابوداؤ داور ابن نزیمہ کہتے ہیں کہ دہ جموثوں سے روایت لیتا تھا۔ (۳)

۳۔ اس سند کے برخلاف ایک دوسری روایت ہے جے طبری ، این منذر ، این ابی حاتم ، این مردویہ نے بطری یا بیان منذر ، این ابی حاتم ، این مردویہ نے بطریق علی بن طلحدروایت کی ہے کہ اس سے مرادشرکین مکہ ہیں جو محمد پر ایمان لانے سے لوگوں کورو کتے تھے اورخود بھی بدکتے تھے۔ ای طرح دوسرے محد ثین نے این زیدسے روایت کی ہے اس میں بھی مراد یکی مشرکین مکہ ہیں۔ اس میں ابوطالب کا کہیں ذکر نہیں ، ہرفض جانتا ہے کہ سردار بطحا محرت ابوطالب تو شمنوں سے رسول کو بچاتے تھے، انہوں نے ان کی نصرت کی اور بناہ دی۔ (۵) نیز بیآیت وفات ابوطالب کے بعد نازل ہوئی ہے۔ (۲)

اتفيرقر كمبى ج٧ص٧٠٩ (ج٧ص٧٢١)

٢\_التات(٥٣٥)

٣\_الضعفاء الكبير (ج اص٢٦٣ نبر٢٢١)

٣- تبذيب التبذيب جعم ١٤ ( جعم ١٥١) بيزان الاحدال جام ٢٩١ ( جعم ١٩٩ نبر٣٣٢)

۵ تغییرطبری چ می ۹۰ (ج می ۱۷۳)؛ درمنثورج ۳۳ می ۹۸ (ج ۳۳ می ۲۷،۰۲۱) بخفیر آلوی ج می ۱۲۷)

۲ ۔ امیم الکبیرے ۱۲ ص ۲۷ اصدیٹ ۱۲۹۳۰) تغییر قرطبی ج۲ ص ۳۸۳، ۳۸۳ (ج۲ ص ۲۳۳) : تغییر این کیثرج۲ ص ۱۲۲ و درمنثور ج سمی ۱ (ج سمی ۲۳۵۵) تغییر شوکانی ؛ ج ۱۳سی ۹۱

۳-سباق آیت بھی بی ہے کہ اس سے مراد شرکین مکہ ہوں ، سباق آیت یوں ہے: ''ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کرتمہاری بات سنتے ہیں گر حال ہیہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو چھٹیں بھتے اورائے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے وہ کوئی بھی نثانی و کھے لیں اس پر ایمان نہ لا کیں گے۔ حدید ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر جھڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کرلیا ہے وہ یمی کہتے ہیں کہ بیا کید داستان پارینہ کے سوا پھٹیس ، وہ اس امری کو قبول کرنے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھا گتے ہیں '۔

اس میں واضح طور سے کہا گیا ہے کہ کفار مکہ آکر رسول خدا سے جھڑتے ہیں ،قر آن کو داستان پارینہ کہتے ہیں ، وہی لوگوں کورو کتے اورخود دور بھا گتے ہیں۔اس میں ابوطالب کی بات کہاں ہے آگئی کیا انہوں نے بھی بھی رسول سے جھڑا کیا ، وہ تو کہتے ہیں کہ خدا کی تتم! محمہ کوکوئی بھی اسی وقت ہاتھ لگا سکتا ہے جب ہم ٹی میں وفن کرد ہے جا کیں۔

ایک دوسرے شعر میں کہا ہے کہ کیاتم نہیں جانے کہ ہم نے محرکوای طرح نی پایا جیسا کہ موی کا تذکرہ قدی کتب میں ہے،اس کے بعد جن مغسرین نے اس آیت کو ابوطالب سے چپکایا ہے وہ قطعی مہمل ہوکررہ جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ طبری ،رازی ،ابن کثیر ،زخشری اور نعی نے واضح نشاندہ کی ہے کہ اس سے مراد کفار مکہ ہیں۔(۱) کاش ہمیں معلوم ہوسکتا کہ قرطبی نے بیقول کہاں سے لیا ہے کہ اس سے ابوطالب مراد ہیں ،اگر ہمیں مدرک معلوم ہوتا تو اس کا بوسٹ مارٹم کرتے۔

دوسری آیت

﴿ما كان للنبي و الذين آمنو ا ان يستغفروا ........ (٢)

ا یقیرطبری جه می ۱۰۹ مجلده ج می ۱۲ ۱۵۱۰) بخنیر کبیرج ۲۳ می ۲۸ ( ج ۱۴ می ۱۸۹) بقنیر این کثیر ج ۴ بمی ۱۲۰ بقنیر نسفی مطبوعه برماهی تغییر خازن ج ۲م ۱۰ ( ج ۲م ۸ ) بتغییر کشاف ج ۱م ۴۴۸

. جميه:

"مونین کے لئے بیمناسب نہیں کہ بیدواضح ہونے کے بعد کہ وہ جہنی ہیں ان کے لئے مغفرت کی دعا کمیں کریں اگر چہ وہ مشرکین ان کے قرابت دار بی کیوں نہ ہوں۔"

تيسري آيت

﴿انك و لاتهدى من احببت ............ (١)

" بے شک جےتم چاہواس کی ہدایت نہیں کر سکتے مگر ہاں جے خدا چاہتا ہے اس کی ہدایت کرتا ہے۔ اور وہی ہدایت یا فتہ لوگوں سے خوب واقف ہے۔'

مسجح بخاری کتاب النغیر میں ہے کہ سعید بن میتب نے اپ باپ سے روایت کی ہے کہ جب ابوطالب کی وفات کا وقت آیا تو رسول خط النظام ان کے پاس سے ود یکھا تو وہاں ابوجہ اورا بن امیہ بھی بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا: پچاجان! لا الد الا الله پڑھ و بیٹے تا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کرسکوں ۔ پس ابوجہ اور ابن امیہ کئے ۔ کیا آپ وین عبد المطلب سے پھر جا کیں ہے؟ رسول خدا برابر اپنی بات دہراتے رہے ، یہاں تک کہ ابوطالب نے آخری کلام یہی کہا: میں وین عبد المطلب پر بول! اور کلمہ پڑھنے سے انکار کردیا۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول خدا المؤلِّ ال

تغیرطبری اور صححمسلم نے بھی ای لقمہ کو چبایا ہے۔ (۳)

ارتشع ۱۷۸ ه ۲ میم بخاری جرم ۱۸ (ج ۲ ص ۱۸۸ مدید ۳۳۹۳) ۳ تغیر طبری (مجلد سی ۱۱ ص) میم مسلم (ج اص ۸۱ مدید ۳۹ کتاب الا بحان)

اس روایت برکی طرح سے روشی ڈالنی جا ہے:

ا۔اس دوایت کا تنہا داوی سعید ہے جو وشن علی ہے ،اس لئے اس کی یا اس کی ذریت کی بات
نا قابل اعتباہے کیونکہ اس کا مزید ارتقہ فرمت علی تھا۔شرح ابن ابی الحدید ش ہے کہ سعید مخرف علی تھا
،عربی علی سے اس کی تاخ کلامی بھی ہوئی۔(۱) ابوداؤد کہتے ہیں کہ میں سعید بن میتب کے پاس بیشا تھا
،اسے ش ادھرے عربی علی کا گذر ہوا ،سعید نے کہا: جیتیج !تم اپنے بھائیوں کی طرح مجد رسول میں
زیادہ نہیں آتے ؟عمر نے کہا: میتب کے بیٹے !ش جب بھی مجد میں آتا ہوں تم پر نظر پر جاتی ہے۔سعید
نے کہا: تم تو ضعہ ہوگئے ، میں نے تمہارے باپ سے سنا ہے کہ خدانے میرا مرتبہ میرے فائدان میں
سب سے بلند تر قرار دیا ہے۔عمر نے کہا: میں نے بھی والد باجد سے سنا ہے کہ قلب منافق میں کوئی بھی
بات ہوگی اس کے جیتے تی منع سے نکل بی آئے گی۔سعید نے کہا: جیتیج ! تم جمعے منافق بھے ہو؟ فر بایا:
میں جو کہدر ہا ہوں ایسانی ہے۔ یہ کہہ کروا پس چلے گئے۔

واقدی کابیان ہے کہ سعید نے امام سید ہوالا کی نماز جناز وزیس پڑھی، جب اس سے کہا گیا کہتم نے مرد صالح کی نماز نہیں پڑھی ایس ہے کہا گیا کہتم نے مرد صالح کی نماز نہیں پڑھی کہا: '' جھے دور کھت نماز مجھے ہیں پڑھتا زیادہ پہند ہے بہنبت اس کے کہ بیس اس مرد صالح کی نماز جنازہ پڑھوں''۔ابن حزم نے انحلی بیس اس کی ویٹی طالت پر کافی روشی ڈالی ہے۔(۲) قادہ نے سعید سے پوچھا: کیا ہیں تجاج کے بیچھے نماز پڑھوں۔جواب دیا: بیس تو اس سے بدر مخت کے بیچھے نماز پڑھوں۔جواب دیا: بیس تو اس سے بدر مخت کے بیچھے نماز پڑھتا ہوں۔

۲۔ روایت بخاری ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت وفات ابوطالب کے وقت نازل ہوئی ہے جب کہ دونوں آیتی بعد فتح مکہ۔ (۳) دونوں کے درنوں آیت کی ہے اور پہلی مدنی ہے، بعد فتح مکہ۔ (۳) دونوں کے درمیان وفات ابوطالب کے دس سال کا فاصلہ ہے۔

ا\_شرحاين الي الحديدج اص ١٣٤ (جهم ١٠١١مل ٥٦) ٢ ألحل جهم مها٢

٣- يح بناري ج يم ١٧ (ج٣م ١٩٨١ مديث ٣٢٩): تغيير كشاف ج ٢م ٣٥ (ج٢م ٣١٥) تغيير قر لمي ج ٨م ٣١٠ ( ج ٨م ٣١١) افغان ج اص ١٤ (ج اص ٢٤) : فخ القدير شوكا في ج ٣م ٢١٣ (ج٢م ١٣١) : المصعف ابن ا في شيب (ج ١٠م ٣٠ مديد ٢٢١٤) بننن نسائي (ج٢م ٣٥٣ مديد ١٢١٢)

ساآیت استغفارتو وفات ابوطالب کولگ بھگ آ ٹھ سال بعد نازل ہوئی ہے، کیا اس درمیان رسول خدا ملے آئی ہے استغفار کو تے رہے؟ خود آپ نے کہا تھا کہ خدا کی شم! جب کک مجھے روکا نہ جائے میں آپ کے لئے استغفار کرتارہوں گا۔ بہت کی آیات میں خدانے مومنوں اور رسول خدا ملے آئی ہے منافق اور کا فریزرگوں کے استغفار سے روکا ہے بیتمام آیات مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ (۱)

ا ـ الاقلان جام ١٤ (جام ٢٤) المجم الكبير (جام ١٥ صديث ٣٦٠) المستدرك على المحيسين (ج سم ٢٩٦ صديث ١٥١٤) وطية الاولياء (جام ١٠ انبر١٠) سنن بيتي (ج٩م ٢٤) تغيير ابن كثير جهم ٣٢٩ بغير في لا تدير شوكاني ج٥م. ١٨٩ (ج٥م ١٩٢) بغير آلوي ج٨م ٢٤ السيرة الحليد (ج٢م ١٣١)

۲\_ مندانی داوُد طیالی (ص ۱ مدیث ۱۱۱) المصعف این انی شید (ج اص ۵۲۲ صدیث ۱۱۰۱۹) مند احد (ج اص ۱۹۰ مدیث ۱۰۸۸) سنن ترزی (ج ۵ ص ۲۲۲ مدیث ۱۰۱۱) سنن نسانی (ج اص ۱۵۵ جدیث ۲۱۲۳) ای المطالب زیی دحلان ص ۱۸ (ص ۲۵)

سر مج مسلم (ج مص ۱۹۳ صدیث ۱۰۱) مشداحد (ج سم ۱۸۱ صدیث ۹۳۹۵) سنن الی داؤد (ج سم ۱۱۸ صدیث ۳۲۳۳) سنن نسائی (ج اص ۱۵۳ صدیث ۱۲۱۱) سنن این بلیر (ج اص ۱۰۵ صدیث ۱۵۷۱) ادشادالسادی نی شرح میح البخاری سے م ۱۵۱ (ج ۱۰ ص ۱۹۱۳ صدیث ۲۲۵۵) المدیر رک علی السیحن (ج مس ۲۲۳ صدیث ۳۹۱۳) دلیاکی المدید تا بسخ (ج، اص ۱۸۹) المجم الکبیری اص ۱۳ (مجلد ۷ ج ۱۱ س ۱۳۹) تغییر طبری ج ۱۱ ص ۱۳ (مجلد ۷ ج ۱۱ س ۱۳۵۱) ادشاد الدی چ کس ۲۰ دومنثوری سامی ۱۳۵۲ (ج ۱۳۹۲ س ۱۳۹۲) تغییر کشاف بر ۲ می ۱۹ و ۲ می ۱۳ س

۷ تغییر طبری ج ۱۱ص ۱۳ (مجلد ۷ ج ۱۱ ص ۳۳) درمنثورج سام ۱۸۸ (ج سام ۳۰۲) ۵ تغییر طبری ج ۱۱ص ۳۳ (مجلد ۷ ص ۱۱،۳۴۱)

۵۔ نزول آیڈ استغفار کے متعلق روایت بخاری ہے معلوم ہوتا ہے کہ وفات ابوطالب کے وقت رسول اکر اللہ آئے آئے ہوتا ہے کہ وقت رسول اکر اللہ تنظار کرتا چا ہا تو منع کیا گیا لیکن اس کی متضا دروایت ابن سعد وابن عسا کر کی ہے کہ جب وفات ابوطالب کی خبر رسول خدا مٹھ آئے آئے کم کو ہوئی تو آپ روئے ادر آئیس عسل وکفن دینے کا تھم دیا۔۔۔۔۔(۱)

لیکن تمام امت کا اتفاق ہے کہ یہ آیہ سور ہُ ہراُت فتح کمہ کے بعد نازل ہوئی جب رسول خدا مٹی آئی آئی نے ابو کر کو آیات دے کر مشرکین کو سنانے بھیجا تھا چر حصرت علی کوروانہ کیا اور انہیں معزول کیا۔ (۲) بعض روایات میں ہے کہ یہ آیت غزوہ توک کے بعد نازل ہوئی۔

۲-سیاق آیت استغفار نفی میں واقع ہواہے، نبی میں نبیں۔اس صور تھال میں اس کا جُوت فراہم نبیں کیا جاسکتا کہ رسول خدا فی آئی آئیم نے استغفار فر مایا تو انبیں منع کیا گیا۔اس معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا میں تھا کہ موس بھی کراستغفار فر مایا۔

خدا میں آئی آئی نے ابوطالب کومومن بھی کراستغفار فر مایا۔

ے۔آگرہم مان بھی لیں کہ روایت بخاری درست ہے اور ایمان ابوطالب کے تمام شواہدے مرف نظر کرلیں تب بھی بید کیسے مان لیا جائے کہ ابوطالب کا فرمرے ، وہ تو کمدرہے ہیں کہ بیں دین عبد المطلب پر ہوں اور ہم کی موقعوں پر ثابت کر چکے ہیں کہ وہ موحداور دین ابراہیم پر تنے۔ (۳)

٨-ايك نظردوسرى آيت ﴿انك لا تهدى من احببت ﴾ يرجى خاص طور سے وال ليس ، جس

٣ لملل وأنحل مطبوع برحاشيه لفصل جسهم ٢٢٥٠ (جهم ٢٣٩) سيولى كي المدرج المديمة ص ١٥٠ بسيا لك المحقا وص ٢٧٠\_

سے بیٹابت کیاجاتا ہے کہ بیابوطالب کے کافر ہونے پر جوت ہے۔ اول تو یہ کہ بیآ یت مومنوں کے صفات بیان کرنے کے ذیل میں نازل ہوئی ہے۔ دوسرے بیکداس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں جولوگ اسلام لے آئے وہ صرف رسول خدا ملے آئے گئے کی وجہ سے اسلام نہیں لائے بلکدان کا اسلام لا ناخدا کی مشیبت اور اراد ہے پر مخصر تھا اور کی کو ہدایت دینا خاص خدا کا کام ہے۔ ﴿ اتسریدون امن تھتدی و من اصل ... ﴾ (۱) اس تم کی آیات میں ہدایت و گرائی کا استفاد خدا کی طرف ہے۔

#### مديرث ضحصاح

ابوطالب سے عنادی تمام تان حدیث ضعفاح پرٹوٹی ہے، تمام تالیاں ای پر بجائی جارہی ہیں آ
ہے اسکوبھی دیکھ لیں ،، بخاری و مسلم بطریق سفیان توری ،عبدالملک بن عمیر ،عبداللہ بن حارث کا بیان
نقل کرتے ہیں کہ جھے سے عباس بن عبدالمطلب نے کہا ، میں نے رسول خدا طرا آلی آلی ہے ہوچھا کہ
ابوطالب نے آپ کی پاسداری اپنے او پرلازم کر لی تھی آپ کے لئے خضبنا ک بھی ہوئے کیا آپ نے
ان کی کفایت کی ،آپ نے ان کی کون می ضرورت بوری کی ؟

فرمایا: هو صحصاح من فاد '' آگییهٔ جہنم میں ہیں' اگر میں ندہوتاتو وہ جہنم کے آخری طبقے میں ہوتے اب وہ صرف نخنوں تک آگ میں ہیں اور اگر میں درمیان میں ندہوتاتو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔، مجمح بخاری اختر شاہجہاں پوری۔

دوسری روایت میں ہے کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ الدوطالب نے آپ کی حفاظت کی آپ کی مدونصرت کی ، کیا اس کا انھیں کچھوٹا کدہ ہوا؟

فرمایا ہاں! میں نے انھیں جہنم میں پوری طرح ڈوبا ہوا پایا ، جہنم میں ڈیکیاں کھاتے ہوئے پایا تو انھیں نکال کر مخنوں تخنوں آگ تک پہنچایا۔ صدیث لیٹ ، ابن الہاد، عبداللّٰہ بن حناب، ابوسعید ہے مروی ہے کہ رسول کو ابوطالب کا ذکر کرتے سنا کہ شاید میری شفاعت قیا مت کے دن انھیں نفع بخشے ، ابھی تو وہ مخنوں تک آگ میں ہیں جُنوں سے آگ بھڑ کی ہاور دماغ کو کھولاتی ہے۔

صیح بخاری میں بزبان عبدالعزیز ، بزیر بن بادسے یہی روایت ہے جسمیں ہے کہ پوست مغز کھول جاتا ہے۔(۱) علامدا پی فرماتے ہیں:

سندروایت پرتبرونیس کرنا چا ہتا۔ کیونکہ سفیان توری کے کذاب ہونے کا تذکرہ گذر چکا جو فعیف روایت پرتبرہ ونیس کرنا تھا۔ (۲)عبدالملک کی عمر جیسے جیسے برحمی اس کا حافظ خراب ہونا گیا۔ ابو حاتم کہتے تھے کہ وہ حافظ نہیں اس کا حافظ خراب ہو چکا ہے۔ (۳) ابن معین ابن خراس کا بھی بہی نظریہ ہے۔ (۳) عبدالعزیز کے متعلق احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مہل حدیث بیان کرتا ہے ، مہلات کی بحر مارکرتا ہے۔ ابوحاتم کہتے ہیں کہ اسکی حدیث بی کہ برے حافظ ہے۔ ابوحاتم کہتے ہیں کہ ابوز رعہ کہتے ہیں کہ برے حافظ کا آدی تھا۔ (۲)

پرمتن روایت بھی ویکھئے، شاید میری شفاعت قیامت میں نفع بخشے، اس لفظا' شاید' سے قیامت میں نفع بخشے، اس لفظا' شاید' سے قیامت میں شفاعت کی امید کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ اور آپکا بیار شاد کے ' جہنم میں ڈ بکیاں لگارہے تئے' تو آخیں ٹخنو سیخوں پہونا ہے لیکن مجمعے صرف بہاں ایک سخنوں پہونا ہے لیکن مجمعے صرف بہاں ایک بی بات کہنی ہے کہ رسول خدا نے شفاعت ابوطالب کا وقت وفات کلمہ اخلاص پر مخصر فرمایا ہے، آپ نے فرمایا:

اریح بخاری ج ۲۹ س۳۲۰۳ ج۹ م ۱۹۲۷ (ج۳ ص ۱۳۰۸ صدیف ۱۳۷۰ می ۱۳۹۰ مدیف ۱۳۹۳ مدیف ۱۳۹۳ مدیف ۱۳۹۳ مدیف ۱۳۹۳ مدیف ۱۳۹۵ مدیف ۱۳۵۵ مدیف ۱۳۹۵ مدیف ۱۳۹۵ مدیف ۱۳۵۵ می ۱۳۹۱، ج۹ می ۱۳۹۱، ج۹ می ۱۳۹۱، ج۹ می ۱۳۹۱ می ۱۹۹۱ می ۱۹۹۱ می ۱۹۹۱ می ۱۹۹۱ مید اجرا ۱۹ می ۱۹۹۱ مید اجرا بی ۱۹۳۱ مدیف ۱۲۷ می ۱۹۳۱ مدیف ۱۷۵۱) میون الاثری ۱ می ۱۳۱۱ (جام ۱۳۷۱) البراید و انتحابی ۱۳۵ می ۱۹۷۱ (جسم ۱۹۵۱)

٢\_ميزان الاعتدال ج اص ١٩٩ (ج ٢ص ١٩ انمبر٣٣٢)

٣\_الجرح والتعديل (٥٥ ١٢٣ نمبر١٤٠)

٣١٥رځ (١٢٣٠)

۵\_الجرح والتعديل (ج٥ص ١٨٣٥ تبر١٨٣)

۲\_ميزان الاعتدال ج عم ١٢٨ (ج عم ١٣٣٣ نمبر٥١٢٥)

اب پچاکلہ پڑھ لیجے تا کہ میں قیامت میں آپ کی شفاعت کروں (۱) ای طرح رسول خدا نے مطلق شفاعت کو بھی کلہ بی سے خصوص فر مایا ہے، چنا نچہ بے ثارا حادیث مردی ہیں ان میں ایک عبداللہ بن عمر سے بطور مرفوع حدیث ہے کہ جھے سے کہا گیا ، سوال کرو کیونکہ ہرنی سے سوال کیا گیا ہے پس میں نے اپناسوال قیامت تک کے لئے اٹھار کھا ہے۔ تم لوگوں کو ای دقت شفاعت مفید ہوگی جب تم کلہ پڑھ لو (۲) احجہ نے بستہ صحح روایت کی ہے۔ (۳) ای طرح ابو ذرسے بطور مرفوع ہے: جھے شفاعت عطا کی جو میری امت میں مشرک نہ ہوگا۔ ای طرح عوف سے مروی حیکہ میری شفاعت ہر مسلمان کے لئے ہے (۳) یا کہ میری شفاعت اس کے لئے ہے جو اس حال میں مرے کہ ذرا شفاعت ہر مسلمان کے لئے ہے (۳) یا کہ میری شفاعت اس کے لئے ہے جو اس حال میں مرے کہ ذرا میں مرے کہ ذرا

اس کے علاوہ قرآن میں بھی واضح طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ کافرکو ذرا بھی شفاعت کافائدہ نہروگا۔ یہاں تک کہ انھیں عذاب میں بھی تخفیف نہ ہوگا۔ ''جب ظالمین عذاب دیکھ لیس کے تو ندان سے تخفیف ہوگا نہ ان کی طرف نظر رحمت ہوگا۔''(۱) ''اس میں وہ بمیشہ رہیں گے ، انھیں تخفیف عذاب کی نفی کے ساتھ شفاعت کی بھی نفی ہے: عذاب نہوگی نہ نظر رحمت ہوگا۔''(2) ای طرح تخفیف عذاب کی نفی کے ساتھ شفاعت کی بھی نفی ہے: ﴿ فِی ما تنفع ہم شفاعة الشافعین ﴾ (۸)

ا المدود رك على المحين ج م ٢٣٦ (ج م ٣٦٦ حديث ٣٢٩ بين مند دك كالمجمى يبي حواله ب ) تا رخ الوالفد او ج اص ١١٠ المواهب الملدنية باص ١٤ (ج اص ٢٦٢) كشف المغمد شعراني ج م ١٣٨ ، كنز العمال ج يص ١٢٨ (ج ١٣١ ص ٣٠ حديث ٣٤٨) شرح المواهب زرقاني ج اص ٢٩١ .

٢- الرغيب والترميب جهم ١٥٨-١٥٥ (جهم ٢٣٧ ٢٣٥ حديث ١٩٠،٩٢،٩٥٠)

٣ منداحد ( ج٢ص ٢٣٣ مديث ٢٠١٨ )

٣٠ معجم الكبير (ج ١٨ص ٥٩ مديث ١٠٠)

۵ \_الاحدان في تقريب مح ابن حبان (جهاص ٢ ٢ صديث ٢٣٦٣)

۲\_سور و خل آیت ۸۵

۷\_سورهٔ بقره آیت ۱۹۳

۸\_ بورهٔ مرثر آیت ۲۸

ای حالت میں اگر مان بھی لیا جائے کہ معاذ اللہ ابوطالب کا فرمرے تو روایت ضحصاح کی تخفیف عذاب یا شفاعت کی بات ان بے شار آیات کے مخالف ہے اسلئے صدیث کو بھکم رسول خدامل آیا آیا ہے دیار پر مار دینا چائے۔ کیونکہ فرمایا ہے : میرے بعد بہت می حدیثیں گڑھی جائیں گی جوحدیث کتاب خداکے موافق ہواہے لیادر جومخالف ہواسے مستر دکردو(1)

آپ کو بخاری کا بھاری بحرکم نام فریب میں مبتلا نہ کرے کیونکہ اسکانام توضیح ہے لیکن اس میں سفسطہ اوراغلاط کی بحر مارہے ہم آ مے اس کا پول کھولیں مے

'' بحث ختم کرتے ہوئے علامه این (ره) نے آیة الله محرالحین اصنبانی نجفی کامعرکۃ الآراء تصیدہ نقل کیا ہے نورالحدی فی قلب نجم المصطفی جس میں ۱۳۳۳ اشعار ہیں. دوسرا تصیدہ عبدالحسین صادق العاملی کاہے جسمیں دس اشعار ہیں:

"لولاه ما شدازرالمسلمين ولا"

ا \_ سنن دارقطنی (جهم ۲۰۹۰-۲۰۰۹) انتج ما لکبیرطبر انی (جهم ۱۷ مدیث ۱۳۲۹) مجمع الزوائد (جایس ۱۷۰) کنز العمال (جا م ۱۷۵-۱۹۷۱ مدیث ۷-۹۲،۹۹۴،۹۹۴

## فضائل ابوبكر كابقيه

#### ٢٩\_خليفه کي گالي دينے والے کوفرشته کا جواب

الاً ثار بوسف بن ابد بوسف ميں (۱) ابوطنيف اور منداحد (۲) ميں بطريق ابد بريره مردى ہے كہا يك خص نے ابد بكر كوگالى دى اور رسول خدا الم الله يشفر ہے ، حيرت اور تبسم فرماتے رہے ، جب ابد كر نے اسكى گالى كا جواب دينا شروع كيا تو رسول خدا الله كر جانے لگے . ابد بكر نے كہا: يا رسول الله جب كل دينا شروع كيا تو آپ بيشے رہے جب ميں نے جواب دينا شروع كيا تو آپ خصه ميں المحكر جانے لگے؟ فرمايا : تمهار بر ساتھ ايك فرشتة تمهارى گاليوں كا جواب دے رہا تھا۔ جب تم نے دينا شروع كيا تو شيطان درميان ميں آگيا۔ اور جہاں شيطان ہو ميں وہاں نہيں روسكا۔

#### تنجرهٔ امنی

الآثار میں ابو صنیفہ نے کہاں سے حاصل کیا بیتو پتد نہ چل سکا کہ اسکی صحت کا پید لگا یا جاتا البتہ ابو پوسف ان کثیر الغلط ، وائی اور ضعیف روایوں کا پرستار کہا ہے۔ (۳) بخاری اسے چھوڑنے کا مشورہ ویتے ہیں (۴) ایک شخص نے ابن مبارک سے بوچھا: ابو پوسف اور محمد میں کون زیادہ سچاہے ....؟ فرمایا

اسالاً ٹارس ۲۰۸

۲\_منداجرج ۲م ۲۳۱ (جسم ۱۷۱ صدیث ۱۹۳۱)

٣- ا لكال في ضعفا والرجال (ج يم ٢٠٥٥ نمبر ٢٠٥٥)

٣\_الآريخ الكبير (ج ٨ص ١٩٤ نمبر٣٧٣)

کہ یہ پوچھو کہ کون زیادہ جموٹا ہے؟ اور بھی بے شار محدثین نے اس کی فدمت کی ہے۔ (۱) اس کے علاوہ بطریق احمد جوروایت ہے اس میں سعید بن ابی سعید ہے جو مرنے سے جارسال قبل پاگل ہو گیا تھا (۲) روایت کامٹن کہتا ہے کہ بیای زمانے کی بات ہے۔

پھرید کدرسول خدا ملڑ اللہ کے ساسنے سوہ اوب ہے کہ گالیوں کا تبادلہ کیا جائے آواز بلند کرنے کی ممانعت ہے، اپنی آواز کورسول ملڑ اللہ کہ گا واز سے بلند نہ کرواوریہ آیت عمر وابو بکر کے لئے نازل ہوئی ہے۔ (۳) بارگاہ رسول ملڑ اللہ اللہ علی خصر کی ہے اوبی کی جمرت ناک یہ ہے کہ رسول ملڑ اللہ اللہ ان فر مایا: شیطان واقع ہوا گویا ابو بکر کا جواب شیطنت تھی ۔ حالا نکہ اس شخص کی گائی شیطنت نہیں کہی گئی۔ پھر کہ کہا عالم عرش میں خدانے گالیوں کا جواب گائی سے وینے کا شعبہ قائم کیا ہے؟ جولوگ رسول خدائے آئی ہی کا لم عرش میں خدانے گالیوں کا جواب گائی سے وینے کا شعبہ قائم کیا ہے؟ جولوگ رسول خدائے آسان میں گالیاں دیتے تھے فرشتے ان کی تو تر دید نہیں کرتے تھے۔ ایک اور روایت ہے کہ خدانے آسان میں سر وی دیزار فرشتے مقرر کئے ہیں جوابو بکر کو گائی دینے والے کا جواب دیتے ہیں۔ (۳) خطیب نے ہمل سر وی دوایت نقل کرنے کے بعداس کو حدیث ساز بتایا ہے (۵)

۳۰- بخاری نے کتاب المناقب باب جمرت میں ابوسعید خدری کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم طرف کی نے کہ رسول اکرم طرف کی ہے کہ دو و دنیا کی جتنی رونق جا ہے اگرم طرف کی ہے کہ دو و دنیا کی جتنی رونق جا ہے اس میز کو اختیار کرلیا ہے جو خدا کے پاس اسے دیدی جائے اور دوسری چیز آخرت ۔ پس اس بندے نے اس چیز کو اختیار کرلیا ہے جو خدا کے پاس ہے پس ابو بکر رونے گئے۔ اور کہا: ہمارے مال ، باپ آپ پر قربان ہو جا کیں ہمیں ابو بکر کے کریہ ہے

۱-تاریخ بغدادج ۱۳ مس ۲۵۷ ( نمبر ۲۵۵۸ ) میزان الاعتدال (جهم ۲۳۷ نمبر ۹۷۹) لبان المیز ان جهم ۴۰۰ (ج۹۳ س ۲۸ سانبر ۹۳۱۹)

۲ - تعذیب التحذیب جهم ۱۳۹،۰۳۹ (جهم ۱۳۳۳)

۳- می بخاری جے می ۲۲۵ (جهمی ۱۸۳۳ مدیده ۳۵ ) الاستیعاب جهمی ۵۳۵ (القیم ان کشی ۱۳۸۰ نبر۲۱۲) آخیر قرطبی جهام ۱۳۰۰ (جهامی ۱۹۸) تغییراین کثیر جهم ۲۰۰ تغیر خاذی جهمی ۱۷ ( جهمی ۱۲۱) الا صابرجهام ۵۸ ( نبر ۲۳۱) چهم ۲۲۰ نبر ۲۱۸

۵\_الملآ لي المصنوعه ج اص ۲۰۱۸ (ج اص ۲۰۰۸) .

٣ \_ تاريخ بغدادج ٥٥ س٠ ٢٨

تعجب ہوا در کہا کہ اس بڑھے کو تو دیکھے۔ رسول خدا مل اُلگا آلم تو کس بندے کا ذکر فر مارہے ہیں۔ اور آپ فر مارہے ہیں۔ اور آپ فر مارہے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ماں ، باپ آپ پر قربان لیکن بعد ہیں بھو ہیں آیا کہ جس کو اختیار دیا گیا تھا وہ تو رسول ملے آئی ہم ہیں سب سے زیادہ علم والے تھے، رسول خدا ملے آئی آئی نے فر مایا: سب لوگوں سے زیادہ جس نے اپنی محبت اور مال کے ساتھ جھے پراحسان فر مایا ہے وہ ابو بکر ہیں۔ اگر میں اپنی اسلامی مودت واخوت تو موجود ہی ہے اور مسجد میں کی امت میں کی کوئی کی در ہے سوائے ابو بکر کی کھڑ کی کے۔ (۱)

ابن عسا کرنے اس روایت میں اس قدر اور اضافہ کیا ہے کہ پس ہم سمجھ گئے کہ ابو بکر ہی خلیفہ ہیں۔(۲)

#### تبحره علامهامكي

ہم نے تیسری جلد میں سدا بواب کے جموف اور فریب کا بوسٹ مارٹم کیا ہے جوابان تیمید وغیرہ نے دھاند لی کی ہے دوسرے بیکداس میں ابوسعید کہتے ہیں: ہم نے سجھ لیا کہ ابو بکر سب سے زیادہ علم والے ہیں، جواس تقریر سے سجھ کئے کہ وفات رسول ملٹی آیا جلد ہی ہونے والی ہے حالانکہ بیخصوصیت ابو بکر سے خصوص نہیں۔ جوسی ابی آخری ایام میں رسول ملٹی آیا ہے ملئے آیا۔ وہ رسول کی گفتگو سے سجھ گیا۔ کہا:

اب آپ جلد ہی دار فانی کو چھوڑنے والے ہیں خود آپ کے ارشادات ہیں جس میں آپ نے فرمایا:
بہت جلد میر ابلاوا آنے والا ہے۔ (۳)

یہ جو کہا جاتا ہے کہ رسول خدا مٹائیلیا تم پرسب سے زیا دہ مجت اور مال کا احسان ابو بکرنے کیا جمیں

اری بناری چه ۱۳۲۵، چه ص ۱۳۲ سر ۱۳۳ مدیده ۱۳۵۵، ص ۱۳۱۷ مدید ۱۹۱۳)

۲-تاریخ این عساکرج ۲ ص ۳۳۷ (ج ۳۰ ص ۲۳۷ نمبر ۳۳۹۸) ۳\_منداحیر، خصائص نسائی ، منن نسائی ، فتح الباری ، مجمع الزوائد \_سنن ترفدی ، منندرک علی المجمین ، حلیة الاولیاء ، مناقب خوارزی ، ارشاد الساری ، کنز العمال ، البدلیة وانحاییة ، تاریخ این عساکر ، تاریخ بفداد بیسے معتبر منالع جس خدانے اس تھم سے حضرت علی اور اکی زوجه اور بیٹوں کومنٹھی کیا تھا۔

تاریخ سے جوت دیا جائے کہ آخر کب احسان کیا کیے احسان کیا۔ پھر یہ جو شخص نیکی کر بھا اپنے لئے

کر بھاس نے رسول مٹھ آلیہ پر کیا احسان کیا؟ اس سلسلے میں بہت کی آیات ہیں، آپ اگر تاریخ دیکھیں تو

معلوم ہوگا کہ ابو بکر کی مالی حالت الی نہیں تھی کہ وہ رسول مٹھ آلیہ پر احسان کرتے۔ اب ذرااس مصنوی

روایت کو بھی پر کھ لیجے اس میں اساعیل بن عبداللہ ہے جو ابن ابی حیثہ کے نزدیک نیکن احمق ہے،

نیز دوسرے محدثین اسے اور دیگر راویوں کو ضعیف، حدیث چور، کذاب اور بے وقعت کہتے ہیں۔ (۱)

اسا۔ ابن جوزی صفحة الصفو ق (۲) میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ وفات رسول کے بعد

ہم نے اپنے محاملات پر خور کیا۔ اور ہم نے ویکھا کہ رسول خدانے ابو بکر کو نماز کیلئے امام بنایا اس لئے ہم

نے بھی اس دنیا کے پیشوا کیلئے ان کو امام ختب کر لیا۔ اس روایت کو ریاض طبری میں بطور مرسل اور قیس

بن عبادہ کی زبانی ارشاد علی کے بطور پیش کیا ہے۔

#### تبصرهٔ علامها مین

یہ محدثین جموئی روایات گڑھنے میں کس قدر گتاخ ہو گئے ہیں ۔ وہ جمون اور فخش کو جاہل قوم تک پہو نچانے میں ذرا باک محسوس نہیں کرتے ، ہم نے اس کتاب میں اکلی ذلیل حرکتوں کا کپا چھٹا اکثر جگہوں پر تجزیہ و تحلیل کے ساتھ دبیش کیا ہے ۔ اگر آپ حضرت علی کے متعلق ارشا دات رسول مٹھیلی آئم کی نصو دیکھئے پھر حضرت علی کے وہ احتجا جات ملاحظہ فرمائے جس میں آپ نے اپناحق چھینے پر فٹکو ہے کئے ہیں ۔ تو ان محدثین کی سازشوں کی حقیقت المجھی طرح سجھ میں آجائے گی بھی کوئی ہا تک لگا تا ہے کہ وفات فاطمہ (س) بک لوگ علی کی فاطمہ (س) بک لوگ علی کی طرف مائل شے احترام کرتے تھے جب فاطمہ (س) مرکبی تو لوگ علی کا احترام بھی نہ کرتے تھے المنہم طرف مائل شے احترام کرتے تھے جب فاطمہ (س) مرکبی تو لوگ علی کا احترام بھی نہ کرتے تھے المنہم شرح سے مسلم ، قرطمی میں سب سے زیادہ حضرت علی کی طرف فلونسبت دی گئی۔ (۳)

ا ـ معرفة الرجال (ج اص ٦٥ نمبر ١٦١) كتاب الضعفاء والمحر وكين مص ٥١ نمبر ٣٣) الكامل في ضعفاء الرجال (ج اص٣٣٣ نمبر ١٥١) تحذيب التحذيب ج اص١٣ (ج اص٢٤٦)

٢-مغة الصفوة ج اص ٩٤ (ج اص ٢٥٤ نمبر٢)

اکثر جاہلوں نے تو حدیث گڑھنے میں کمال ہی کردیا اورسب سے زیادہ حضرت علی کی طرف غلط حدیثیں نسبت دے دیں مثلا ؟

۳۲۔حضرت علی فر ماتے ہیں : رسول اکرم ملٹی آتی نے فرمایا : جنت میں سب سے پہلے ابو بکر وعمر داخل ہوں گےاور میں معاویہ کے ساتھ حساب کتاب میں پھنسار ہوں گا۔

۳۳۔ حضرت علی فرماتے ہیں: ارشا درسول مٹھ آلیا ہم ہے اے علی ! جوابو بکر وعمر کو برا بھلا کہتا ہے اس کا نامہ انگال نہیں لکھا جاتا کیونکہ بید دنوں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔

۳۳ حضرت علی ، رسول خدا ملی آنج نے فر مایا: میرے بعد میرے جانشین ابو بکر ہیں۔ان کے بعد حالات میں افرا تفری پیدا ہوجائے گی۔

۳۵۔ارشادرسول ہے: اے علی ایس نے تین بارخدا سے سوال کیا کہ وہ شمصیں میر اقوت باز وقر ار دے،لیکن خداا بو بکر کے سواکسی پر راضی نہ ہوا۔

٣٦ حضرت على في مايا: چيكي سے رسول منتي آيلم محص كهد كئے كد پہلے ابو بكر خليف موں كے چر عمر پھر عثان پھريس -

سے ارشادعلی ہے: خدانے جانشینی کا در دازہ ابد بکر کے ہاتھوں کھولا ، دوسرے عمر ہیں تیسرے عثان اور چوتھے نمبر پرمیرے اوپر جانشینی کا خاتمہ ہوگا۔

۳۸۔رسول خدا مل اللہ جاتے جاتے عہد کر مجئے کہ پہلے ابو بکر پھر عمراور عثمان کے بعد میں جانشین ہوں گا۔

۳۹علی نے فرمایا: ارشا درسول مٹھی آئیم ہے، جبرئیل میرے پاس آئے، میں نے پوچھا: میرے ہمراہ کون بجرت کریگا کہا کہ ابو بحرادر انھیں کوتمھا رے بعد خلیفہ ہونا ہے، بیٹمھا ری امت میں سب سے افضل ہیں۔

۴۰۰۔اک طویل حدیث کا حصہ بزبان علی رسول خدا مل آلی آ ہے فرمایا: میرے اصحاب میں سب سے بہتر خدا کے نز دیک اس دنیا میں اور آخرت میں ابو یکر ہیں۔

۳۳ علیٰ سے پوچھا گیا:بعدرسول مٹھی کے کون افضل ہے؟ فر مایا:ابو بکر، پوچھا گیا:ان کے بعد؟ فر مایا:عمر، کہا گیا:ان کے بعد؟ فرمایا:عثان ۔ بوچھا گیا:ان کے بعد؟ فرمایا: بیں ۔

۳۳ حضرت علی نے تقریر کے درمیان فر مایا: رسول ملٹ ایکٹی کے بعد افضل ترین ابو برصدیق ہیں ان کے بعد افضل ترین ابو برصدیق ہیں ان کے بعد عمان دونوروالے اور ان کے بعد عمل میں ۔ نے ان کی بات مانی حمیس میری بات مانی جا ہے۔ حمیس میری بات مانی جا ہے۔

۵۴ \_ حضرت على نے رسول مل اللہ اللہ اللہ علیہ جھا: ابو بكر كے متعلق مجھے بكھے بتا ہے \_ فرما يا: وه بزبان خداو جبريل صديق بيں اور بعدرسول ملي اللہ اللہ الوكوں كے بيشوا بيں \_

٣٦ على في مكم كما كرفر مايا: خداف ابو بكركوآسان برصديق نامز دفر مايا-

ے ہے۔ بزبان علی ...اولین مسلمان ابو بکر اور کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والا اولین فخض میں ہوں۔

٣٨ - ايک فض نے پوچها: امير المومنين ! کيا وجتمی که مهاجرين وانصار نے آپ جيے افضل کے ہوتے ہوئے ابو بکر کو افتيا رکيا؟ آپ نے پوچها: کيا تو قريش سے ہے؟ عرض کی: ہاں ۔ فرمايا: اگر تو ايمان کی پناہ ميں نہ ہوتا تو بختے قل کر ديتا ۔ انھيں مجھ پرچا رفضيلت ہے۔ وہ مير ہے پيش روضيفہ ہيں، جمرت ميں فتری فقرہ ہيہ ہے کہ جو جھے ابو بکر پر فضرت ميں چيش قدمی کی، اپنا اسلام ظاہر کيا ... طویل حدیث کا آخری فقرہ ہيہ ہے کہ جو جھے ابو بکر پر فضیلت ديگا ميں اسے ای تازيانہ سے مارول گا۔

٣٩ - بزبان على : جريل خدمت رسول ملي آيا من آئ رسول ملي آيا آنم في الله المي المنظمة المراد من المحدون المراد المر

• ۵ ۔ وفات رسول الن النہ کے چودن بعد علی وابو بکر آ را مگاہ رسول مٹن ایکہ میں گئے ۔ علی نے کہا:
ائے جانشین رسول النہ ایکہ آئے ہے ۔ ابو بکر نے کہا: میں ایسے خص کے آگے کیے چلوں جس کیلئے ارشا
درسول مٹن ایکہ ہے کہ علی کی استقامت میری استقامت ہے ۔ علی نے کہا: آپ کے متعلق ارشا درسول
ہے کہ کسی نے میری تقد بق نہ کی سوائے ابو بکر کے ، سب نے جمٹلا یا ۔ سب کے دل تا ریک ہیں سوائے
دل ابو بکر کے ۔ ابو بکر نے کہا: آپ نے رسول النہ ایکہ کے ایسا سنا؟ فرمایا: ہاں ۔ پھر دونوں ہاتھ پکڑ کرا کیک

ا۵۔ برزبان علی ارشا در سول اُلٹائی ہے: پیغیبروں کے بعد کسی پر سورج نے طلوع نہ کیا جوا پو بکر سے افضل ہو۔

۵۲ بزبان علی : ہم خدمت رسول اللہ اللہ میں آئے عرض کی : یا رسول اللہ اللہ اللہ آپ اینا جائشین نہیں ہے؟ فرمایا: خداتمعارے اعمال کود کھے کرتم میں بہترین کوخلیفہ بنائے گا۔ اس طرح خداا بو بکر کے عمل خیر کی وجہ سے خلیفہ بنائے گا۔

۵۳\_بزبان على: بم ميسب سے بہتر ابو بكريں-

۳۵-بزبان على: قيامت ميں منا دى پكارے كا: سابقون اولون كہاں ہيں؟ يو چھا جائے كاكون؟ كہا جائے كا: ابو بكر صديق كہاں ہيں؟ كمرخدا ابو بكر كيلئے خاص طور سے جلوہ ريز ہوگا اور سب كيلئے عام طور رہے۔ رہے۔

۵۷۔ بزبان علی : اے ابو بکر! خدانے مجھے آ دم ہے آج تک کا ثواب عطا کیا۔اور شمعیں میری بعثت سے قیامت تک کا ثواب عطا کیا۔

٥٥ على وابو بكرنے باہم ملاقات كى تو ابو بكر بنے على نے وجدور يافت كى تو كہا: ميں نے رسول سے

سناہے کہ بل صراط سے وہی گذرے کا جے ابو بکرے محبت ہوگی۔

۵۸۔ حضرت علیٰ سے مروی ہے۔ رسول اُلی آئیم نے علیٰ سے فر مایا: میں نے خدا سے تین مرتبہ تمہارے متعلق جانشینی کی سفارش کی مکر خداا بو بحر کے سواکس پر راضی نہ ہوا۔

۵۹۔ بزبان علی : خدانے امامت کے متعلق کوئی عہد نہیں کیا ،ہم نے دیکھا کہ ابو بکر کو لمی تو افتد ار منتکم ہوا پھر عمر کولمی تومنتقیم ہوا۔

۱۰ - ابو بکرنے علی سے کہا ، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے قبل اس کام میں لگا ہوں ، علی نے کہا : ہاں ۔ اب خلیفہ رسول مٹاؤیڈیڈیٹم آپ نے کی کہا۔ پھر ہاتھ بڑھا کر بیعت کرلی۔

۱۲۔جب ابو بکر کی بیعت کرلی گئی اوران کے ساتھیوں نے بھی بیعت کرلی تو تین دن انظار کیا اور فر مایا: اے لوگو! کیاتم میں کوئی ایسا ہے جومیری خلافت سے خاموش ہو، علی نے اٹھ کر کہا: نہیں بخدا ہم نہیں چا ہے کہ آپ اس سے دستبر دار ہوں ، رسول ماٹھ آئے ہم نے آپ کو آگے بڑھایا ۔ پھر کون آپ کو پیچھے کر بیگا ؟
کریگا ؟

۱۲ - بزبان علی: میری امت میں سب سے بہتر ابو بکر وعمر ہیں۔

۱۳ - جب ابو بکر کوقبریں چھپا دیا گیا۔ توعلیٰ نے فرمایا: اس قبر والے سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں۔

۱۳۰ - بزبان علی : \_ بعدرسول ہم نے سمجھ لیا کہ افضل ترین ابو بکر ہیں \_اور ابو بکر کی موت کے بعد ہم نے سمجھ لیا کہ افضل ترین عمر ہیں \_

٢٧ حضرت على سب سے پہلے ابو بركا قيامت ميں حساب ليا جائے گا۔

به تیروتا ریک افتر اپردازی و کیندتو زی ، اور فریب کاری کا انتبائی کمال تمایا س کواگلوں کی افساند

طرازی بھی کہہ سکتے ہیں جنمیں گتا خاندانداز میں گڑھ لیا ہے پھرانھیں خباخت کے ہاتھوں نے شائع کردیا حضرت علی ٹی طرف پیر جھوٹی اورمہمل نسبت ہماری کتاب کے تمام اجزاء میں بکھری پڑی ہے، خاص طور سے پانچویں جلدمیں ۔

یاوگ جو کھیمی کہدرہے ہیں سراسرنا پندیدہ اور فریب کاری ہے

#### ۲۷\_ابوبکراورغاری رات

ابوتیم نے صلیۃ الاولیاء (۱) میں عبداللہ ، جمد ، ابو معاویہ ، ہلال ، ابو معاذ اور عطا ہے روایت کی ہے کہ انس بن مالک نے کہا : جمرت کی رات عار پر ابو بکر نے کہا یارسول اللہ ! تھہر یے تا کہ میں عار میں آپ ہے کہ انس بن مالک نے کہا : جمرت کی رات عار پر ابو بکر نے کہا یارسول اللہ ! تھہر یے تا کہ میں عار میں آپ ہے کہ اور کہ کی چیز نہ ہو ، اندر جا کر تمام سوراخوں کو کپڑ وں سے بند کیا ، یہاں تک کہ خود نگے ہو گئے ایک سوراخ نج کر ہا تھا تو ادھرائی پیٹر کرلی صبح کورسول خدا نے بوجھا : تماری صورتحال بتادی ، یہ سکر رسول خدا ملے اللہ اللہ ایکو معی فی در جسی یو م القیامة کی خدایا! '' قیامت میں ابو بکر کومیر بے دوج میں دوج میں اور کی ، خدا نے ایک ان وقت خدانے وی کی ، خدانے تھاری دعا تول فرا فرائی ۔

سیرہ بن ہشام (۲) میں ہے کہ حسن بھری نے کہا کہ غار میں رسول سے پہلے ابو بکر گئے تا کہ اس میں کہیں سوراخ میں سانپ نہ ہواس طرح انھوں نے رسول مٹھائیلٹم کی حفاظت کی۔

ای روایت کوتاری این کثیر در یاض طبری نے بھی تکھا ہے (۳) اس قدراضا فد بیکہ من کو ابو بکرکا منا من من رم تھا۔ تو کہا کہ سانپ نے کا ٹ لیا ہے۔ رسول ملٹی ایکی نے فرمایا: تمام جسم منورم تھا۔ رسول ملٹی ایکی نے پوچھا: تو کہا کہ سانپ نے کا ٹ لیا ہے۔ رسول ملٹی ایکی نے فرمایا: پھر مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ابو بکرنے کہا کہ کہیں آپ کی تشویش ند ہڑھ جائے۔ چنا نچے رسول ملٹی ایکی نے

ا\_حلية الاولياءج اص٣٣

۲\_سرهٔ این بشام چهص ۹۸ (جهص ۱۳۰)

٣- البراية والنعلية جهم ١٤٥ (جهم ٢٢٠) رياض العفرة جام ١٥ (جام ٨٩)

ہاتھ پھیراتو ورم ختم ہو گیا۔ آ کے لکھتے ہیں کہ سانپ نے کاٹاتو ابو بکررونے گے اور آنسورسول ملتَّ اِلَيْم کے رخسار پرگرے تو آپ نے وجہ پوچھی اور فرمایا غم نہ کروخدا ہمارے ساتھ ہے تو خدانے سکینہ نازل فرمایا جوابو برك لئے اطمينان قلب تھا۔

سيرة ذين وطلان مي بكرسول المالية في على الم عن يا يكون بيس وعرض كي آب ك جا کنے کا ڈر تھا۔رسول مٹھی آتے ہاتھ کھیراتو ورم جاتار ہا۔ آ کے لکھتے ہیں کہ بعض ایرانی سنو لے رنگ کا كرر اسر پر باندھتے ہيں اور كہتے ہيں كہ غاريس ابو بكر كے سانپ فرسنے كى يا وگار ہے۔ (1)

#### تنجرهٔ علامهامی

اس روایت برکی طرح سے نظر ڈائی جاسکتی ہے! اول سلسلة سند جو كهمرسل سے اوركہيں سيرت كى كتابول من ديكمانبين كيا ،صرف حاكم والوقعيم من ب، حالا تكدمجزه رسول كوعام طور س كتابول من درج مونا جا ہے تھا۔ اس میں عبداللہ ہے جو كذاب تھا چريد كرعبدالله اور ابوقيم ميں ايك موسال كا فاصلہ ہے۔ (٢) محمه بن عباس حدیث کوخلط ملط کرتا تھا (۳) احمد بن محمد بن مؤدب کوتاریخ خطیب میں غیرمعتبر كهاب (٣) ابومعاويهم جدعقيده كااور حديث بين تدليس كرتا تعا (٥) حلال منكر الحديث تعا (٢) عطار کوقدری عقیدہ کی وجہ سے غیرمعترکہا گیا ہے۔ (2) سند کی اس کمزوری کی وجہ سے سیوطی نے خصائص کری کے باب جرت میں اس واقعہ کو قل نہیں کیا ہے کیونکہ بیروایت ضعیف تھی۔ پھر ہرصدی میں جرت اور غار کے واقعات گڑھے گئے۔ان میں با ہم برا تضاد ہے۔ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خدانے تو كبوتروں كے اعد عداور كرى كے جالے كا اجتمام كيا (٨) ليكن سوراخ ميں سانب كى بندش ندكى بحبت ميں

ارالسيرة الحلبية جهم ١٩٩ (جهم ١٩٩ (جهم ٣٥) السيرة المنوية دحلان مطبوع برماشيد برؤ صلبيد جام ١٩٣ (جام ١٩٣١) ۲ \_ لمان الميوان جسم ۳۵۵ (جسم ۲۵۵ فبر۲۷۷) س\_نسان الميوان ج٥ص ١١٦ (ج٥ص٣٣٣ نمبر٧٥١٩)

۵ يتمذ يب التمذيب ج م ١٣٥ (ج م ١٢١) ٣- تاريخ بغدادج ٥٥ ١٠٠٠

٢\_الضعفاء الكبير (جهم ٢٥٠ نمبر١٩٥) ٧ - تعذيب التحذيب ج عص ١١٥ (ج عص ١٩١١)

۸ \_ طبقات ابن سعدج ام ۲۱۳ (ج اص ۲۲۹) الخصائص الكبري ج اص ۱۸ ۲ ۱۸ (ج اص ۲۰۰۱)

### 

اندھے ابوبکر گھےتو سانپ ل بھی گیا، روتے ہوئے منانا پڑا کٹم نہ کروخدا ہمارے ساتھ ہے۔ ابوبکر کورات میں خیال کیوں نہ آیا کہ میرے ساتھ نخر مسیح موجود ہیں اگر ہاتھ پھیردیں گے تو در د کا فور ہوجائے گا۔ جی ہاں عقیدت کا اندھاپن الی ہی بے پرکی اڑا تا ہے۔

### ۸۷ \_ شیطان ابوبکر کی صورت میں متشکل نہیں ہوسکتا

تاریخ خطیب بغدادی، (۱) میں محر بن حسین قطیط سے بدروایت نقل کی ہے کین اسے معتر نہیں کہا ہے ، اس کے روایت نقل کی ہے کین اسے معتر نہیں کہا ہے ، اس کے روایت میں خلف بن عامر (۲) ، محمد بن اسحاق (۳) احمد بن عبید ہیں ، (۴) بیسجی مہمل صدیث گرھتے اور بیان کرتے تھے حدیث رسول مال اللہ اللہ ہے جس نے جھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کود یکھا کی وکد شیطان میری صورت میں مجسم نہیں ہوسکتا۔

#### علامهامین فرماتے ہیں:

ان گتاخوں نے انبیاء کے خصوصیات بھی خطا کا روں میں شامل کر دیئے۔شیطان انبیاء کی صورت میں اس لئے متشکل نہیں ہوسکنا کہ وہ معصوم ہیں (۵) اور بیان سے خصوص ہے ابو بکر میں کون ک عصمت تھی'' تو ہے''۔

ا\_تارخ بغدادج ٨ ٣٣٣

۲\_ميزان الاعتدال (جام ۲۱۱ نمبر۳۵۱) كتاب الضعفاء والمتر وكين (جام ۲۵۵ نمبر ۱۱۱۸) لسان المميز ان ج۴م ۳۰۸ ( چ۴م ۴۹۲ نمبر ۱۳۷۷)

٣\_تاريخ بغدادج اص ٢٥٨

۳ میم الا دیاء جسم ۲۲۸ ، الکامل فی ضعفاء الرجال (جام ۱۸۸ نمبر ۲۷) حمد یب انتخذیب جام ۲۰ (جام ۵۲) الثقات این جبان (ج ۴م ۳۳) میزان الاعتدال (ج۲م ۲۹۳ نمبر ۵۲۳) بغیة الوعا تا ج۵م ۱۳۳ (جام ۳۳۳ نمبر ۲۳۳) ۵ میمج بخاری (ج۲م ۲۵۸۸) میمج مسلم (جهم ۱۵۳ مدیث ۱ کتاب الرویاء) فین القدیر (ج۲م ۱۳ مدیث ۸۲۸۸) الخصائص الکبری (ج۲م ۲۵۲۳)

### 

### ٢٩ \_ ابوبكر نے رسول خدا كوبھى اندوبكين نه كيا

خلعی اورا بن مندہ نے سمل بن مالک کے طریق نے قل کیا ہے کہ رسول خدا مٹی ایک جے الوداع کے موقع پر منبر پر فر مایا :لوگو!الو بکر نے بھی مجھے اندو بکین نہ کیا۔ اس بات کو جانے ہو جھے رہو!!(۱)

اس روایت کے تمام راوی جسے بہل بن مالک اور خالد بن عمر واموی مہمل اور کذاب ہیں (۲)
حافظ محت طبری نے اس کو بطور ارسال مسلم قل کرڈالا اور پھر فضائل ابو بکر میں ایک مہمل کا اضافہ کر دیا۔
بعد کے تمام بددیا نت مولفین نے آئے بند کر کے لکھ مارا۔ آگاہ ہو جاؤیہ بھی جمولے ہیں۔

#### ٠ ٤ ـ ابو بكر كي شان ميں نازل آيات

عبیدی عمدة التحقیق (٣) میں لکھتے ہیں کہ الم میں الف سے ابو بکر مراد ہیں اور لام سے اللہ اور میم سے محد (٣) بنوی کہتے کہ ﴿ واتبع سبیل من اناب الی ﴾ سے مراد حضرت ابو بکر ہیں۔ ارباب تغییر کہتے ہیں: ﴿ ولا یاتل اولو الفضل منکم السعة ﴾ سے مراد حضرت صدیق ہیں۔

علامہ ایٹی فرماتے ہیں: فضائل کے لاف وگراف کی بیدا نہاتھی اور ای پربس کیا جاتا ہے یاروں نے ابو بکر کی شان میں اتن آغوں کی بھر مار کردی شہے کہ تحریف کا منہوم بھی شرمندہ ہے۔ ای فحش غلو کا ایک حصہ ملاحسن آفندی کے بیا شعار ہیں۔

كىل مىدح مىقىصىرا عىن علاه جاءفىي محكم الكتاب ثناه اللّه تعالى واللّه يبغى رضاه ان قدر الصديق جل فأضحى ليت شعرى ماقيمة الشعر فيمن كل من في الوجو ديبغي رضا

اردياض العطرة قاص ١١٤ (ج اص ١٦٠) الاصلية ج عص ١٠ ( غبر ٣٥٥٣)

۲- تعذیب التحذیب التحذیب (جهم ۹۳) العلل دمعرفته الراجال (جهم ۲۵ نمبر ۵۱۲۲) الآری (جهم ۱۵۸ نمبر ۲۵۳۷) معر فته الرجال (ج ص ۲۰ نمبر ۸۵) الآری الکیبر (جهم ۱۹۳ نمبر ۵۱۳) الجرح والتحدیل (جهم ۱۵۵۳ نمبر ۱۵۵۱) کتاب الفعفاء والمتر وکین (ص ۹۵ نمبر ۱۵۷) کتاب المجر وحین (جام ۲۸۳) الکال فی ضعفاء الرجال (جهم ۱۳۳ نمبر ۵۹۳) ۳-عرة التحقیق ۱۳۲۷)

مرح میں بیتین اشعار بھی دیکھتے:

ان ذکسر السصديسق مسا دار الا مسلا السكون هيتبسة و وقسا را صساحسب السغاركان للسيد السمختار والله صاحباً افختارا تساه في ذكر ه السوجود فلولا هيبة منسه او قسرتسه سطارا اب ذرادولت ابوبكر پرنظر دُالت چلئ اس لئ كه انهول نے دولت بى كى وجہ سے رسول پر احمانات كے اوران كے احمان كے بوچھ تلے تمام مسلمان د بے ہوئے ہیں۔ يدولت ایك لا كھاد تيہ بيان كى جاتى ہے۔

چنانچا ام ان انی (۱) نے حضرت عائشہ کا بیان نقل کیا ہے کہ جھے اپ باپ کی دولت پر ناز تھا کہ زما نہ کہ المیت میں ایک لا کھ اوقیہ تھا'' چا لیس درهم کا ایک اوقیہ ہوتا ہے'' ان کے گھر میں تین سوسا ٹھ تخت سے ہر تخت پر ہزاروں دنیار کی تعلیاں تھیں' ای کوشخ زین العابدین مرمی نے بھی نقل کیا ہے آ ب سبحھ کتے ہیں کہ جس کے پاس اتنی دولت ہولازی بات ہے کہ حثم وحزم ہوگا ، ٹی منزلہ ممارت ہوگی با ندازہ کھیت و باغات ہوں گے نو کروں کی ریل ہیل ہوگی ۔ اونٹ گھوڑ ہوں گے جھے نہیں معلوم کہ اتن جا کدا داور دولت کہاں تھی اس قدر دولت تو با دشاہوں کے پاس بھی نہ ہوتی ہوگی کیا وہ سب تخت ایک ہی کوشے ریر کھے ہوئے تھے؟ وہ بالا خانہ کسقد رلمبا چوڑا ہوگا ۔ بڑے بڑے صحرا ہیں ساجا کیں ، ابو بکر روز ہی ننظر ہوں گے کہم مان آ کرمیری دولت کا مشاہدہ کریں ، ہم تو کہیں سیرت و تاریخ ہیں ہلکا سابھی اس قتم کا واقعہ نہیں پاتے ہفتہ مہینہ یا سال میں ایک بار ہی کوئی بڑم ہجائی ہوتی ۔ جس میں لوگوں کی دعوت کی ہوگی واقعہ نہیں پاتے ہفتہ مہینہ یا سال میں ایک بار ہی کوئی بڑم ہجائی ہوتی ۔ جس میں لوگوں کی دعوت کی ہوگی تاریخ کوچپ کیوں لگ گئی ...؟

سیروں سال کے بعد عبیدی ہی کیوں منائے۔ اور وہ بھی اس طرح کے جھوٹ کا پول کھل گیا ہو چھا جا سکتا ہے کہ آخروہ کیا کاروبار کرتے تھے کہ اس قدر دولت ہاتھ آگئ صدیقة طاہرہ جناب فاطمہ بینات نے تو قریش کی معاشی حالت کا نقشہ کھینچاہے کہ ﴿ کست مشسر بون السطرق و تقتا تون الود ق

ا ميزان الاعتدال ج عص ١٣٥ في عص ١٨٥٥ نبر ١٨٢٣) تحد يب التحد يب ج مص ٢٩٥ (ج مص ٢٩١)

.. ﴾ تم گندا پانی پیتے تھے اور درخت کے پتے چہاتے تھے۔ شمیں ڈرتھا کہ لوگ شمیں ا چک نہ لے جا کیں تو فدانے رسول کے ذریعے اس سے نجات دی (۱)

ماوردی نے اعلام النوہ (۲) میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں ان دونوں کی حالت بیتھی کہ رسول خداً مسجد میں آئے تو ابو بکر وعمر کو دیکھا۔ پوچھا جم اس وقت کیوں نکلے ہو؟ جواب دیا جمیس بھوک نے نکالا ہے۔ پھر پیٹم بن جھان کے بہاں گیہوں یا جو کی روثی کھائی۔ پھریہ عائشہ نے جا بلی عہد میں دولت نکالا ہے۔ پھر پیٹم بن جھان کے بہاں گیہوں یا جو کی روثی کھائی۔ پھریہ انشہ نے جا بلیا؟ وہ تو مبعث کے چار پانچ سال بعد پیدا ہوئیں۔ (۳) اگریہ خیالی قصریح ہوتا تو ابو تی فروک سے نمرتے ، وہ عبداللہ بن جدعان کے یہاں دعوت کے منادی تھے ، اجرت ملی تو پیٹ بھرتے۔

اگرابو بکرکے پاس دولت ہوتی تو ہجرت کے موقع پرآٹھ سودر ہم میں دوسواری خرید کررسول کے ہاتھای قیت پرایک سواری نہ بیچتے۔(۴)

رسول مٹھی کی بیات اس لئے لے لیا کہ ابو بکر کی مالی جالت انچھی نہتی ، یا اس لئے کہ آپ اپی گردن پرکسی کا حسان نہیں لینا چاہتے تھے۔

ظیفہ ہونے کے بعد سر پر کپڑوں کی گھری رکھ کریجے چلے تو عمراور ابو ہیدہ نے پوچھا: کہاں چلے؟ کہا: بازار جارہا ہوں ۔ کہا گیا کہ خلیفہ ہوکریہ دھندا ؟ ابو بکر نے کہا: پھر بال بچوں کا پیٹ کیسے یالوں گا؟

ا - بلاغات النساءم ١١٠ ( ٢٣ ) اعلام النساءج ١٣٠٨ (٢٠٥٥ (٢٣ م) ١١)

٢- اعلام النوة ص ٢٦١ (مد٢٦ باب٢٠)

۳-الاصلبة جهم ۳۵۹ (نمبر۷۰۴) محیح بخاری باب زواج عا کشه ( جهم ۱۳۱۵ حدیژ ۳۲۸۳) تاریخ ابن عسا کرج اص ۳۰۴ ( جهم ۱۹۷) استیعاب ( القسم الرافع ص ۱۸۸۴ نمبر ۴۰،۲۹)

۲-طبقات ابن معدج اص۱۲۱ (ج اص ۲۲۸) البداية والنماية ج ۳ ص ۱۵،۱۷۷ (ج ۳ ص ۲۲۰،۲۱۸) سمج بزاري ج ۲ ص ۷۲ (ج ۳ ص ۱۳۱۹ عديث ۳۲۹ ) تاريخ طبري ج ۲ ص ۲۳۵ (ج ۲ ص ۳۵ ۲) سير د ابن بشام ج ۳ ص ۹۸،۰۰۱ (ج ۲ ص ۱۳۱) طبقات ابن سعدج اص ۲۲۷ (ج اص ۲۲۸) البدلية والنماية ج ۳ ص ۱۸۸،۱۸۲ (ج ۳ ص ۲۳۱،۲۲۵)

کہا گیا کہ گھر پر جائے ہم آپ کاروزینہ مقرر کئے دیتے ہیں...(۱)

پھر بھلا کہاں سے بیدولت آگئ کہ خدا کی راہ میں انفاق کر ڈالا۔ تاریخ میں تو کہیں پہنیں''کی مہم یاغزوہ میں خرچ کیا۔؟ مجم میں تو ضرورت نہ تھی ابوطالب آپ کے نفیل تھے۔ بعد میں خدیجہ کی دولت آگئ ۔ ججرت کے بعد لشکر کی تیاری وغیرہ میں ضرورت پڑی اسے رسول خدا مُنْ آئی آئی کے نخیال وا اول نے سنجال لیا۔ اس دقت تو دبو بکر کے پاس پانچ سوسے زیادہ درهم تھا بھی نہیں۔

حیرت کی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی نے چار درہم خداکی راہ میں خرج کیارات دن، علائیاور چھیا کرتو آیت اتری ﴿ اللّٰهِ عَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِي الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

ا ـ طبقات ابن سعد طبح ليدن جهم ۱۳۰، ۱۳۱ ( جهم ۱۸۵،۱۸۴) مفة الصفوة ج اص ۹۷ ( ج اص ۲۵۷ ) السيرة الحلبية ج باص ۲۸۸ ( جهم ۳۵۹ )

۲- آمجم الكبير (ج119 م ۸ مديث ۱۱۲۳) تارخ ابن عساكر (طالات إمام كل نمبر ۱۹۹،۹۱۸ بخفرتارخ ابن عساكرج ۱۸۱۸) تغير قرطبی جسم ۱۳۸۷ (جام ۱۳۸۱) تغير قبيل ۱۳۸۱ (جام ۱۳۹۱) تغير قبل د ۱۳۸ (جام ۱۳۹۱) تغير قبل د ۱۳۸ (جام ۱۳۹۱) تغير خازن تغير كبير دازی جهم ۲۹۱ (جام ۱۹۰۱) تغير خازن جام ۱۲۰۸ (جام ۱۰۰۱) فتي القدر جهم ۱۹۸ (جام ۱۹۰۱) تغير قانون جهم ۲۸۸ (

۳- ذ خائر الحقی ص ۱۰ ا بقیر این کیشر ج ۲ ص ۱۵ بقص العثمانیة (ص ۳۱۹) تغیر طبری ج ۲ ص ۱۸۷ (مجلا ۲ ج ۲ ص ۲۸۸)

اسباب النزول سیولی (ص ۱۸) اینجم الاوسلا (ج یص ۱۳۰ ادامی ۱۳۲۸) ادکام القرآن بصاص ج ۲ ص ۱۳۳۵) مناقب این مغاز لی (

معرفة اصول الحدیث حاکم ص ۲ و آبغیر ماوردی (ج ۲ ص ۳۷) اسباب نزول واحدی ص ۱۳۸۸ (ص ۱۳۳۳) مناقب این مغاز لی (

ص ۱۳۳۱ اساس حدیث ۲۵ بر ۲۵ بر ۱۳۳۸ واحد التو یل (ج اص ۱۳۳۱) تغییر منازن (ج ۲ ص ۲۷) تغییر تولیدی (ج سم ۱۸۳۳) تغییر معالم التو یل بغوی معلوع پر حاص بر ۱۳ با ۱۳ با تغییر منازن (ج ۲ ص ۲۷) تغییر منازن (ج ۲ ص ۱۲۷) تغییر منازن (ج ۲ ص ۱۸۳۷) مناقب خوارزی ص ۱۸۷۱ (ص ۱۲۷ بر ۲۳۲ حدیث ۲۳۸، ۱۳۷۷) تاریخ این عساکر (ج ۱۱ ص ۱۵ و بر ۳ ص ۱۸۷۷) جا شخص معالم التو یلی العدید ت سم ۱۵۷۵ (ج ۱۱ ص ۱۸۷۷) جا نخط معالم التو با ۱۸ می ۱۲ می ۱۳۵۰ (بر ۱۳۵ می ۱۸۷۷) می العدید ت سم ۱۵۷۵ (بر ۱۵ می ۱۳۵ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می ۱۳۵ می ۱۳ می ۱۳۵ (بر ۱۳۵ می ۱۲ می ۱۳۵ می ۱۳ می ۱۳۵ می ۱۳ می ۱۳۵ (بر ۱۳۵ می ۱۳۵ می ۱۳ می ۱۳۵ می ۱۳۵ (بر ۱۳۵ می ۱۳

اوراسر كوكهانا دياتو ﴿ ويطعمون الطّعام على ..... ﴾ نازل بوكياليكن ابوبكرنے اپناتمام مال راه ضدا مِن خرج كرة الا اوراكي بھي آيت نداتري - كون؟ كيا آپ مجھے؟

تفیر بیناوی (۱) میں ہے اور زخشری نے کشاف (۲) میں لکھاہے کہ:

﴿ الذين ينفقو ن ا موالهم با لليل و النها ر سرا و علانية فلهم اجر هم ﴾ (٣)

ابوبر كمتعلق نازل بوئى ب جبكه انهول نے چاليس بزار دينارخرچ كے دل بزار دن بيل،

دل بزار رات ميں اور دل دل بزار خفيه اور علانيال مرسل روايت كا تباراوى سعيد بن سيتب ب ب يہ كمينة حضرت على كا بخت و ثمن تفا ـ الل نے جواڑائى تو بہت او نجى \_ كہاں على نے چار درهم ديے اور كہال

الل نے ابو بر كيليے چاليس بزار دينا رينا ڈالے''تمام مغرين لكھے بيں كه بير آيت بجرت كور ابعد

نازل بوئى ب (٣) الل وقت ابو بكر كے پال پانچ يا چوسودرهم سے زيادہ ندتھا ـ اسمل سكينة و النهال نازل بوئى برائى اسمالى كيلئے خرچ كروكہاں بيل وہ اصحاب بن كمتعلق بير آيت اترى ﴿ الله نين الله الله سراو علانية ﴾ الله بيل بير ابو محال الله سراو علانية بال ميں کہيں بھی ابو بركانا م بيل ليا گيا۔ (۵)

ايک دوسرے صاحب نے کہا ہے كہ سعيد بن ميتب كے مطابق بير آيت عثان اور عبد الرحمٰن بن عوف كے متعلق الرى ہے ۔ انھوں نے بيش العمر و لين غرو ہ بوك ميں عثان اور عبد الرحمٰن كے آيت عقیدت كے اندھوں ميں رازى بھی بيں وہ بھی کہتو ميں عثان اور عبد الرحمٰن كے آيت عقین اور عبد الرحمٰن كے آيت عقیدت كے اندھوں ميں رازى بھی بيں وہ بھی کہتو ميں عثمان اور عبد الرحمٰن كے آيت عقیدت كے اندھوں ميں رازى بھی بيں وہ بھی کہتو ميں عثمان اور عبد الرحمٰن كے لئے آيت

۲ ینمیر قرطبی جام ۱۳۷ (جامس ۷۰ آنفیر این کثیر جام ۳۵ آنفیر خاذن جام ۱۹ (جام ۳۱۹) فتح القدیر شوکانی جام ۱۲ (اص ۱۲) ۳ پتر ۲۵ م ۲۷ سم تغییر کشاف جام ۲۸ (جام ۳۱۹)

۵\_تغير آ لوى جسم ٨٨ ٢- فخ القديشوكاني جام ٢١٥ ع (جام ٢٩٣) تغير آ لويج عس ٨٨

اتری (۱) جبکہ ہر شخص جانتا ہے کہ مدینہ کے ابتدائی زمانے میں یہ آیت اتری تھی (۲) پھر تبوک و پیمیں واقع ہوا پھرعثان کے متعلق ریے کیے ٹھو تک دی گئی۔

اس کے علاوہ حلیہ ابوٹیم (۳) اور متدرک حاکم (۴) میں دور وایتی نقل کی گئی ہیں جن سے ابو بکر کی دولت کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ یہ دونوں روایات سند کے لیاظ سے مہمل اور غیر معتبر ہیں کیونکہ حلیہ کی دولت کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ یہ دونوں روایات سند کے لیاظ سے مہمل اور غیر معتبر ہیں کیونکہ حلیہ کی سند میں احمد بن احمد وراق (۵) ، ابر اہیم بن عبد اللہ مخزومی (۲) ، سلمہ بن حفص سعدی (۷) اور محمد بن اسحاق (۹) ہیں جوغیر معتبر ہیں ابوٹیم نے حلیہ ج اص ۲۳ کی سند میں احمد بن عبد البحد اللہ (۱) بن عمر عمری سے روایت کی ہے اور دونوں ہی ضعیف ہیں۔

ہم لگا تاران کونفیحت کرتے رہے تا کہ وہ لوگ عبرت حاصل کریں اور جب کس سے بری بات ک تو اس سے کنارہ کش رہے اور کہا کہ ہمارے انٹمال ہمارے ساتھ اور تمھارے انٹمال تمھا رے ساتھ ہمّ پر سلام ہے ہم پرسلام ہے ہم جاہلوں کے صحبت کے خواہاں نہیں۔(۱۲)

ا تغیر کیررازی (ج مص ۵۵)

۲ تغییر قرطبی جام ۱۳۷ (جام ۱۰۷) تغییر خازن ج تعل ۱۹، فق القدیم شوکانی جام ۱۷ (جام ۲۷ ۳ ملیة الاولیاء جام ۳۳، ۲۰۰۰ مدیث ۲۲۷۲ میراند در کسانی تیج سوم ۵ (جسم ۲ مدیث ۲۲۷۷)

۵ \_ لبان الميوان ج ه م ۱۵ (ج ه م ۴ يمز ١٩٥٧) ٢ رئبان الميوان ج اص ۲ ارج اص ۲۵ نمبر ۱۹۳)

٤- كتاب الحروصين (جاص ٣٣٩) لمان الميوان جهم ١٤ (جهم المنبر٢٨٣)

۸\_الجروح والتعديل (ج۲ص ۲۲ نمبر۹۹) ا كالل فيض عفاءالرجال (ج اص ۹۱ نمبر۳۰ تاریخ بغدادج سهص ۲۷ (نمبر۲۰۰۳) تهذيب العهذيب ج اص ۵۱ (ج اص ۳۴)

9\_الآریخ (جساص ۲۲۷ نمبر ۱۱۵۸) کتاب الضعفاء والمتر وکین نسائی (ص ۱۱۱ نمبر ۵۳۸) میزان الاعتدال جسام ۲۱،۲۳) (جسام ۲۸ مهنبر ۱۹۷۷) کتاب الضعفاء والمتر وکین نسائی (ص ۱۱ منهبر ۵۳۸) ج9ص ۲۸،۸۳ (ج9ص ۳۴،۰۳)

والعلل ومعرفة الرجال ( جهم عه ه فبر ۱۳۳۳) الآرخ ( جهم ۱۹۵ فبر ۱۹۵ ) معرفة الرجال ( جهم ع فبر ۱۵۸ ) الجرآ والتعديل ( جهم من المهم المهم من ۱۳۸ فبر ۱۳۵ ) الجرآ والتعديل ( جهم ۱۳۵ فبر ۱۳۵ ) تاب الفعفا والمتر وكين ( من ۱۳۸ فبر ۱۳۸ ) طبقات المبعد (القسم المهم من ۱۳۷ فبر ۱۳۸ ) الجرح والتعديل ( جهم ۱۹ ما المبر ۱۳۸ ) الجرح والتعديل ( جهم ۱۹ مفر ۱۳۹ ) منز ۱۳۹ ) تما بيا المجرح والتعديل ( جهم ۱۳۸ فبر ۱۳۹ ) تما بيا المجروفي ۱۳۸ ( جهم ۱۳۸ ) المبارخ الكبر ( جهم ۱۳۸ فبر ۱۳۸ ) تحديب التحديب جهم ۱۳۷ ( جهم ۱۳۸ ) المبارخ الكبر ( جهم ۱۳۸ ) تعديب التحديب جهم ۱۳۷ ( جهم ۱۸۵ ) المبارخ الكبر المبارخ الكبر ( جهم ۱۳۸ ) المبارخ الكبر ( جهم ۱۳۸ ) المبارخ الكبر ( جهم ۱۳۸ ) تعديب التحديب جهم ۱۳۸ ( جهم ۱۸۵ ) المبارخ الكبر و ۱۳۸ ( جهم ۱۸۵ ) المبارخ الكبر المبارخ الكبر ( جهم ۱۳۸ ) المبارخ الكبر المبارخ المبارخ

# فضائل غمرمين غلو

ہم نے جلد ششم میں خلیفہ ٹانی کی نفسیاتی حالت اور فقہی ، علی ، اور عملی صلاحیتوں کا مختلف جہات سے تجزید کیا تھا۔ اور بتایا کہ خلیفہ اول کے اقتدار سے قبل تک ان کی مفلسی انھیں دوکوڑی کا بنائے ہوئے تھی تخت خلافت ملتے ہی لاف وگز اف کے انبارلگ گئے۔ ان کا ایک زمانہ تھا کہ وادی ضجتان کے آس پاس اونٹ چرایا کرتے تھے کام میں کوتا ہی پر مار کھایا کرتے تھے (۲) کچھ دن اپنے باپ کے ساتھ لنگوٹی بائد ھے ککڑی کا گھر اٹھاتے تھے بازار عکاظ میں ڈیڈ اہاتھ میں کیکر بچوں کوادھرادھر ہمگاتے تھے۔ اس وقت جھارت سے انھیں عمیر کہا جاتا تھا۔ (۳)

اسلام لانے کے بعد بھی کچے دنوں تک دلالی پیشہ کیا۔ بازار میں تالیاں بجانے کا شغل صدیث وقر آن سے بازر کھتا تھا ( م) پھر پچے دنوں تک بھیج کے قبرستان سے درخت کے پتے تو ڈکر بیچتے تھے ( ۵ ) مجھے

٢-الاستيعاب ج ٢ص ٢٨٨ ( القسم الثالث ص ١٤٥٥ نمبر ١٨٥٨) رياض ج ٢ص ٥٠ (ج ٢ص ٣٢٥) تاريخ ابوالغد الجكاص ١٦٥، التخلفاء بنجارص ١١١ لسان العربج كمام ١١١ (ج المس ١٩٢٥ تاج العروس ج ٢ مس ٢٦٣

سرالاستیعاب مطبوع برحاشیدالاصلبة جهم ۱۲۹ (اقسم الرابع ص ۱۸۱ نبر۳۳۳) الاصلبة جهم ۲۹ (۲۱۳) الفتوحات الاسلامية جهم ۱۲۳ (۲۲۰ م ۲۲۳)

۵ تِغیرطبری اص ۱ (مجلد می اص ۸) المدور رک علی استحین جسم ۱۳۵۵ (جسم ۱۳۵۵ مدیث ۵۳۲۹) تغیر قرطبی جهم ۱۳۸۸ (۲ می ا (جهم ۱۵۱،۱۵۲) تغییر این کثیر جسم ۱۳۸۳ تغییر کشافی می ۲۷ (جهم ۲۰۰۷) در منثور جسم ۲۲۹ کزاهمال جام ۱۸۸ (ج ۲ می ۲۰۵ مدیث ۲۵۸۸ ،ص ۱۵۵ مدیث ۱۳۸۳) فتح القدریشوکا نی ج ۲ می ۲۵۹ (ج ۲ می ۲۹۸) روح المعانی جاام ۸

نہیں معلوم کہ اس درمیان کب وہ اسنے وقع ہو گئے تھے کہ ابن جوزی کے مطابق زمانہ جاہلیت میں قبائل کی جنگوں میں سفارت کا کام انجام دیتے تھے (۱) استیعاب میں ذرا کچھ بڑھا کے بیان کیا گیا ہے کہ جب قبائل باہم مفاخرت کرتے تو حضرت عمر ہی کو اپنانمائندہ بناتے۔ (۲) کیا ان قریش کو اتن بھی عقل نہ تھی کہ بڑے برے بڑے طراروں ، بہا دروں اور عقلندوں کو چھوڑ کرمعمولی آ دی کو سفیر اور نمائندہ بنایا کرتے تھے انھیں یہ بھی بچھ نہتی کہ کس کو اپناسفیر بنارہے ہیں۔ سفیر کوتو جھینے والے کی عقل وعظمت کا نمائندہ ہونا چاہئے دراصل اندھی بہری عقیدت نے بیسب افسانے تراشے ہیں ، جلد پنجم میں تو پچھ غلو کے مہمل نمو نے بیش کئے جاتے ہیں۔

ان کے علم کے متعلق ابن مسعود سے ایک روایت ہے کہ اگر زندہ عربوں کا علم ایک پلے میں رکھا جا نے اور دوسر سے میں عمر کا علم رکھا جائے تو علم عمر کے مقابلہ میں عربوں کا علم نو بنے دس ہے حب طبری کے الفاظ میں ہے کہ زمین والوں کاعلم دوسر سے بلے میں رکھا جائے تو علم عمر کا پلہ بھاری ہوجائے۔ (۳)

المحم عمر كي متعلق اقوال

٢\_ فد يجركتي بين: تمام لوكول كاعلم دامن عمركي دانش مستعارب- (١)

سمروق کہتے ہیں میں نے اصحاب محمد کے علم کا قریب سے مطالعہ کیا میں نے دیکھا کہ وہ چھ آ دمیوں سے حاصل کرتے ہیں بھاتی ،عبداللہ ،عمر ،زید ، ابوداؤد ، ابی کعب ، پھر میں نے ان چھ کے علم کا قریب سے مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ انکاعلم علی وعبداللہ تک منتمی ہوتا ہے۔ (۵)

ا\_سيرۇعمراين جوزى م ٢ (ص ٩ باب ٥)

۲\_الاستيعاب(القسم الثالث ص ١٨٥٥ انبر ١٨٧٨) المنتظم ج٢ص ٣٣٧ (ج٣٣٥ م ١٨٨٨)

۳ \_ المدير رك كل استحين جسم ۸۷ ( جسم ۹۴ مديث ۸۳۷) الاستيعاب ج مق ۳۳۰ (التسم الثالث مق ۱۱۵۰۱۱۱ نبر ۱۸۷۸) رياض العفر ة ج مق ۸ ( ج مق ۲۷ ) اعلام الموقعين ابن قيم ص ۷ ( ج اص ۱۹) تاريخ الخبيس ج مق ۲۷۸ ( ۱۲۸ عدة القاري چ ۵ ص ۱۹۰ )

٣-الاستيعاب ج ٢ص ٣٠٠ (القسم الثّالث ص ١٣٠١ انمبر ١٨٥٨) اعلام الموقعين ص ٢ هـاعلام الموقعين ص ٢ (١٣٠٥)

# 

۳۔ ضعی کہتے ہیں: جب لوگوں میں اختلاف ہوتا تو قول عمر کوا ختیار کرتے۔(۱) ۵۔ ابن میتب کہتے ہیں: رسول ملٹائیلٹیل کے بعد میں نے عمر سے زیادہ کی کو دانشور نہ پایا۔(۲) ۲۔ ایک تابعی کا قول ہے؛ میں نے عمر کے علم کا قریب سے مطالعہ کیا ہے ان کے سامنے فقہا بچے معلوم بڑتے ہیں۔(۳)

ے۔خلداسدی کہتا ہے: میں نے عمر کا قریب سے جائز ہ لیا ہے قر آن اور دین خدا کے متعلق کسی میں اتنی بصیرت نہ یائی۔ (۳)

اس سے زیادہ بات کوطول دینا مناسب نہیں ،صرف آپ میری الغدیر کی جلدششم دیکھے لیجئے۔ آپ کواس مہمل لاف وگز اف کی حقیقت اچھی طرح معلوم ہو جائے گی ، پھریہ کہ انسان اپنے نفس کے متعلق دوسروں سے زیادہ واقف کارہے۔

#### ۲۔ عمرسب سے بڑے قاری اور فقیہ

رسول خداً نے فرمایا: مجھے تھم دیا گیا ہے کہ قرآن عمر کے سامنے پڑھوں۔(۵) ابن مسعود کہتے ہیں: عمر میں ہم لوگوں سے زیادہ پر ہیزگاری اور قرآن کی تلاوت کاعلم تھا (۲) نیز انھوں نے زید بن وہب سے کہا کہ میرے سامنے عمر کی طرح تلاوت کرو کیونکہ ہم لوگوں سے زیادہ قرآن کے واقف کا راور دین خدا کے فتیہ تھے۔(ے)

یتھیں مقطوع سندوں کے ساتھ مرسل روایات۔ حاکم اور ذھی نے اسے نقل کر کے تھے ہونے کا فیصلہ نہیں دیا ہے۔ گویا وہ سند کے باطل ہونے کا قطعی علم رکھتے تھے۔ پھریہ کہ واقعی اگر انھیں عنایت الھی

> ۱- اعلام الموقعين ص ۲ ملام الموقعين ص ۵ (ج اص ۲۰) ۳ ما علام الموقعين ص ۵ (ج اص ۴۰) ۳ مر ياض العفر ق ۲۶ ص ۸ (ج ۲ ص ۲۵) ۵ ـ نو ادر الاصول ص ۵۸ (ج اص ۲۳ ااصل ۳۳) ۲ ـ المستدرك على الصحيحن ج ۳ ص ۲۸ (ج ۳ ص ۲۴ حديث ۳۳۹۸) ۷ ـ رياض العفر ق ۳ م ۸ (ج ۲ م ۲۷ ۲۷)

شامل حال ہوتی تو نقبی بصیرت کے ساتھ غزوات میں ان پڑل بھی ہوتا۔ اگر وہ اعلم وافقہ ہے تو صرف سور ہُ بقرہ کی تقلیم میں بارہ سال کیوں لگ گئے (۱) قرآنی احکامات سے جابل کیوں ہے۔ (۲) مثلا یتیم کا تکم، (۳) چید ماہ کا بچہ جننے (۷) پرسنگساری کا تھم دے دیا، اب (۵) کے معیٰ نہیں جانے ہے۔ جراسو دکے فائدہ ونقصان پہو نچانے کا پیدنہ تھا۔ حیات و نیا کے طیبات سے جابل ہے قرآن کے معارض کلام سے جابل ہے۔ زانیہ صنطرہ کوسنگسار کرنے کا تھم دیدیا۔ (۲) کوہ لگاتے ہوئے دیوار بھاند گئے۔ اور تین محتاب کے عذاب کے مرتکب ہوئے۔ (۷) کلالہ کا مطلب عمر بحر نہیجہ سکے۔ (۸) میت پر رونے سے عذاب کے عذاب کے عذاب کے مرتکب ہوئے۔ (۷) کلالہ کا مطلب عمر بحر نہیجہ سکے۔ (۸) میت پر رونے سے عذاب کے عذاب کے سے جابل ہے مرتکب ہوئے۔ (۷) کلالہ کا مطلب عمر بحر نہیجہ سکے۔ (۸) میت پر رونے سے عذاب کے سے جابل ہے مرتکب ہوئے۔ (۷) کلالہ کا مطلب عمر بحر نہیجہ سکے۔ (۸) میت پر رونے سے عذاب کے مرتکب ہوئے۔ (۷) کلالہ کا مطلب عمر بحر نہیجہ سکے۔ (۸) میت پر رونے سے عذاب کے مرتکب ہوئے۔ (۷) کلالہ کا مطلب عمر بحر نہیجہ سکے۔ (۸) میت پر رونے سے عذاب کے مرتکب ہوئے۔ (۷) کلالہ کا مطلب عمر بحر نہیجہ سکے۔ (۱۸) میت بر رونے سے عذاب کے مرتکب ہوئے۔ (۷) کلالہ کا مطلب عمر بحر نہیں کا میٹ کا میٹ کی مرتکب ہوئے۔ (۷) کلالہ کا مطلب عمر بحر نہیں کے مرتکب ہوئے۔ (۷) کلالہ کا مطلب عرب بحر نہیجہ سکے۔ (۱۸) میٹ کی مرتکب ہوئے۔ (۷) کلالہ کا مواد کا میٹ کی مرتکب کا میٹ کا کا کہ کا کا کیا کہ کیا ہے۔ دو اس کے مرتکب کی کا کہ کے مرتکب کا کیا کہ کا کے کا کہ کیا کہ کیا کہ کر نے کا کہ کیا کیا کہ کا کے کا کہ کیا کہ کرنے کے کا کرنے کیا کہ ک

ا شعب الا يمان يبيتي (ج ٢ ص ٣٣١ حديث ١٩٥٤) تغير قرطي ج اص ٣٣ (ج اص ٣١٠٣) سير عمر ابن جوزي ص ١٦٥ (ص ١٤) شرح أين الي الحديد ج ص ١١١ (ج١٢ ص ٢٦ خطب ٢٢٣) ورمنتورج اص ٢١)

۴ ینسپرقرطبی جام ۱۳۱ (جام ۱۰۷)

۳- شخص مسلم باب تمیم (جام ۳۵۵ حدیث ۱۱۱ کتاب الحیض) سنن افی دا کادرج اص ۵۳ (جام ۸۸ حدیث ۳۲۳) سنن این ج اص ۲۰۰ (بچاص ۱۸۸ حدیث ۵۲۹) مسندا حدیث ۳۵ م ۳۱۹ (۱۳۵ می ۳۲۹ ، ۲۱۱ حدیث ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰) سنن نسائی بچارج اص ۱۱۲ (بچام ۱۳۳۰ حدیث ۳۰۳۱ مدیث ۳۰ سنن پیمتی بچام ۲۰

٣ ـ ورمنورج ٢ ص ٣٠ (ج عص ٣٣١) جامع بيان العلم ابن عبدالبرص ١٥ (٣١١ حد يـ ١٥ ١٥)

۵ ـ طبقات این سعد (جهم ۳۷۷) شعب الایمان (ج۲م ۳۳۳ حدیث ۲۲۸۱) تغییر طبری ج-مم ۳۸ (مجلد ۱۵ ج-مم ۵۹) المسعد دک علی الصحیحن ج۲م ۱۵ (ج۲م ۵۵۹ صدیث ۳۸۹۷) تغییر کشاف ج سم ۳۵۳ (جهمی ۲۰۰۷) در منثور ج۲ م ۱۳ (ج۸م ۳۳۱) کزالعمال جام ۲۲۷ (ج۲م ۳۲۸) (۳۵۸) فتح الباری ج ۳۱م ۲۳۰) ج ۱۳ م ۲۲،۰۷۰) تغییر این کیشر جهم ۳۷۳، النحلیة این اثیر جام ۱۰ (جام ۱۳)

٢ ـ الطرق الحكمية ابن تيم جوزييم ٥٣ ، كنز العمال جسم ٩٧ ( ح٥ ٥٥ ١ ٥٥) مديث ١٣٥٩)

۷-ریاض العفر ۱۳۶ م ۱۸ ( ۳۲ م ۱۳۹ ) شرح نج البلاغدج اص ۱۱، ۳ سم ۱۹ ( ج اص ۱۸ اخطبیس، ج ۱۲ م ۱۵ اخطب ۲۲۳ ) درمنثورج ۲ ص ۹۲ ( ج مص ۵۲۸ ) الغنوصات الاسلامیة ج ۲ ص ۷۷۷ ( ج ۲ ص ۱۳۱۱ )

۸ میمی مسلم کتاب الفرائض ج می ۳ (ج سم ۳۲۸ مدیث ۹) منداحد ج اص ۲۸ (ج امی ۹ ک مدیث ۳۳۳) سنن ابن بابد ج می ۱۲ ا (ج ۲ ص ۱۹ و مدیث ۲۷ ۲ ۲) احکام القرآن حصاص ج می ۲ ۱ (ج ۲ ص ۸۷) سنن بیمی ج ۲ ص ۲۲ ۲ ، ج ۸ ص ۱۵۰ آنفیر قرطیج ۲ ص ۲۹ (ج ۲ ص ۲۱) تغییر طبری ج ۲ ص ۳۰ (مجلدی چ ۲ ص ۳۸) تغییر درمنثور ج ۲ ص ۱۵۱ (ج ۲ ص ۵۵ ۷ ) کنز العمالج ۲ ص ۲ (ج ۱۱ ص ۸ مدیث ۱۹۲ ۳۰) تغییر این کویرخ اص ۵۹ ۳ قائل تے۔ گویاوہ ﴿لا تو روازرة ﴾ کآیت جانے ہی نہتے۔ (۱) متعدالج اور متعدالتماء کو جہالت میں حرام قرار دیا (۲)

کیا جو خض اعلم وافقہ ہوگا ،قرآن کی بصیرت ہوگی اس سے الی فاحش بدحواسیاں ہو یکتی ہیں؟ اگر وا قعی وانا ترین انسان متھے توضیح سند کے ساتھ اٹکا بی تول کیوں منقول ہے جسے قرآن کے متعلق کچھ پوچھنا ہو وہ الی بن کعب کے پاس جائے ، حلال وحرام کی بات معاذ سے پوچھے اور جنھیں فرائنس کے متعلق پو چھنا ہے وہ زید بن ثابت کے پاس جائے۔

#### ٣۔شيطان عمر كے ڈرسے بھا گياہے

بریدہ سے مروی ہے کہ رسول خدا المڑ اللہ بھٹک سے واپس آئے ، توایک سیاہ فام کنیز نے آپ
سے عرض کی: اے رسول خدا المڑ اللہ بھٹل نے نذر مانی تھی کہ اگر آپ صحیح وسالم واپس آجا کیں تو آپ کے
سامنے ڈھول بجا کر گیت گا ڈس گی ، فر مایا: اگر تو نے نذر مانی ہے تو کر لے ور نہ ایسا نہ کر۔ وہ ڈھول بجا کر
گانے گئی ، ابو بکر آئے تب بھی ڈھول بجاتی رہی ، ملی وعثان آئے اور وہ ڈھول بجاتی رہی ، جب عمر آئے تو
وہ ڈھول کو نیچے رکھ کراس پر بیٹھ گئی ، رسول ملٹی آئی آئی نے فر مایا: اے عمر واقعی تم سے شیطان بھا گتا ہے کیوں
کہ میں بیٹھا ہوا تھا ، ابو بکر وعلی وعثان آئے اور وہ ڈھول بجاتی رہی تم آئے تو اسے روک کر نیچے رکھ لیا۔

ا ـ منداجدج اص ٣٣٥،٣٣٧ (ج اص ٥٥١، ٣٩٣ ، ٥٥١ مديث ٣٠٩، ٢١٨ ) المستدرك على المحين ج سم ١٥٠ (ج سم ٢١٠ ) حديث ٢٨٩ ) منداني دا ود طيالي ص ٥٥١ الاستيعاب ج ٢ ص ٨٨٢ (القسم الثالث ص ٥٦ - انمبر ١٤٧١) سنن نسائي (ج ١١ ص ١١٠ حديث ١٩٨٦) سنن اين بليد (ج اص ٥٥ عديث ١٥٨٤

۲- میح مسلم جام ۳۹۵، ۲۷۵ (ج۳ کتاب الح ص ۵۱ صدیث ۱۹۳، ۱۹۳۱ کتاب الکاح صدیث ۱۷ سن بیمتی ج ۵ می ۲۱، میم ۲۰ میر ۱۳۵ میر ۲۰ میر ۱۳۷ میر ۲۰ میر ۱۳۷ میر ۱۹۳ میر ۱۳ میر ۱۹۳ میر ۱۳ میر ۱۳ میر ۱۳ میر ۱۳ میر ۱۳ میر ۱۹۳ میر ۱۳ میر ۱۳ میر ۱۹۳ میر ۱۹۳ میر ۱۹۳ میر ۱۳ م

منداحمد میں ہے کہ واقعی تم سے شیطان بھا گا ہے۔ ' جابر کی روایت ہے کہ رسول مل الآلا کے ساسنے دُھول نے رہا تھا ، ابو بکر آئے تو رسول نے نہیں روکا ، جب عمر آئے تو دُھول بجنے کوروکا ، عا کشہ نے عرض کی : بیتو طلال تھی جب عمر آئے تو حرام ہوگئ ۔ فر مایا : سب کا مزاج کیساں نہیں ہوتا ۔ منداحمہ (۱) جامح تر ندی (۲) اسے لکھ کر فر ماتے ہیں : عقل والا بجھ سکتا ہے کہ اس بارے میں عمر ابو بکر سے افعنل ہیں اور ابو بکر اس معاطے میں شعبیدرسول ملٹی آلیا تم بیں رسول خدا ملٹی آلیا تھے نے یہاں دوامروں اور در جوں کو جع کیا ، پس ابو بکر درجہ کر محت پراور عمر ورجہ تی پر فائز تھے۔مندرجہ ذیل کتب میں روایت ہے۔ (۳)

۲-عائشہ سے روایت ہے کہ رسول خداطن آیا ہے میں ڈھول بجنے اور بچوں کے گانے کی آواز آئی رسول نے افروکی کے گانے کی آواز آئی رسول نے اٹھکر دیکھا تو حیشیوں کا ناچ تھا، فرمایا، عائشہ ووڑ کرادھر آدیکھ، میں رسول کے کا ندھے پر چڑھ کردیکھنے گئی، رسول ملٹ گیا ہے نے فرمایا: ابھی دل نہیں بھرا؟ میں کہتی جاتی : نہیں۔ استے میں ممر آئے تو لوگ ناچ سے ادھرادھر چلے گئے۔ رسول ملٹ گیا ہے نے فرمایا: میں دیکھ رہا ہوں کہ مرسے انسانوں اور جنوں کے شیطان بھا گئے ہیں۔ تر مذی نے کہا کہ بیصدیث سے وحسن وغریب ہے۔ (م)

سے منداحمہ(۵)،ابوداؤدطیالی (۲) میں بھی ہے کہ حیشیوں کے ناچ کوعمر نے ڈانٹ کر ہٹادیا۔ رسول مُٹھیکی تیلم نے فرمایا:

#### ائے عمر! جانے بھی دویہ ناچنے والی چھوکریاں ہیں۔

ا\_منداحرج٥٥ ٣٥٣ (ج٢٥ ١٥٨٥ مديث ٢٢٢٨)

۲\_سنن ترزی چ ۲ م ۲۹ ( چ ۵ می ۵۸۰ صدیث ۳۱۹۰ )

۳\_سنن بینی ج-اص ۷۷، اسدالغابه جهم ۱۲ (جهم ۱۲ انمبر ۳۸ ۱۳ ) نیل الا وطارج ۴ می ۱۷۱ (ج ۴ می ۱۱۹) مشکا قالمصانیح می ۵۵ (جهم ۳۳ سر ۱۳۳ مدیث ۲۹۰۴) نوا در الاصول ص ۵۸ ، ۱۳۸ (ج اص ۱۳۳، ۱۳۳۱) اصل ۳۳ ، می ۲۹۸ اصل ۱۰۰)

۳ \_ سنن تر ذى ج ۲ ص ۲۹۳ ( ج ۵ ص ۵ ۸۰ حدیث ۳۲۹۱ ) مصابح المند ج ۲ ص ۱۷۱ (ج ۴ ص ۵ ۹ احدیث ۳۷۳۷) موکا 5 المصابح ۵۵۰ (ج سم ۳۳۳ حدیث ۲۰۴۹) ریاض العتر 5 ج ۲ ص ۲۰۸ (ج۲ ص ۲۵۵)

۵\_منداحرج ۲م ۲۰۸ (ج۲م ۱۹۳۳ مدیث ۸۰۱۹)

۲- مندانی دا دوطیالی ص ۲۰

س اللمع (۱) میں ابونصر طوی لکھتے ہیں کہ رسول خدا التّٰہ اَلَیْا ہُم عا کشہ کے گھر آئے تو وہاں دوجھوکریاں گاری تھیں اور ڈھول بجاری تھیں، آپ نے منع کیا، جب عمر آئے تو غصے میں کہا: کیا تاج گا نارسول کے گھر میں ہوگا؟ رسول ملتّیا ایّنہ نے فرمایا: ائے عمر جانے بھی دو ہرتو م کی عید ہوتی ہے۔

#### علامه المحافر ماتے ہیں:

ان کی سندوں اور تر ذری کے جو حسن ہونے کے فیملوں پر پھٹکا راور شاعر نیل کے ان اشعار پر بھی الدت جو واقعہ کو تلم کر کے فضائل عمر میں شار کرتا ہے ، کیونکہ اس میں عمر کی فضیلت و بیبت نگاتی ہے لیکن تقدیس نبوت کا ستیانا س ہوتا ہے ۔ کون نبی ہوگا کہ تاج گانا کوشوق سے دیکھے پھراپی بیوی کو بھی دیکھائے اور پو چھتا جائے کہ دل بھرا کہ نبیس؟ حالا نکہ تاج گانے کوشر بعت نبوی میں جرام قرار دیا گیا ہے ۔ حدیث ابوا مامہ میں ہے کہ گانے والی کنیزوں کی خرید وفر وخت حرام ہے ، کنیزوں کوگا تا نہ سکھا داس تجارت میں برکت نہیں ہے ، اس کا پید حرام ہے ۔ اس کے بارے میں آیت ہے ہو و میں المنا میں میں بیشتری لھو المحلیث کی اس کا پید حرام ہے ۔ اس کے بارے میں آیت ہے ہو و میں المنا میں میں بیشتری لھو المحلیث کی بین ظریر طبری ، بنوی ، ابن منصور ، احمد ، تر ذری ، ابن باجہ ، ابن جریر ، ابن منذر ، ابن الی حاتم ، ابن الی شیبہ ، ابن مردویہ بطبر انی ، بیمقی ، ابن الی وغیرہ کا ہے ۔ (۲)

خود حفرت عائشہ کی روایت ہے کہ کنیزوں کو گانا سکھانا حرام ہے اسکی خرید وفروخت اس کا روپیہ سب حرام ہے''اور بعض ایسے ہیں جو ہے ہودہ قصے کہانیوں کی خرید کرتے ہیں تا کہ بغیر سمجھے ہو جھے لوگوں کوخدا کی راہ سے بہکا دیں اور آیات خدا ہے مخراین کرائے'' (۳)

اراللع ص ۱۷ (ص ۱۵۳ نبر۱۵۳)

۲ \_ منداجر ( ج۲ م ۱۹۳۵ مدیث ۱۲۹۱ م ۱۳۵ مدیث ۱۲۷۷ میس ۱۳۳۳ مدیث ۱۲۱۷ م ۱۳۹۰ مدیث ۱۲۱۰ میس ۱۳۹۰ مدیث ۱۲۱۰ میس ۱۳ تر فری ( ج ۳ م ۲۰۰۹ مدیث ۱۲۸۱ ) سنن این ماجه ( ج ۲ م ۳۳۳ مدیث ۲۱۲۸ ) مصنف این انی شیر ( ج۲ م ۳۰۹ مدیث ۱۷۱۱ ) استجم الکیر ( ج ۴ م ۲۰۰۸ مدیث ۱۳۷۹ ) سنن بیتی ( ج۲ م ۱۳۳۳ ) تغییر طبری ج ۲۱م ۱۳۹ ( مجلدا اج ۲۱م ۲۰۰۷ ) تغییر قرطبی ج ۱۳ می ۱۵ ( ج ۱۳ م ۳ ۲۳ ) تغییس انگیس م سه ۱۳ ( نقد انعلم و انعلما ع ۳۳۳ ۲۳۳ ) تغییر این کیر ج ۳ م ۱۳۵۳ تغییر فازن ج ۳ می ۱۳۹ ( ج ۲ م ۳ ۲ ۵ ) در منثورج ۵ م ۱۵۹ ( ج۲ م ۲ ۲ م ۲ ۵ ۵ ) فتح القدیم شوکانی خ ۲ می ۱۹۷ ( ج ۴ م ۲ ۲ ۵ م ۱۹۵ ) در منثورج ۱۸ م ۱۵۹ ( ج ۲ م ۲ ۲ ۵ ۵ ۱ ۵ ) میشورد ج ۱۵ م ۱۵۹ ( ج ۲ م ۲ ۲ ۵ ۵ ۱ ۵ ) در منثورج ۱۸ م ۱۵۹ ( ج ۲ م ۲ ۲ ۵ ۵ ۱ ۵ ) میشورد ج ۱۵ م ۱۸ ۱ میشورد ج ۱۸ می ۱۸ از ج ۱۸ م ۱۸ بیشورد ج ۱۸ م ۱۸ ۱ میشورد ج ۱۸ می ۱۸ از بیراد ج ۱۸ می ۱۸ بیشورد ج ۱۸ می ۱۸ ۱ میشورد ج ۱۸ می ۱۸ از بیراد ج ۱۸ می ۱۸ بیشورد ج ۱۸ می ۱۸ ۱ میشورد ج ۱۸ می ۱۸ بیشورد ج ۱۸ می ۱۸ ۱ میشورد ج ۱۸ می ۱۸ بیشورد ج ۱۸ می ۱۸ از بیراد جواند بیراد بیراد بیراد بیراد بیراد بیراد جواند بیراد بیراد

''درمنثور بقیرشوکانی بقیرآلوی''اوراین مسعوداور جابراور قاده تم کھا کراس آیت کا مطلب یہی بیان کرتے تھے کہ اس سے مرادگا تا ہے کھوالحدیث کا مطلب گا تا۔ بتانے والوں میں ابن عباس ، ابن عمر ، بیان کرتے تھے کہ اس سے مرادگا تا ہے کھوالحدیث کا مطلب گا تا۔ بتانے والوں میں ابن عباس ، ابن عبر ست بیں ، عکر مد، سعید ، مجاہد ، محول ، عمر و بن سعیب میمول ، قادہ نجنی ، عطا ، علی بن بذیمہ ، اور حسن سر فہرست بیں ، چنا چدا سکی روایت ابن الی شیبہ ، ابن الی الدنیا ، ابن منذر ، حاکم ، بیبی ، ابن الی حاتم ، ابن مردویہ ، فریا بی اور ابن عساکر کی ہے۔ (۱)

اس کے علاوہ سورہ بھم میں ﴿ وانتم سامدون ﴾ (۲) ''اورتم اس قدر عافل ہو'ار شاد ضدا
البیس سے ﴿ واستقر ز من استطعت منهم بصو تك ﴾ (سورة اسراو ۱۲) ،اس میں جس پرانی
چکنی چیڑی بات سے قابو پا سکے اور بہکانے اور پنے چیلوں کے شکر سوار اور پیادے سب سے چڑھائی کر
نے'' سے مرا دگانا اور باجہ وغیرہ ہے۔گانے اور باجے کے متعلق احادیث میں بوی سرزئش ہے (۳)
حدیث رسول مُنْ آئی آئیم ہے:گانے والوں کے شانوں کے دونوں طرف خدا دوشیطان مسلط کر دیتا ہے،
جب تک وہ خاموش نہ ہویہ شیطان اس پرسوارر سے ہیں۔ (۳)

اس طرح علا مدایلی سولد نے احادیث عبدالرحمٰن بن عوف ،عمر بن خطاب ، ابوموی اشعری ، ابن عباس ،عبدالله بن عمر ، انس ، ابوداؤد ، ابوا مامه ، حضرت علی ، ابوهریه ، ابن متکرر ، ابن مسعود اور معاویی سے نقل کی ہے۔ ابلسدت کے چاروں مکا تب فکر بھی غنا کے حرام ہونے پر شغق ہیں ، ابوضیفہ گا ناحرام اور اس

ا تفیر طبری ج ۲۱ ص ۱۹۹ س ۱۹ م ا ۱ کلد ۱۱ ج ۲۱ ص ۲۱ ) سنن پیمق ج ۱۰ ص ۲۲۱، ۲۲۵ شعب الایمان بیمق (ج سم ۲۵۸ حدیث ۵۰۹۱) المستدرک علی السیحن ج ۲ ص ۱۳۱ ( رج ۲ ص ۳۵ مدیث ۳۵ ۳۵ ) تغییر قرطی ج ۱۳ م ۱۵۳، ۵۳ ( ۵۳ م ۲۵ م ج ۱۳ ص ۳۷، ۳۷ ) نفته العلم و العلمیا و این ج وزی ص ۲۳۲ ( تعلیس ابلیس ص ۳۳۱ ) تغییر این کیثر ج ساص ۱۳۳، ۱۳۳۰ ارشاد الساری چه م ۱۲۲ ( ج ۱۳ ص ۵۰ ۳) تغییر خازن ج سم ۲۰۷

۲-ادب مغرد بخاری (ص۲۱۷ حدیث ۸۰۷) سنن بیلتی (ج۰ام ۲۱۷) کنزالعمال ج مص۳۳۳ (ج۱۵م ۲۱۹ حدیث ۱۹۲۳ ۴۰) فیض القدیر ۵۲ ۵ سر ۳۲۵ (حدیث ۷۲۳)

۳\_سنن الي داؤدج ۴مس۴۰۳ (ج ۴مس ۲۸۱ حديده ۴۹۲۳) سنن بيهتي ج ۱۰مس ۲۲۲ تاريخ اين عسا کرج عرص ۲۸،۲۰۱ (ج ۲ ۲مس ۲۹ بنبر ۲۸ ۳۰، چ عاص ۳۵ نبر ۳۱۵)

٣\_اعلام النو قاوردي من ١٩ (٢١٢ ما١٠ باب ١٩)

کاسنا گناہ کہتے ہیں، امام مالک بھی منع کرتے ہیں، شافی نقباء بھی حرام کہتے ہیں اور جولوگ (ابوطیب)

اس کو جا کر کہتے ہیں ان پر تقید کی ہے۔ این صلاح قاتم ، کا بی بنیا ساور تفال بھی حرام کہتے ہیں۔ (۱)

عربی عبدالعزیز نے اپنے غلام کو خط لکھا کہ جمیے معتبر اہل علم کی بات معلوم ہے کہ با ہے اور سامان غنا، نیزگا نے بجائے نے دل میں کس طرح نفاق پر ورش پا تا ہے، جس طرح پانی ہے گھا س آئی ہے۔ گا نے بختات یہ بھی اقوال ہیں کہ بیدل کا جاسوں ہے مروت چرالیتا ہے عقل ماری جاتی ہے، دل سیاہ ہو تا ہے ، خواہشوں کی بھیر بھا ڈیٹر و ع ہوجاتے ہیں گانا سننے ہے عقل وحیاء کم ہونے لگتی ہے، وقارعقل والیما ن ختم ہوجا تا ہے، علم و حکمت بھی ختم ہوجاتے ہیں گانا سننے ہے عقل وحیاء کم ہونے لگتی ہے ، وقارعقل والیما کی حالت بیان ہوئی ، اب کیا کسی عقل میں بید بات ساستی ہے کہ، رسول اعظم مشتی ہے کہ اور کی ہیں ڈرتا اور عرسے کی حالت بیان ہوئی ، جبکہ وہ معصوم تھے ، جملا وہ شیطان کیسا ہے جورسول شتی ہیں ڈرتا اور عرسے ڈرتا ہے ، آخرکون رسول سٹی ہی بیا تا ہے گا اور اجنبی چھوکر یوں کانا چ دیکھے گا؟ اور پھر ہے کہ جمھے بیرودہ باتوں سے ذراجی لگا و خبیں ۔ (۳) رسول تو باجداور گانا دیکھر ہے ہیں من رہے ہیں ، اور نافع اور این عباس انصیں کی حدیث تقل کر رہے ہیں کہ حرام ہے ، کیا رسول کے حبثی کانا چ دکھانے اور عاکشہ کو کاند کھر بے جی کر ماتے ہیں جانے بھی دواے بھی کاند کھے پر پڑھانا تعجب کی بات نہیں۔؟ پھر ہے کہ عمر کے ڈائنٹے پر فر ماتے ہیں جانے بھی دواے بھی جانے بھی دواے بھی کانا تھی جھی دواے بھی دواے بھی بھی دواے بھی دواے بھی دواے بھی دواے بھی کانا تھی دھی دواے بھی کی بات نہیں دیں بھی بھی دواے بھی دواے بھی بھی بھی دواے بھی دواے بھی دواے بھی دواے بھی دواے بھی دواے بھی بھی بھی دواے ب

ایشیر طبری ج مس ۱۸۸ (مجلد ۱۳ ج ۲۷ ص ۸۷) تغییر قرطبی ج ۱۵ ص ۱۲۹ (ج ۱۷ ص ۸۰) نقد العلماء این جوزی ص ۲۳۹ م تلیس البیس ( مس ۱۳۳۱ ) نماییه این اشیر ج ۲س ۱۹۹ (ج ۲ مس ۲۱۱) الفائق زخشری جام ۳۰۵ ( ج ۲ مس ۱۹۹ تغییر این کشیرج ۴ مس ۲۷ تبغیر خازن ج ۴ مس ۱۲۷ (ج ۴ مس ۲۰۱۱) در منثورج ۲ مس ۱۳۷ (ج ۷ مس ۲۲۷) تاج العروس ج ۲ مس ۱۳۸، فتح القدیم شوکانی ج ۵ مس ۱۱۵ (ج ۵ دص ۱۱۸) تغییر روح المعانی آلوی ج ۲۲ مس ۲۷، کیل الاوطارج ۴ مس ۲۲۳

۲ \_ تغییر طبری ۱۵ اص ۸۱ (مجلد ۹ ج۵ اص ۱۸ اتغییر قرطبی ج۰ اص ۲۸۸ نفته العلم والعلما وص ۲۴۷ (تعلیس ایلیس ۴۳۳) تفسیر این کثیر جساص ۴ متغییر خازن جسم ۱۷۸ (جسام ۱۷۰) تغییر نبی جسام ۱۷۸ (ج۲ مس ۳۳۰) تغییر این جزری کلبی ۲۳ ص ۷۵ اتبخییر فتح القدیرج سس ۲۳۳ (جسام ۲۳۱) تغییر روح المعانی ج۱۵ ص ۱۱۱

۳\_ تغییر قرطی جهام ۵۳ تغییر کشاف ج ۲ م ۱۱۱۵ (ج ۳ م ۳۹۱،۳۹۰) نقد انعلم والعلماء این جوزی م ۳۳۸ ( ۲۳۲ ) تغییر خازن ج ۳ م ۲۰۰۰ (ج ۳ م ۳۳۸ ) تغییر نعی مطبوع برحاشی تغییر خازن ج ۳ م ۲۰۰۰ (ج ۳ م ۲۵۸) ارشاد الساری ج ۹ م ۱۲۷ (ج ۱۳ م ۱۵۵۱) درمنثورج ۵ م ۱۵۵ (ج۲ م ۲۰۰۱ ) تغییر فنج القدیر ج ۴ م ۲۲۸ (ج ۴ م ۲۳۷)

# سود المرين الوالم عن الوال

على كا قوال موجود بين كدرسول عبل بعثة بهى عصمت سے سرفراز تنے ، پھرية رام كام كيے كررہے بين ، جبكة خود ني أعظم بين .

اسکےعلاوہ جوحرام کام کیلئے نذرکی جائے اس کا پورا کرنا بھی حرام ہے حدیث ہے لا ندر فسی معید صنعت ولا ندر فسی معید صنعت ولا ندر فیما لا یملك ابن آدم گناه کے کاموں کی نذرجے نیس اور ندالی نذرجے ہے جس پرانسان کا اختیار نہ جواور اسکے قابو سے باہر ہے۔ (۱)

اس کے علاوہ بھی بہت ی احادیث ہیں (۲) کیارسول ماٹھائیلٹم اس معصیت کی نذر کی طرف متوجہ نہیں تھے۔؟

سب سے زیا دہ تجب تو اس بات پر ہوتا ہے کہ خو دحفرت عمر غنا پر ڈانٹ رہے ہیں جبکہ عمد ۃ القاری (٣) کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جولوگ گانے بجانے کو جائز سجھتے تھے ان میں عثان ،عبدالرحمٰن بن عوف،سعد بن الی وقاص ،عبداللہ بن عمر ،معاویہ ،عمر وعاص ،نعمان بن بشیراور حسان کے ساتھ خو دحفرت عمر بھی شامل ہیں ،شوکانی نیل الا وطار (٣) میں لکھتے ہیں کہ جولوگ غنا کو جائز سجھتے تھے ان میں عمر ہی شامل ہیں ،شوکانی نیل الا وطار (٣) میں لکھتے ہیں کہ جولوگ غنا کو جائز سجھتے تھے ان میں عمر ہی تھے۔مبر د، بہتی ،ابن منظور ،اور ابن عساکر نے صراحت کی ہے۔ (۵)

ارسنن بیق ج اص ۲۲۳ نقد العلم والعلما وص ۲۳۲،۲۳۷ (تلبس البیس س ۲۲۸،۲۳۱) تغییر قرطبی ج ۱۳۸،۵۵،۵۲،۵۱،۵۳،۵۰،۵۳، د (ج ۱۳ مس ۳۲،۳۳۹) درمنثورج ۵ ص ۱۵۹ (ج۲ ص ۷۰،۵۰۵ مقدة القاری چ ۵ ص ۲۱ (ج۲ ص ۲۱۱) تغییر روح المعانی آلو دی ج ۲۱ ص ۲۹،۷۲۸

۲\_سنن پین ج ۱۰ ص ۲۲۳ ، نقذ العلم والعلما وص ۲۵ ( تعلیس البیس ص ۲۳۵،۲۳۱ ) تغییر کشاف ج ۲ ص ۱۱۱ ( ج ۳ ص ۳۵۱ ) تغییر قرطبی ج ۱۲ ص ۵۲ ( ج ۲۰۱۳ ۳۳ ) ارشاد الساری ج ۶ ص ۱۲ ( ج ۱۳ ص ۳۵۱ ) در منثورج ۵ ص ۱۹۰،۰۱۹ ( ج ۲ ص ۲۰۵ ) کنز العمال ج مص ۳۳۳ (ج ۶ ص ۱۲ ( ج ۱۵ ص ۲۱۹ صدیث ۲۵۹ ۴۰ ) تغییر خازن ج سم ۲۷ ( ج سم ۲۳۸ ) تغییر فتح القدیرج سم ۲۳۷ ) نیل الاوطارج ۵ ص ۲۲ (ج ۵ ص ۱۱،۳۱۱) تغییر دوح المعانی ج ۲۱ ص ۲۸ ۲

سر مح پخاری چه ص ۱۳۲۰ ۱۳۳۵ ( چه ص ۱۳۳۳ صدیث ۱۳۱۸ ، ص ۱۳۲۳ صدیث ۱۳۳۲) سنن تر ندی چه اص ۱۸۸ ( چ۳ ص ۸۸ صدیث ۱۵۲۱)

۴ عمدة القارى شرح محيح النارىج ۵ص ١٦ (ج٢ ص ٢٧١)

۵\_ نیل الاوطارج۸س۲۷۲ (ج۸س۱۱)

کنزالعمال (۱) میں ہے کہ اصحاب رسول نے گلوکا رخوات بن جبیر کا گانا سننے کی عمر سے اجازت چا ہی تو انھوں نے اچازت دے دی ، وہ گانے لگاتو عمر نے تحریف کی ۔ رہاح ، عثمان بن نائل ، زبیر بن بکار ، سائب بن یزید وغیرہ کا بیان ہے کہ سفر میں عمر نے خود اجازت دی تا کہ سفر مزے سے طے ہو سکے۔ (۲) ایک دوسر کی روایت میں ہے کہ رسول مان آلیا ہم کے سامنے ایک چھوکری گار بی تھی ، ابو بکر وعمر آئے وہ گاتی رہی لیکن جب عثمان آئے تو جیب ہوگئے۔ (۳) آگے حیائے عثمان کی بحث میں مفصل تذکرہ آئے گا۔

اب ذراشا عرنیل کی بکواس پرخور فرمایے ،جس نے عمر کے کوڑے کو عصائے موی اسے تشید دی
ہے کیا اس لئے کہ اس سے کبار صحابہ زخمی ہوئے ، رو نے والی عور توں کی پیٹے لہولہان ہوئی ، ابو بکر پر روتی
ام فزوہ نے مار کھائی ،عصر کے بعد نماز پڑھتے ہوئے تمیم داری اور زید جمنی نے مار کھائی ۔ کسی نے آیت کا
مطلب بو چھایا کسی کا نام ابو عیبی پڑگیا تو اس نے مار کھائی ، اس کے علاوہ بھی بے شار مواقع پر کوڑے بر
سے (۴) کوئی ایسا بھی ہے جسکی باتیں و نیا ہیں تم کو بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر بار بار خدا کو
گواہ فخرا تا ہے مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن می ہوتا ہے۔

### ۴ ـ عمر کی جار کرامتیں

ا معرفتی ہونے کے بعد وہاں کے لوگ عمر وعاص کے پاس آئے ،ایک عجمی مہین شروع ہو چکا تھا،
کہنے گلے اے حاکم ؛اس دریائے نیل کامخصوص انداز ہے جس کے بغیریہ جاری نہیں ہوتا، پوچھا کیا انداز ہے۔؟ کہنے لگے اس مہینے کی تیرہ تاریخ ایک دوشیزہ کو بناسنوار کراس کے باپ کی اجازت ہے اس میں ڈال دیتے ہیں،عمرونے کہا میطریقہ اسلام میں مناسب نہیں چنانچہ ماہ بوزگذر گیا اور دریائے نیل جاری۔

ا ـ نشل الاوطارج هم ٢٤٦٢ (ج هم ١١٠) لمان العرب ج١٩ص ٢٤٣ (ج ١٩٥٠) سن يميل ج ١٩٥٠ ١١٠ استيعاب جام ٤ ا (القسم الثاني من ١٥٨ نبر ١٨٦٧) الاصلبة ج امن ١٥٨ ، نبر ٢٢٩٨) كنز العمال ج من ٣٣٥ (ج١٥ من ٢٢٨ حديث ١٩٧٠ مه تاريخ ابن مساكرج من ١٢١ (ج١٥ من ١٨٨ نبر ١٥٠) ٩ كنز العمال ج من ٢٣٦ (ج١٥ من ٢٢٩ حديث ١٠٥٠) ٢ ـ سن يميل ج ١٠ ص ٢٢٢ ، استيعاب ج امن ١٨١ (القسم الثاني من ١٨٨ نبر ٢٧٨) ٣ ـ منداحد ج من ٢٥٣ ، ٢٥٣ هـ ٢٥ من ٢٥ من العالم الشاع الشاع الإاليم (جام ١٩٥)

# 

نہ ہوا، عمر و نے صور تحال کو عمر کے پاس لکھ بھیجا، عمر نے جواب دیا تم نے درست کا م کیا ہے کیونکہ اسلام نے جابلی با توں کو یکسر ختم کر دیا ہے، میں اس خط میں ایک تحریر بھیج رہا ہوں اسے دریائے نیل میں ڈال دینا، عمر دنے دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا، بند ہ خدا عمر کی طرف سے رود نیل کی طرف۔

اما بعد؛ اگر تواپے انداز پر جاری رہا ہے تواب مت جاری ہونا اور اگر خدائے واحد و تہار کے تھم سے جاری ہوتا ہے تو ہم خدائی سے تیرے جاری ہونے کا سوال کرتے ہیں۔ والسلام

جب بیتح ریر یوم صلیب سے قبل دریا میں ڈالی گئ تواب سلاب کا زماندآنے کیوجہ سے دہاں سے کوئ کرنے کی سوچ رہے ہے کوئکد دہاں صرف پانی ہی پانی آتا تھا، لیکن سولہ ہاتھ پانی کھسک گیا خدا نے اس کے بعد آج تک الل مصرکواس مصیبت سے نجات دے دی ہے۔

۲۔ تفیررازی میں ہے کہ دینہ میں زلزلہ آیا ،عمر نے کوڑا مارااور کھا: خدا کے عظم سے ظہر جادہ فورا عظمر گئی اس کے بعد آج تک مدینہ میں زلزلہ نہیں آیا۔

ساتنسررازی میں ہے کہ دیندیں آگ لگ گئی، جو بھتی نتی عمر نے تحریبیجی: اے آگ خدا کے تحم سے خاموش ہوجادہ فورا خاموش (بجھ) ہوگئی۔

الم المحاضرة الاوائل میں ہے سب سے پہلا زلزل آلے میں آیا، بید مفرت عمر کا عہد تھا، عمر نے یہ کہہ کے نیزہ زمین پرمارا: اے زمین تفہر جا کیا میں تھے پر انصاف نہیں کررہا ہوں، وہ فورائفہر گئی اس طرح عمر کے چار کرامات، عناصرار بعد کی طرح فلا ہر ہوئے ، مٹی، پانی پر تصرف رود نیل ہے، ہوا پر کرامت یاسا میں ایک چار کرامات میں جس کے لئے عمر نے نام بدلنے کو کہااور اس نے نام نہیں بدلا، چنا نچ تیمرة الا دلہ میں اس کی تفصیل ہے۔ (۱)

ا فقرح الشام واقدى جهم ٢٣ ( جهم ٢٩) تغير كبيرج ٥٥ م ٢٥ ( جام ٥٥ ) بيرة عمر ابن جوزى م ١٥ ( ص ١٥٥ . ١٥٥ باب ٥٥ ) رياض العفرة جهم ١٤ ( جهم ٢٥٨) البدلية والنولية ج يم ١٠ ( ج يم ١١٠ حواد شر ١٩ هـ ) تاريخ المخلفاء في ٢٨ ( ص ١١٩ ) اخبار الدول و آثار الاول قر ما أن المخلفاء في ٢٨ ( ص ١١٩ ) اخبار الدول و آثار الاول قر ما أن ملبوع برحاشيدا فكال جام ١٥٨) الروض الغائق م ٢٣٧، الفتو حات الاسلامية ج ٢٣ م ١٣٥٥ ( ج ٢٥ م ٢٨١) أو والا بسار م ٢٣ ( بالمسار م ٢٣ م ١١٠) جوم ٢٨١) بي وهرة الكام قر احولي م ٢٨٠ الفتو حات الاسلامية ج ٢٣ م ١١٥٥) بي وهرة الكام قر احولي م ٢٨٠ المنوع المارية المارك ١١٥ ( ١١٥ م ١٥٥ )



علامهامني كاتبحره

روایت نیل کاراوی تو صرف عبداللہ بن صالح ہے جو پکا جھوٹا تھا۔ احمد بن ضبل ، ابن صالح ، نسائی ،
ابن مدینی وغیرہ (۱) بھی جھوٹا بچھتے ہیں اس شخص نے جابر ہے ایک روایت کی ہے ، خدا نے میر ہے اصحاب
کو منتخب فر مایا: تمام عالمین ہیں سوائے انبیاء ورسل کے اور پھراصحاب ہیں چا رکو منتخب کیا ابو بکر ،عثمان ،
علی ، یہ چاروں میر ہے بہتر بن اصحاب ہیں جبکہ میر ہے بھی اصحاب اچھے ہیں۔ صاحب میزان الاعتدال (۲)
نے اس روایت کے موضوع ہونے کی نشاندھی کی ہے امام رازی (۳) نے جس عہد میں عمر کے زلز لے کی با
ت کی ہے اس کا تاریخوں میں کہیں پہنیں ، پھر یہ کہتاریخوں میں موجود ہے کہ عہد عمر کے بعد بھی مدینہ میں
زلز لے آئے چنا نچیتاریخ بن کثیر میں (۲) ۲۵۴ کے ظیم زلز لے کی خبر ہے اور یہ جو مجابھ میں اول زلز لے
کی خبر ہے تو تاریخ شمیس (۵) میں ہے کہ آبھ میں زلز لے آبا تو رسول نے فرمایا شمیس ای سے عبرت حا
مل کرنی چا ہیئے ، ساریۃ الجبل کے متعلق سیوٹھ بن درویش حوت (۱) کہتے ہیں کہ بیردوایت ضعیف ہے وا
حدی اور بیہاتی نے فضائل بو حانے کے لئے لکھ مارا ہے ، اسکے علاوہ و یہات جلنے کا واقعہ بھی جھوٹ ہے۔

### ۵۔عمرامیرالمومنین بن گئے

٢\_اتى المطالب ص ٢٦٥ (ص ٥٥٥ مديث ٢٤١)

ا \_العلل ومعرفة الرجال (ج٣٩٥ نبر٢١٩ نبر ٣٩١٩) نكماً بالضعفاء والمحتر وكين (ص٣٩ انبر ٣٥١) كماً ب المجر وحين (ج٣ص ٣٠ ضعفاء الرجال (ج٣٩ص ٢٠٨ نبر١٠١٥)

٢\_يرزان الاعتدال جعم٢٥ (جعم١٩٨٠ نبر١٣٨٣)

س منقول از البدلية والنملية ج١١ص ١٨٨ (ج١١ص ٢٣٣ حوادث <u>٥١٥ ه</u>)

٣- البداية والتماييج ١٩٨٠ م١٩١٠ ١٩١٠ (ج١١٥ -٢٢٠)

۵-1رخ الخيس جاص ۲۵ (ج اص ۵۰۲)

عدالبدلية والتحلية ج عص ١٥٥ (ج عص ١٥٠ وادث ٢٠٠ ه)



#### علامها می فرماتے ہیں:

ابوحرزہ قصہ کو ہے جس نے رسول مٹھائیہ کی جانب جھوٹی با تیں منسوب کرے عمر کی برتری ونضیلت کوٹا بت کیا ہے تا کہ سننے والوں کی تو جہات کومبذ ول کرسکے۔اسے تاریخ جمٹلانے کی پرواہ نہ تھی حاکم نے بطریق ابن شہاب لکھاہے کہ عمر بن عبد العزیز نے ابو بکر ابن سلیمان سے بوچھا کہ ابو بکر کو تو خلیفہ پکاراجا تا تھا، یہ عمرامیرالمومنین کیے ہو محتے تھے انھوں نے کہا مجھ سے شفانے بیان کیا جواول مہا جرین میں تھے کہ عمر نے گورزعراق کولکھا کہ عراق ہے دوآ دمیوں کو بھیجوں تا کہ دہاں کے حالات پوچھوں اس نے لبید بن ربیعہ اور عدی بن حاتم کو بھیجا وہ دونوں مجد میں آ کر اپنی سواری با عرصے لگے اور عمروعاص سے کہا کہ ذراامیر المونین سے باریابی کی اجازت طلب کرلو عمرونے کہا: واللہ تم نے صحیح نام رکھا،عمرامیر ہیں اور ہم لوگ مومنین ہیں جھیٹ کے پہو نچے اور کھا: السلام علیک یا امیر المومنین ،عمر نے بو چھا:عاص کے بیٹے بینام کہاں سے ل گیا۔؟ اسے کہالبیداورعدی نے سواری با ندھتے ہوئے کہا کہذرا امیرالمومنین سے اجازت طلب کرلو واللہ انھوں نے صحیح کہا ،ہم لوگ مومنین ہیں اور آپ امیر ہیں۔اس دن سے تحریر وتقریر میں بینام جاری ہو گیا۔(۱) تاریخ طبری (۲) میں ہے کہ حسان کو فی نے کہا: لوگ عمر کوخلیفہ یا خلیفہ رسول کہہ کر پکارتے تھے عمرنے کہا: اس سے بات طول پکڑتی جائے گی اور ہر نے خلیفہ پر خلیفہ خلیفہ بڑھتا چلا جائیگا ، بلکہ معاملہ بہ ہے کہ میں امیر ہوں اورتم لوگ موشین ،اس لئے آج ہے جھے اميرالمومنين كهاكرو\_

مقدمة تاریخ بن خلدون میں ہے کہ متفقہ بات ہے کہ بعض اصحاب نے عمر کوامیر المونین کہہ کے خطاب کیا تو عمر نے الیم علی مسلط خطاب کیا تو عمر نے اس کو اس میں بہلے عبداللہ بن فش نے کہا: یا عمر وعاص ومغیرہ نے کہایا پھر جنب بر ید فتح کی خبر لایا تو بوچھا امیر المونین کہاں ہیں ،عمر واور دوسرے اصحاب نے اس کو اچھا سمجھا اور کہا: واللّٰہ تم نے صحیح کہا، پھراس کے بعد خلفاء نے ورا ثب میں پیلقب حاصل کرلیا۔ (۳)

ا ـ المستدرك على المتحسسين (ج ٣٣ م ٨٠ مديث ٣٨٨) شرح شواحد المغنى سيولم ص ٥٤ (ج اص ١٥٥ نمبرص ٥٩) تاريخ الخلفا ص ٩٠ (ص ١٢٩)

۱) ۳۰ مقدمه این خلدون ص ۲۳۷ (ج اص ۲۸ افعل ۳۳)

#### 

ان باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ خود عمر نے یا اصحاب نے عمر کا امیر الموشین نام رکھا ہے، رسول نے نہیں ، ہاں؛ ور اصل خدانے حضرت علی کا نام امیر الموشین رکھا ، چنا نچہ حلیہ (۱) ابوقیم میں انس سے روایت ہے کہ رسول ملٹی آیا ہم نے انس سے فرما یا: سب سے پہلے جواس درواز ہے سے داخل ہوگا ، وہ امیر الموشین ہوگا ، انس نے دعا کی: خدایا! وہ انسار میں سے ہو، استے امیر الموشین ہوگا ، انس نے دعا کی: خدایا! وہ انسار میں سے ہو، استے میں حضرت علی درواز ہے سے داخل ہوئے رسول ملٹی آیا ہم نے کہا: علی ، میں حضرت علی درواز سے سے داخل ہوئے رسول ملٹی آیا ہم نے کہا: علی ، میں دو کے با چھی کھل کئیں ، علی کو لیٹا کر پینہ بوج سے گھے ، علی نے بوجھا: آج جیسا برتا وَ میں نہ دیکھا تھا۔ فرمایا: کیوں نہ ہوتم میری امانت اور قرض ادا کرو گے۔

ابن مردویہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کھالی رسول مٹھ ایک کا سرزانو پررکھے تھے رسول سے سے اس مردویہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہا:تم امیر المونین ہو، یس تم سے مجت سور ہے تھے ،استے میں جریل بصورت دحیہ کبی آئے اور علی سے کہا: تم امیر المونین ہو، یس آئے ابن عباس اور ام سلمہ سے کہا: گواہ رہویہ امیر المونین ہے۔ چنا نچہ ابوقیم کی باتوں سے تا میر ہوتی ہے کہ ابن عباس نے کہا: قرآن میں جہال بھی ﴿ یہا ایمها السذین المنو الله ہے اس سے مراد علی ہیں۔ (۲)

### ۲ عرباطل کو پسندنہیں کرتے

ابوقعيم حلية الاوليا (٣) ميں اسود بن سريع كى روايت كرتے ہيں كہ ميں نے خدمت نبي ميں آكر

ا-جلية الأولياءج اص ٢٣

۱ کیم اکبیر (جااص ۱۱ مدیث ۱۲۸۷) ملیة الاولیاء جام ۲۳ (نبر۳) ریاض النفر قریم ۲۰ ( جسم ۱۵۸) کفایة المطالب ص ۵۳ (ص ۱۱۰ باب ۳۱) تذکرة الخواص س ۱۸ (۱۳) در ولیمطین (ص ۸۹) صواحت محرقدص ۲۷ (ص ۱۲۰ کزالمرا ل جه ص ۱۲ (ج ااص ۲۰۱۳ حدیث ۳۲۹۳) تاریخ المخلفاء ص ۱۱۵ (۱۲۰) تاریخ بغداد جهم ۲۷ س ۲۳۷ (نبر ۸۸۷) جهم ۱۲۹ (نبر ۱۹۱۵) المرورک علی المحصین جسم ۱۲۹ و جسم ۱۲۹ و جسم ۱۳۵ مدیث ۳۲۳ م) نورالابسارص (۸۰) ۱۲۳ فراکد السمطین (

٣- صلية الاولياءج عمل ٢٦)

کہا: میں خداکی اور آپ کی ستائش کرتا ہوں۔ رسول خدا مٹھ آئی آئے نے فرمایا: خداکی ستائش کو پہند کرتا ہے۔
میں نے اشعار پڑھنا شروع کیا ، استے میں ایک طویل القامت اور بلند پیشانی والا آدی اجازت لے کر
آیا ، رسول خدا مٹھ آئی آئے نے جھے چپ کراویا ، اس نے تھوڑی دیر رسول مٹھ آئی آئے سے بات کی اور چلاگیا ، میں
پر شعر پڑھنے لگا ، وہ مخص پھر آیا اور آپ نے مجھے چپ کراویا ، اس طرح دویا تین بار ہوا ، میں نے رسول
سے پوچھا: یہ کون ہے کہ جب آتا ہے آپ مجھے چپ کراویت ہیں ، فرمایا کہ یہ عمر ہے یہ مخص بھی باطل کو
پہنڈ نہیں کرتا۔

ایک دوسرے طریق سے اسود تمیمی کابیان ہے کہ بیشعر پڑھنے لگاتو چھوٹی آ کھے والافخض آیا اور مجھے رسول مُلْتَّائِيَةِ مِنے حیب کرادیا، پوچھنے پربتایا کہ بیمرہے جو بھی باطل کو پہندنہیں کرتا۔

تیسری روایت میں ہے کہ تمین فخص چی پڑا: ہائے ، ہائے ، یکون ہے۔ تو کہا گیا کہ بیمر بن خطاب ہیں۔خدا کی تتم ا میں نے اس وقت سمجھا کہ اگر بیس لیتا تو میری ٹا تک تھسیٹ کر قبرستان بقیع تک پیونچادیتا۔

#### تبحرة املي

ان روایت گڑھنے والوں کی آئلھیں نہیں دل اندھے ہو بچے ہیں ، وہ فخض تو حمد خدا اور ستائش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کررہاہے بھلا اس میں باطل کیا ہے جے عمر سے پہلے خود رسول روک رہے ہیں؟ کون ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا جو خدا سے نہ ڈر سے اور لوگوں سے ڈرے ۔ اس فخض کو و کھنے کہ رسول سے نہیں ڈرتا لیکن عمر سے ڈرتا ہے کہ کہیں قبرستان بقیج تک نہ پہونچا دے ، کیا عمر کی نظر میں مدح رسول سے نہیں ڈرتا لیکن عمر سے ڈرتا ہے کہ کہیں قبرستان بقیج تک نہ پہونچا دے ، کیا عمر کی نظر میں مدح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اشعار ہوتے تھے؟ کیا روایت وضع کرنے والے ان باتوں کی طرف متوجہ تھے۔

تہیں جانا ہے تو ہے بیمصیبت اگر جانتا ہے تو آفت بڑی ہے



#### ے۔فرشتے عمرہے بات کرتے ہیں

صیح بخاری میں ابو ہریرہ سے منقول حدیث رسول مٹھ آئے آئے ہے جتم سے قبل بنی اسرائیل میں ایسے لوگ ہوتے تیے جو نی نہیں تیے گرفر شتے ان سے بات کرتے تیے اگر اس امت میں کوئی ایسا ہے تو وہ عمر میں۔(۱)

ای بخاری میں حدیث غارکے ذیل میں ہے کہ اگر اس امت میں محدث کوئی ہے تو وہ عمر ہیں یہاں جو'' اگر'' استعال ہواہے مثلا اگر اس امت میں کوئی صدیق ہے۔ تو یہاں نفی کے معنی میں نہیں ہے بلکہ کمال صداقت کے لئے ہے۔ (۲)

#### تبحرهٔ المنی

جھے نہیں معلوم کہ عمر کے پاس فرشتے کیوں آتے تھے جمض بات چیت کرنے یا جانشین رسول کو غلطیوں سے تفوظ رکھنے ، یا سوالات کا صحیح جواب سکھانے جس سے وہ قطعی عاری تھے یا مشکل مسائل کا حل بتانے کہ کہیں شریعت مطہرہ کے برخلاف فتوی نہ جھو تک دیں؟ میں نے قبل کی جلد میں ان کی غلطیوں اور بمان فتوں کو نقل کیا ہے ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیدداستان ہی مہمل اور بناوٹی ہے ، اس کا صحت سے دور کا بھی واسط نہیں۔

### ۸۔عمرکے گفن میں'' قرطاس''

امام حن وحسین علیما السلام عمر سے ملنے کئے ، وہ کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے متوجہ نہ ہوئے جب اختاہ ہوا تو بڑھ کے دونوں کا بوسہ لیا اور ایک ایک ہزار دیا ،گھر جا کر دونوں نے باپ سے بیان کیا تو حضرت علی نے فر مایا: میں نے رسول خدا ملٹ کیا تیا سے سنا ہے کہ عمر اسلام کا نور ہیں دنیا میں اور

ارمیح نفاری کمآب المناقب باب مناقب عمر (جسم ۱۳۳۹ مدید ۲۳۸۱) ۲ میچ بخاری (جسم ۱۷۷ مدید ۳۲۸۲) جنت والوں کے چراخ ہیں،ان دونوں نے جاکروہ حدیث عمرے بیان کی تو عمر نے دوات قلم منگواکرلکھ لیا کہ مجھ سے حدیث بیان کی سردار جوانان جنت نے اپنے باپ سے اور انہوں نے رسول خدا سے ایسا ایسا۔ پھر دصیت کردی کہ میرے کفن کے ساتھ قبر میں اس کور کھ دینا ۔ لوگوں نے ایسا بی کیا تو دوسرے دن اس کا غذیر کھھا ہوا تھا کہ حسن وحسین علیما السلام نے بچ کہا، رسول خدا مل فیڈی آئیم نے بھی بچ کہا۔

#### تبصرة المني

اس خیالی قصے کامہمل پن اسقدر واضح ہے کہ ابن جوزی کی موضوعات سے سیوطی نے تحذیر الخواص میں نقل کر کے کھا ہے کہ اس الخواص میں نقل کر کے ککھا ہے کہ بے شرمی اور بے حیائی اب اس حد تک پہو گئے گئی ہے کہ اس نتم کی مہمل با تیں گڑھی جارہی ہیں اور اسے اکا برفقہا اپنے یہاں نقل کررہے ہیں۔(۱)

میرا بھی خیال ہے کہ خداان فضائل کے غلو کی بھر مار کرنے والوں کو غارت کرے ان فقہا کی بھی رگ شرارت کا ان دے جوعقیدت میں اندھے بہرے ہیں اور عقل سے عاری ہیں۔

#### ٩\_قِلب وزبان عمر

منداحرین نوح بن میمون ،عبدالله عری ،جم ،مسور بن مخر مد، ابو بریره سے روایت ہے که رسول خداط اللہ علی اللہ علی خداعر کی زبان وول سے قل کو جاری فرما تا ہے۔ (۲)

تنجرهٔ املی

دل کی حالت خدائی جانے ،لیکن جہاں تک زبان کا تعلق ہے تو امام احمد بن حنبل سے بوچھا جاسکتا ہے کہ کیا عمر کی زبان سے اس وقت بھی حق جاری ہوا تھا جب رسول قلم ودوات طلب کررہے تھے، تا کہ

اليخذر الخواص ١٠٤ (٢٠٤)

۲ \_منداحرج ۲می ۱۰۹ (جسم ۱۱۷ طدیث ۸۹۲۸)

ہدایت کا نوشتہ لکھدیں، عمر نے کہا کہ شخص ہدیان بک رہاہے، کیاتر جمان دی سے ہدیان کی توقع کی جا عتی ہے؟

کیاان سوسائل میں بھی عمر کی زبان سے حق جاری ہوا جنہیں فقہانے نقل کر کے کہاہے کہ عمر نے فلطی ہوئی ، جہاں تک سندروایت کا تعلق ہے ، نوح بن میمون فلطی کرتا تھا۔ (۱) عبداللہ عمر کی زیادتی کردیتا تھا علی بن مدینی کے نزدیک ضعیف تھا ، بحی ، لیقوب ، نسائی ، ابن حبان اور بخاری ضعیف کہتے ہیں۔ (۲)

جم بن جم محتعلق ذہی کہتے ہیں کہ بے وقعت اور غیرمعروف آ دمی تھا۔

## ١٠ علم عمر كے متعلق خواب رسول

می بخاری میں صدیث رسول ہے: مجھے خواب میں دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے پیایہاں تک کہ میرے ناخوں میں بھی سرایت کر گیا ، پھر میں نے عمر کو دیا ، لوگوں نے اس کی تعبیر پوچھی تو فرمایا: علم ۔ (٣)

اس کی شرح کرتے ہوئے ابن ابی جمرہ بجۃ الفوس میں کہتے ہیں کہ ذرااس کی طرف توجہ کیجے جے فضلیت کا پیالہ عطافر مایا گیا کہ اس کے پاس کس قدر توت علم تک ہے، وہاں تک تو کوئی خلیفہ رسول تک ندیمو کچ سکا محالی تو دور کی بات ہے، ندآ کندہ کوئی انسان اس قوت علم پیو کچ سکا ہے۔

تبمرهٔ امنی

اس خواب کی نوعیت بیہوئی کہ رسول خدا المٹی آیٹم نے بیخواب عمر کے اسلام لانے کے بعد دیکھا عمر

ار می مخاری کتاب بده الحلق باب صفة البیس وجنوده ج ۵ص ۹ ۸ کتاب المناقب باب مناقب عمر ج ۵ص ۲۵۱ (ج سم ۱۹۹۰ صدیث ۳۱۲۰ بس ۱۳۲۷ صدیث ۳۲۸ )

٢\_ارخادالبارى ج هل ١٩٠ (ج ٨ س١٩٨ مديث ٣١٨٣)

٣- مح بخارى ٥ س ٢٥٥ ( تع س ١٣٣١ مديث ٢١٠٨)

اپ زمانہ کفریں تھے تو اس علم سے خالی تھے بمکن ہے کہ رسول اپ علم کو صرف عمر سے خصوص کرنا چاہتے تھے ،کیا ایسافخض آیات قرآنی کا مطلب پوچھنے پر کہہ سکتاہے کہ جھے بازاری کاموں کی دجہ سے اس کا مطلب معلوم نہ ہوںکا ؟ جے اس قدرعلم ہو وہ کہہ سکتاہے کہ تمام انسان عمر سے زیادہ علی بصیرت رکھتے ہیں یہاں تک کہ پردہ نشین عور تیں بھی عمر سے زیادہ جانتی ہیں؟ ،خدانے تو انہیں شراب علم پلایا رسول کے ہاتھوں سے اور بیرحضرت ،علم سے کورے ہی رہ کئے ۔ ان کے فتو وَن سے جہالت تیکتی رہ گئی۔

#### اا عمرے شیطان کا فرار

صحیح بخاری میں دوجگہ پر سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ رسول مٹھ ایک کے خدمت میں عورتیں بڑ بونگ مچائے ہوئے تھیں اسے میں عمر نے داخل ہونے کی اجازت طلب کی بنور آتمام عورتیں بھاگ کر پر دے میں جا چھییں ۔رسول مٹھ آیک ہے نے عمر کو آنے کی اجازت دی اور بینے گئے ۔عمر نے بوچھا: خدا کے رسول مٹھ آیک کے خدا ہے دسول مٹھ آیک ہے تھیں ۔رسول مٹھ آیک ہوئے تھیں جہیں دی کا مدکئے ہوئے تھیں جہیں دکھ کر پر دہ میں بھاگ گئیں ۔

عمر نے کہا: یا رسول اللہ ! آپ زیادہ حقد ار بیں کہ آپ سے ڈرا جائے چرعورتوں سے چلا کر کہا: اے اپنی جان کی دشمنو! تم جھے سے ڈرتی ہوا در رسول مٹھی آتے ہے نہیں ڈرتی ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں! تم رسول سے زیادہ فظ وغلیظ (پھو ہڑ اور تلخ مزاج ہو) رسول خدانے فرمایا: خدا کی شم ! بمیشہ شیطان تہمیں د کھے کردوسری راہ پر چلا جاتا ہے۔

#### تبحرة الميني

بے حیاراوی نے اس کو فضائل کے زمرے میں بیان کیا ہے، حالانکہ یاوہ کوئی کے زمرے میں رکھنا چاہئے تھا، وہ ہڑ ہونگ مچانے والی عورتیں یا تو از واج رسول ملٹ نیکٹیٹے تھی یا اجنبی تھیں۔اگر از واج تھیں تو رسول ملٹ نیکٹے کی بارگاہ میں انہیں بے تکلف ہونا ہی چاہئے تھا، عمر چونکہ نامحرم اور اجنبی تھے اس



لئے ان سے بردہ کیا۔

دوسری صورت میں بھی اجنبی عورتوں کا بارگاہ رسول ما آتا آتا ہیں بیٹھنا رواتھا۔ عراجنبی تھاں لئے پردہ کرلیا، یک شی شیاطین تھیں کہ رسول ما آتا آتا ہم کا ڈرنہ تھا اور عمر کی ہیبت سے ڈر کئیں رسول کی نماز میں تو خلل ڈال دیتا ہے۔ (۱) لیکن عمر سے بھا گما ہے۔ (۲) چٹا نچ طبرانی کی روایت ہے کہ جب سے عمر اسلام لائے شیطان بھی ان کا سامنانہیں کرتا، وہ ان کا مطبع ہوگیا ہے۔ (۳) کیا اس وقت بھی شیطان عمر کا مطبع تھا، جب وہ فتح کمہ کے سال ابوطلح انساری کے گھر پرشراب پی رہے تھے اور آیت اتری شیطان عمر کا مطبع تھا، جب وہ فتح کمہ کے سال ابوطلح انساری کے گھر پرشراب پی رہے تھے اور آیت اتری فیصل انسے مستھون کھ آیا تم اب بھی بازنہ آؤگے۔ عمر چخ پڑے: انتھینا انتھینا، ہم باز آئے، ہم باز آئے۔ ہم باز

ہمیں اس روایت کانہیں بلکہ سے بخاری کی قدر و قیمت کا بھی انداز ہ ہوگیا ، ہائے بیے تقیدت کے اندھے۔ (۲)

ا مجيح بخاري كتاب الصلاة باب مالا يجوز من العمل في الصلاة جام ١٣٣٥ (ج ٨ص ٥٠٥ حديث١١٥٢) مجيح مسلم باب جوازلعن الشيطان في الصلاة جام ٢٠ (ج ٢ ص ٢٠ حديث ٣٩ كتاب الصلاة)

۲ \_ منداحر ۰ ج۲ ص ۸۵ مدید ۱۳۳۵ سنن ترزی (ج۵ص ۵۸۰ مدید ۳۲۹۰) الاحدان نی میچ این جبان ۰ ج۵ اص ۱۵ مدید ۲۸۹۲)

سر المجم الكبير (ج٣٢ص ٢٠٠٥ مديث ٢٤٧) فيض القديرج عم ٣٥٩ (مديث ٢٠٣٧) ٣- الاصابة جهم ٢٣٠ (نبر٣٣٠) فيض القديرج عم ٣٥٢ (مديث ٢٠٢٢)

# فضائل عثمان کے لاف وگزاف

فضائل کی بحث شروع کرنے ہے قبل ضروری ہے کہ خلیفہ کے علم ،اخلاتی حالات اور پر ہیزگاری وایمان کا تجزیہ کرلیا جائے ،اس طرح فضائل کا خائر تجزیہ کیا جاسکے گا۔

# ا۔ چھواہ کا بچہ پیدا کرنے والی کے متعلق فیصلہ

حفاظ نے بیج بن عبداللہ بھی کی روایت نقل کی ہے کہ ایک جنس نے قبیلہ جبید کی مورت سے شادی
کی ،اس نے چھ ماہ میں پورا بچہ بیدا کیا ،شوہر نے اس معاطے کو عثان کے سامنے چش کیا عثان نے مورت
کو سنگسار کرنے کا عظم دے دیا ، جب حضرت علی کو معلوم ہواتو آپ نے عثان سے کہا: بیتم نے کیا کیا ؟
اس عورت نے کوئی جرم نہیں کیا ہے ، خدا کا ارشاد ہے کہ '' نیچ کے حمل اور دودھ بڑھائی کی مدت تمیں
مہینے ہے ۔''(۱) اور پھر فرما تا ہے کہ ما کیں اپنے بچوں کو کھل دوسال تک دوردھ پلا کیں ،اس طرح دوھ
مہینے ہے ۔''(۱) اور پھر فرما تا ہے کہ ما کیں اپنے بچوں کو کھل دوسال تک دوردھ پلا کیں ،اس طرح دوھ
مہینے ہے۔''(1) اور پھر فرما تا ہے کہ ما کیں اپنے بھر کی مدت چھ ماہ نی جاتی ہے ،عثان نے بیان کر کہا: خدا کی
فتم ایہ بات میری سجھ میں نہ آسکی تھی ،عثان نے تھم دیا کہ عورت کو سنگسار نہ کیا جائے گئین اس کو سنگسار
کیا جاچکا تھا ،اس عورت نے خود بھی اپنی روتی ہوئی بہن سے کہا تھا: میری بہن کر یہ نہ کرو کیونکہ جھے
میرے شو ہر کے علادہ کی نے بھی ہاتھ نہیں لگایا ہے ، پھر جب وہ بچہ جوان ہواتو اس کی پشت د کھے کرشو ہر
نے اقر ارکیا کہ یہ ہر کیا ظ سے بچھ سے مشابہ ہے ۔رادی کا بیان ہے کہ پھراس عورت کا شو ہرایا بیار پڑا



كه بستريراس كاعضوكث كث كركرتا تھا۔(١)

تبرهٔ املی

جرت ہے کہ خلیفہ تی کوتر آن کا واضح علم بھی نہ تھا جب کہ احکام و تضایا بیں اس کے علم کی قدم قدم پر ضرورت پیش آتی ہے ،معلوم نہیں تھا تو کسی صحابی ہے پوچھ لیتے اگر انہیں بید دونوں آیتیں معلوم نہیں تھیں تو پھر انہوں نے فیصلہ کس بنیا د پر کیا تھا کیا قرآن کی روشن میں تو وہ آیت کہاں ہے؟ صدیث پر تواس کی روایت کس نے کی؟ یا قیاس پر تو پھر رائے کی بنیاد کیا تھی؟ اگر محض جابلانہ فیصلہ تھا تو شاباش ہے مفتی تی!!!۔

### ٢ \_عثان سفر میں قصر نماز نہیں پڑھتے تھے

بخاری و مسلم وغیرہ نے عبداللہ بن عمر کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول خدا ملی آیا کے منی میں نماز دوکعت پڑھتے تھے پھر پڑھتے تھے، ابو بکر وعمر نے بھی اسی طرح پڑھا، عثمان اپنے ابتدائی زمانے میں دو بی رکعت پڑھتے تھے پھر وہ چار رکعت پڑھنے گئے۔ (۲) ابن حزم نے انجلی میں لکھا ہے کہ ابن عمر نماز پڑھاتے تھے تو چار رکعت پڑھتے تھے تھے ا

چنانچ عروہ اور عانس کا بیان ہے کہ رسول خدا مٹھ آلیا ہمنی میں دور کھت نماز پڑھتے تھے۔ ابو بکر وعمر بھی دور کھت پڑھتے تھے ، عثان بھی ابتدائی زمانہ خلافت میں دوئی رکعت پڑھتے تھے ، پھر پوری پڑھنے گئے۔ (٣) منداحمہ ، ابوداؤ داوسنن کبری میں بھی عبدالرحن ، پزیداورانس سے بہی مروی ہے۔ (۵)

ا۔ الموطا (ج۲ص ۸۲۵ عدید برا ) بسن بیمی (ج مص ۲۳۷) تغییر این کثیر (ج ۲۳ ص ۱۵۸) بتیسیر الوصول (ج۲ص ۱۱) بعمد ة القاری (ج۱۲ ص ۱۸) ؛ درمنثور (ج مص ۲۳۷)

۲ میچ بخاری چ ۲ ص ۱۵۱ ( چ ۲ ص ۲۹۱ ح ر ۱۵۷ ) : محج مسلم ج ۲ ص ۲۷ ( ج ۲ ص ۱۳۱ ح ری اکتاب صلاة المسافر ) ؛ مند اجر ج ۲ ص ۱۵۸ ( ج ۲ ص ۱۹۱۹ ح ر ۲۱۱۲ ) ؛ منن پیلی ج س ۲۷ ۱

ا کیلی جهم ۱۷۰ مهم ۲۸ مهم ۱۸۰ مهم ۱۸۰ مهم ۲۸ (۱۴۰۲)

۵\_منداحه جامی ۸۷٪: چسمی ۱۳۵ (چامی ۲۲۵ ح ۲۸ ۳۵۸؛ چسمی ۱۱۱ ح ۱۶۷ ۲۰۱۰) بسنن افی داؤد جامی ۴۰۸ (ج۲ می ۱۹۹۹ ح ۱۹۲۰) بسنن نسانی چسمی ۱۲۰ (چامی ۲۸۵ ح ۱۹۰۷ م ۱۹۰۱)

جین نے سنن کبری میں حمید کا بیان نقل کیا ہے کہ عثان نے منی میں چار کھت نماز پڑھائی پھر خطبہ دیا کہ لوگو! سنت تو وی ہے جورسول مٹھ لیکٹی آئم کی سنت ہے اور عمر وابوابو بکر کی ہے لیکن اس سال ایک خاص واقعہ ہوگیا اس لئے میں نے اندیشہ کیا کہ شاید قصر نماز پڑھنا ہمیشہ کا طریقہ بن جائے ، ابو داؤ دمیں ہے کہ عثان نے زیادہ عربوں کی کثرت دیکھ کرچا ررکعتی نماز پڑھائی۔(۱)

منداحد (٣) میں عبداللہ بن عمر کابیان ہے کہ ہم نے رسول خدا ملٹی آیا ہم، ابو بکر وعمر کے ساتھ دور کعت نماز پڑھی کیکن پھر (عثان ) نے خلافت پانے کے چھسال بعد سے چارر کعت پڑھانی شروع کردی۔
سنن کبری میں بسند الی نفرۃ مروی ہے کہ ایک فخض نے عمران بن حسین سے بوچھا تو انہوں نے رسول ملٹی آیا تھا کی سنت یکی بتائی کہ دور کھت نماز پڑھتے تھے، کنز العمال میں ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول خدا ملٹی آیا تھا نے دوئی رکھت پڑھائی۔ (٣)

منداحمد میں ہے کہ معاویہ نے جج کیا تو منی میں دورکعت پڑھائی لوگوں نے کہا کہتم نے اپنے چپرے بھائی کی کالفت کی وہ پوری نماز پڑھاتے تھے ،مروان اور عمرو بن عثمان چش چش تیے ،عباد نے بھی کہا کہ عثمان جج کے لئے آتے تھے تو ظہر وعمر اور عشاحیار رکعت پڑھاتے تھے جب منی اور عرفات میں جاتے تو قعر پڑھتے تھے۔(۵)

ا \_ شن الي داؤد جاص ٨٠٣ (ج٢ص ١٩٩ ح ر١٩٦٣)؛ شن بيبتى جهم ١٩٣٧؛ تيسير الوصول ج٢ص ٢٨٦ (ج٢ص ٣٣٣)؛ نيل الاوطارج ٢ص ٢٧ (جهرص ١٣١)

٣ منداحه ج ۲ م ۲۵ (۲۵ م ۱۳۵ ح ۲۱۱ ح ۲۱۱ م

۲\_ ذیل سنن بیمل این تر کمانی ج ۳ ص ۱۳۴

٧- كنزالعال جهم ١٣٠ (جهم ٢٣٨ حر١٢٤١)

٥\_ البارى جى مى مى (جى مى ايم): ئيل الاوطارج مي ١٠٠٠ (جى مى ١٣١١)

تاریخ طبری میں ہے کہ ۲۹ ہے میں عثان جی کے لئے آئے تو منی میں فیمہ لگایا ، یہ منی میں پہلی بار فیمہ دکایا گیا تھا اور نماز قصر پڑھی ، واقدی نے ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ سب سے پہلی عثان پر تقید اس وقت ہوئی جب خلافت کے چھٹے سال انہوں نے منی میں پوری نماز پڑھی ، اکثر اصحاب نے ملامت کی حضرت علی نے بھی کہا کہ بخدا! نہ کوئی حادث رونما ہوا نہ کوئی ترک شریعت کی دلیل ہے ، عمر وابو بکر نے بھی سیرت رسول مل فیل آئے کے مطابق قصر نماز پڑھی ، اب تم نے کیوں کھل نماز پڑھی ۔ عثان نے کہا یہ میری اپنی رائے تھی۔ (1)

عثان کی اس حرکت پر عبدالرحل بن عوف نے بھی تقید کی ،عبدالرحل نے وہاں تصرنماز پڑھی پھرعثان

استا کر کہا: کیا رسول نے بہاں تصرنماز نہیں پڑھی؟ کہا: ہاں۔ پوچھا: کیا ابو بکرو عمر نے اور تم نے بھی ابتدائی

زمانے ہیں تصرنماز نہیں پڑھی؟ کہا: ہاں۔ لیکن استا ابو بھر! میری بات سنو پھی بین کے لوگوں نے اور پھی تلخی مزان عربوں نے بھی پڑتقید کی کہ جو تحق در ان کی شہر ہیں تیا م کرے تواسے پوری نماز پڑھتی بھا ہے اور یہ طانف ہیں

مزان عربوں نے بھی پڑتقید کی کہ جو تحق در ان کی شہر ہیں تیا م کرے تواسے پوری نماز پڑھتی ہیں۔ پھریہ کہ میری بوی کے گئے ہے، یہاں ہیں نے شادی کی ہے، طانف ہیں

میری جا نداد بھی ہے ، اسے ویکھنے جاؤں گا پھرعید النفی کی چودہ کو یہاں آکر تفہروں گا۔ عبدالرحل نے مہا: تبہادا بھی عذر مہمل ہے۔ تم نے کہا کہ ہیں نے یہاں شادی کی ہے اور تبہاری بیوی مدینے ہیں ہے ، جاب وہاں رکھو چاہے یہاں رکھو وہ بہر حال تبہاری ذوجہ ہے، تم کہتے ہو کہ طاکف ہیں جا نداد ہے ، وہاں

کا تین دن کا سفر ہے ، پھریہ کم طاکف کے باشند ہے بھی نہیں ہو، لوگ جو تقید کر رہے ہیں ان کے لئے تہیں سوچنا چاہے کہ درسول خدا ، ابو بکر وغر نے بھی ایسا تی کیا تھا، وہاں سے عبدالرحل نے نکل کر ابن مسود کی تہیں سوچنا چاہے کہ درسول خدا ، ابو بکر وغر نے بھی ایسا تی کیا تھا، وہاں سے عبدالرحل نے نکل کر ابن مسود نے ہا کہ اس کی خالفت سے ختنکا اندیشہ ہے ، انہوں نے چادر کھت پڑھی تو ہیں نے بھی پڑھی ۔ ابن معود نے کہا کہ اس کی خالفت سے ختنکا اندیشہ ہے ، انہوں نے چادر کھت پڑھی تو ہیں نے بھی پڑھی ۔ عبدالرحل نے نکہا کہ ان کو ان ان کو گوں نے بی دور کھت پڑھی ا بھی چوہی تو ہیں جو رکھت بی پڑھوں۔ (۲)

ا\_تاريخ طري (ج مهم ٢٧٤ حوادث ٢٩ هـ)

۲-انساب بلاذرى ج ه ص ۳۹ متارئ طبرى ج ه ص ۲۷ (ج م ص ۲۷ حواد شد ۲۹ مد) تاريخ كالل ج م ص ۲۷ (ج م ص ۲۷ مرات با س ۲۸ ۲۳۳ ) البداية والنملية ج ي م ۱۵ (ج ي م ۱۷ م) تاريخ اين خلدون ج م س ۲۸ (ج م ۵۸۸)

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ عثان نے ڈو بنے کو شکے کا سہارا کے مصداق جواب دیا ہے، معمولی نقیبہ بھی الی لچر بات نہ کے گا نہ کہ خلیفۃ السلمین ... مان لیا جائے کہ ان کی زوجہ کی تھیں تو کون مہا جراییا نہ تعا خودرسول ملٹی آئی ہمی ہے تو انہوں نے پوری کیوں نہ پڑھی ،صرف اسلئے کہ شریعت نے مطلقا مسافر کو قصر پڑھنے کا تھم دیا اس سلسلے میں ابن جراور ابن قیم کی صفائی قطعی مہمل ہے، بات وہی ہے جوعثان نے کہی کہ میں نے اپنی رائے سے بی کام کیا ہے۔ پچھلوگوں نے کہا جہاں بھی ہومر تبدولایت پر فائز ہے اس لئے مقیم کے تھم میں ہے، وہ اپنی مملکت میں ہر جگہ وطن کی حالت میں ہے، ظاہر ہے کہ یہ لچر جواب لغوی بنیاد پر دیا گیا ہے جب کہ تھم اور فتو کی شری بنیاد پر ہوتا ہے۔

شریعت کا تھم تو یہ ہے کہ مسافر کو قصر کا تھم عزیمت نہیں ہے دخصت ہے ، محب الدین طبری نے دیاف النظر و میں لکھیا ہے کہ ، قصر نماز کا تھم تا بت ہے ، مخضوص شرعیہ اور ما تو رات نبویہ تا بت نہیں ، صحابہ کے اقوال بھی یہی ہیں ، حضرت عمر ، یعلی بن امیہ ، عبداللہ بن عمر ابن عباس ، ابن مسعود ، اور حفص بن عمر کا فیصلہ بہکہ جو شخص سفر میں چارر کھت نماز پڑھے اسے دوبارہ نماز پڑھنی چا ھئے ، کیوں کہ مسافر کی نماز دوبی رکھت ہے ۔ صفائی دینے والوں کو یہ بات نظر انداز نہ کرنا چا ہئے کہ نص کے مقابلے میں اجتہا دکی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

### بزرگون كادين وقتى سياست تفا

ظیفہ کی متذکرہ حرکت کے علادہ دوسرے صحابہ کے بے شارحرکات کود کیمنے ہوئے ہم پر یہ بات پو
ری طرح واضح ہوجاتی ہے کہ صحابہ کا دین وقتی سیاست تھا آنھیں احکام خداور سول مٹھ آئی آئی ہے کو کی ولچی یک
نتھی ، ور نہ کیا وجہ ہے کہ حکم شریعت کے باوجود حکم خلیفہ کی خالفت کوشر بچھتے ہیں ، عبداللہ بن عمر ہماعت میں
عیار کھت پڑھتے ہیں گھر آ کرای کو دور کھت پڑھے ہیں جبکہ حدیث رسول ملٹھ آئی آئی ہے کہ دیا و بدعت سے
اک مل بی خدا کے بہاں مقبول ہے میے عبداللہ بن مسعود ہیں جوسفر میں قصر پڑھتے ہیں لیکن عثمان کی
خالفت کے ڈرے مئی ہیں پوری پڑھتے ہیں 'میے بدالرحمٰن بن عوف ہیں جوقعر پڑھتے ہیں ،عثمان کو قائل

# 

کرتے ہیں کہ ان کی حرکت قلط ہے پھر ابن مسعود سے بات کرنے کے بعد پوری پڑھنے گئے ہیں'(ا)

دوسری طرف صفرت علی ہیں جو منی ہیں لوگوں کے اصرار پر فر ماتے ہیں کہ کہوتو اس طرح نما ز

پڑھاؤں جس طرح رسول مٹھ آیا ہے پڑھتے ہے ، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم عثمان والی نماز چاہتے ہیں اور علی اس سے انکار کردیتے ہیں !!(۲) ہی ہاں ان خلفاء کا دین اپنی را یوں اور خوا ہشات کا پابند تھا ، وتی سیاست کے تحت امرو نہی پڑ کل ہوتا تھا ، اس لئے وقت کے ساتھ احکام بھی بدلتے رہتے ہے ، رسول کی سیاست کے تحت امرو نہی پڑ کل ہوتا تھا ، اس لئے وقت کے ساتھ احکام بھی بدلتے رہتے ہے ، رسول کی شریعت سہلہ کے مقابل خلیفہ کا ارشاد ہوتا تھا کہ ہیں اک بات کہ رہا ہوں اگر سے جو خدا کی طرف سے ہے اور غلط ہوتو میری طرف سے ہے اس کی کھت ہیں وہرا دیتے تھے ۔ (۳) بعد عصر سنتی نما زبی پہلی رکھت ہیں سورہ تھ جو جو ہد زبی سے دونوں متعہ جو عہد زب سے دونوں متعہ جو عہد رسول میں رائے تھے ۔ (۵) کم از کم سوفیطے الیے کئے جو ایک دوسرے کے خالف تھے ، دونوں متعہ جو عہد رسول میں رائے تھے حرام کر دیا۔ (۲) ایک روایت میں ہے کہ تین چیز ہی ذمانہ رسول ملی اگر آئے ہوں کر دیا۔ (۲) ایک روایت میں ہے کہ تین چیز ہی ذمانہ رسول میں رائے تھے حرام کر دیا۔ (۲) ایک روایت میں ہے کہ تین چیز ہی ذمانہ رسول میں رائے تھے حرام کر دیا۔ (۲) ایک روایت میں ہے کہ تین چیز ہی ذمانہ دی رسول میں رائے کے حوالے دوسرے کے خالف ہوں کو سے کھی کے دوسرے کے خالف کے دوسرے کے خالے کے دوسرے کے دوسر

ا ـ انساب بلاقرى چى هى ۳٩ ، تارىخ طبرى چى هى ٥٦ (چى مى ٢٩٨ حوادث ٢٩) تارىخ كال چى مى ٢٨ (چى مى ٢٣٨) البرلية والنماية جى مى ١٥٢ (چى مى ١٤٣) تارىخ اين خلدون جى ٢٨ س ٢٨٦ (٥٨٨)

۲ \_ انحلی این حزم جههم ۱۷۰۰ زیل سنن بیلی جههم ۱۳۳۰

۳-المصنف عبدالرذاق (ج۳۰ ۳۰ حدیث ۱۹۹۱) المصنف این انی شیبر (ج۱۱ص ۱۵ ۳۵ حدیث ۱۱۲۳) سنن داری ج ۴ ص ۳۹۵. تغییر طبری ج۲ص ۳۰ (مجلدس جهص ۲۸۳) سنن پیمل ج۲ ص ۳۲۳ کنز المیمال ج۲ ص ۲۰ (ج۱۱ص ۹ ۵ حدیث ۱۹۱ ۱۰) تغییر این کثیری اص ۲ مهتغیر خاذین ج اص ۲۷ س (ج اص ۳۳۳) اعلام الواقعین ص ۲۹ (ج اص ۲۲)

۳-ستن افی دا و دی اص ۱۵ مدین ۱۳۷۹ کسن این بایدی ۱۵۰۰ (جام ۱۸۸ مدین ۱۲۹۵) منداحدی ۲۰ مدا مدین ۱۸۸ مدین ۱۹۵۹ کا ۱۲۵ (ج ۱۵ می ۱۸۹ (ج ۱۵ می ۱۹۰۹ کا ۱۳۰۰ کا ۱۹۰۸ کا ۱۹۰۸

# المناك مثان كلاف وكزاف المناك مثان كلاف وكزاف المناك مثان كلاف وكزاف المناك مثان كلاف وكزاف المناكم ال

تھیں میں انھیں حرام کرتا ہوں۔(۱)اذان کے بعد دوسری بدعت جاری کی علی کو معدۃ الج ہے منع کیا تو حضرت نے نے کہا تو حضرت نے فر مایا: میں سنت رسول مُنْ اِلْمَائِيَةِ مِنْ مِیں چھوڑوں گا۔ گھوڑے کی زکاۃ لی جبکہ رسول مُنْ اِلْمَائِیَةِ مِنْ نے معاف کردی تھی سنت کے خلاف عیدین کا خطبہ پہلے پڑھا۔

اور پید حضرت معاویہ ہیں جنھوں نے رسول ملٹائیلیم کی سنت کے مطابق ظہر کی نمازمنی میں قصر پڑھی ، پھر مروان اور پسرعثان نے سمجھایا کہ آپ نے چپر سے بھائی کی مخالفت کی تواعتر اف کے باوجود پوری نماز پڑھی ، بھائی کی بدعت زندہ کی اور شریعت مصطفوی کا تماشہ کیا ، کنیزوں میں جمع بین الاختین کو جائز کماز پڑھی ، بھائی کی بدعت زندہ کی اور شریعت مصطفوی کا تماشہ کیا ، کنیزوں میں جمع بین الاختین کو جائز کیا (۲) سود جائز کیا (۳) ، عیدین میں اذان کہلوائی جبکہ اذان نہیں ہے۔ (۳) تجبیر قالاحرام میں کی کی چور کے ہاتھ کا نہنے میں تقمیر کی (۵) عیدین کا خطبہ پہلے پڑھا امیر المونین حضرت علی پرلعنت کی رسم جا رسی کی ۔ شرم ، شرم

### س\_خلیفہ نے حدود<sup>معطل</sup> کئے

ابواسحاق اورواقدی کصے بیں کہ ولید بن عقبہ نے شراب پی کردورکعت نماز پڑھادی، پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوکر پوچھا: کہوتو اور زیادہ پڑھاؤں سب نے کہا: بی نہیں ہم نے نماز پڑھ کی، پھرابوزینب اور حدب بن زھیر نے نشے کی حالت کا مشاہدہ کر کے اسکی انگوشی اتار لی عثان کے پاس چارآ دی شکا بیت کیکرآئے ، ابوزینب، جندب، ابوحنیف، اور حبیب، اور صعب، بن جثامہ، عثان نے گواہوں کوڑ رادھمکا بیت کیکرآئے ، ابوزینب، جندب، ابوحنیف، اور حبیب، اور صعب، بن جثامہ، عثان نے گواہوں کوڑ رادھمکا کر بھگادیا۔ ابوزینب سے پوچھا: کیاتم نے میرے بھائی کوشراب پیتے و یکھا؟ انھوں نے کہا: نہیں۔ بلکہ میں گوائی دیتاہوں کہوہ نشے کی حالت میں قے کررہے تھاں حالت میں انکی انگوشی اتار کی پھریہ گواہ

ا ـشرح تجريدةو فجي (ص ٢٨١) العراط المستقيم (ج ١١٥٧)

۲\_درمنثورج ۲ص ۱۳۷ (ج۲ص ۲۷۷)

٣-اختلاف الحديث شافعي مطبوع برحاشيه كماب الام ج عص٢٥ (٣٨٠)

٣- كتاب الام شافعي ج اص ٢٠٨ (ج اص ٢٣٥)

۵-احكام سلطانيه ماوردي ص ٢١٩ (ج اص ٢٢٨) البدلية والتحلية ج ٨ص ١٣٦ (ج ٨ص ١٢٥)

عا تشہ ہے شکا یت کرنے لگے تو ان کے اور عثان کے درمیان تو تو پس میں ہوئی ،عثان نے گوا ہوں کو کوڑے ہے ماکنے ہے کو ان کے اور عثان کے درمیان تو تو پس میں ہوئی ،عثان نے گوا ہوں کو کرڑے نے حدود معطل کئے ، سچے گوا ہوں کو مارا ،عمر نے کہا تھا کہ نی امیداور آل الی معیط کولوگوں کی گردن پرمسلط نہ کرنا ،عثان نے کہا : میں کیا کروں؟ حضرت علی نے فر مایا : تسمیس اس کومعز ول کرنا جا بیئے ۔ پھر بھی اسے کوئی عہدہ ندد۔

عائشاور حثان سے بھی بوی نوک جمونک ہوئی ، حثان نے کہاتم کون ہو تعمیں گریں کی بیٹے کا قرآن میں جم ہے پھرلوگوں میں بحث ومباحث اور جوتی بازی ہوئی ، رسول خدا المی المی اللہ اللہ بھی بہلی جوتی بازی ہی وقت ہوئی ۔ متعدد طریقوں سے روایت ہے کہ طلحہ وزبیر نے حثان سے کہا کہ آپ ہی جوتی بازی ای وقت ہوئی ۔ متعدد طریقوں سے روایت ہے کہ طلحہ وزبیر نے حثان سے کہا کہ آپ سے منع کیا گیا تھا کہ ولید کو تحکر ال نہ بنانا نتیج آپ نے دیکھا کہ اس نے شراب پی کر نماز پڑھائی نے فر ایا : ولید کو معزول کر کے اس پر حد جاری کر وچنا نچے حثان نے سعید بن عاص کو تحکر ال بنادیا ، سعید نے جا کر منبر کو خسل دیا اور و ارالا مارہ کی طہارت کی ، ولید آیا تو حال کر کے اس پر حد جاری کر نی چاہی ۔ ایک قریشی ما کہ ولید نے تئم و سے کہ کہا کہ قطع حری نہ کر وور نہ امیر الموشین حثان تم پر خضبنا کہ ہوں گے ، جب سے حالت دیکھی تو علی نے کوڑا لے لیا اور حسن کے ساتھ اس پر حد جاری کر نے لیک ، ولید نے خطرت علی سے بھی گڑ گڑ اگر قطع حری کا عذر کیا ۔ امام حسن نے عرض کی باباجان ولید بچ کہتا ہے ۔ علی نے فر بایا : اگر حد جاری نہ کہ ولید نے رشتہ واری کا واسطہ دیا تو علی نے فر مایا: اے ابو وہب چپ ہوجا، بنی اسرائیل ای لئے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے حدود معطل کر دیے تھے ، پھرا سے کوڑے سے مارا۔

ابو تخف اور آغانی وغیرہ میں ہے کہ ولید نے نماز صبح نشے کی حالت میں پڑھائی اور لوگوں سے کہا کہو تو اور زیادہ پڑھادوں یہ من کر عمّا ب نے کہا جہیں بھلائی نہ ہوبس کرو پھر مگر یزوں سے مار کر کہا: بخدا مجھے جیرت اس پر ہے جس نے تہا رے جیسے کو حکمر ال بنایا۔ یزیدا ور معقل وغیرہ نے کہا کہ عمّان نے این کا کرے است محمد من تاہی کے کو کیس کر دیا۔ حلیہ نے پچھا شعار کے۔ نے این کی عزت افزائی کر کے است محمد من تاہی کے کہا کہ دلیل کردیا۔ حلیہ نے پچھا شعار کے۔

# 

آغانی میں ہے کہ ولید زنا کا راور شرائی تھا اس نے نشے میں نماز شیح پڑھائی اور چارر کعت پڑھا کے لوگوں سے پوچھا کیا اور پڑھا دوں ،ستی میں بیشعر پڑھ رہاتھا کہ میرا ول چنگ ورباب میں اٹکا ہے جب کہ جوانی رخصت ہو چک ہے۔ مدائن کے مطابق کونے کے اکثر لوگ ولید کی شکایت لے کر آئے تو عثان نے سب کو خت ڈانٹ پلائی اور مارا پیٹا اور صد جاری کرنے سے اٹکار کیا جب کہ عاکشہ طلحہ وزییر اور حضرت علی نے صد جاری کرنے یہ اور کیا آخرعلی نے صد جاری کی۔

تفیلات کے لئے ویکھئے۔ منداحمہ بنن پہنی ، تاریخ بیقو بی ، کال بن اثیر ، اسدالغاب ، ابوالفد ا ا اصابہ تاریخ الخلفاء۔ (۱) سیرة حلیب (۲) ش ہے کہ تجدے میں کمدر ہاتھا جھے خوب پلامحراب میں چلایا کوتو اور پڑھادوں ، ابن مسعود نے للکارا ، خدا تمہارا اور جس نے تمہیں حکر ال بنایا دونوں کا برا کرے۔ (۳)

### ۴۔خلیفہ کے حکم سے تیسری اذان

بخاری وغیرہ میں سائب بن بزید کابیان ہے کہ زمانہ رسول طُقُلِیَا ہم اور عہد ابو بکر وعمر میں جعد کی اذان اس وقت ہوتی تھی ، جب امام گھرے نماز کے لئے نکل پڑتا تھا یا بھی نماز کے وقت اذان ہوتی تھی لیکن عثمان کے زمانے میں لوگ زیادہ ہوگئے تھے اس لئے تیسری اذان بھی بڑھادی گئی جوآج تک باتی

ا ـ منداحد جامی ۱۳۳۳ (جامی ۱۳۳۳ مدیث ۱۳۳۳) تاریخ کیفونی ج ۲ می ۱۳۱۷ (ج ۲ می ۱۹۵) منن بیمتی ج ۴ می ۱۳۳۰ رخ کامل ج سم ۲۳۷ (ج۲ می ۲۳۷ حوادث میم ) اسدالغابة ج ۵ می ۱۶،۹۱ (ج ۵ می ۲۵ م نبر ۲۸ ۲۵ ) انساب بلاذری ج ۵ می ۳۳ ، مح مسلم (ج سمی ۲۳۵ مدیث ۳۸ کتاب الحدود) تاریخ ابوالغد اوج امی ۲ که ، الاصابیة ج سمی ۲۳۸ ، تاریخ الخلفا می ۱۰ (می ۱۳۷۲)

٢ \_السيرة الحلبية ج ٢ ص ١٣ (ج ٢ ص ٢٨١)

۳-المنقد الغريدج ۲ ص۲۷ (جهم ۱۱۹) محج بخارى منا قب طان (جهم ۱۳۵۱ حديث ۳۳۹۳) فتح البارى ج عص۳۸ ( ج عص ۵۹) تاریخ طبری ج ۵ص ۲۰ ۱۱۲ (جهم ۳۷۳) الآخا نی جهم ۱۷۸ (ج ۵ص ۱۳۹۱،۱۳۱،۱۳۱۱) استیعاب ج ۲ ص ۷۲۰ (القسم الرابع ص۵۵۱ نبر ۲۷۱۱)

 $(1)_{-2}$ 

بخاری وابوداؤ دمیں ہے کہ جمعہ کی اذان اس وقت ہوتی جب امام منبر پر پہو نچ جاتا تھا، یہ طریقہ فرماند من این ہوئی جاتا تھا، یہ طریقہ فرماند ان کا خوات ہوئی ہے۔ کہ جمعہ کی اذان کا تعمی محلّہ وبازار میں تھم دیا جوآج تک کہی جاتی ہے۔ یہی مفہوم بلاذری ، این جحر ، شوکانی ، بینی وغیر ہ (۲) نے لکھا ہے کہ پہلی اذان کی بدعت عثان نے ایجاد کی تا کہ بازار کے لوگوں کو پہتہ چل جائے ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ کہ میں اذان کی بدعت جاج نے اور بھر ہ میں زیاد نے ایجاد کی۔

علامہ امٹی فرماتے ہیں کہ لوگوں کی کثرت سے مرادیا مرکز خلافت میں کثرت ہے یا تمام عالم میں؟ اگر تمام دنیا مراد ہے تو اس کے لئے تو ایک ہزارا ذانیں بھی ناکا فی ہیں۔اگر صرف مدینہ مراد ہے تو بیاس وقت صحیح ہوگا کہ ایک ہی وقت میں تمام شہر کے مختلف حصوں میں بہت سے مؤذن اذان دیں ، نہ یہ کہ اذان واقامت کے بعدا یک ہی جگہ تیسری اذان شروع کردی جائے۔

اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوسکتا ، چنا نچہ تر کمانی نے سنن کبری کی شرح میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے ، اس کے صحابہ نے عثان کی بدعت پر تنقید کی تھی متعدد موذنوں کی تقرری عثان ہی کی خصوصیت نہیں بلکہ بیاتو رسول خدا ملے تی تی کے عہد میں بھی ہوا ہے چنا نچہ بلال ، ابن کمتوم تھے۔ (۳)

محاح كے مطالعہ معلوم ہوتا ہے كہ عثان نے جو بدعت كي تھى وہ بيكة تيسرى اذان ايجاد كي تھى \_ (٣) ،

ا می بخاری چام ۱۹۱۹ ( جام ۲۰۹ هدیده ۱۹۷٬۹۵ ) می تزنی جام ۲۸ ( جام ۱۹۲٬۹۵ سدیده ۱۰۱ ) سنن الی د دا درج اص ۱۹۱٬۹۵ هدیده ۱۰۰ سن الی جام ۱۰۰ دا درج اص ۱۵۱ هدیده ۱۸۵ هدیده ۱۰۰ سنن نبائی جام ۱۰۰ دا درج اص ۱۵۱ هدیده ۱۸۵ هدیده ۱۰۰ سنن تنافی جام ۱۹۲۳ ، جام ۱۹۲۳ و ادیده ۱۹۲۳ می الال الله المی الله المی به ۱۸ ( جام ۱۹۳۳ ، جام ۱۹۲۳ و ادیده ۱۹۳۳ و ادیده ۱۳۳۳ و ادیده ۱۹۳۳ و ادیده ۱۹۳۳ و ادیده ۱۳۳۳ و ادیده ادیده

۲\_انساب بلا ذری ج۵م ۳۹ هم الباری ج ۲م ۳۱۵ (ج۲م ۳۹۳) نیل الاوطار ج ۳م ۳۳۳ (ج ۳م ۲۹۸) المصص این انی شیبه (ج۲م ۴۸ مدیث ۳) عمدة القاری (ج۲م ۱۱۱)

۳ شرح سنن بیبی جام ۳۲۹ ۳ \_ آنجم الکبیر (ج 2ص ۱۳۵ حدیث ۲۹۳۳)

جی ہاں! خلیفہ نے تھم خدا کے ساتھ گتاخی کا دروازہ کھولا پھران کے بعد معاویہ، زیاداور مروان نے بھی اپنی خواہشات کے مطابق شریعت کے ساتھ کھلواڑ کردیا، ابتدا کرنے والا ہی بڑا ظالم ہے۔

## ۵\_خلیفہ نے مسجد الحرام کی توسیع کی

تاریخ طبری (۱) میں ۲۱مع کے حوادث میں مرقوم ہے کہ اس سال مجد الحرام کی توسیع کی اور جن پڑوسیوں نے وہاں سے اپنا مکان منظل کرنے سے انکار کیا ، انہیں عثان نے زبردتی بیت المال سے رقم ادا کر کے بنادیا ، وہ لوگ اجماعی احتجاج کرنے گئے تو سب کوقید کرنے کا تھم دیا اور کہا کہ تم لوگ میرے تھم کی وجہ سے جری ہوگئے ہو۔ عمر نے یہی کام کیا تھا تو تم نے احتجاج نہیں کیا تھا۔ (۲)

انساب بلاذری میں ہے کہ عثمان نے توسیع کی تو اپنے مال سے دس ہزار درہم دیے لوگوں نے کہا کہ عثمان نے مبجدر سول مُنٹھی کی توسیع کر کے سنت بدل دی۔ (۳)

تبحرهٔ امینی

گویا خلیفہ کے نز دیک حق ملکیت کوئی معنی نہیں رکھتا ۔ گویا ان کے کان میں بیہ صدیث رسول مہیں پڑی تھی کہ کس مسلمان کا مال لینا جائز نہیں جب تک وہ خوشی سے ندوید ہے۔ (۳) خلیفہ نے عہد عمر میں دیکھ لیا تھا کہ عباس کے احتجاج پرعمر مان گئے تھے۔

۲۔معنۃ الج کے متعلق خلیفہ کی رائے

بخاری میں مروان بن حکم ہے مروی ہے کہ میں نے عثان اور علی کے متعلق سنا کہ عثان معمد الج سے

ا\_اری طری ج ۵سسے (ج ۲۵۱)

٢- تاريخ يقو بي ج م ١٩١٥ (ج ع م ١٩١١) تاريخ كالل ج م ١٩٥٥ (ج ع م ١٩٥٥ واد الله ١٤٠٥)

٣٠ انساب بلاذري ج٥ص ٢٨

٣- محجة العنوس ج عص ١١١ ( حديث ٢٤) ج عمل ١١١ ( حديث ٢٢٣)

لوگوں کوئٹ کررہے تھے اور علی نے جب ویکھا تو اپنے اہل کوجٹ کرے عمرہ اور ج کے لئے لیک کہا ہے دیکھ کرعثان نے علی سے کہا: کہ میں منع کررہا ہوں اور آپ وہی کررہے ہیں علی نے فرمایا: کہ کسی آ دی کے کہنے سے سنت رسول ملڑ قائم نہیں چھوڑوں گا۔

#### تنجرهٔ امنی:

ہم نے عمر کے حالات میں (علم عمر کے نایاب کارناموں میں) معدد الج کوقر آن وسنت سے نفصیل انداز میں فابت کیا ہے۔ اس کومنسوخ کرنے والی کوئی آیت نہیں اتری، ندرسول مل فیلی آئی ہے نہان خودا پی رائے سے لوگوں کوئے کررہے تھے، فلا ہرہے کہ علی نفس رسول مل فیلی آئی ہے جہ وہ شریعت کے تحفظ کے سلسلے میں تم عثمان کی مخالف کررہے تھے، معزت علی نے جوجواب دیا کہ ہم نے رسول ملی آئی ہے کہ اتھ کے ساتھ میں تم عثمان کی مخالف کررہے تھے، معزت علی نے جوجواب دیا کہ ہم نے رسول ملی آئی ہے کہ جو تا الوواع میں جبکہ ایک لاکھ سے زیادہ صحاب تھے، جج تشع ہوا پھراس سے روکے کا عثمان کو کیا تی ہو نیجا ہے۔؟

## 2-خلیفہنے قصاص معطل کیا

کرابیسی نے اوب القصنا میں نقل کیا ہے کے عبدالرحمٰن بن ابی بکر کہتے ہیں کہ بعد قتل عمر ایک دن میں جار ہاتھا کہ دیکھا جمر ان اور حدیقہ و ابولولو باہم راز دارانہ گفتگو کر رہے ہیں ،مجمع و یکھا تو اٹھ کھڑے

ارسی بخاری چسم ۲۹،۱۷ (۶۲ م ۱۵۷ مدیث ۱۳۸۸) می مسلم ج اص ۳۳۹ (ج سم ۲۸ مدیث ۱۵۸ کآب الحج) منداحد ج اص ۲۱،۵۱ (ج اص ۹۸ مدیث ۳۳۳، ص ۱۵ مدیث ۲۳۵) سنن نسانی ج ۵ م ۱۵۲،۱۲۸ (ج ۲م ۳۳۵ مدیث ۳۷-۳ ) المدید دک علی العجن ج اص ۲۷۲ (ج ۳۳۳ مدیث ۱۷۳۵) تیسیر الوصول ج اص ۲۸۲ (ج اص ۳۳۳)

ہوئے اوران کی گود سے دو پھل کا نتجر زمین پرگر پڑاای سے عمر کولل کیا تھا۔

عبیداللہ بن عمر نے جمپٹ کراس بنجر کو لیا اوراس سے ہرمزان اورابولولو کی چھوٹی بٹی ہفیدہ کوتل کر دیا ، پھراییا پاگل ہوگیا کہ جیسے تمام مدینہ کے غلاموں کوتل کرڈالے گا ،عمروعاص نے عثان سے ٹل کر کہا کہ بیرحادث آپ کے زمانے میں ہوا ، بیخون ضائع جانانہیں چاہیئے ۔

اس روایت کوادنی تغیر کے ساتھ تاریخ طبری ، ریاض نفر قاوراصابہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ (۱)
انساب بلا ذری میں ہے کہ عثمان نے منبر پر خطبہ دیا کہ لوگو! میں خطیب نہیں ہوں ،اگر زندہ رہا تو
اچھی طرح خطبہ بنا کر پیش کروں گا انشاء اللہ صورتحال بیہ دئی کہ عبید اللہ نے ہر مزان کوئل کر دیا ہے اور
ہر مزان مسلمان تھا۔ اس کا کوئی وارث سوائے مسلمانوں کے نہیں ہے اور میں تم لوگوں کا امام ہوں ، میں
نے عبید اللہ کو معاف کیا ، کیا تم لوگ بھی معاف کرتے ہو؟ سب نے کہا: ہاں۔ (۲)

اس وقت حضرت علی نے کہا کہ برکارکومز المنی چاہئے اس نے ایک مسلمان کو بے خطائل کیا ہے پھر عبیداللہ کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ اے بدکا راگریس نے پچھ پر قابو پالیا تو ہر مزان کے بدلے میں تختے ضرور قتل کروں گا۔ تاریخ بیعتو بی (۳) میں ہے کہ خطبہ عثان کے بعد لوگ ان پر تنقید کرنے لگے تو عثان نے عبیداللہ کو کو فرخ تقل کردیا اوروہاں ان کا مکان بنوادیا جے کو یفد بن عمر کہا جا تا ہے۔

بیمق سن کبری (۴) پی لکھتے ہیں کہ جب عمر زخمی ہوئے تو عبیداللہ نے جمعیت کر ہر مزان کوئل کر دیا جب عرکومعلوم ہوا تو ہو چھا: اسے کیوں قل کیا ؟ جواب دیا: اس نے میرے باپ کوئل کیا ہے۔

پوچھا: اس کا کیا جوت ہے؟ کہا کہ بیس نے واقعہ ل سے پہلے اس کو دیکھا تھا کہ ابولولو سے تخلیہ بیس بات کر رہا تھا اس نے قائل کا تھا دیر نے کہا کہ اگر بیس مرجا وُں تو عبیداللہ سے جوت طلب کرنا اور جوت مل جائے تو میر سے خون کا بدلہ ہوجائے گا اور اگر جوت نہ دے سے تو عبیداللہ کوقید کر دینا، جب عمر مرکے مل جائے تو میر سے خون کا بدلہ ہوجائے گا اور اگر جوت نہ دے سے تو عبیداللہ کوقید کر دینا، جب عمر مرکے

۱\_تاریخ طبری چ۵س/۲۱ ( چهمس ۴۲۰ حواد شهر ۱<u>۳۳</u>) ریاض العفر ۱۳ چمس۱۵۰ ( چهمس۸۹۹) الاصلیة چهمس ۱۱۹ ۲\_انساب بلاذری چ۵س/۲۲

٣- تاريخ يعقو بي ج ع ١٩٣٥ (ج ع ص ١٩٣١ ) ٢٠ سنن يبيتي ج هم ١٢

تو عثمان سے کہا گیا کہ آپ وصیت عمر پرعمل سیجئے عثمان نے پو چھا: ہر مزان کا ولی کون ہے؟ کہا گیا: آپ بی ہیں، عثمان نے کہا: تو میں عبیداللہ کومعاف کرتا ہوں۔

طبقات ابن سعد (۱) میں ہے کہ عبید اللہ نے ابولولو کی بیٹی کوئل کیا جو سلمان تھی ، پھر وہ تمام مہینے کے قید یوں کوئل کرنے کاعزم فلا ہر کرنے لگا ، چنا نچہ مہاجرین اولین نے اسے پکڑ کر قید کرلیا ، عمر وعاص نے اس کی پیشانی پکڑ کر الوارچین کی ، ایک روایت میں ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے عبید اللہ کی پیشانی پکڑ کر قید کیا ۔ عمر وعاص نے بات بنا کراس کے ہاتھ سے تکوارچین کی ۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں قبل کیا اس کا کیا جرم تھا ، تمام لوگوں کی رائے تھی کہ عبید اللہ کوئل کیا جائے لیکن عمر وعاص نے عثان سے بات کی اور چھڑ الیا ، حضرت علی نے فرمایا کہ اگر میں عبید اللہ پر قابویا وَں گا تو اس سے ضرور قصاص لوں گا۔

ابن جرت کا بیان ہے کہ عثان نے لوگوں سے رائے ما تکی ،سب نے کہا کہ ہر مزان کو دیت دے دی جائے ہوئے اللہ ہے کہ مزان کو دیت دے دی جائے اور عبیداللہ سے قصاص لیمنا چاہا کہ ایکن عبیداللہ بھاگ کرمعاویہ کے پاس چلا گیا اور جنگ صفین میں قبل ہوا۔ (۲)

تاریخ طبری (۳) میں بھی ہے کہ عثان کی بیعت کے بعد عبیداللہ کا معاملہ پیش ہوا ،انہوں نے مہاجرین وانسارے رائے ما کلی حضرت کی نیعت کے بعد عبیداللہ کا معاملہ پیش ہوا ،انہوں نے مہاجرین وانسارے رائے ما کلی حضرت کی نے آل کا مشورہ ویا ،بعض مہاجرین نے کہا: تو آج ان کا بیٹا قتل ہوگا ،اس وقت عمروعاص نے کہا: آپ بادشاہ ہیں ،آپ ہی ولی ہیں ،عثان نے کہا: تو پھر میں معاف کرتا ہوں چنا نچے اس سلسلے میں ذیا و بن لبید نے اشعار بھی کہے۔

تنجرة امين

تمام روایات سےمعلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے اصرار کے باوجود قصاص نہیں لیا حالا نکہ حضرت علی منان نے قرآن وسنت کے برخلاف محض اپنی رائے سے اور عمر و عاص جیسے مجبول منان کے برخلاف محض اپنی رائے سے اور عمر و عاص جیسے مجبول

البقات اين سعدج ٥٥، ١٨ (ج٥٥ ١١٠)

۲-تارخ کال جسم ۲۳ (ج۲م ۲۲۱ واد شیع و) ستیعاب (النسم الآلشم ۱۳ انبر ۱۵۱۸) مروج الذهب ج ۲ م ۲۲ (ج۲م ۲۰۰۳) ۲-تارخ طبری چ ۵ می ۲۱ (جسم ۲۳۹)

النسب كمشوره سے عبيدالله كومعاف كرديا، ناموس اسلام كى اس پامالى پركيا جواب دي كے قاضى النسب كمشوره سے عبيدالله كومعاف كرديا، ناموس اسلام بين عزرانگ بھى تراشے بين جوفعى لچر بين -

### ۸۔ جنابت کے متعلق خلیفہ کی رائے

صحیح مسلم (۲) میں عطابی بیارے مروی ہے کہ زید بن جنی نے عثان سے پوچھا: جب کوئی مرد
اپنی عورت سے مجامعت کرے اور منی نہ لکائے تو کیا کرے ،عثان نے کہا: نما زکے لئے وضوکرے اور
پیٹاب کا مقام دھولے میں نے رسول مٹھ آیا تم سے ایسا ہی سناہے ، بخاری (۳) میں ہے کہ عثان سے پوچھا کمیا تو کہا کہ اس پر عسل نہیں ہے میں نے رسول مٹھ آیا تم سے ایسا ہی سناہے۔ پھر حضرت علی ، زیبر ،طلحہ
اور بن کعب سے پوچھا کمیا تو انھوں نے یہی جواب دیا منداحمد (۴) اور سنن کمری (۵) میں بھی ہے
لیکن اس میں حد بہ شدرسول ملٹھ آیا تم سنے کی بات نہیں ہے۔

#### تبعرهٔ المِنْ:

یہ خلیفہ کا میل علم ، آیت کہتی ہے کہ بحب ہوجا و تو عسل کر و ﴿ و لا جنبا الا عا ہوی سبیل حسی تعدید الله علم ، آیت کہتی ہے کہ بحب ہوجا و تو عسل کر و ﴿ و لا جنبا الا عا ہوی سبیل حسی تعدید الله ﴿ وَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ ع

اررياض العفرة جهم ١٥٠ (جهم ٨٨)

٢- مجمسلم ج اص١٣٦ (ج اص٣٣٣ مديث ١٨ كتاب ألين )

٣ محيح بزاري جام ١٠ (جام ١١١ مديث ٢٨٨)

٣\_منداحرج اص ٢٢٠ ١٢ (ج اص ١٠ احديث ٢٥٠ بم ٣٠ احديث ٢٦٠)

۵\_سنن بيهل ج اص ١٢٥،١٦٢١

۲\_(ناوس) کے کابالام جامی ۱۳(جامی ۲۳)

واجب موجاتا ہے یکی فتوی ابوا یوب انصاری اور ابوسعید خدری دیتے تھے۔(۱)

حضرت عائش فرماتی ہیں کہ جب ختند سے ختندال جائے تو عسل واجب ہوجا تا ہے میں نے اور رسول خدا مل فی ایمانی کیا پھر عسل کیا۔ (۲)

معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ نے بیا حادیث نہیں کی تھیں یائی تھیں تو جان ہو جھ کرسنت کونظر انداز کیااس بنیاد پر تمام صحابہ وتا ہعین اور فقہا کا فیصلہ ہے کہ ختنہ سے ختندل جانے پر خسل واجب ہوجاتا ہے ،خواہ منی نظے یا نہ نظے اور الی بن کعب کی بیہ جو صدیث پیش کی جاتی ہے ابتداء میں پانی کی کی کی وجہ سے اس کی رخصت تھی پھر بعد میں خسل کا تھم دیا جمیا ۔ تو بیہ مکن نہیں کہ ابی ہے اس کی روایت کی ہواور عثمان نے اس بنیاد پر خسل نہ کرنے کا تھم دیا ہو، کیونکہ خسل کا تھم دیا ہو، کیونکہ خسل کا تھم خانے شانی کہ ابی اور علار سے دارئے تھا، جولوگ حدیث الی کا سہار الیتے ہیں وہ محض فریب اور مکاری کررہے ہیں۔ (۳)

ابن حزم نے المحلی میں جیرتاک بات کھی ہے کہ قسل نہ کرنے کا فتوی دینے والوں میں علی ، ابن عباس ، ابی وعثان وغیرہ کا نام آتا ہے اور قسل کا تھم دینے والوں میں عائشہ، ابو بکر ، عمر ، عثان ، علی ، ابن عباس اور ابن مسعود کا نام آتا ہے ، بیساری با تیں صرف اس لئے کھی ہیں کہ خلیفہ کی حماقت طشت از بام نہو۔ (۳)

ارسی بخاری جام ۱۰ ( جام ۱۰ احدیث ۱۸۷) می مسلم جام ۱۹۲ ( جام ۱۹۳۳ کیاب الحیض) سنن داری جام ۱۹۲۱، من داری جام ۱۹۲۱، سنن بیتی جام ۱۹۲۱، منداحر ۲۳ م ۱۹۳۷، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳ مدیث ۱۹۲۷، جسم ۱۲۳ مدیث ۱۹۳۸، من سنن پیتی جام ۱۹۳۳، ۱۹۳۳ منداحر ۲۳ مدیث ۱۹۳۳، ۱۹۳۳ مدیث ۱۹۳۳ مدیث ۱۹۳۳ مدیث ۱۹۳۳ مدیث ۱۹۳۳ معان ما المنظر آمازی جام ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ ( جام ۱۳۳۳ ) الوظاح ام ۱۵ المدولة الکبری جا ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ ( جام ۱۳۳۳ ) الوظاح ام ۱۵ المدولة الکبری جام ۱۳۳۳ ( جام ۱۳۳۳ ) الوظاح ام ۱۵ المدولة الکبری جام ۱۳۳۳ ( جام ۱۳۳۳ )

۲-سنن این ماجد ( جامی ۹۹ صدیث ۲۰۸ ) منداحد ج۲ ص ۲۲، ۱۱۱، ۱۲۱ ( ج عص ۲۲ مدیث ۲۲۲۹۸ ص ۱۲۱ صدیث ۲۲۲۲۹، ص ۲۲۱ مدیث ۲۳۲۵

۳-سنن داری جامی ۱۹۳۰ منن این ماجدج امی ۱۳۱۴ (جامی ۴۰۰ صدیث ۲۰۹) سنن بیپلی جامی ۱۲۵ ادالانتبار این حازم ۱۳۳ (ص ۱۳۳ ۲- انجلی این حزم جهمی



## ٩ ـ خليفه نے حدیث نبی چھپائی

منداحدیں ابومالح کابیان ہے کہ یں نے منبر دپرعثان کو کہتے سامیں نے ایک مدیث رسول منداحدیں ابومالح کابیان ہے کہ یس نے منبر دپرعثان کو کہتے سامن فیصلہ کیا کہ تہیں سابی میں سے چمپائی تنی اس خوف سے کہ کہیں تم جھے سے علیحدہ نہ ہوجاؤ، پھر میں نے فیصلہ کرو میں نے رسول منٹھ ایک کوفر ماتے سنا کہ خدا کی راہ میں محاذ جنگ کا ایک دن گھر کے ایک بزار دنوں سے بہتر ہے۔ (۱)

اورمععب کابیان ہے کہ عثان نے کینہ کے ڈرسے حدیث چھپانے کا عذر کیا کہ خداکی راہ میں ایک رات جنگ کا خوف ایک ہزار رات ونول کے نماز اور روزے سے افضل ہے۔ (۲)

حمران کے مطابق عثان نے وضوکرتے ہوئے کہا کہ اگر قر آن کی آیت نہ ہوتی تو تم سے بیصدیث بیان نہ کرتا ،حدیث رسول مُنْ تَلِیَّتِلِم ہے جو مختص انچی طرح وضو کرے پھر نماز پڑھے تو دونمازوں کے درمیانی گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔(۳)

#### تبعرهٔ املی:

امت کوتعلیم محمہ سے بازر کھنے اور چھپانے کی جس قدر بھی ندمت کی جائے کم ہے خاص طور سے جہاد ، نماز کے متعلق ۔ چنا نچہ بے شاراحادیث میں ایسے لوگوں کی ندمت ہے ؛ جوحدیث چھپاتے ہیں ان پر تمام گلوقات لعنت کرتے ہیں ، قیامت میں آگ کی لچام چڑھائی جائے گی ، ایسا مختص خزانہ چھپانے والے کی طرح منحوں ہے۔ دوسری طرف احادیث اور آٹار شریعت کو نمایاں کرنے پر رسول صلی الشعلیہ و الے کی طرح منحوں ہے۔ دوسری طرف احادیث اور آٹارشریعت کو نمایاں کرنے پر رسول صلی الشعلیہ و آلہ وسلم کی دعا اور خدا کی نظر رصت کا مڑدہ ہے ، ممکن ہے کہ خلیفہ نے اپنے قبل کے خلفاء کی ہیروی میں حدیث چھپائی ہو جوایک خاص کہنے ہیں مخصوص نقط نظر والی احادیث کوختی سے چھپاتے ہے اور بیان نہیں کرنے دیتے ہے۔

ا منداحرج اص ۲۵ (ج اص ۵۰ احدیث ۲۷۲)

٢\_منداحدجاص ١١٠٥١ (جاص ٩٨ صديث ٢٥٠٥م م ١٠١٠ صديث ٢٦٥)

٣ \_منداحدجاص ٥٤ (جاص ٩٢ مديث٢٠١)



## ۱۰ گھوڑوں کی زکوۃ کے متعلق خلیفہ کی رائے

انساب بلا ذری(۱) میں زہری کا بیان ہے کہ عثان گھوڑوں کی زکا ۃ لیتے تھے،لوگوں نے احتجاج کیا کہ رسول خدانے گھوڑوں اورغلاموں کی زکا ۃ معانب کردی ہے۔ (۲)

تنجره المين

خلیفہ کا بیفتوی کتاب وسنت کے مخالف ہے ،صحاح ستہ میں ہیں سے زیادہ احادیث منتخب کر کے علامہ امٹی نے درج کی ہیں۔(۳)

## اا۔خلیفہ نے عیدین میں نماز سے قبل خطبہ دیا

ابن جرفتح البارى ميں بروايت ابن منذرحن بعرى كابيان نقل كرتے بيں كەسب سے پہلے قبل نمازعيدين عثان نے خطبه ديا ، انہوں نے نماز پڑھا كرخطبه ديا تولوگ چلے مكة اس لئے ايبا كيا تاكہ لوگ خطبہ بھی سنیں ۔ ان كے آنے كے قبل ہی خطبہ شروع كرديا۔ (٣)

الإزرى جهم

ید دجہ مروان کی بدعت سے مختلف ہے ، کیونکہ عثان نے پہلے اس لئے خطبہ دینا شروع کیا کہ لوگ نماز میں شامل ہو سکیں اور مروان اس لئے پہلے خطبہ دیتا تھا کہ لوگ خطبہ کی تلخی سے متنفر تھے ، جو گالیوں کے سزاوار نہیں انہیں گالیاں دیتا تھا اور بعض لوگوں کی صدیے زیاد و تعریف کرتا تھا۔ (۱)

تنجرهٔ املی

سیرت رسول من این به بعد نماز خطید دینا ثابت بے چنا نچر ندی کی جی میں ہے کہ اس پرتمام اہل علم اوراصحاب رسول من آیا آیا کم کا محل تھا کہ بعد نماز خطید دیا جاتا تھا (۲) سب سے پہلے مروان نے بدعت کی ، بعد نماز خطید کی روایت ابن عباس ، (۳) ابوسعید خدری ۔ (۳) عبداللہ بن ثابت ۔ (۵) اور جابر بن عبداللہ نماز خطید کی روایت ابن عباس ، (۳) ابوسعید خدری ۔ (۳) عبداللہ بن ثابت ۔ (۵) اور جابر بن عبدالله انساری کی ہے (۲) اور ابوعبید ۔ (۷) کابیان ہے کہ رسول خدا من آئی آئی ہے نے بعد نماز عید بن خطبہ فرمایا:
ان احاد بث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول من آئی آئی متواتر بعد نماز خطبہ دیتے رہے ، اس لئے ابو بکر وعمر نے نیز حضرت علی نے بعد نماز خطبہ دیا۔ (۸)

ا \_ نيل الاوطارج سم ٣٦١ س (ج سم ٣٣٥،٣٣٠) تاريخ المدينة ابن شير (ج اص ١٣٥ تاريخ الخلفا وص ١١ (ص ١٥٠) محا ضرة الاوائل ص ١٨٥

۲\_سنن زندی جام ۱۵ (ج۲م ۱۱۱ مدیث ۵۳۱)

۳- سیح بخاری ج ۲ ص ۱۱۱ (ج ۲ ص ۵۲۵ حدیث ۱۳۸۱) سیح مسلم ج اص ۳۲۵ (ج ۲ م ص ۲۸۳ حدیث کآب ملا ۱ العیدین) سنن الی واوَدج اص ۱۷۸۸ و ۱۹۷۸ حدیث ۱۱۳۲) سنن این باجه ج اص ۳۸۵ (ج اص ۲۰۸ حدیث ۱۳۷۳) سنن نبائی چ سم ۱۸۳۷ (ج اص ۵۳۵ حدیث ۱۲۹۱) سنن بیمتی ج سوم ۲۹۲

۳-سنن این ماجدج اص ۳۸۹ (ج اص ۳۸۹ (ج اص ۴۰۹ صدید ۱۲۸۸) مدونهٔ الکبری ما لک ج اص ۵۵ (ج اص ۱۲۹) سنن بیهتی چهم ۲۹۷

۵ \_ سنن این ماجه جناص ۱۳۸۷ (جنام ۱۳۹۰ صندیث ۱۲۹۰) سنن الی دا وُدج ام ۱۸۰ جنام ۲۰۰۰ حدیث ۱۱۵۵) سنن نسائی ج سم ۱۸۵ (جنام ۵۴۸ حدیث ۱۷۷۹) سنن بیهتی جسم ۱۳۰۱ محلی ج ۵م ۸۲

۲ می بخاری ج مص ۱۱۱ (ج اص ۳۳۳ حدیث ۹۳۵) می مسلم ج اص ۳۵۵ (ج۲م ۲۸ حدیث ۳ کتاب صلا و العیدین ) سنن الی دا ؤ درج اص ۷ کاسنن نسائی ج سم ۱۸ (ج اص ۵۳۵ حدیث ۲۵ که ۱) سنن پیپتی ج ۲م ۲۹۸،۲۹۷

۷\_موطاما لک جام سے ۱۱ (جام ۱۷۸) کتاب الام شافعی جام ۱۵۱ (جام ۱۹۲)

٨ ـ كتاب الامشافعي جاص ٢٠٨ (جام ٢٣٥) مي جنارت ٢٥٥ ال جام ٢٥١ مديث ٩٢٠)

کاش ہمیں معلوم ہوسکتا کہ نماز میں سنت خدا کیوں بدل گئی ٹی امیہ نطبوں میں امیر الموشین پر سب وشتم کرتے ہتے ،اس لئے لوگ خطبے میں شریک نہیں ہوتے ہتے ،ای لئے قبل نماز خطبہ شروع کیا گیا تا کہ لوگ مجبورا خطبہ منیں۔(۱) مروان ،معاویہ اور حثمان اس بدعت میں ذرائجی خدا سے ندڑ رے۔

#### قصاص ودیت کے بارے میں خلیفہ کی رائے

سنن بین (۲) میں بطری ز ہری روایت ہے کہ جذامی نے شام کے بطی کوئل کردیا ، یہ معاملہ عثان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے قتل کا تھم دے دیا ، جب اس بارے میں زبیر اور دوسرے اصحاب نے گفتگو کی تو قتل کا تھم واپس لے لیا اور ایک ہزار دیناراس کی دیت مقرر کردی۔ (۳)

ابن عمرے روایت ہے کہ ایک مسلمان نے ذمی کوجان ہو جھ کو آل کردیا، جب مقدم عثان کے پاس کیا تو اسے آل نہیں کیا بلکہ مسلمان کے برابر دیت متعین کردی۔ ابوعاصم ضحاک نے دیات میں لکھا ہے کہ جن لوگوں کا نظرید ہیہ ہے کہ کافر کے بدلے مسلمان کو آل کیا جائے ان میں عمر بن عبدالعزیز، ربان بن عثان جن اور عبداللہ جیں اور جولوگ ذمی کی دیت مسلمان کے برابر قرار دیتے جیں ،ان میں عثان جیں۔ (۴)

تبعرهٔ المکیّ

سخت تجب کی بات ہے کہ خلیفہ تی کا فر کے بدلے مسلمان کو آل کرتے ہیں اور کافر کی دیت مسلمان کو آل کرتے ہیں اور کافر کی دیت مسلمان کو آل نہ کہ جت وسنت سے متعادم ہیں ،کون خلیفہ ذیر کی رائے پر اپنا فیصلہ بدلے گا۔؟ کافر کے بدلے مسلمان کو آل نہ کرنے میں امیر الموشین کی حدیث اور امام شافعی کافتو کی سیکہ

ا کی این تزم ج۵ می ۸۹، بدائع الغدائع ملک العلماء جام ۲۷۱، المهو طرخی ج۲م ۲۵ شرح سنن این باجدندی جام ۲۸۷

۲\_سنن بیبتی ج ۸ص۳۳

٣- كتاب الام ج عص ٢٩٣ (ج عص ١٧٣)

٣ ـ الديات ص ٢٧

كافرك بدل مومن وقل ندكيا جائع كا-(١)

لیکن ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ آیہ ما کدہ کاعموی منہوم کہنا ہے کہ کا فرکے بدلے مومن کوقل کیا جاسکتا ہے چنانچے آیت ہے۔

﴿ كتباعليهم فيها انّ النفس بالنفس ..... ﴾ (٢) اورہم نے قصاص كے بارے ميں لازم قرار ديا ہے كہ جان كے بدلے آگھ، اور ناك كے بدلے تاك كابدلدليا جائے گا۔ حالا نكدان صاحب وصح احادیث كا پية نہ تھا، جواس آیت كی تشریح كرتی ہے، اس سلط میں علامہ المنی ئے۔ حالا نكدان صاحب وقیس بن عباد (٣)، عائش (٣) ابن عباس، (۵) عمران، (٢) ابن عمر (۷) وغیرہ سے مروی ہیں۔

دوسرامنہوم کہ کافری دیت مسلمان کے برابرنیس ہوسکتی ،اس بارے میں ابوداؤد،ابن ماجہ،اور نسائی وغیرہ کی احادیث ہیں کہ ذمی یا کافر کی دیت مومن کے نصف ہے۔(۸)

ا می بخاری ج ۱۰ ص ۸۷ (ج۲ ص ۲۵۳۳ حدیث ۱۵۱۷) سنن داری ج۲ ص ۱۹۰ سنن این باجد (ج۲ ص ۸۸۷ حدیث ۱۲۵۸ مدیث ۱۲۸۸ مدیث ۱۸۵۸ مدیث ۱۲۵۸ مدیث ۱۲۸۸ م

٢\_(سورة الماكرة الآية ٢٥)

٣\_الديات الإعاصم ص ٢٤، مستداحرج اص ١٩١١ (ج اص ١٩١ عديث ٩٦٢، مس ١٩١ عديث ٩٩٣) سنن افي واؤدج ٢٥ س ١٣٦ (ج٣م م ١٨ عديث ٣٥٣) سنن نسائى ج ٨م ٣٢ (ج م ص ٢٢٠ عديث ١٩٣٨) سنن يميقى ج٨م ٢٩، ١٩٣٠ او كام القرآن حصاص ج اص ٢٥ ، الاعتبارص ١٨٩ (ص ٢٥١) نيل الاوطارج عص ١٥٢ (ج يص ١٠)

٣ \_الديات الإعامم ص ٢٤ ، سنن يبيتى ج مص ٣٠ من ٣٠ من اين باجرج ٢ص ١٣٥ ( ج٢٥ ص ٨٨٨ مديث ٢٢٦٠ )

٢- كتاب الام شافى ج ٢ ص ٣٣ ( ج ٢ ص ٣٨ ) سنن يتيتى ج ٨ ص ٢٩

عداحكام الترآن صاص جام ١٣٥ (جام ١٣٢)

۸ \_ سنن این دا و درج ۲ ص ۲۵۱ ( جهمی ۱۸۳ صدیث ۱۹۳۳ ، ص ۱۹۳ صدید ۲۵۸۳ ) سنن این ماجرج ۲ ص ۱۳۱ ( جهمی ۱۸۳ ( می ۸۸۳ حدیث ۲۲۳۳ ) سنن نسانی ج ۴ ص ۲۵ ( جهمی ۲۳۵ صدیث ۲۰۰۹ )

# + عدود : قرآن مدين المراب عن ا

#### قرأت كے بارے ميں خليفہ كى رائے

ملک العلماء ، بدائع والصنائع میں لکھتے ہیں کہ عمر نے مغرب کی پہلی دورکعتوں میں سور ہُ حمر نہیں پڑھا ، پھر تیسری رکعت میں بلندآ واز سے پڑھ کے اس کو پورا کیا اورعثان نے بھی عشاء کی پہلی دورکعثوں میں سورہ حمد نہ پڑھااور بعد کی دورکعتوں میں زور سے بڑھ کراسے پورا کیا۔(ا)

علامدا می فرمات میں کہ خلیفہ نے دوغلطیاں کیں، ایک تو سور کا حمد مجمور ا، دوسرے آخری دور کھتوں میں زور سے پڑھ کراس کو پورا کیا ، دونوں غلطیوں کے خلاف احادیث ہیں، پہلی میں عبادہ بن صامت مرک ابو ہریرہ ، (۳) عائشہ ، (۴) ابوسعید خدری ، (۵) سمرہ (۲) رفاعہ (۷) واکل بن حجر (۸)

ا\_بدائع النسائع ج اص ااا

۲ می بخاری جامی ۱۳۰ (جامی ۱۳۷ مدیث ۲۲) می مسلم جامی ۱۵۵ (جامی ۲۷۵ هدیش ۱۳۳) سنن الی دا و د جامی ۱۳۰ (ج بخد ۱۳۸ ) سنن الی دا و د جامی ۱۳۱ (ج بامی ۲۵۵ مدیث ۲۲۷ ) سنن زای بامی ۱۳۱ (ج بامی ۲۵۰ مدیث ۲۳۷ ) سنن زاری جامی ۱۳۸ سنن این بانید جامی ۲۷۷ (جامی ۱۳۷ مدیث ۸۳۷ ) سنن پیمل ۲۵ مدیث ۱۳۸۱ (ج ۱۳۸۸ مدیث ۸۳۷ ) سنن پیمل ۲۵ مدیث ۱۲۳۸ مدیث ۱۲۳۸ (ج ۱۳۳۸ مدیث ۹۲۳۸ )

۳\_منداحد چهم ۲۸۳ (چهم ۱۲۳ عدیث ۹۲۴۵) منن ترندی چهم ۲۳ م چهم ۱۶۱ عدیث ۱۳۱ منن انی دا کود چهم ۱۳۰ (چهم ۲۱۷ عدیث ۸۲۰) منن پیمتی چهم ۳۵ مهم ۵۰ المستدرک علی الصحیحن چهم ۲۳۹ (چهم ۲۵ ۳ عدیث ۸۷۲) ۳-من احد چه ۲ می ۲۵،۱۳۵ (چیم ۲۵ عدیث ۲۵۵۵ می ۱۹۳۱ عدیث ۲۵۸۲ می اوس مدیث ۲۵۸۲ مدیث ۲۵۲۸ مدیث ۱۹۲۸)

۵ سنن ترندی جامی ۱۳۳ (ج می ۱۳ حدیث ۲۳۸) سنن این ماید جامی کنز انعمال ج۵ می ۹۵ (ج می ۲۳۳ حدیث ۱۹۲۱) ۲ سنن انی دا و د جامی ۱۲۳ (ج امی ۲۰۱ حدیث ۷۷۷) سنن ترندی جامی ۱۳۳ (ج می ۱۳۱ حدیث ۲۵۱) سنن داری ج امی ۲۸۳ سنن این ماید جامی ۲۷۸ (ج امی ۷۷۵ حدیث ۸۳۵) المستد رک ملی الصحیحن ج امی ۲۱۵ (ج امی ۳۳۵ حدیث ۸۵۰) معان تا المند ج امی ۲۵ (ج امی ۲۱۸ حدیث ۵۷۵) تیسیر الوصول ج ۲می ۲۷۹ (ج ۲می ۲۵۹)

ے \_ شن افی داؤد جامی ۱۳۷ (جامی ۲۲۷ مدیث ۸۵۹) شن پیمتی ج ۲می ۳۳۵، منداجر جهم ۱۳۳۰ (ج۵م ۱۳۳۹ مدیث ۱۸۵۱) کتاب الامرشانی ج امی ۸۸ (ج امی ۱۱) المدورک علی انسخی نی جامی ۲۳۴، ۲۳۱ (ج امی ۳۲۸ مدیث ۱۸۸، می ۱۲۳می ۱۸۸۳) الحلی ج سمی ۲۵۲، میچ بخاری ج امی ۱۳۱۳ (ج امی ۲۲۳م) میچ مسلم ج امی ۱۱۱ (ج امی ۲۵۸ کتاب العسلاة) ۸. مجمع الزوائدج ۲می ۱۳۳۲

عبدالرحن ابن ابزي، (۱)

عبدالرحن بن عنم کی مروی احادیث ہیں کہ جس نے بھی پہلی و دوسری رکھت بیں سور ہ حمد پڑھتا چھوڑ دیا تواس کی نماز ناتمام ہے۔

اس کا پڑھنا واجب ہے،اس کے متعلق ابو صنیفہ (۲) امام شافعی (۳) امام احمد بن صنبل (۴) اور امام مالک (۵) کا واضح فتوی موجود ہے، بھی نماز ناتمام سجھتے ہیں۔

### نمازمسافر کے متعلق خلیفہ کی رائے

ابوعبید (۲) عبدالرازق (۷) طحاوی اور ابن حزم ابولہب سے روایت کرتے ہیں :عثان نے لکھا کہ جھے خبر کی ہے کہ لوگ تجارت ، یا گئس کی وصولی یا چو پایوں کے چرانے کے لئے گھر سے نکلتے ہیں تو نماز قعر پڑھتے ہیں ، جب کہ قصر نماز صرف ای صورت میں پڑھی جا سکتی ہے کہ جب کی فض کوکام سے بھیجا جائے یا دشمن کے سامنے ہو۔

عباس مخزدی کی روایت کے مطابق اپنے ایک گورز کوعثان نے لکھا کہ تصر نماز نہ پڑھے مقیم ،دیہاتی ، یا تاجر، فکس وصول کرنے والا ،تاجر اور کسان بھی قصر نماز نہ پڑھے اور لسان العرب میں ہے کہ جریاں چرانے والا قصر نماز نہ پڑھے بلکہ وہی لوگ پڑھیں جنہیں کام سے بھیجا جائے یا دشمن کے سامنے ہوں۔

ارمنداحرج سوس ١٠٠٤ (ج سوس ١١١١ مديث ٢١٩١١)

۲\_فرالاری (ج ۲ س۲۳۲)

٣- كتاب الام شافق ج اص٩٣ (ج اص٩٣ ٠١٠ ١٠ ١٠ ) مختفر كتاب الا مام مونى مطبوع يرحاشيه كتاب الام ج اص٩٠ ، ٩١ ( ص ١٤٠١٨ )

۱۰:۲۱) ۲-اکلی این تزم چسم ۲۳۲

۵-المدونة الكبرى جاص ۲۸ (جاس ۲۵، ۲۲)

نفرهٔ املی

خلیفہ نے بیرقید کہاں سے لگائی پیٹنیں جب کہ مروی احادیث میں علم مطلق ہے اور آیت میں بھی مطلق ہے۔ ﴿ اِذَ احسر بت مل مطلق علم ہے۔ ﴿ اِذَ احسر بت مل مطلق علم ہے۔ ﴿ اِذَ احسر بت مل میں الار حض ..... ﴾ (۱) جب تم سفر کروتو قصر نماز پڑھنا نہیں ، چنا نچہائی بنیاد پر ابو حضیف، توری اور ابوتور نے کہا ہے کہ اگر سفر معصیت ہوتب بھی قصر نماز پڑھنا چاہیے۔ (۲)

## صيدحرم كمتعلق خليفه كى رائ

امام احمد بن منبل وغیرہ (۳) بسند صحیح لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن حارث بن نوفل کا بیان ہے کہ جب عثان کہ آئے اور ہم لوگوں نے ان کا استقبال کیا ،اس موقع پر ملاحوں نے چکور شکار کر کے ہمیں دیا ،ہم نے اسے شور بے بیں یکا کرعثان کی خدمت ہیں چیش کیا ،عثان کے ساتھیوں نے اسے کھانے سے انکار کردیا تو عثان نے کہا کہ بید شکار ہم نے نہیں کیا نہ شکار کرنے کا حکم دیا جولوگ محرم نہیں ہیں انہوں نے شکار کر کے ہمیں کھانے کے لئے دیا ہے اس لئے اسے کھانے ہیں کوئی حرب نہیں ہے۔

بس بیمعاملہ حضرت علی کی خدمت میں پیش کیا گیا ،حضرت غصے میں بھرے ہوئے آئے اور فر مایا: جب رسول خدا ملٹ آیا کم کے خدمت میں جنگلی گدھے کا گوشت پیش کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ ہم حالت احرام میں ہیں، جولوگ احرام کی حالت میں نہیں ہیں انہیں کھلاؤ۔

حضرت علی نے فرمایا: بیس بہاں تمام موجودلوگوں کی تشم دیتا ہوں کہ اس بات کی گوائی دیں بیان کر بارہ اصحاب رسول مل اُن اُنگی آنے کے کو اس دی ، پھر آپ نے فرمایا: ایک باررسول مل اُنگی آنے کی خدمت

ا\_(سورة النساء ١٠١)

۲ \_ سنن پیمق ج سم ۱۳۷۰، انگلی این تزم ج ۵ ص ا ( مسئله ۵۱۳ ) نعاییة این اثیرج ۲ ص ۳۲۵ ( اص ۲۷۳ ) لسان العرب ج ۵ ۷-۷ ( ج ۲ ص ۲۸۷ ) کنز العمال ج سم ۲۳۵ ( ج ۸ ص ۲۳۵ صدیث ۴۲۷ ) تاج العروس ج سم ۱۰۰، ج سم ۱۰۰ ۳ \_ المحلی ج سم ۲۷ ۲ ، امکام الغرآن بصاص ( ج ۲ ص ۱۳۱ ( ج ۲ ص ۲۵۵ )

میں شتر مرغ کے اعلا ہے بیش کئے گئے تھے،اس وقت بھی رسول نے فر مایا تھا کہ ہم محرم ہیں جولوگ احرام میں نہیں ہیں انہیں کھلاؤ،آپ نے حاضرین کوشم دی تو کم وہیش بارہ افراد نے اس بات کی گواہی دی، یہ سن کرعثان نے کھانے سے ہاتھ کھنچ کیا اوراپی قیام پر چلے گئے،تمام گوشت ملاحوں نے کھایا۔

ایک دومری روایت میں ہے کہ اس مسئلہ کوخودعثان نے ملی سے پوچھا تو حضرت نے متذکرہ بات کمی ۔ امام شافعی کی روایت ہے کہ جب عثان کو چکور کا ہدید پیش کیا گیا تو عثان نے اسے کھایا اور ان کے ساتھ سب ساتھیوں نے کھایا صرف علی نے کھانے سے انکار کردیا۔

اس روایت کو پہلی مطری ، این حزم وغیرہ نے بھی لکھا ہے:

تبعرهٔ املیٰ

ظیفہ کو یہ عمولی مسئلہ بھی معلوم نہ تھا، حضرت علی کے بتانے پر بھی بازندآئے جب کہ صدیث ہے کہ علی معلوم نہ تھا، حضرت کی تائید بیس آیت ہے کہ وہوست میں علی سے سایس کے معلوم نہ تائید بیس آیت ہے کہ وہوست میں اس کے علاوہ بہت میں صدیثیں بھی ہیں۔

### 19۔ نزاع کا فیصلہ ملی سے کرایا

منداحمد میں ہے کہ تحسیس اور صغید خس کے غلام وکٹیر تھے ،صغید نے ایک دوسرے خس کے غلام سے زناکر کے ایک دوسرے خس کے غلام سے زناکر کے ایک بچر پیداکیا ، تحسیس نے دعوی کیا کہ بچر میراہے ، عثمان نے بیر معاملہ علی کی خدمت میں بیش کیا ،حضرت نے فر مایا کہ اس کا فیصلہ ای طرح کروں گا جیسار سول خدا ملے آیا تھے نے کیا تھا نے مایا کہ

ا ـ خطیب بغدادی ج ۱۳ ص ۳۲۱، جمح الزوا کدج یص ۳۳۱، الا مامة والسیامة ج اص ۲۸ (ج اص ۲۳) دیج الا پرارز فشری (ج ا ص ۸۲۸) منا قب خوارزی (ص ۲ سما حدیث ۳۱۲) تغییر کیم رج اص ۱۱۱ (ج اص ۴۰۵) کفایة المطالب ص ۱۳۵ (ص ۴۲۵ باب ۲۲) مند ابی پیلی (ج ۴ص ۳۱۸ حدیث ۱۰۵۳) نزل الا پرارص ۴۲ (ص ۵۸) المستدرک ملی المحتسین ج سمص ۱۲۵ (ج ۳ ص ص ۱۵ حدیث ۴۲۲۹) سنن تر خری ج ۲ ص ۱۲ (ج ۵ ص ۵۹۲ حدیث ۱۳۳۲) جا مع الاصول (ج ۹ ص ۴۳۰ حدیث ۲۳۲۲) محرز العمال ج ۲ ص ۱۵ (ج ۱۱ ص ۲۲۲ حدیث ۳۳۱۳)

قانونی طور ہے لڑکا ای کا ہے اور زنا کارکوسٹگسار کرنا جا ہیے دونوں کو پچاس تازیانے مارو۔ (۱) تنجر و امیکی

ظیفہ نے اس لئے حضرت سے فیصلہ کرایا کہ خودان کو معلوم نہ تھا ، انہیں شاید یہ آ بیت معلوم تھی کہ زائی اور زائیہ کوسوکوڑ سے لگا وُ (۲) اور اجمالی طور سے بیجی جائے تھے کہ اکثر احکام میں آزاداور غلام کا فرق کیا ہے۔ لیکن شاید انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ خدا کا مسئلہ بھی ای زمر سے ہیں آتا ہے ، شاید وہ اس آ بیت کی طرف بھی مانتھت نہ تھے ، ﴿وَمِ مِن لَہم یست طع منکم طو لا ﴾ (۳) اور تم ہیں سے جو خف مومنہ عفت دار گور توں سے نکاح کرنے کی مالی استطاعت نہ رکھتا ہوتو وہ تہاری ان مومنہ لونڈ یوں سے جو تہرار سے ایسی طرح واقف ہے ، ایمان کی تہرار سے قبض جی جا گائ کہ رسکتا ہے ، اور خدا تہرار سے ایمان کی سے تو تم میں ایک دوسر سے کا ہم جنس ہے ہیں بے تا الی ان کے مالکوں کی اجازت سے لونڈ یوں سے نکاح کرو جو عفت کے ساتھ سے نکاح کرواور ان کا مہر صن سلوک سے دے دو گر آئیس لونڈ یوں سے نکاح کرو جو عفت کے ساتھ تہرار سے پابندر ہیں نہ تو کھلے خزانے زنا کریں اور نہ چوری چھے آشائی ، پھر جب تہراری پابند ہو چیس اس کے بعد کوئی بدکاری کریں تو جو مزادائی ہو یوں کودی جاتی ہو اس کی آ دھی سز الونڈ یوں کودی جاتے اس کی آ دھی سز الونڈ یوں کودی جاتے گا۔ اس کے بعد کوئی بدکاری کریں تو جو مزادائی ہو یوں کودی جاتی ہو اس کی آ دھی سز الونڈ یوں کودی جاتے گا۔ گا۔

لیکن ان کے سامنے بیآیت موجودتی مگران کی مجھ میں ندآ سکا سنگسار کی نصف سزا کیا ہوگی ، انہیں بیمعلوم ندتھا کداس کی نصف سزا تا زیانہ مارنا ہے جوسنت رسول مائے آیا تھے ہے تابت ہے۔ (۴)

ا\_منداحرج اص ١٠ (جاص ١٢١)

٢\_ سورة توروا

۳ر(نامر۲۵)

۳- مح بخاری جاص ۲۸ ( ح ۲ م ۲۰ مویث ۲۵۰۸) مح مسلم ج ۲ م ۳۷ ( ج س ۵۳۵ حدیث ۳۰ کتاب الحدود) سنن بهای دو را سن بهای الحدود کام به ۲۵ مویث بهای به ۱۲ می ۲۵ مویث ۲۵ مویث ۲۵ مویث بهای به ۲ می ۲۲ مویث ۲۵ مویث ۲ موی

اگرانیس زمانۂ رسول ملٹی آلٹے میں حضرت علی کے ذریعہ سزادیے کی بات یادنہ تھی تو زمانہ عمر ہی کی بات یادنہ تھی تو زمانہ عمر ہی کی بات یاد کر لیتے کہ انہوں نے گئیزوں کی زناکاری پر پچپاس تازیانے مارے تھے۔(۱) بہر حال خلیفہ کو اتن سمجھ تو آئی کرمسے فیصلہ خاندان رسول ہی کرسکتا ہے۔

#### عدة مخلفه كے متعلق خلیفه کی رائے

ریج بنت مسعود نے عبداللہ بن عمر سے گذارش کی کہ میں زبانہ عثان میں شوہر سے فلع لے کرعلیحدہ ہوگئی تھی ،اس مغالے کومعاذ بن عمران نے عثان کی خدمت میں پیش کیااور کہا کہ مسعور کی بیٹی نے اپنے شوہر سے فلع لے لیا ہے، کیاوہ شوہر کے گھر سے چلی جائے؟ عثان نے کہا: وہ گھر سے نکل جائے اب وہ دونوں آپس میں ایک دوسر سے کی میراث بھی نہ لیں گے،اور نہ عدہ کی ضرورت ہے،وہ ایک خون د کیمنے کے بعد دوسر می شادی کر شکتی ہے۔

کیونکہ احمال ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہویہ س کرعبداللہ بن عمرنے کہا کہ عثان ہم لوگوں میں افضل ترین اور سب سے بڑے دانشور ہیں۔(۲)

## تبعرهٔ امینی ؛ قرآن وحدیث کی روشنی میں

مطلقہ مورتوں کو دوسری شادی کرنے کے لئے تین خون دیکھنا ضروری ہے، اس میں کوئی فرق اقسام اخلاق کانبیں، پس اگر صرف شوہر کی طرف سے طلاق ہے تو اسے طلاق رجعی کہتے ہیں اوراگر ذوجہ کی طرف سے ہواسے مبارات کہتے ہیں ، ان تینوں طرف سے ہواسے مبارات کہتے ہیں ، ان تینوں

ا \_ موطاما لک ج۲ص • سے ا( ج۲ص ۱۲۸ حدیث ۱۱) سنن پیل ۵ص ۳۳۲ پخیر این کثیر ج اص ۲ سرم ، کنز العمال ج سم ۸۷ ( ج۵ص ۱۳ مدیث ۱۳۳۸ )

۲\_سنن پیمل جرم ۱۳۵۰،۵۵۰ بنن این باجرج اص ۱۳۳۰ حدیث ۲۰۵۸ تغییر این کثیرج اص ۲۷۱، المصعیف این الی شیبر ( ج ۵ص ۱۱۵) زادالمها داین قیم ج ۲مس ۲۰۰۳ ( ج ۲مس ۲۱۳) کنز المعمال ج ۲۳ مس ۲۳۳ ( ج۲ مس ۱۸۱ حدیث ۱۵۲۲۵) نیل الاوطار ج مص ۳۵ ( ج۲ م ۲۷۸)

اقسام کے طلاق نیز ائمہ فدا ہب اربعہ کے قاوی ایک رائے ہیں کہ عدہ ظلے کے لئے عورت تمن طبر انظار کرے گی ، چنا نچ تفیر ابن کیر (۱) ہیں اس رائے کولکھ کر کہا گیا ہے کہ بہی نظریہ ہے ابوطنیفہ ، شافعی ، اہم ، اسحاق بن را ہور کا اور اس کی روایت عمر ، علی ، ابن عمر ، سعید بن میتب ، سلیمان بن بیار ، عروہ اسلم ، ابو سلم ، عمر بن عبد العزیز ، ابن شہاب ، حسن ، فعمی ، ابر اہیم خنی ، ابوعباس ، خلاص بن عمر ، قادہ ، سفیان ثوری ، اوز ائی ، لیث بن سعد ، ابوعبید ہے ہے ۔ تر فدی کہتے ہیں کہ بہی قول اکثر الل علم اور صحابہ کا ہے کہ خلع میں بھی دوسری اقسام طلاق کی طرح عدہ ہوگا ، اور جو روایت تر فدی میں ہے وہ قصد زمانہ نبی کا نہیں ہے ۔ جبیما کہ بعض محد ثین نے برائت عثان کے لئے گڑھ لیا ہے پھر اب اس جہالت کے مقابلے میں ابن عمر کا قول و یکھنے جوفر ماتے ہیں کہ عثان بحارے زمانے کے افضل واعلم ہیں ۔ (۲)

## كمشده شوہر كے متعلق خليفه كي رائے

سعید بن میتب بیان کرتے ہیں کہ عمر نے کہا: جس عورت کا شوہر تم ہوجائے اور اسے معلوم نہ ہو سکے کہ کہاں ہے تو اسے چار ہوتا ہے گھر وہ آزاد ہوسکے کہ کہاں ہے تو اسے چار سال مبر کرنا چاہئے ، پھر مزید چار ماہ دس روزانظار کرنا چار سال ، چار ماہ ہوجائے گی ،عمر کے بعد بھی تھم عثان نے دیا ،ابوعبید کی روایت میں ہے کہ عمر وعثان چار سال ، چار ماہ ،دس دن انظار کے بعد آزاد ہونے کا تھم دیتے ہیں،شیبانی اور زہری کا بھی بیان ہے۔ (۳)

امام شافعی کی عبارت ہے کہ جس مورت کا شوہر کم ہوجائے اور دوسری شادی کرے پھر جماع سے قبل اور شوہر آجائے تو اختیار ویاجائے گا کہ جائے تو افتیار ویاجائے گا کہ جائے تو اختیار ویاجائے گا کہ جائے تو اختیار دیاجائے گا کہ جائے گا گا کہ جائے گا کہ جائے گا گا کہ جائے گا کہ جا

التغييرا بن كثيرج اص ٢٧٦

۲\_سنن ترزي ج اص ۱۳۲ (ج ۳ م ۳۹۳ مديث ۱۱۸۵)

٣ \_ سنن ترزي ج اص ١٨١ (ج ٣ ص ١٩٩١ مديث ١١٨٥)

۴ موطاما لک ج ۲مل ۲۸ (ج۲مل ۵۷۵ مدیده ۵۲) کتاب الام شافعی ج یص ۲۱۹۰ ج یص ۲۳۲) سن بیبیتی ج یص ۲۳۵، -----



تبحرهٔ امنی

ذرا کوئی جھے بتائے کہ گشدہ کی عورت چارسال کیوں انظار کرے کیا بیتھم قرآن میں ہے؟ تو
آیت کون ی ہے؟ کیاروایت میں ہے تو اس کاراوی کون ہے؟ پھر بید کہ تمام اہلسنت کے صحاح ومسانید
چھان ڈالئے کہیں اس تھم کا اند پینے نہیں ، انہوں نے اس بنیاد پر فیصلہ کیا ہو کہ خود انہیں کے یہاں حمل کی
مدت زیادہ سے زیادہ چارسال بیان کی گئی ہے۔(۱) کیونکہ امام شافعی اپنی ماں کے پیٹ میں چارسال
رہے تھے، امام مالک بھی لکھتے ہیں کہ میرے مسائے کی عورت نے تین بیچے دیے ہرا کی بطن مادر میں
چارسال رہا۔

اس دلیل کوابن رشد نے المدویۃ الکبری (۲) پیس سے کہہ کے مستر دکر دیا ہے کہ اگر علت تھم کہی ہے تو چاہیئے کہ آزاد کنیز دونوں کے انظار کی دت یکساں ہو کیونکہ حمل کی نوعیت دونوں میں یکساں ہے پھر سے حمل کی انتہائی دت فقہا کے نزدیک مختلف ہے ، ابو حنیفہ واثور کی دوسال کہتے ہیں ، شافعی چارسال (۳) ابن قاسم پانچ سال اور امام مالک سات سال کہتے ہیں ۔ کیونکہ ان سے ایک روایت منقول ہے کہ ابن عمل کی عورت نے سات سال حمل کے بعد بچہ پیدا کیا۔ (۲)

ممکن ہے ابن عجلان کی بیوی کی طرح دنیا میں اور بھی عورتیں ہوں جودس بارہ سال تک حاملہ ہو سکتی ہوں۔(۵)

خلیفہ نے ابی سے مئلہ پوچھا

سنن بیمی میں بند ابوعبید ومنقول ہے کہ خلیفہ نے الی کے پاس آ دی بھیج کرمسلہ ہو چھا کہ ایک

۵ \_سنن بیمل ج عص ۱۲

ارنيض الالدما لكرج ٢٩٣٥

٢\_مقد مات المدوية الكبري ج م ا• ا

٣- الغد على المذاهب الاربعة جهم ٥٣٥

٣ \_مقد مات المدوية الكبرى اين رشدج ٢٠٠٢ • ١

مخص نے اپنی عورت کوطلاق دی پھرتیسرے طہر کے وقت مباشرت کرلی ایک صورت میں تھم شرعی کیا ہے۔ ابی نے جواب دیا: میرے خیال میں جب تک وہ تیسرے چیف کا خون دیکھ کر شسل نہ کر لے شوہر کے لئے حد بلوغ جائز ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اس مسئلے کے علاوہ بھی عثان نے کوئی مسئلہ پوچھا ہو۔

تبمرهٔ املی

روایت صاف بناتی ہے کہ خلیفہ نہیں جانتے تھے تو ابی بن کعب سے پو چھا، طاہر ہے کہ جس سے مسلہ پو چھاجائے وہ افضل ہوتا ہے۔

كاش ....ماكل كوعلى سے يو جهاجاتا جوسب سے افضل واعلم تھے۔

## خلیفدنے ایک عورت سے مسکلہ پوچھا

امام شافعی و ما لک وغیرہ نے اپنی سند سے فرید بنت ما لک کا واقع قبل کیا ہے کہ اس نے زسول کی خدمت میں آکر ہو چھا کہ میراشو ہرا پنا غلام ڈھویڈر ہاتھا کہ قبل کر دیا گیا ، کیا میں اپنے گھر واپس جاؤں ، کیونکہ میر سے شوہر نے کوئی مکان مسکو نہ میر سے لئے نہیں چھوڑ اہے ، رسول ملٹی آئی آئی نے فرمایا: ہاں! جب میں مجد یا ججرہ میں آگئی تو رسول ملٹی آئی آئی ہے نے جھے بلاکر ماجرا ہو چھا ، میں نے تمام واقعہ بیان کر دیا آپ نے فرمایا: تم اپنے حال پر ہو جب تک کوئی تھم قرآن نہ نازل ہوجائے فرید کہتی ہے کہ میں وہاں چار مہینے دی دن رہی ، جب عثمان کا عہد آیا تو انہوں نے جھے بلاکر اس مسئلے کے متعلق ہو چھا ، میں نے اپنا واقعہ اور تھم بتایا تو ای بنیاد پرانہوں نے دومرے مقدے کا فیصلہ کیا۔

امام شافتی نے رسالہ میں لکھا ہے کہ مثان نے اپنی امامت کے زمانے میں بطاو جود علم وضل کے ایک عورت سے مسئلہ یو چوکر فیصلہ صادر کیا ،اور کتاب اختلاف الحدیث میں ہے کہ فریعہ نے مثان کو تھم رسول مثل آبائی سے آگاہ کیا۔

ابن تیم زادالمعادی کتے ہیں کہ بدواقعہ بہت مشہور ہے، جاز وعراق میں چنانچدامام مالک نے

موطا میں اس واقعہ کی بنیاد پرنظریہ قائم کیا۔ابن عبدالبر بھی کہتے ہیں کہ بیزواقعہ علاء تجاز وعراق میں کافی معروف ہے۔

حوالے کے لئے ملاحظہ ہو: (1)

تبعره المين

یدواقعہ بھی دوسرے واقعات کی طرح ثابت کرتا ہے کہ خلیفہ کو مسئلہ معلوم نہ تھا، لیکن کس قدر جرت کی بات ہے کہ ایک عورت سے قوم کا رہبر مسئلہ پوچھے، اس کے باوجود عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں عثان تمام صحابہ سے اعلم ہیں۔

جك جك جيواور نيرنگ زماندد يكمو

## ۲۱ قبل میقات احرام کے متعلق خلیفہ کی رائے

بیمق سنن کبری میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عامر بن کریزئے جب خراسان فتح کیا تو نذر مانی کہ بطور شکرای جگہ ہے احرام با ندھوں گا اور نیٹا پورے احرام با ندھا، جب عثان کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے بڑی ملامت کی اور کہا کہتم بہت زیادہ مغرور ہوگئے ہو، تم نے جج کی تو ہین کی ہے۔ (۲) ابن حز مجمد بن اسحاق ابن حجر، ابن سرین (۳)

ا ـ الرسالة ص ۱۱۱ (ص ۱۳۳۸ حدیث ۱۲۱۱) کتاب الام ج ۵ ص ۲۰۸ (ج ۵ ص ۲۲۷) اختلاف الحدیث مطبوع برها شد کتاب الام ج کس ۲۲ (ص ۲۷۹) الموطا با لک ج ۲ ص ۳۷ (ج ۲ ص ۵۹۱ صدیث ۸۷) سنن انی دا و دج ۱ ص ۳۷۳ (ج ۲ ص ۲۹۱ حدیث ۲۳۰۰) امتکام الترون حساص ج اص ۲۹۷ (ج اص ۱۸۸) زاد المعادج ۲ ص ۲۸ صر (ج سم ۲۱۵) الاصابة ج سم ۲۸ شکل الاوطارج یص ۱۹۰۰) سنن ترزی (ج سم ۸۰۵ صدیث ۱۲۰۴) سنن نسانی (ج سم ۲۳ صدیث

۲ \_سنن بينل ج ۵ص ۳۱،

۵۷۲۳)سنن این باجه و جام ۲۵۳ مدیث ۲۰۳۱)

۳ \_ اکملی این جزم ج عص ۷۷، الاصابة ج مس ۱۲ تعذیب التحذیب ج ۵ س ۲۷۳ ( ج ۵ ص ۳۳۹) تیسیر الوصول ج اص ۲۷۱ ( ج ۵ ص ۳۳۹) تیسیر الوصول ج اص ۲۷۱ ( ج اص ۱۳۳۳) تیسیر الوصول ج اص ۲۷۱ ( ج اص ۱۳۳۳) تعلیم کاری ( ج ۲ ص ۲۵ می ۲۵ م

#### تبحرة المثي

احرام کے سلسلے میں یہ بات ثابت ہے کہ قج وعمرہ میں مکہ سے نزدیک ترین مقام سے احرام
باند سے اور آخری جگہ کہ جہاں سے احرام باندھا جا سکتا ہے یعنی کہ جہاں سے حاجی احرام نہیں باندھ سکتا
، جہاں سے گذر سے لیکن اس سے پہلے احرام باندھنا، جس شہر سے جاہیں یا مضافات خانہ محرم اگر اس
نیت سے ہو کو کل احرام باند معنے کو میقات شری مجبوب کر سے یہ بدعت ہے اور حرام ہے ، لیکن اگر یہ کام
اس لئے انجام دے کہ عبادت میں اضافہ ہو یا نذروع ہد پوری کرنا ہو، یہ تمام با تیں کسی طرح بھی حرام
نہیں ہے چنانچہ علامہ المنی نے تبصر سے اور تجزیئے کے ساتھ پانچ احادیث (۱) اور صحابہ، تابعین اور ائمہ
اربعہ (۲) کے فتو وَں کے ساتھ فقل کی ہیں۔ اس صورت حال میں ابن حزم کا کہنا ہے کہ عثمان نے بھی کسی
عمل صالح میں عیب نہیں لگا یا کس قدر بھونڈی اور اندھی عقیدت کا مظاہرہ ہے۔

## ۲۲\_ا گرعلی نه بوت توعثان بلاک بوجاتے

عاصمی زین الفتی میں لکھتے ہیں کہ ایک خف عثان کے پاس ایک مردے کی ہڈی لئے ہوئے آیا اور بولا کہ آم لوگ کہتے ہوئے آیا اور بولا کہ آم لوگ کہتے ہو کہ کا فرکی میت پرعذاب ہوتا ہے اور میرے ہاتھ میں کا فرکی ہڈی ہے، جھے تو نارجہنم کا عذاب محسوس نہیں ہوتا۔ بیس کرعثان کی بولتی بند ہوگئی ، انہوں نے حضرت علی کے پاس ایک آدی کو

ابد مبتد احمد جادی این این با بدر با این این این دا و دی اص ۲۵ از ۲۵ م ۱۵ سام احدیث ۱۸ سام ۱۸ سام با بدر با بر می با این ۱۳۳۹ (جادی ۱۹۹۹ بعدی ۱۹ و ۱۹۰۹ ) من بین جامی ۱۸ سام ۱۸ سام الندی اص ۱۸ ( جامی ۱۳۹ مدیث ۱۸۲۷ سام ۱۸ ) الترخیب و التر حدیث جامی ۱۹ (می ۱۹ می ۱۹۰۱) در منثوری اص ۱۸۰۸ (جامی ۱۵ می) شل الا و طارح ۵ می ۲۷ (جامی ۱۳۳۵) میستند این بالی شیر (جامی ۱۹۵۱) تغییر طبری جامی ۱۹ (مجلوسی ۲۶ می ۱۸ سام ۱۳ سام ۱۳ ( جامی ۱۲ می ۱۳ سام ۱۳ سام

العالم طاقة المراجع (من المراس من عن ۱۳ ) كما ب الاج الاج الاج المرابع المرابع المرابع العنائع الع

بلانے کے لئے بھیجا، جب وہ آئے تو اصحاب کا مجمع تھا، حضرت علی نے اس مخص سے فر مایا: اپنی بات دہرواؤ اس نے دوبارہ اپنی بات کہی تو عثمان نے کہا: اے ابوالحن! اس کا جواب دہ بچئے، حضرت نے فر مایا: پھر پر چھماق اور لو ہالا ؤ، آپ نے لو ہے کو پھر پر مارا تو اس میں سے آگ تھی ، اس مخص سے فر مایا: اس پھر پر ہاتھ رکھوتو کیا تہمیں حرارت محسوں ہوتی ہے، یہن کروہ مبہوت ہوگیا اور عثمان چیخ پڑے: اگر علی نہ ہوتے تو عثمان ہلاک ہوجاتا۔

تنجرؤا ميني

اموی گھرانے کے عثمان کو تکوین کا سکات کے اسرار کا کیاعلم ہوسکتا تھا، پیعلوم البی اہل بیت کے در ہی سے حاصل ہو سکتے تنے کمپکن اس مخض کے سامنے خلیفہ جی کی بے بسی دیدنی تھی۔

۳۳۔ دوسگی بہنوں کا کنیری میں ایک ساتھ اپنی ملکیت میں رکھنے کے متعلق خلیفہ کی رائے۔

قبیصہ بن ذویب کابیان ہے کہ ایک مخص نے عثان سے مسئلہ پو چھا کہ کیا دوسگی بہنوں کو کنیری میں ایک ساتھ رکھا جا سکتا ہے ، عثان نے جواب دیا: ایک آیت سے اس کا حرام ہونا معلوم ہے اور ایک آیت سے طلال ہونا لیکن میرے خیال میں ایسا نہ کرنا چاہیے۔ وہاں سے وہ خض ایک دوسرے صحابی کے پاس پو نچا اور یہی مسئلہ پو چھا ، اس صحابی نے کہا: اگر مجھے معلوم ہوجائے کہ کس خض نے ایسا کام کیا ہے تو میں اسے سر اووں گا۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ اس صحابی سے مراد حضرت علی ہیں۔ ابن ذویب چونکہ عبد الملک کے ندیم سے اس لئے حضرت علی کانام نہیں لیتے ہیں۔ (۱)

بیعی نے ابن شہاب کی روایت بن ذویب کھی ہے جس میں اس صحابی نے فرمایا کہ اگر مجھے کومت مل کی تواب کے خرادوں گا۔ ملک العلماء نے بدائع میں کھاہے کہ عثان نے کہا کہ ہروہ چیز جو

ا\_الموطامالك جهم، الرجهم ٥٣٨ حديث ٣٣)

خدانے آزاد کے لئے حرام قرار دیا ہے وہ غلام کے لئے بھی حرام ہے صرف دوسگی بہنوں کوجع کرنے کو خدانے حلال قرار دیا ہے۔(۱)

جصاص نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ عثان اور این عباس کنیزوں کے جمع میں الاختین کو جائز قرار دیتے ہیں ،ایک روایت میں ہے کہ بیررام بھی ہے اور حلال بھی اور کہا کہ نہ بی اس کا بھم دوں گانہ اس سے روکوں گا۔ زخشری لکھتے ہیں کہ عثان اور علی کہتے تھے کہ کنیزوں کے جمع بین الاختین کے سلسلے میں ایک آبت اسے حلال کہتی ہے اور ایک آبت حرام ۔امام رازی نے اسے مرف عثان بی سے مخصوص قرار دیا ہے ۔ ابن عبدالبر کتاب استرکار میں کہتے ہیں کہ ابن ذویب اس لئے علی کا نام نہیں لیتے تھے کیونکہ وہ عبدالملک بن مروان کے تدیم تھے اور عبدالملک کوذکر علیٰ سخت ناپند تھا۔ (۲)

تبمرؤامين

اس بحث کودومورتوں سے دیکھا جاسکتا ہے: ایک توید کہ کنیزوں میں تکی بہنوں کو ایک ساتھ رکھ کر
ان سے وطی کرنا قطعی حرام ہے، تمام جمہور اور ائتمار بعد کا متفقہ فیصلہ ہے۔ (۳) اگر کسی نے اس کے
خلاف فتوی دیا ہے تو اس کی طرف توجہ ندرینا چاہیے، چنا نچہ عثان نے جوفتوی دیا ہے وہ قرآن کی تاویلی
غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں، بلکہ یہ تحریف ہے۔ عمر علی ، ابن عباس ، عمار ، ابن عمر ، عاکشہ اور ابن زبیر ہمی
کا فتوی کہی ہے کہ دو تکی بہنوں سے وطی خواہ وہ کنیزی ہوجرام ہے۔

جساص، ابن جزم اور ابن حبال نے متذکرہ نامول کے علاوہ ابن مسعود ، زید بن ثابت ، ابن مدبہ ،

اتفيركير(ج٠١ص٣٦)

۲-منن پیمل ج کس ۲۹۱۱، ۱۲۱۰ ادکام القرآن پیصاص ج ۲ س ۱۵۸ (ج ۲ ص ۱۳۰۰) المحلی این بزم جه ص ۵۲۷ آفیر کشاف ج اص ۲۵۹ (ج ۲ ص ۱۳۰۰) المحلی این بزم جه ص ۱۲۳ آفیر کشاف ج اص ۱۳۵۹ (ج ۱۵ ص ۲۵۹ (ج ۱۵ ص ۲۵۹ ) تغییر خاذن ج اص ۲۵۳ (ج ۱۵ ص ۱۳۵ صدید ۲۵ ص ۱۳۲ آفیل (ج ۱۵ ص ۱۳۵ صدید ۲۵ ص ۱۳۵ صدید ۲۵ ص ۱۳۵ (ج ۱۵ ص ۱۳۵ صدید ۲۵ ص ۱۳۵ (ج ۱۵ ص ۱۳۵ صدید ۲۵ ص ۱۳۵ (ج ۱۵ ص ۱۳۵ می این الی شیبر (ج ۳ ص ۱۳۹ و ۱۵ می ۱۳۵ (ج ۱۵ ص ۱۳۵ ) مصنف این الی شیبر (ج ۳ ص ۱۳۹ و ۱۵ می ۱۳۵ (ج ۱۵ ص ۱۳۵ ) مصنف این الی شیبر (ج ۳ ص ۱۳۹ و ۱۵ می ۱۳۵ (ج ۱۵ ص ۱۳۵ ) مصنف این الی شیبر (ج ۳ ص ۱۳۵ و ۱۳ می ۱۳۵ و ۱۳ می ۱۳۵ و ۱۳ می ۱

## + € + € الفائل الأن كال كال كال أوكز الفي الم

اسحاق بن راہویہ، ابراہیم نخی بھم بن عتبہ، حماد بعثی بھن بھری،اوزاعی، شافعی،احمد،اسحاق، ابوحنیفہ اور مالک کانام بھی لیا ہے۔(۱) قرآن کی آیات اور احادیث رسول من ایک بیں اس کی واضح طور سے تاکید موجود ہے۔

## ۲۴۔ دو بھائیوں کا ماں کے ثلث جھے کے متعلق خلیفہ کی رائے۔

تغیرطبری (۲) میں بطریق شعبہ کا بن عباس نے عثان سے کہا کہ دو بھائیوں کی وجہ سے ماں کو ارا کیوں دیاجا تاہے جب کر آن میں ہے کہ وف ان کان اللہ اخو ق ..... کی اوردو بھائی آپ کی زبان میں جے کہ وف ن کے ان اللہ اخو ق ..... کی اوردو بھائی آپ کی زبان میں جتے کے لئے نہیں ہوئے جائے ۔عثان نے کہا کہ قرآن میں ہے کہ میں ان قوانین کو کیسے قو رُسکنا ہوں جو بھے سے پہلے سے ہوتے چلے آرہے ہیں ،وراخت کا بدطریقہ بہت پہلے سے برتا جارہا ہے ۔ (۳) علامہ المجنی فرماتے ہیں کہ خلیفہ نے جوابن عباس کو جواب دیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں عربی نبیس عربی کر قاطلاق دو پر بھی ہوتا ہے ،کلام خرب میں یہ شائع ہے ور نہ رسول خدا منظ آئے آئے ایک غلطی نہ کرتے لیکن جولوگ لفظ اب کا مطلب نہیں سجھتے عرب میں یہ شائع ہے ور نہ رسول خدا منظ آئے آئے ایک غلطی نہ کرتے لیکن جولوگ لفظ اب کا مطلب نہیں سجھتے خودہ قواعد کی ان باریکیوں کو کیا شبھیں گے۔

## ۲۵\_معترف زناكے متعلق خليفه كافتوى

يحيى بن خاطب كهتاب كه خاطب مري توان تمام غلامول اور كنيرول كوآ زادكرديا جو پابند صوم و

ا تِنْمِرِ قرطِی ج۵ص ۱۱۰۸۱۱ (ج۵ص ۱۸۰۷۷) تغییراین کثیرج اص۳۵،۱۰ دکام القرآن بیصاص ج ۲می ۱۵۸ (ج۲ص ۱۳۰۰) انجلی این حزم چ۹ص ۲۳،۵۲۳ هنتیراین حیان ج ۳ ص۳۱۳ آفئیر کبیرج ۳ می ۱۹۳ (ج ۱۰ ص۳۷) درمنتورج ۲ می ۱۳۷ (ج ۲ می ۲۷۷) تغییر فتح القدیرج امی ۱۱۱ (ج امی ۱۳۷۷)

۲ تغیرطبری جهم ۱۸۸

۳-المسير دك كلي تصحيسين جهم ۱۳۳۵ (جهم ۲۷ مديث ۷۹۱۰) سنن پيل جهم ۴۲۷ ، المحلي اين حزم جهم ۲۵۸ ، تغيير کبير جهم ۱۲۱ (جهم ۲۱۵) تغيير اين کثير جهم ۴۵۹ ، درمنثورج ۲م ۲۱ (جهم ۲۳۷) دوح المعانی جهم ۲۲۵

صلوۃ تنے ،ان کی ایک نوبیہ کنیز تھی جس نے نماز روزہ کیا تھا حاملہ ہوگی اور وہ بیوہ تھی ، یہ خبر عمر کو پہونچائی
علی قو عمر نے اس کنیز سے پوچھا، اس نے اقر ارکیا ،عمر نے علی وعبدالرحمٰن سے مسئلہ پوچھا، ان لوگوں نے
حد جاری کرنے کا مشورہ دیا ،عمر نے کہا: اے عثان! تم کہو۔انہوں نے کہا کہ دونوں بھا تیوں نے مشورہ
دیا ۔عمر نے کہا: تم بی کہو۔عثان نے کہا: تم نے بچ کہا۔عمر نے کہا: اس کنیز کوسوتا زیانے مارے جا کیں اور
ایک سال کے لئے جلاو طن کیا جائے۔(1)

اس روایت پرجلدششم میں عمر کی علمی حالت پرتجرہ کیا جاچکا ہے کہ عمر نے قانون دین وشریعت پامال کیا۔ (۲) عثمان نے بھی میہ کہہ کے کہ کنیز پر حد جاری نہ کی جائے اپنی قطعی جہالت کا ثبوت دیا ،اگر خلیفہ کی بات صحیح مان کی جائے تو تمام اقرار پامال ہوجا کیں گے کیونکہ ہر مجرم کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ وہ حد کے متعلق نا آگاہ تھااگر آگاہ ہوتا تو سزا کے ڈرسے چھیا تا۔

#### ٢٧ ـ خليفه نے صدقات رسول خريدے

طبرانی نے اوسط میں بطریق سعید بن میتب روایت نقل کی ہے کہ عثان کا ایک دربان تھا جو بوقت نماز راستے میں ان کے آگے آگے چانا تھا ایک دن دربان کے ساتھ نظے اور ایک جگہ بیشے گئے ،رواسمیٹ کی اور تازیا نہ سامنے رکھ لیا استے میں علی عصا ہاتھ میں لئے سامنے آئے دور بی سے در بان نے علی کود کھ کرعثان سے کہا کہ علی آرہے ہیں ،عثان سنجل کے بیٹھ گئے ،علی نے کہا کہ تم نے فلاں خاندان کی جا کداو اور اس کا پانی خرید لیا ہے جب کہ رسول خدا طرف قائی اس کو وقف فر مایا تھا، میں جانا کہ تمہارے سوااس کو دوسراکوئی نہ خرید تا ،اس بات پرعثان اور علی میں باہم تلخ کلای ہونے گئی بقسماتشی ہوئی اور عثمان نے تازیانہ اٹھایا اور علی نے بھی عصا مارنے کے لئے اٹھایا استے میں عباس

السنن بيتى ج مس ٢٣٨، كتاب الام شافعى ج اص ١٥١

۲ ـ کتاب الام شافعی ج اص ۱۵۳ (ج اص ۱۵۳) اختلاف الحدیث شافعی مطبوع برحاشیدالام ج عص ۱۳۳۳ (ج عص ۵۰۵) سنن بیعتی ج ۸ص ۲۳۸، جامع بیان العلم این عبدالبرص ۱۳۸ ( ۴۰۸ حدیث ۱۵۳۸ )

# برو + المال عن كراف المال ال

نے آکر نے بچاؤ کیا دوسرے دن دونوں کو دیکھا گیا کہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھا ہے آپس میں باتیں کررہے ہیں۔(۱)

تنجره املي

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ نے وقف رسول مٹھ ایکنام کو جائز طریقے سے خرید کر ہتھیا لیا تھا، پس اگروہ اس جا کداد کی وقلی حیثیت کوجانتے تھے جیسا کہ روایت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے توشرم کی بات ہے اور اگر نہیں جانتے تھے تو امام کے بتانے کے بعد لاٹھی ڈیڈ اکرنے کی وجہ سوائے اس کے اور کیا ہو بحق ہا مام نے تو اپنے منصب امامت کے تحت نہی عن کیا ہو بھی ہے کہ وہ جان ہو جھ کر حرام خوری پر آمادہ تھے ، امام نے تو اپنے منصب امامت کے تحت نہی عن المنکر کا فریضا نجام دیا تھا ، ملی کا خصہ صرف خداکی راہ ش تھا اور بس ۔

## ٧٤ - خليفه شب وفات ام كلثوم

بخاری میں سند (۲) قیلے بن سلیمان ،انس بن ما لک کابیان ہے کہ ہم دختر رسول ملٹی آیا آج (ام کلثوم یا رقیہ ) کے وفن کے وفت موجود ہے ،رسول خدا ملٹی آج قبر کے سر بانے بیٹھ کر گریہ فرمار ہے ہے ، اچا تک آپ نے فرمایا: کیا کوئی اس میں ایسا شخص ہے جس نے اپنی عورت سے مقارفہ (ہم بستری) نہ کی ہو؟ ابو طلحہ نے کہا کہ میں ہوں ،رسول خدا ملٹی آبی آج ہی میت کو قبر میں اتار نے کے لئے اتر و ۔ (۳) طبحہ نے کہا کہ میں ہوں ،رسول خدا ملٹی آبی آج ہی میت کو قبر میں اتار نے کے لئے اتر و ۔ (۳) طبری کے مطابق ابن بطال کا بیان ہے کہ رسول مٹٹی آبی نے عثان کو قبر میں اتر نے سے روکنے کے لئے ، یہ نظر وارشا دفر مایا تھا، جو اس سلسلے میں سب سے زیادہ حقد ارشے کیونکہ وہ شو ہر ہے ، رسول نے فر مایا

المجمع الزوائدج يص ٢٢

ا میچ بغاری ج ۲ م ۲۳۳،۲۲۵ باب یعذ ب لمیت بر کا واحله، باب من پیرخل قبر الراّ قه (ج اص ۳۳۳ حدیث ۱۲۲۵، م ۳۵۰ حد پ ۱۲۷۷)

۳ طبقات این معدج ۵ مس ۱۳ (طبح لیون (ج ۵ مس ۲۸ ) منداحد ج سم ۲۷۱، ۲۲۹، ۲۲۹، ۲۲۹، ۳۲۷ (ج سم ۵ ۵ مدیث ۲۷ ۱۱۱، چ سم ۱۲ مدیث ۱۷ ۲۰۱۰ مس ۲ ۱ مدیث ۱۲۹۸، ص ۱۵ مدیث ۱۳۳۳) المسیر دک علی انتخصسین ج سم ۲۷ ( چ سم ۵ مدیث ۲۸۵۳) الروش المانف چ ۲م ۷ ۷ (ج ۵ م ۳۲۳) سنن پیلی چ سم ۵۳

کس نے آج کی شب ہوی ہے ہم بستری نہیں کی تو یہ من کر عثان چپ رہے کیونکہ اس رات انہوں نے اپنی دوسری ہوی ہے ہم بستری کی تھی اور دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے چینیوں سے ہم بور رات میں دوسری عورت سے دادعیش لی اور زوجہ کی تیار داری نہ کی ممکن ہے کہ رسول کو وقی کے ذریعے خبر ہوگئ ہوا در آپ نے ان کے حلال کام کے باوجود غیر انسانی فعل بجالا نے پراس سعادت سے انہیں محروم رکھا ہو۔ (۱)

#### تنبرؤامتي

مقارفہ کے معنی میں علاء کا اختلاف ہے، کی نے گناہ اور کی نے گناہ کا کنایہ لکھا ہے لیکن ابن بطال نے زوجہ ہے ہم بستری کا مفہوم پیش کیا ہے، بلا شبہ عثان ہی شو ہر ہونے کی وجہ سے قبر میں اتر نے کے مشخق تنے لیکن زوجہ کا حق مار نے اور عمگساری اور تیارداری نہ کرنے کی وجہ سے رسول مشائیل آئے انہیں نہ صرف یہ کہ اس حق مرم مکھا بلکہ ان کا عیب طشت ازبام کیا جب کہ دو مروں کا عیب چھپانے کو آن و صدیث میں بخت تا کید ہے۔ اس کے باوجود اندھی عقیدت والوں نے فضائل کے غلو میں کیا کو آن و صدیث میں بخت تا کید ہے۔ اس کے باوجود اندھی عقیدت والوں نے فضائل کے غلو میں کیا کواس کی ہوتی تو عثان کیا بکواس کی ہے۔ ابن صد کہتے ہیں کہ رسول ملٹی آئے آئے نے فر مایا: کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو عثان کیا بکواس کی شادی کرتا۔ (۲) ایک روایت میں دس بیٹیاں ، دو سری میں چالیس بیٹیاں مروی ہیں۔ اس کی شادی کرتا۔ (۲) ایک روایت کھی ہے کہ رسول خدا مٹی آئے آئے نے ختان سے یہ بات مجد میں ملاقات کر کے فر مایا کہ جبریل نے جھے خبردی ہے کہ رقید کے مہریزام کلثوم سے تبہارا نکاح کر دوں میں بیاں ہے بی شو ہرکے لئے۔ ؟ (۲)

ا-تاری طبری (جااص ۱۹۸ حادث و ره) نمایداین اغیرج سم ۲۷ (جسم ۲۷) نمان العرب ج ۱۱م ۱۸ (ج۱۱ م ص ۱۲) الاصلية جهم ۲۹ متاج العروس ۲۶ ص ۲۲

۲ رطبقات این بیعدج سم ۲۸ (ج سم ۵۷)

٣-تارخُ ابن مساكر (ج٣٩ص٣٦) البدلية والنحلية ج يص٢١٢ (ج يص ٢٣٨ حوادث عصر هـ) اخبار الدول قرباني م ١٩٨ (ج اص ٢٩٥)

۳- تاریخ این عسا کر (ج ۱۹۹۹ ۱۹۰۸)

## ۲۸۔خلیفہ نے قومی چراگا ہیں اینے خاندان کے لئے مخصوص کیں

اسلام نے بارش کے پانی ہے آباد چراگا ہوں کو کمی مخصوص ملکیت کے بجائے تمام مسلمانوں کے استفادہ کے بعام کیاہ، ہوشض کے جانور مساوی طور سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں، کوئی کس سے مزاحم نہ ہو، اسے اپنی مخصوص چراگاہ قرار نہ دے۔ یہ بھی فر مایا کہ پانی کی زیادتی اور بہاؤ کو مرغز اروں کے بیرا بی سے روکنا منع ہے۔ (۱) البتہ زمانہ جا ہلیت میں بوے لوگ جس زمین کو پہند کر لیتے اپنے چو پایوں اور اونٹوں کے لئے زبردی بھنہ کر لیتے تھے، دوسروں کواس سے متنفیض نہیں ہونے دیتے تھے، رسول خدا نے اس خدموم حرکت کو بند کیا اور فر مایا کہ تمام چراگا ہیں خداور سول ملے ایکنیا کے کا کہ بیرے اسے سے سے ساتھ کی ملکیت ہیں۔

امام شافعی اس صدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ زمانہ کا بلیت میں سرکش لوگ جب بھی شہر میں وارد
ہوتے تو جہاں تک کوں کی آ واز پہو پختی اتی زمین اپنے لئے مخصوص چراگاہ قرار دے لیتے ، کی دوسرے
کواس سے متنفیض نہیں ہونے دیتے تھے ، رسول خدا مشرکی آگا ہے نے اس سے منع فرمایا اور یہ جابلی رسم
متروک ہوئی اور یہ جوفر مایا کہ تمام چراگا ہیں خداور سول مشرکی آئے ہے تصوص ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ
برائے جہا دجواونٹ اور کھوڑ سے استعال کئے جاتے ہیں یا بیت المال کے اونٹ جو بصورت زکوۃ حاصل
ہوئے ہیں دہ ان چرا گا ہوں سے مستنیض ہو سکتے ہیں ۔ (۲) چنا نچر عمر نے بقیح کی چراگاہ بیت المال کے اونٹ اور جہاد کے گھوڑ وں کے لئے مخصوص قرار دیا تھا عمر کے تو کر بی نے اس کو خصوص کر لیا تھا تو عمر نے اونٹ اور جہاد کے گھوڑ وں کے لئے مخصوص قرار دیا تھا عمر کے تو کر بی نے اس کو خصوص کر لیا تھا تو عمر نے اس کو خصوص کر لیا تھا تو عمر نے اس کو خصوص کر ایا تھا تو عمر نے ان کو خصوص کر لیا تھا تو عمر نے ان کی مظلوموں کی آ ہ سے ڈر د۔

یہ قانون متفقہ طور سے رائج تھا،عثان نے اپی خلافت کے زمانے میں ٹیکس کے ذریعہ حاصل شدہ زمینوں کو اپنے اونٹوں کی مخصوص چراگاہ بنالیا۔ (۳)

ا می پخاری جهم ۱۱ (جهم ۱۳۸۰ مدید ۲۲۲، ۲۲۲) الاموال انی عبیدم ۲۹۷ ( ص ۳۷ مدید ۱۳۳۰ مدید ۱۳۳۰ کسن انی وا و و جهم ۱۰ ( جهم ۲۷۸، ۲۷۵ مدید ۳۷۲، ۲۳۷ ) سنن این باید جهم ۱۹۷ ( جهم ۸۲۸ مدید ۲۳۷۸) ۲- کتاب الام جهم ۲۰۷ ( هم ۲۰۷ ) مجم البلدان جهم ۲۳۷ ( چهم ۱۳۵ ) نبلید این اغیرجهم ۲۹۷ ( جهم ۲۹۷ ( جهم ۲۹۷ کسان العرب جهم ۱۹۷ ( جهم ۲۹۷ ) تاجی العروس جهم ۱۹۷ ( جهم ۹۹ کسان العرب جهم ۲۸۷ ( جهم ۲۹۷ ( جهم ۲۹۷ ) تاجی العروس جهم ۱۹۷ ( جهم ۲۹۷ )



واقدی کے مطابق تھم کے لئے اور شرح ابن الی الحدید (۱) کے مطابق اپنے اور تمام امویوں کے لئے مخصوص کر لیا۔ عثان نے ابدہ وبقیع کی چرا گاہیں اپنے لئے مخصوص کرلیں اور مسلمانوں کے جانوروں کواس سے روک لیا۔ طاہر ہے کہ بیچر کت جا ہلیت کووالیں لانے کے سوااور کچھ نہ تھا۔

### ۲۹۔خلیفہ نے فدک کومروان کی جا گیر بنا دیا

ابن تنید (۲) وابوالغد ا (۳) کے مطابق فدک کی جا گیررسول من آیا کے نظراء کے لئے وقف کیا تھا اسے عثمان نے مروان کے حوالے کردی چنا نچہ لوگوں کی تقید کا موضوع ایک بید مسئلہ بھی تھا۔ ابوفدا کصح بین کہ فدک صدقتہ پیغیبرتھا جے فاطمہ سلام الدعلیما نے بعنوان میراث مطالبہ کیا ، ابو بکر نے کہا کہ رسول بین کہ فدک صدقتہ بوتا ہے کئن بعد میں عثمان نے نے فرمایا: ہم گروہ انبیا و میراث نہیں چھوڑتے ہم جو چھوڑتے ہیں صدقتہ ہوتا ہے لیکن بعد میں عثمان نے اس جا گیرکوم وان کے حوالے کردیا، یہ فدک اس کے قبضے میں عمر بن عبدالعزیز کے عہد تک رہا، ابن عبد العزیز نے اس خاندان سے لے کر پھراصلی حالت صدقہ پر قرار دے دیا۔ مروان کوفدک حوالے کرنے براوگوں کی تنقید کا قرار سنن بینی ،عقد الفرید وابن ابی الحدید میں جمر سے ۔ (۳)

#### تنجرهٔ المین

سمجھ میں نہیں آتا کہ جا گیرمروان کو دینا کسی کے اعتبار ہے تھے تھا اگر فدک غنیمت تھا تو تمام مسلمان کا حق تھا ، خاص مروان کو دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ اور اگر حق فاطمہ (سلام الله علیہا) تھا جیسا کہ آپ نے مراث و بہد کے دعوے ہے اس کا مطالبہ کیا تو بھی عثان کو بخشش کا کوئی حق نہ تھا پھر معاویہ نے بھی ہے تم مراث و بہد کے دعوے میں فدک کو الٹا پلٹا جاتا رہا ،خود ابو بکر نے اپنے عمل سے فاطمہ کی تصدیق کی

ارشرح ابن الي الحديدج اص ١٢ (جاص ١٩٩ خطبه)

۲\_المعارف! بن قبيته ص ۸ (۱۹۴،۱۹۵)

٣ \_ تاريخ ابوالفد اءج اص ١٧٨،

٣٠ سنن يبيقى ج٢ص ٢٠٠١، العقد الغريدج ٢ص ٢١٦ (ج٣ص ١٠١) شرح ابن الي الحديدج اص ١٢ (ج اص ١٩٩٠ فطب ٢)

# - المواجعة ا

اورسندملکیت فاطمة کی تحریر لکھ دی تھی ،اتنے میں عمر آ گئے اور لے کراسے پارہ پارہ کردیا۔ (۱)

## ۰۳۔ اموال وصد قات کے متعلق خلیفہ کی رائے

فدك بى ير مخصر نبيس \_ تمام اموال وغنائم وصدقات ك متعلق خليفه كا نقط تظر شرمناك تعاوه كبت تھے کہ یہ مال خدا ہے اور میں خلیفہ خدا ہوں اس لئے وہ سجھتے تھے کہ میں جس طرح جا ہوں اسے تصرف میں لاؤں ،ای لئے امیر المونین نے ان کے متعلق خطب شقشقیہ میں فریایا: اس قوم کا تیسر امتکبراندانداز میں پیٹ پھلا کے اینے جارہ اور لید کی چھی الیدر میں کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے باپ کی اولاد بن امیجی کھڑی ہوگئ اور خدا کا مال خوب چباچبا کر کھانے لگا جیسے اونٹ فصل رہے کی گھاس

رسول مل المارية المارية مي المرجس دن غنيمت كامال آنااي دن تقنيم كرك مجرد كوايك حصداور متانل کودوحصہ دے دیتے تھے۔ (۳)

## اس حکم بن عاص برعنایات خلیفه

صدقات قضاع كواي جيا ،مطرود باركاه رسول من التي بن الى عاص "كوبخش ديا ،اس س یملے اس کوایے سے قریب کیا ،اہے اپنا داماد بنایا ،جس وقت مدینہ آیا تھا تو اس کے بدن پرچھٹرے تھے، وہ بکریاں چرایا کرتاتھا جن لوگوں نے اس کی بیرحالت دیکھی تھی،خلیفہ کی دامادی کے بعد دیکھا کہ ریشی کیڑوں میں ملبوس قبائے اسراف ہے آ راستہ تھا۔ (۴)

بلاذرى كےمطابق اصحاب كاعثان ير سخت ترين اعتراض ايك بي بھى تھا۔ ( 6 ) ابن عبدريه، ابن

۲\_ شرح این الی الحدید ج اص ۳۵ (ص ۳۹ خطبه ۳) ا ـ سيرهُ صلبيه ج علم ١٩٩ (ج علم ٣١٣)

سينن الي واؤدج عص ١٥٥ جسم ١٣١ حديث ٢٩٥٣) منداحه ج٢ص ١٩٥ ج يص ٥٥ حديث ٢٣٨٨) سنن يستى ج٢ص٢٣٣ ۵ \_انساب بلاذری ج۵ص ۲۸ ٣- تاريخ يعقوني ج عص ١٦ (ج عص١٦١)

قتیہ اور ذہبی بھی لکھتے ہیں کہ عثمان نے تھم کو جے رسول مٹھائیلم نے نکال دیا تھا، پناہ دی اور ایک لا کھ در ہم ودینار بھی عطا کیا جب کہ ابو بکر وعمر نے بھی اسے پناہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ (1)

عبدالرحن بن بیار کابیان ہے کہ رات میں عثان عال صدقات کے پاس آئے اور تھم کوعطا کرنے کا عبدالرحن بن بیار کابیان ہے کہ رات میں عثان اصرار کرنے گئے کہ تم میرے خزائی ہو جو تھم دیا اس نے اس سے بازر کھنے کی کوشش کی تو عثان اصرار کرنے گئے کہ تم میرے خزائی ہوں چئا نجہ جمعہ دیا جائے اس پڑمل کرو۔ اس نے کہا: بخدا! میں آپ کا خزائی نہیں ،سلمانوں کا خزائی ہوں چئا نجہ جمعہ دو آ کر مسلمانوں سے بولا کہ لوگو! عثان بھتے ہیں کہ میں ان کا خزائی ہوں۔ یہ کہہ کر بیت المال کی کنی چینک دی اور عثان نے اس نے بیر کردی۔ (۱)

تبحرهٔ المين

ای جسم کا واقعہ زید بن ارتم اور عبداللہ بن مسود کے متعلق بھی نقل کیا جاتا ہے ، شایداس جسم کے واقعات دوسرے عالی صدقات کے ساتھ بھی پیش آئے ہوں۔ یہ کم کروں کے فعی کرنے کا ذکیل پیشہ کرتا تھا۔ (۳) کمہ میں رسول ما ٹھی آئے کہ کا پڑوی تھا ، اس نے اور ابولہب نے رسول ما ٹھی آئے کہ بہت زیادہ اذبیت دی تھیں۔ (۳) طبرانی کے مطابق یہ رسول اللہ ما ٹھی آئے کم کو تا تھا ، رسول ما ٹھی آئے کہ نہا دی تو بعدا دی تو بمیشہ بلک چھپکا تارہا۔ مالک بن دیتار کہتے ہیں کہ رسول اکرم ما ٹھی آئے کے ساتھ مسخرہ بن کرنے لگا اور بدعائے رسول ماٹھی آئے کی وجہ سے بمیشہ جسم میں رعشہ رہا اور ایک مہینہ بے ہوش بھی رہا۔ (۵)

ا ـ المعادف ابن فتنيه ص ۸۸) المنعد الغريد ج م م ۱۲ (ج عمل ۱۰) محاضرات داخب ج م ۲۱۳ (مجلوس ج عمل ۲۷۱) مرا \* قالجنان ج اص ۸۵، تاریخ اسلام ذبحی (ص ۳۲۲ ، ۳۷۵ حوادث سامیر ہ

٢\_تاريخ يعقوني ج٢ص ١٣٨ (ج٢ص ١٦٨)

٣-حياة الحيوان ديري جام ١٩١٢ (جام ٢٧١)

٧- سرواين بشام جهم ٢٥ (جهم ٥٥)

۵ ـ الاصابة ج اص ۱۳۷۰،۳۳۵ (نمبر ۱۸۱۱) مير و ٔ صلبيد ج اص ۱۳۳ (ج اص ۱۳۱۷) الغائق زخشر ی ج ۲م س ۳۰۵ (ج مهر ۵۸۰۵ ) تاج العروس ج۲م ۳۵

َبلاذری کے مطابق اس کی خرافات سے تک آکر رسول مٹھی آپٹی نے اسے طائف میں جلا وطن کر دیا تھا۔(۱) واقدی کہتے ہیں کہ زمانہ عثان میں مدینہ میں اسکا انقال ہوا،عثان نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور قبل میں کہتے ہیں کہ زمانہ عثان میں متعلق لعنت رسول مٹھی آپٹی کے اکثر واقعات منقول ہیں۔(۲) قرآن میں بھی اس پرلعنت ہے۔(۳)

### ۳۲ ـ مر دان کو بخشش وعطا

تھم کے بیٹے اور اپنی بٹی ام ابان کے شوہر''مروان'' کو افریقہ کے مال غنیمت کا ساراخس پانچ لا کھ عطا کیا۔ چنا نچے اس بارے میں عبدالرحلٰ فجمی نے اشعار بھی کہے ہیں: (۴)

ابن کیر کے مطابق واقدی بیان کرتا ہے کہ عثان نے افریقہ سے دولا کودیناراور بیں ہزار دینار طلائی پرمصالحت کر لی بعثان نے وہ ساری رقم کشادہ دی کے ساتھ تھم یا مروان کو مرحمت فر مادی ۔ کالل بن اچیر میں ہے کہ لوگوں نے اس بارے بیں بھی عثان کی بہت زیادہ فدمت کی ،مروان بھی تھم کی طرح بر بان رسول مل المثالی ہم ملحون تھااس کے سیاہ کارنا موں سے تاریخ کے صفحات بھرے بڑے ہیں۔ (۵)

ارانساب بلازري چه مس

۲-انساب بلاذري ج ۵س ۱۲۱ المدورك على المجيسين جهم ۱۸۸ (جهم ۵۲۸ مديث ۸۴۸) سيرة صليد جهم ۳۳۷ ( (جام ۲۳۱)

حیاة الحی ان ج م ۱۹۹ (ج م ۱۹۷ ) السواحق الحرق قرص ۱۰۸ کنز العمال ج۲ص ۹۰ (ج ۱۱ص ۱۵۵ مدیث ۳۱۷۲) تا ریخ این صباکر (۱۹۳ می ۱۹۱)

۳- در منثورج ۲۳ م ۱۹۱ (ج ۵ ص ۲۰۹۰) سیرهٔ صلیدج اص ۳۳۷ ) تغییر نظ القدیرج ۳ ص ۲۳۱ (ج ۳ ص ۲۳۰) تغییر روح المعانی ج ۱۵ ص ۷۰ آغییر قرطبی ج ۱۰ ص ۲۸۷ (ج ۱۰ ص ۱۸۵) تغییر خازن ج سم ۱۲۹ ) دلاکل النبو تا بیری ( ۴۲ ص ۱۱۵)

٣\_المعارف م ١٩٥٥) تاريخ ابوالغد اوج اص ١٩٨٥ انساب بلا ذري ج ٥س ٣٨ العقد الغريد ج ٢٥ س١٢٦ (جهم ١٩٠٠)

۵\_البدلية والتعلية ج عص١٥١ (ج عص ١٥٠ حادواد شركاره)



## ٣٣ ـ حارث بن حكم كوبذل وبخشش

ا پی دوسری بیٹی عائشہ کے شوہراور بھم کے بیٹے حارث کو تین لا کھ درہم عطا کر دیئے پھر صدقات کے تمام اونٹ بھی بخش دیئے ،رسول خدا ملٹ اُلیٹی آغے نہ بینہ کے علاقے میں مہرون کا بازار صدقہ جاربہ قرار دیا تھا، عثان نے وہ حارث کے حوالے کر دیا۔ (۱)

### تنجرهٔ المِنْ

ان تینوں عطایا کی کوئی شری یا منطقی توجینہیں کی جاسکتی ، آخر کیا جواز تھا کہ جےرسول نے تمام مسلمانوں کی ملکیت قرار دیا ہوا ہے ، حضرت علی نے تو کی ملکیت قرار دیا ہوا ہے ایک بدکار کے حوالے صرف اس لئے کردیا جائے کہ وہ داماد ہے ، حضرت علی نے تو اپنے بھائی عقیل کے اصرار پرایک چھوٹی کوڑی بھی نہ دی اور وہ معاویہ کے پاس شام چلے گئے ۔ (۲)

#### ۳۴\_سعید بھی نہال ہو گئے

خلیفہ نے سعید بن عاص کو ایک لاکھ درہم دے دیئے۔لوگوں نے اس بات پر بھی عثان کی بہت فدمت کی ۔ بیا عاص بھی رسول ملٹے لیکٹے کم کو بہت ستاتا تھا۔ (۳) سعیدای کا بیٹا ہے۔ جب ولید کی حالت نماز میں شراب خوری پر اے برطرف کیا گیا تو کونے کا وہی گورز بناتھا۔انہائی بدکار۔اس نے عراق کے مرفز اروں کو باغ بنا دیا تھا۔

### ۳۵۔ولید بن عقبہ بھی نہال ہو گئے

خلفدنے اپنے مادری بھائی ولید بن عقبہ بن الی محیط بن الی عمر بن امید کے لئے عبد الله بن مسعود سے

١-١١٠٤ كال جس ١٨٧ (١١٥ ٢٧)

۲-المعادف ص ۸۳ ص ۱۹۵) انساب بلا ذری ج۵ ص ۵۲ ، العقد الغرید ج۲ ص ۲۱۱) شرح این افی الحدید جاص ۷۷ (ج۱ ص ۱۹۸ خطبه ۳) محاضرات داخب ج۲ ص ۲۱۲ (مجلد ۲ ج۲ ص ۲۷۷) سیر هٔ صلهید ج۲ ص ۸۷ (ج۲ ص ۸۷) ۳-طبقات این سعدج اص ۸۵ امطبوعه معر (ج اص ۲۰۱۱) اسد الغاید ج۲ ص ۳۹۱ فبر ۲۰۸۲)

بیت المال کا تمام مال قرض ما نگا ،اییاعمو ما عمال کیا کرتے تھے۔ ابن مسعود نے دے دیا پھر جب دوبارہ ما نگا تو ابن مسعود نے پہلے قرض کامطالبہ کیا ،ولید نے عثان سے خط و کتابت کی کہ ابن مسعود قرض کامطالبہ کررہے ہیں۔ عثان نے ابن مسعود کو لکھا کہتم صرف میرے نزانچی ہو، ولید ہے آئندہ قرض کا مطالبہ نہ کرنا۔ ابن مسعود نے یہ کہتے ہوئے تنجیاں بھینک دیں کہ میں سجھتا تھا کہ میں مسلمانوں کا نزانچی ہوں ،اگر تمہارا خزانچی ہوں تو جھے نوکری کی ضرورت نہیں۔ پھردہ کو نے بی میں سکونت پذیر ہوگئے۔ (۱)

ید دلید و بی ہے جس کا باپ عقبہ رسول کا پڑوی تھا اور سب سے زیادہ رسول ملڑ اللہ کہا اور سب سے زیادہ رسول ملڑ اللہ کہا اور پہو نچا تا تھا، عائشہ کی روایت ہے کہ رسول نے فرمایا: میرے دو پڑوی بڑے موذی ہیں ایک ابولہب اور دوسرا عقبہ۔ (۲) بدرسول کی دشمنی میں حدسے تجاوز کر گیا تھا۔ (۳) بدتو باپ تھا بیٹے کی سنیے : ولید بزبان قرآن فاس اور زنا کارتھا بھیشہ نشے میں دھت رہتا، اس کی شان میں آیات مندرجہ ذیل ہیں:

﴿ ان جانب کم فاسق ..... ﴾ (٣) اگر بد کار کوئی خبر لے کرآئے تو اس سے ثبوت مانگو، نیزیہ کہ مومن و فاسق یکسال نہیں ہیں؟ (۵) اس نے مسجد کوفد میں حالت مجدہ میں قئے کر دیا اور پھر مامو مین سے پوچھا: کہوتو مزید جار رکعت پڑھا دوں پھرمستی میں اشعار پڑھنے لگا۔

> ۳۷ - بیت المال سے عبد اللّٰد کو بخشش ظیفہ نے عبد اللّٰہ بن خالد کوتمیں ہزار در ہم بخش دیئے ۔ (۲)

۲ \_ طبقات ابن سعدج اص ۲۸ امطبوء معر (ج اص ۲۰۱)

ا ـ انساب بلاؤري ج٥ص٣٠

٣ ـ سرهٔ این بشام جهم ۲۵ (جهم ۵۷)

۴-اشتیعاب ۲۲۰ (القسم الرابع ص۱۵۵ نمبر۲۱۱) اسدالغابة ج۵۰ ۱۹ (ج۵۰ ۱۵۳ نمبر۵۳۷) ۵-هم ة الخطیب ج۲م ۲۳ نفیرطبری ج۲۲ ۱۲ (مجلداا ج۲۱ ص ۱۰۷) الآغانی ج۴م ۱۸۵ (ج۵۰ ۱۵۳) تغییرخازن ج حص ۱۷۰ (چهم ۲۲۷)

۲ \_ المنظد الغريدج عمل ۱۲۱ (جهم ۱۰۳) المعارف ابن قتيدج عم ۸۸ (ص ۱۹۵) شرح نج البلاغدج اص ۲۷ (جاص ۱۹۸ خطب ۳) تاريخ يعتو بي ج عم ۱۲۵ (ج عم ۱۲۸) استيعاب (التسم الثالث ص ۲۷ منبر ۱۳۷۹) الاصلية (ج عم ۲۰ منبر ۲۵۵۵)

تبشرهٔ المکی

آخرشر بیت نے بیت المال کی دولت کے حساب کتاب کا تھم دیاہے یانہیں؟ تو پھر لوگوں میں برابر تنتیم کرنے اور عدل کرنے کا تھم کیامعنی رکھتا ہے۔ بیت المال کی دولت بھائی بھتیجوں اور داما دوں کے لئے تونہیں ہونی چاہیئے۔

#### ٣٤ - ابوسفيان كوعطيه

ابن إلى الحديد كے مطابق جس دن خليفہ نے ابوسفيان كوايك ہزار دينے كاتھم ديا اى دن پھر دو ہزار مزيد دينے كاتھم صادر كيا۔ (1)

تبمرؤامين

ابوسفیان کی قتم کے بخش کا مستق نہ تھا ، اسے بخش سے سر فراز کرنا اسلام کی کھلی خلاف ورزی تھا۔ بروز متعلی ، استیعاب کے مطابق وہ شروع ہی سے منافقوں کا سرخنہ تھا ، زمانہ جابلیت میں زیریق تھا۔ بروز سے موک رومیوں کی فلست پر ہاتھ ملتے و کیو کر زبیر نے کہا تھا: اس کا ناس ہوجائے کیا ہم رومیوں سے افضل نہیں ؟ حضرت علی نے فر مایا تھا کہ تو ہمیشہ اسلام کا دشن رہا۔ حیان کوخلافت می تو آگر کہا کہ خائدان عدی و تیم کے بعد حکومت تہمیں ملی ہے اسے گیند کی طرح اسپنے دائر سے میں نچاؤ۔ بنی امید کے افراد سے اس کی بنیا دوں کومضبوط کر دو کیونکہ بیر حکومت ہے ہم نہیں تھتے کہ جنت وجہم بھی کوئی چیز ہے۔ (۲) تاریخ اس کی بنیا دوں کومضبوط کر دو کیونکہ بیر حکومت ہے ہم نیس تھتے کہ جنت وجہم بھی کوئی چیز ہے۔ (۲) تاریخ اس کی بنیا دوں کو میں ہو کیا گیا: نیس تو دعا ما تھی: خدایا! اس حکومت کو جاہلیت کی طرف لوٹا دے اور خاصات اور خاصات اور امو ہوں کے افراد سے اس کی بنیا دوں کو استوار کر دے۔ بیاس مخص کا حال

ا\_ شرح ابن ابی الحدیدی اص ۲۷ (ج اص ۱۹۹ خطبه ۳) استیعاب ۲۵ مص ۲۹۰ (النسم الرابع ص ۱۹۷۱،۱۹۷۸ نمبر ۲۰۰۵) تا رخ طبری چ ۱۱ص ۲۵۵ (ج ۱۰ اص ۵۸ حوادث ۲۸۳۰ ۵)

٢- تاريخ اين حساكر ( ج٢ ص ٢٥٠٥ ( ج٣١ص ٢١ كنبر ٢٨٨٩ بخفرتاريخ اين حساكرج ١١ دص ٢٧



ہے، نہ می اس کواسلام سے واسطدر ہانہ کفرسے بے بعلق کیا ایسافض مسلمانوں کے مال سے پچھے پانے کا مستق ہوسکتا ہے۔ کامستق ہوسکتا ہے۔

## ٣٨ ـ غنائم افريقه كى بخشش

ا ہے رضا کی بھائی عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کوخنائم افریقہ کا پانچواں حصہ عطا کر دیا ، جوابو الغداء کےمطابق یا کچ لا کھ دیتارتھا پھرایران کی غنیمت سے تین لا کھ عطا کیا۔(۱)

بلاذری کہتے ہیں کہ عثان نے اکثر علاقوں پر بنی امید کو حکم ان بنادیا تھا، اصحاب رسول مٹھ ایک اسک ای لئے ان سے خفا تے ، انہوں نے عبداللہ بن سرح کو حکومت معرکا والی بنادیا تھا، وہاں کے لوگ اسک مظالم کی شکایت کے آئے قد شکایت کرنے والوں کو عثان نے مارا پیٹا، کچرلوگوں کو آل کرا دیا وہ لوگ محبد ہیں جا کر جم گئے اور نماز کے بعد بید معاملہ اٹھایا چنا نچہ طلحہ اور عائشہ نے عثان کی بوی سرزش کی ، حضرت علی نے بھی فرمایا کہ ان لوگوں کے کہنے کے مطابق ابن الی سرح کو معزول کردو۔ یہ آمادہ ہو گئے اور محد بن ابی بحرکو حکر ال بنا دیا اور اس کا شرمناک واقعہ تاریخوں ہیں موجود ہے کہ س طرح عثان نے ابن ابی سرح کو کھما کہ جمد کے ساتھ جولوگ جا کیں انہیں وردناک موت سے دوجیارکرواور خود جے رہو، وہ قاصد پکڑا گیا اور لوگ بھر والیس آئے تو عثان نے مطاور مہر سے انکار کیا معلوم ہوا کہ مروان نے یہ قاصد پکڑا گیا اور لوگ بھر والیس آئے تو عثان نے مطاور مہر سے انکار کیا معلوم ہوا کہ مروان نے یہ قاصد پکڑا گیا اور لوگ بھر والیس آئے تو عثان نے مطاور مہر سے انکار کیا معلوم ہوا کہ مروان نے یہ قاصد پکڑا گیا اور لوگ بھر والیس آئے تو عثان نے مطاور مہر سے انکار کیا معلوم ہوا کہ مروان نے یہ حرکت کی تھی۔ (۲)

تبمرهٔ امکی

یابن الی سرح وہی ہے جو فتح کہ سے پہلے اسلام لایا تھا پھر مرتد اور مشترک ہوگیا ، جب فتح کہ سے بعدرسول ملتی ہوگیا ہیا ہ کہ موئے تو اسے آل کرنے کا تھم دیا تھا ، اس نے مثان کی بنا ہ لی ، مثان لے کر

ا ـ اسد الغلبة ج سم ۱۷۳ (ج سم ۲۷۰ نبر ۲۹۷) البدلية والنملية ج عص ۱۵۳ (ج عص ۱۵۹ و د شد سيم ه) شرح نح البلاغه اين الي الحديدج ادص ۷۷ (ج اص ۱۹۹ خطب ۳) ۲ ـ انساب بلا فرى چ ه ۲۷ ۲

آئے تو رسول خدا دیر تک خاموش رہے کہ کوئی اسے قل کردے، بعد میں جب وہ چلا گیا تو ایک انساری ہے آپ نے اس کے آپ نے اشاری کے آپ نے اشارہ کیوں نہ فرمایا ،ہم اسے قل کر دیتے نے خاموشی کی وجہ بیان کی اس نے کہا : پھر آپ نے اشارہ کیوں نہ فرمایا ،ہم اسے قل کر دیتے نے مار نہیں ۔(۱) اس کے کفر کی شہادت کے طور پر قرآن میں آیت بھی نازل ہوئی۔(۲)

#### 9س۔ برکت خلیفہ سے بھرے پرے خزانے

اکثرار باب سیاست اور بڑے لوگوں نے دولت جما کرر کھی تھی ،او پنچ او پنچ کل بنوار کھے تھے۔ بیسب پچھاموی حکومت کی برکت تھی جو کتاب خدااور سنت رسول مٹڑ آیا آئے کے برخلا ف مرف دنیا پرتی پر استوار تھی ،ان کی فہرست دیکھئے:

زبیر بن عوام ،ایک گھر کوفہ دمھر میں ،ایک مدینہ میں اور بھرہ میں دو گھرتھے ، چار بیویاں تھیں جنہیں تر کے میں ایک لا کھیس ہزارایک کوملا۔ تمام دولت ۵۹۸۰۰۰۰ تھی (۳)

طبقات بن سعد میں ہے کہ زبیر نے مصروا سکندریہ اور کوفہ میں جا کدادیں خریدی تھیں۔ (۴)

سر مح بخاری کتاب الجماد باب برکة الغازی فی بازی هم ۱۲ (ج سم ۱۱۳۸ ۱۳۹۱ مدیث ۲۹۱۱) فتح الباری (ج۲ م ۲۳۳) ارشاد الساری (ج یص ۵۰) عمدة القاری ج ۱۵ ص ۵۳ صدیث ۲۳ ) شذرات الذهب ج اص ۲۳ (ج اص ۲۰۸ وادث ۲۳ مه) البدایة والنمایة ج یص ۲۲۹ (ج۲ م ۲۷۸ وادث ۲۵ مه)

٣ ـ طبقات ابن سعدج ٣ ص ٤٤ (ج٣ ص ١١٠)

ان سے اتناغلیہ آتا تھا کہ مدینہ کے گئ گودام بھر جاتے تھے، مسعودی کے مطابق ہزار گھوڑے، ہزار غلام و ہزار کنیزیں تھیں۔(۱)

طلحہ بن عبیداللہ نے کوفہ میں سر بفلک قصر بنوایا تھا ،عراق سے جوغلہ آتا تھا اس کی قیت ہزار دیتار طلائی روزانتھی مسرات کے غلے اس ہے کہیں زیادہ تھے۔

طلحہ کی بیوی کہتی ہیں کہ ان کے خزانے میں ۲۲۰۰۰۰ تھا، جائدادادادردرختوں کی قیت ۳۰۰۰۰۰۰ تھی، جائدادادادردرختوں کی قیت تقصی مقمی ،عمر دعاص کہتے تھے کہ طلحہ کی دولت سوگائے کی کھال میں بحرجائے گی ۔بعض روایات میں ہے کہ تین سوگائے کی کھال۔(۲)

عثان نے ترکے کا ہمالیا کی ڈھیر دیکھ کرکہا تھا کہ ناس ہوجائے اس کا ، میں نے اس قدراہے دولت بخش پھر بھی وہ میرے خون کا پیاسا تھا۔

عبدالرحمٰن بن موف کے پاس ایک ہزاراونٹ ۱۳۰۰ بکریاں اور سو کھوڑے تھے جوہقیع کی چراگاہ میں چرتے تھے،مقام جرف میں صرف بیں اونٹ آب پاشی کے لئے مخصوص تھے،اس قدر سونا چھوڑا تھا کہ انہیں تقسیم ترکہ کے لئے بھالے سے تو ڑنا پڑا،ان کی چار بیویاں تھیں ہرایک کواس (۸۰) ہزار سکے سلے،ایک مورت کو مرض الموت میں طلاق دی تھی تو اسے ترای ہزار دینا رطلا پر راضی کیا گیا ،ایک قصر بنوایا تھا،جس میں سو کھوڑے ایک ہزاراونٹ اور دس ہزار کریاں تھیں۔ (۳)

سعد بن وقاص نے دولا کھ بچاس ہزار درہم تر کہ چپوڑا،تصرعتیں بڑا شاندار بنوایا تھا۔ (٣) یعلی

ارمروج الذهب جام ١٩٨٨ (٢٦٥ م٥١)

۲ \_ طبقات ابن سعدج ۳ م ۱۵۸ (ج سم ۲۲۱،۲۲۴) انساب بلاذری ج ۵ می ۷، مروج الذهب ج اص ۱۳۳۳ (ج ۲ می ۴۵ می ۲۵ می ۱۸ م ) العقد الغرید (ج ۲ می ۲۷۹) (ج ۲ می ۱۲۹) ریاض العفر 5 ج ۲ می ۲۵۸ (ج سم ۲۲۷،۲۲۸) دول الاسلام ذهبی ج اص ۱۸ (م ۲۳،۲۲۷) خلاصة الخزر بی می ۱۵۲ (ج ۲ می ۲۵ آنبر ۳۱۹۵)

٣ ـ طبقات ابن سعدج ٣٣ م ٩٩ مطبوء ليدن (ج ٣٣ م ١٣١) مروج الذهب ج ام ٣٣٧ (ج ٢ م ٣٥٠) ٢ رخ يعقو بي ج ٢ ص ٢٦١ (ج ٢م م ١٤) مدعة الصفوة ج اص ١٨١ (ج اص ٣٥٥ نمبر ٨) رياض العفرة ج٢م ١٩١ (ج ٣م ٢٤٧) ٣ ـ طبقات ابن سعدج ٣٩ م ١٥ (ج ٣٠ م ١٣٩ ) مروج الذهب ج اص ٣٣٣ (ج٢م ٢٥٠)

بن امیہ نے پانچ لا کو دینار طلائی چھوڑا اس کے علاوہ لوگوں پر ان کا بہت زیادہ قرض تھا۔(۱) زیاد بن ثابت جوعثان کے پکے تمایتی تھے،ان کے سونے کی اینٹوں کو بھالے سے تو ڑا گیا تو تر کہ تقسیم ہوا۔(۲)

یہ تو تاریخ میں آگیا اس کے علاوہ نہ جانے کتنے سر مایہ دار تھے ،جنعیں تاریخ نے تفصیل سے بیان نہ کیا ،خود حثان کے پاس جودولت تھی اس کا انداز ہشکل ہے،سونے چاندی کے آراستہ شاہاندلہاس پہنتے تھے اور اس میں کوئی ہرج نہیں بچھتے تھے ،مجر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے عثان کے پاس سودینار کی رہشی چا در دیکھی ،مجھ سے فر مایا: یہ میری بیوی نا کلہ کی ہے جو صرف وہی استعال کرتی ہے۔،ابوعا مربھی کہتے ہیں کہ میں نے عثان کے پاس سودینار کی قیتی جا در دیکھی تھی۔ (۳)

بلاذری کہتے ہیں کہ عثان نے بیت المال کے جوابرات لے لئے تو لوگوں نے بڑی لے دے مچائی، وہ غصے میں کہنے گئے: بیر خدا کا مال ہے اور میں خدا کا خلیفہ ہوں اس لئے جس طرح چا ہوں استعال کروں، حضرت علیٰ نے فرمایا کہ اگرتم نے ایسا کیا تو ہم ایسانیس ہونے دیں گے۔

ابن سعد (۳) اورمسعودی (۵) کے مطابق عثان جس دن قتل کئے گئے ان کے خزانے بیں کروڑوں تنے ،ربذہ بیں سواونٹ تنے ،خیبراور برادیس بیں جوصد قات تنے ان کی قیت دولا کو دینار متعی ۔ ذہبی (۲) کہتے ہیں کہ سوغلام ترکے ہیں چھوڑے اس کے طلاوہ بہت زیادہ کھوڑے اوراونٹ تنے جن افراد پردل کھول کرفیاضی کی وہ مندرجہ ذیل ہیں:

مروان: ۵۰۰۰۰۰

٢\_دول الاسلامج اس ١١ (ص١١)

ا مروح الذهب ج اص ١٣٣٨ (ج ٢٩ ١٥٥)

٢ ـ مروج الذهب ج اص ١٣٣٣ (ج ٢ ص ١٥٦)

۳- طبقات ابن سعدج ۳ م ۱۳۰۰ مطبوعه لیدن (ج ۳ م ۵۸) انساب بلاؤری می ۳۰،۳ (ج ۵ م ۳۸) استیعاب ج ۲ م ۲۷٪ ( النسم ال الث می ۲۲ ۱ انبر ۱۷۷۸)

٣ ـ طبقات الن سعدج ١٩٥٣ (ج٥ مم ١٦٠٤٥)

۵-مردج الذهب جام ۱۳۳۳ (جمع ۲۵۰،۳۵۰)

ابوسفيان: ۲۰۰۰۰۰ ابن الي سرح: ۲۰۰۰۰۰

تحكم كي اولا دين: ۲۰۰۰۰۰ مروان: ۲۰۰۰۰۰

طلح: ۲۰۰۰۰۰ حارث: ۲۰۰۰۰۰

طلحه: ۲۲۰۰۰۰۰ عبدالرحمٰن: ۲۵۹۰۰۰۰

وليد: ١٠٠٠٠٠ . ازير: ١٠٠٠٠٠

زيد بن ثابت: ••••• ا

ابن اني وقاص: ۲۵۰۰۰۰

خود حفرت عثان کی دولت کا تخمیندر ۲۰۸۵ مه ۳۰۸۵ موتا ہے۔

ایک طرف توعثان اوران کے قبیلے کے لوگ نیز ان کے حمایتی دولت میں ڈوب ہوئے تھے اور دوس کی ایک طرف تو عثان اوران کے قبیلے کے لوگ نیز ان کے حمایتی دوسری طرف تمام الل اسلام کی غربت اس حدکوی ہوئی تھی کہ ذشہ گی کی بنیا دی ضرور تیں بھی میسر نہ تعیس ۔ کیا ان عطایا کی کوئی تو جید کی جاسکتی ہے؟

### ۴۰\_خليفه اورشجره ملعونه

نی امید کی فرد خلیفدای خاندان کی محبت میں بری طرح گرفتار تھے جب کد قرآن میں اے شجرہ ملحونہ کہا گیا ہے وہ نی امید کے افراد کو دوسروں پر فضیلت دیتے اوران کے مفادات کی فکر میں ابتدائے خلافت ہی ہے جتال تھے، یہ بات اس قدر معروف تھی کہ خود عمر نے ابن عباس سے کہا تھا کہ اگر میں عثان کو خلیفہ بنادوں تو وہ نی امیہ کولوگوں کی گردن پر مسلط کردے گا ،اورا گراس نے ایسا کیا تو لوگ اسے قل کردیں کے۔(۱)

آ فارابو بوسف میں (۲) ابوحنیفه کی اس مفہوم پرمشتمل روایت ہے انہوں نے عثمان سے وصیت کی

ارانساب بلاذري چ٥ ١٦٠٠

٢\_آ اراد يوسف م ١٦ (ص ١٦٠ إب ١٣٠ مديث ٩١٠)

تھی کہ اگر خلیفہ ہوجاؤ تو خداہے ڈرٹا ادر لوگوں کی گردن پر بنی امیدکومسلط نہ کر دینا۔ (۱) ای وصیت کی بنیاد پرطلحہ وزبیر نے احتجاج کیا تھا کہ عمر نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ بنی امیدکومسلط نہ کرنا۔ بین کران کی بولتی بند ہوگئ تھی۔ (۲)

ان کی تمام زمساعی اس پرمرکوزتی که تمام بلاداسلام پرامویوں کا اقتد ارمنتیکم ہوجائے کین تقدیر نے اس کے برخلاف جرم کیا ، آج امویوں کے نام لیوا جاہلا ندان کے آٹارسر مایئے نازش ہیں ،خلیفہ نے دلیراندطریقے سے ابوسفیان کے مشورے کے چیش نظرخلافت کو گیند کی طرح اچھالا ،حساس شہروں میں امویوں کومسلط کردیا جوخود مراور شکروظالم تھے۔ (۳)

ابوعرکابیان ہے کہ شیلی بن خالد عثان کے پاس آکر بولا: اے گروہ قریش! کیا تمہارے خاندان میں کوئی بچہ بھی نہیں ہے جے او پراٹھاؤ، کوئی عثان نہیں جے دولتند بناؤ کوئی گمنام نہیں جے بام شہرت پر پہو نچاؤ، آخرتم نے عراق کواس اشعری (ابوموی اشعری) کے حوالے کیوں کر دیا۔ عثان نے پو چھا: پھر کون مناسب رہے گا؟ لوگوں نے عبداللہ بن عامر کانام چیش کیا جس کی عمر سولہ سال تھی ،ای کوعراق کا حکرال بنادیا ، پی چھوکر نے تمام شہروں پر مسلط ہو گئے ،انہیں اپنے کروار وگفتار کی کوئی پرواہ نہ تھی نہ ظیفہ ان کے خلاف کی شکایت پر کان دھرتے تھے ،رسول اکرم طرف ایک انہیں چھوکروں کے متعلق بیشین گوئی فرمائی تھی کہ بلاشبہ میری امت کی تابی قریش کے اجمق چھوکروں کے ہاتھوں ہوگی ۔ کعب بن چیشین گوئی فرمائی تھی کہ بلاشبہ میری امت کی تابی قریش کے اجمق چھوکروں کے واق وں ؟فرمایا : یہ حکرال عبرے بعد ہوں گے ان میں میری سیرت کی ذرا بھی بو باس نہ ہوگی۔ (۴)

آپ نے مجمع سے بھی خطاب فر مایا کہ میرے بعدا پیے احمق مجموٹے اوستم پیشہ حکمراں ہوں گے جو

ا ـ طبقات این سعدج سم ۲۳۷ (جسم ۳۳۰) انساب بلاذری جه ص ۱۱ ریاض العفر قبح ۲ م ۲۵ (ج۲م ۲۵ سه ۲۵ م ۲ ـ انساب بلاذری چه هم ۳۰

٣-استيعاب (القسم الثالث ص ١٩٣ نمبر١١٥٥)

سم من بخاری کآب الفتن ج-اص ۱۳۱۹ (جسم ۱۳۱۹ حدیث ۳۳۱ مرج۲ ص ۳۵۸ ) المدورک علی المحتسین جسم ۵۰۰۰ ( (جسم ۱۵۰ حدیث ۸۲۵)

ان کی تائید کرے وہ مجھ سے نہیں ،جس نے ان کے مظالم کوسراہا وہ میرا ماننے والانہیں۔میرے بعدا ہے حکمراں ہوں محے جو کہیں گے وہ کریں گے نہیں ،ان کی سیرت اسلام کے خلاف ہوگی۔(۱)

جی ہاں! عثان نے بیسب جانتے ہوئے بھی ان چھوکروں کے حوالے حکومت کی جب کہ رسول اکرم المٹی کیا ہے نے فرمایا تھا کہ جو مسلمانوں پرایسے حکمراں بنائے جو کمتر ہواور بید جانتا ہو کہ اس سے بہتر موجود ہے تواس نے مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی۔(۲)

اس طرح بنی امید کا زباندامت محمد ملٹ ایک تباہی کا زبانہ کہنا چاہئے فتنوں سے بھر پوران کا زبانہ کا نہا ہے خربان کا زبانہ کا رہے ، خلیفہ کی ہرونت خواہش تھی الیسے فربال رواؤں سے بھراتھا، جو پھپکل کے بیچے ، لعنت زدہ ، اور تباہ کا رہے ، خلیفہ کی ہرونت خواہش تھی کہ دنیا ہی میں آخرت بھی انہیں کے حوالے کردیں ، ایک باراصحاب کے جمع سے کہا: جس میں عمار بھی سے کہ میں تم سے ایک بات پوچھوں میچ محمج جواب دینا ، کیا تم نہیں جانے کہ رسول خدا ملٹ آئی آئی آئی آئی کو کہا کہ اور بنی ہا شم کو قریش پرترج کے دیتے تھے؟ جمی خاموش رہے تو کہا کہ اگر جنت کی تجیاں میر سے ہتے میں دی جا کیں تو میں بی امید کے حوالے کردوں تا کہ آخری فرد بھی جنت میں داخل ہوجائے ۔ (اس کے تمام اسناد میچے وموثق ہیں) (۳)

#### اسم خلیفہ نے ابوذ رکور بذہ جلاوطن کیا

بلاذری کی روایت ہے کہ جب عثان نے کم کے بیٹے مروان وحارث اور زید بن ثابت کو الکھوں درہم دے ڈالے وابوذر نے یہ آیت پڑی ﴿ولللهٰ اللهٰ یک نیزون الذهب و الفضة ﴾ "جولوگ سونا اور چاندی جع کررہے ہیں اور اس کوخداکی راہ میں خرج نہیں کرتے انہیں دروناک عذاب کی خوشخری سنادو۔" (۴)

۱- تا ریخ بغدادی چ ۲ص ۷-۱ ( نبر ۵۰۰) چ ۵ص ۳۲۳ ( نبر ۲۸۸۱ ) مشداحد ی اص ۲۵۱ ، چ ۳ ص ۲۷۷ ( ۲۰۲۰ اس مدیده ۳۳۵ ، چ ۵ص ۳۳۳ مدیده ۱۷۸۸۱)

۳ منداحرج اص ۱۲ (ج اص ۱۰۰ حدیث ۳۳۱)

٣ يسنن بيهتي ج ١٥ ص ١١٨، مجمع الزوائدج ٥ ص ٢١١

مروان نے بینجرعتان کودی ، انہوں نے آ دمی بھیج کر ابوذ رکو بلوایا اور کہا کہ مجھے تبہارے متعلق ایسی باتیں معلوم ہوئی ہیں ہم اس سے باز آ جاؤ ،ابو ذرنے عثان سے کہا : مجھے آیات قر آنی پڑھنے سے منع كرتے ہوہم توا يے لوگوں كى خدمت ين آيات پر هدب بين جواحكام خدا كونظرا ندازكررے بين ، بخدا خوشنودی خداعثان کے غصے میں ہے تو مجھے انتہائی محبوب ہے ، میں عثان کی خوشنودی کے لئے خدا کو ناراض نه كرون گا عثان كويين كر بيزا غصه آيا اور دل مين كينرر كاليا ، ايك دن او كون كے مجمع ميں يو جما: كيا امام كے لئے يہ جائز نہيں كه بيت المال سے مجھ لے ليے چرجب وہ مالدار ہو جائے تو واپس كر وے، کعب الاحبار نے کہا: کوئی حرج نہیں ، ابوذر نے ڈیٹ پلائی: اے یہودی کے بیج ! تو مجھے دین کی تعلیم دے رہاہے، عثان نے مداخلت کی اور کہا کہتم میرے دوستوں کو بہت زیادہ پریثان کررہے ہوتم تحمی سرحدی مقام یعنی شام چلے جاؤ ،اتنے میں ج کے ایام آ محلے اور ابوذ رنے اجازت ما تکی کہ جھے جوار قبررسول پررہے دوعثان نے اجازت دے دی مرحدی مقام شام جانے کی دج بھی بیتی کہ لوگ فلک یوس عمارتیں بنارے تھے ، حثان نے کہا کہ میں نے رسول مٹھائیم سے سنا ہے کہ جب فلک بوس عمارتیں بنے لکیں تو وہاں سے الگ ہوجاؤ، جھے شام جانے دوتا کہ وہاں راہ خدامیں جہاد کروں، شام میں معاویہ کی غلط حرکتوں پر تنقید کرنے گئے ،معاویہ نے انہیں تین سودینارطلائی بیسیے۔ ابوذر نے کہا کہ اگر اس سال کاحق ہے تو میں لے لوں گا اور اگر بخشش وانعام ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں۔(۱) حبیب بن مسلمة فهرى نے دوسود ينار بينج تو ابوذرنے كها: كيا مجھ سے زيا دوغريب يہاں كوئى نەتھايە كهد كے واپس كر دیا۔معاویہنے دمثل میں سرمحل بنوایا ،ابوذرنے کہا: اگریمسلمانوں کے مال سے بنوایا ہے تو خیانت کی ا دراگراین مال مے بنوایا ہے تو اسراف کیا ہے ،معاویہ خاموش ہوگیا ، ابوذر کہتے رہے : بخدا!اب نا پندامورد کھنے میں آرہے ہیں، یسب کتاب خداوسنت رسول مٹھی کے کاففت ہے، بخداحق کوضائع کیا جارہاہے ،باطل زندہ کیاجارہاہے کے کوجٹلا یا جارہاہے ،کرداروں میں بر بیز گاری کا کوئی خیال نہیں، نیک لوگوں کے حقوق غصب کئے جارہے ہیں ۔حبیب بن مسلم نے معاویہ سے کہا کہ ابوذ رشام کو

ارانساب الاشرف (ج٥ص٥٦)

برباد کردیں گے، اگر تمہیں اس کی ضرورت ہے تو جلد شامیوں کی خبرلو، معاویہ نے عثمان کو خط لکھا تو عثمان نے جواب دیا کہ انہیں سرکش سواری پر بٹھا کر سنگلاخ راستوں سے میرے پاس بھیج دو، جب ابوذر مدینہ آئے تو عثمان سے کہا کہ تم نے چھوکروں کو حکومت دے دی ہے، تو می چراگا ہیں اپنی ملکیت بنالی ہیں ، غلام بچوں کو مقرب بنالیا ہے، عثمان نے کہا کہ جہاں تمہارا تی چاہے چلے جاؤ، ابوذر نے بوچھا: مکہ جاؤں ؟ کہا نہیں ، بوچھا: بیت المقدس جاؤں ۔ کہا نہیں ۔ بوچھا: بھرہ یا کوفہ جاؤں ۔ کہا نہیں ، میں جاؤں ؟ کہا جہیں دبذہ جلاوطن کروں گا، ابوذرو ہیں رہے یہاں تک کہ انتقال کیا۔ (۱)

محمہ بن سمعان کابیان ہے کہ میں نے عثان سے کہا کہ ابوذر کہتے ہیں کہ آپ ہی نے انہیں ربذہ جلاوطن کیا ہے۔ جواب دیا کہ تبجب ہے ،ایبا کیسے ہوسکتا ہے ، میں ان کی سبقت اسلامی سے واقف ہوں ،وہ تمام صحابہ میں معزز ترین ہیں۔اور کمیل بن زیاد کہتے ہیں کہ جب ابوذرکوشام جلاوطن کیا تو میں مدینہی میں تھا۔
مدینہ بی میں تھا اور جب ایک سال بعدر بذہ جلاوطن کیا گیا تو بھی مدینہی میں تھا۔

قادہ کابیان ہے کہ ابوذرکی بات پرعٹان نے انہیں جھٹلا یا تو ابوذر نے کہا کہ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ کوئی جھے جھٹلائے گا جب کہ میرے بارے میں رسول مٹھٹیٹیٹم نے فر مایا ہے کہ ابوذر سے زیادہ سے انسان پر آسان وز مین نے سامینیں کیا جب آئیں ربذہ جلا وطن کیا گیا تو فر مایا کہ حق گوئی نے میراا یک بھی دوست باتی نبر کھا، نیز فر مایا کہ بجرت مدیندرسول مٹھٹیٹٹم کے بعد مجھے صحرانشینی پرمجود کیا گیا۔ قادہ کا یہ بھی بیان ہے کہ ابوذرکورخصت کرنے کے لئے حضرت علی شہر کے باہر تک تشریف لے گئے۔ مروان نے بھی بیان ہے کہ ابوذرکورخصت کرنے کے لئے حضرت علی شہر کے باہر تک تشریف لے گئے۔ مروان نے آپ کورد کا حضرت نے اس کی چیٹھ پرتا زیانہ مارا ،اس سلسلے میں عثان کی کو ناپند کیا اور پھر بھی تھا گیا ، بی بھی روایت ہے کہ عثان کو ابوذر کے انتقال کی خبر ملی تو کہا: خدا ان پر رحمت نازل کرے۔ مثار کیا ، بیکس گالی دے کہا کہ کیا یا سرنے بھی کہا کہ خدا ہم سب کی طرف سے بھی رحمت نازل کرے ،عثان نے انہیں گالی دے کہا کہ کیا تھے ہوکہ میں ابوذرکو جلاوطن کر کے شرمندہ ہوں۔؟

ا بن خراش کہتے ہیں کہ میں نے ابوذ رکوایک جمونیروی میں دیکھاء انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس

ا ـ طبقات ابن سعد (جهم ۳۳۱)

قدر برائیوں سے روکا کہ میرے حق کوئی نے ایک بھی دوست باتی ندر کھا۔ ابراہیم تیمی کا بیان ہے کہ میرے باپ نے ابو ذرے ہو چھا کہ آپ ربذہ جلا وطن کیوں کے محے؟ فرمایا: خیرخوابی اورعثان اور معادیکوفیعت کرنے کی وجہ سے بشر بن وشب فزاری کابیان ہے کہ میرے باب نے کہا کہ میرے عیال شربين تعين إلى چند بكريال وبال سديندلار باتحار بذه يونجاتو وبال ايك بوز هے كود يكها جس كتمام بال سفيد ہو يك شے ايك جمونيرى ميں چند بكر يوں كے ساتھ قيام پذير تھا، لوكوں سے يو چھا: يد كون ہے؟ كها كيا : محانى رسول مَوْ يَعْلَيْهِم "ابوذر" بين مين نے بوجها: آپ كا قبيله يهال تونبين رہتا آپ يمال كيے جي ؟ فرمايا: زبروى مجھے يمال جلاوطن كيا كيا ہے - بشركاميان ب كديس نے يہ بات سعید بن میتب ہے کہی تو انہوں نے اٹکار کیا کہ عثان نے انہیں جلا وطن نہیں کیا ہے بلکہ وہ خود یہاں قیام کے خواہشند تے اور صحیح بخاری میں زید بن وہب کابیان ہے کدربذہ میں ابوذرے پو چھا کہ آپ یہاں کیوں جلا وطن کئے محتے؟ فر مایا: میں نے معاویہ کی سرمایہ پرتی کے خلاف آیات قر آنی کی تلاوت کی ، جو لوگ سونے جا عرى جمع كرتے جي انہيں وروناك عذاب كى بشارت دے دو۔وہ كين لگا كريد يبود يول كے بارے ميں نازل موئى ہے۔ ميں نے كها: يه آيت يبوديوں كے بارے ميں نازل موئى ہادر مسلمانوں کے بارے میں بھی اس نے عثان سے میری شکایت لکھ ماری ، انہوں نے مجھے مدینہ بلایالوگ جمعے دیکھنے کے لئے اس قدرامنڈ پڑے جیسے انہوں نے جمعے بھی دیکھائی ندتھا ، انہوں نے کہا: اگر اگر جا ہوتو مجھ سے علیدہ رہوا در میرے شہرے نزدیک رہو، یہی دجہ ہے کہ مجھے یہاں رہنا ہررہا ہے۔ لوگوں نے ابوذ رہے کہا کہ آپکاای میں انقال۔(۱) ہوجائے گا ،ابوذرنے جواب دیا:افسوس ہرگزنہیں ، پھر آپ نے ربنہ وجلا ولمنی اور وہاں خریب کی موت وغیرہ کی پیشین کوئی کود ہرایا ، عثمان کے یاس جا کرفر مایا کہ میں نے حدیث رسول مٹھالیہ تم نے کہ جب ابوالعاص کے فرز ند ہیں تک یہو کی جا کیں گے تو بندگان کوغلام اور مال خدا کو ذاتی ملکیت مجھیں مے اس دن عبدالرحمٰن بن عوف کا تر کہ میراث کی تقسیم کے لئے عثان کے پاس لا پا گیا تھا ، دولت کا ڈھیراس قدر ہوگیا تھا کہ ادھر کا آ دمی ادھرے دکھائی نہیں

ا می بخاری (ج م م ۵۰۹ مدیث ۱۳۳۱)

دیا تقان نے کہا: ہیں عبدالرحمٰن کے تق ہیں نیر و بھلائی ہی کی تو تع رکھتا ہوں ،انہوں نے صدقہ دیا مہمان نوازی کی اور پھرا تا مال بھی چھوڑا جوتم لوگ دیکھر ہے ہو، کحب نے کہا: امیر الموشین نے بچ فر ما یا ایو ذرنے یہ من کر کعب کے مر پر ڈیڈ انھسیٹ ما را اور اس کی اذبت کی پرواہ کے بغیر دہاڑے اے بہودی کے نیر دہا تھ سے مر پر ڈیڈ انھسیٹ ما را اور اس کی اذبت کی بھلائی کا متوقع ہے، ہیں نے رسول خدا ملے المائی ہوڑا ہے اس کے متعلق تو دنیا و آخرت کی بھلائی کا متوقع ہے، ہیں نے رسول خدا ملے المائی ہے دور ہوجاؤ ، ابو ذرنے کہا: کہ بھلا جاؤں کہا: ہرگر نہیں ۔ ابو ذرنے کہا: جھے خانہ خدا ہیں میرے سامنے سے دور ہوجاؤ ، ابو ذرنے کہا: کہ بھلا جاؤں کہا: ہرگر نہیں ۔ ابو ذرنے کہا: جھے خانہ خدا ہیں آخر دم تک عبادت کرتے رہنے سے روک رہے ہو؟ کہا: ہاں خدا کی تم جہیں وہاں نہیں جانے دوں گا کوچھا: تو پھر شام چلا جاؤں ۔ کہا: بیل میں ، پھر پو چھا: بھرہ جاؤں ۔ کہا: نہیں ہیں جہنیں ربذہ جلا وطن کردوں گا۔ ابو ذرنے کہا: اللہ اکبررسول خدانے بچ فرمایا تھا۔ جھے ان تمام باتوں کی پہلے بی خبردے بچے ہیں؟ فرمایا تھا۔ جھے ان تمام باتوں کی پہلے بی خبرد سے جھے ہیں؟ فرمایا: جھے مدیندو مکہ میں جانے نہیں دیا جائے گا، میری موت ربذہ میں ہوگی اور عراق سے جاز جاتے ہوئے قاطے کوگ میری جمیز و تھین کریں گے۔

ابن جرفتح الباری میں لکھتے ہیں کہ لوگوں کی بھیڑاس لئے جمع ہوگئی تھی کہ دہ شام ہے واپس آنے کا حال ابو ذر سے پوچھ رہے تھے، جس طرح معاویہ کوخوف دامنگیر ہوا تھا، ویسائی خوف عثان کو ہوا، عثان کے قول کی تشریح میں'' چا ہو تو میرے شہر کے نزدیک رہو۔'' ابو ذرنے کہا: خدا کی قتم!ش لوگوں کو برائیوں ہے دو کئے سے بازنیس آؤں گا۔(ا)

مسعودی نے واقع ابوذریوں کھا ہے کہ ایک دن عثان کی بزم ہیں ابوذر بھی موجود سے ،عثان نے کہا : تم لوگوں کا کیا خیال ہے ،اگرکوئی فخص ذکوۃ دے تو اس کے مال ہیں دومراکوئی حق باتی رہ جا تا ہے ،کعب نے کہا بہیں اے امیر الموشین !ابوذر نے کعب کے سینہ پر کھونسہ مارکر کہا : اے یہودی کے بنج ! تم نے جموث کہا ، پھر آپ نے بی تہت الاوت فرمائی ہیں البران تولوا و جو ھکم قبل العشرق و العذرب و لکن البر کی ''دئیکی نہیں ہے کہتم اپنے چرے پورب یا پچتم کی طرف کراو۔''(۲)

ا ـ فخ الباري (جسم ١٤٥٥)

عثان نے کہا: کیاتم اس میں عیب دیکھتے ہوکہ ہم بیت المال سے پچھ مال لے کراپنے کارگذاروں
کو بخش دیں ،کعب نے کہا: اس میں کوئی ہرج نہیں ،ابو ذر نے عصااس کے سینے پر مار کرکہا: تو دین کے
معاطے میں کس قدر گتاخ ہوگیا ہے ،عثان دہاڑے: تم مجھے بہت زیادہ اذبت دینے گئے ہو،میر سے
معاطے میں کس قدر گتاخ ہوگیا ہے ،عثان دہاڑے: تم مجھے بہت زیادہ اذبت دینے گئے ہو،میر سامنے سے دور ہوجاؤ ،اور انہیں شام جلا وطن کر دیا ، وہاں سے معاویہ نے عثان کو خط لکھا کہ ابو ذر بہاں جمعاشرے میں فساد بھیلا رہے ہیں ،اگر آپ کوشام اپنے قبضہ میں رکھنا ہے تو انہیں اپنے پاس بلا لیجئے
معاشرے میں فساد بھیلا رہے ہیں ،اگر آپ کوشام اپنے قبضہ میں رکھنا ہے تو انہیں اپنے پاس بلا لیجئے
معاشرے عراب دیا کہ انہیں سرکش سواری پر بھا کر دوانہ کر دو۔

عثان نے ابوذ رکوجلا وطن کرنے کے لئے ایک اون بھیجاجس پراپی بیوی یا بیٹی کوسوار کرکر بذہ کی طرف تشریف لے گئے ،جب مدینہ سے نگلنے گئے تو رخصت کرنے کے لئے حضرت علی ،امام حسن ،امام حسین ،عتیل اور عبداللہ بن جعفر وعمار آئے مروان نے اس پراعتراض کیا کہ امیر المونین نے منع کیا ہے کہ کوئی ابوذ رکوالوداع کینے نہ نگلے ،میراکام تھا حکومت کے آڈرسے باخبر کردینا۔ بین کر حضرت علی نے مروان کی سواری کے دونوں کا نوں کے درمیان کوڑا مار کرکہا: دور ہوجا! فعدا تجھے واصل جہنم کر سے پھرآپ وداع کرکے بلننے گئے تو ابوذر نے کہا: اے ابلیسے ! فعدا تم پر رحمت نازل کرے ،اے ابوالحن ! بیس آپ کواور آپ کے بچوں کو دیکھا ہوں تو رسول فعدا منتی باتھ ہیا آجاتے ہیں۔ مروان نے عثان سے حضرت علی کی شکایت کی تو عثان نے لوگوں سے کہا کہ اب کوئی علی کی کیا صفائی دے سکتا ہے انہوں نے میرے پیغام پر کوئی پر واہ نہ کی اور اس کے ساتھ برابر تاؤ کیا ، فعدا کی تم میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا ، جب مصرت علی ابوذر کوار بذہ بہون نچا کروا پس آئے تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ عثان آپ پر برہم ہیں ، کوئکہ مصرت علی ابوذر کوالوداع کہنے تھے حضرت نے فر مایا: سواری کا غصہ لجام پر؟

پرآپشب میں عثان سے ملئے گئے عثان نے کہا: کیا میں نے آپ کو ابوذر کی مثالیت سے منع منبیں کیا تھا ؟ حضرت نے فرمایا : کیا میں تہارا ہر صحح و غلط مان لیا کروں ؟ واللہ مجھ سے یہ ہرگز نہ ہوگا۔ عثان نے کہا: آپ نے مروان کوگا لی دی ہے اور اس کی سواری پرتا زیانہ مارا ہے؟ فرمایا: تو یہ میری سواری موجود ہے وہ بھی تا زیانہ مار لے لیکن اگر اس نے مجھے گالی دی تو میں اس کا منھ تو ژدوں گا۔ عثان سواری موجود ہے وہ بھی تا زیانہ مار لے لیکن اگر اس نے مجھے گالی دی تو میں اس کا منھ تو ژدوں گا۔ عثان

# - ١٠٠٠ + المناكران كلاف وكزاف المناكران كلاف وكزاف

نے کہا: وہ گالی کیوں نہ دے گا آپ نے بھی تو اسے گالی دی ہے۔ آپ میری نگاہ میں اس سے افضل نہیں ہیں۔ حضرت علی کو غصر آگیا تم اب یہ بکواس کرنے گئے مجھ سے مروان کا مقابلہ کرتے ہو، خدا کی تئم میں تم سے بھی افضل ہوں میرابا پ تبہارے باپ سے افضل تھا، میری ماں تمہاری ماں سے افضل تھی ، یہ ن کر عثمان غصے میں بھوت ہو گئے اور گھر کے اندر چلے گئے ، حضرت علی بھی گھر چلے آئے ، آپ نے لوگوں سے فرمایا : بخدا میں نے ابوذ رکو خدا کے لئے الوداع کہا تھا۔ (۱)

علامہ المی فراتے ہیں: ابوذر کا مرتبہ ایمان وی انتہائی بلند واستوار تھا۔ان کاعلم و دانش ،صدانت و زہر اور بغض فی اللہ رسول خدا سے آئی آئی خراج تحسین وصول کر چکا تھا،ان کی تو حید کے متعلق طبقات بن سعد میں ہے کہ ابوذر فر ہاتے سے کہ ہیں مسلمان ہونے کے تین سال قبل نماز پڑھا کرتا تھا،عبد اللہ بن صامت نے بوچھا کہ کس کے لئے نماز پڑھتے سے ، کہا: خدا کے لئے ، بوچھا: تمہارار ن کدھر ہوتا تھا۔فر مایا: جدھر خدا رخ کر دیتا تھا ابومعشر نجے کے طریقے سے نقل ہوا ہے کہ ابوذر جا المیت میں خدا پرست سے اور لا الد الا اللہ کہتے سے بتوں کی پرستش نہیں کرتے سے بعث کے بعد ایک شخص نے وہی اعلان کیا ہے جوتم کہتے ہوان کا گمان ہے کہ وہ پیغیر ہے پھر اس کے بعد اسلام لانے کا واقعہ قل کیا ہے۔ اعلان کیا ہے جوتم کہتے ہوان کا گمان ہے کہ وہ پیغیر ہے پھر اس کے بعد اسلام لانے کا واقعہ قل کیا ہے۔ ان کی خدا پرسی کا حال حلیہ ابواتھم ،صفة صفوہ ابن جوزی میچ مسلم ،متدرک حاکم ،استیعاب میں موجود ہے۔ (۲)

۲۔طبقات بن سعد میں ہے کہ ابوذر تیسرے یا چوشھے یا پانچویں مخص اسلام لانے والوں میں تھے۔ (۳)

ا طبقات ابن سعدج من ۱۲۱،۹۲۱ (جمام ۲۲،۲۲۳،۱۲۰)

۲ \_ صلية الاولياه ج اص ١٥٤، المستدرك على المحسين ج ص ٣٨٥ (ج ص ٣٨٥ مديث ٥٣٥٩) استيعاب ج اص ٨٨، ج٢٠ ص ٢٨، ٢٠ تا ص ٢٧٨ (القسم الاول ص ٢٥٣ نمبر ٣٣٩، القسم الرابع ص ١٥٦ انمبر ٢٩٣٣) صحيح مسلم ج مص ١٥٣) ج ٥ص ٢ عديث ١٣٣ كتا ب فضائل الصحلية ص ٢٧) صفوة الصفوة ح اص ٢٣٨ (ج اص ٨٥٥ نمبر ١٧)

سرحلية الاولياء جام ١٥٧ (ج سم ٣٨٥ حديث ٥٣٥٩) استيعاب جام ٢٨ ٣٨ ع ١٩٣٧ (القسم الاول ٢٥٠ نمبر ٣٣٩، القسم الرابع ص ١٤٥٣ نمبر٢٩٣٣) اسدالغابة ج ٥ص ١٨١ (جام ٢٥٥ نمبر ٨٠٠) ثرح جامع الصغيرمنا وى ٣٥٠ م ٣٢٣، الاصابة ج ٢٣ م ٢٢ طبقات اب سعدج سم ١٢١ (ج ٢٣ م ٢٢٣)

طبقات بن سعد میں ابوذر کا بیان ہے کہ میں اولین شخص ہوں کہ رسول پرصلوات پڑھی تو رسول کے مسلوات پڑھی۔(۱) نے مجھ پرصلوات پڑھی۔(۱)

ابن سعد، بخاری اورمسلم نے بطریق ابن عباس روایت کی ہے کہ جب ابوذ رکومعلوم ہوا کہ کے میں ایک فض نے دعوی رسالت کیا ہے تواہد ہمائی کو بھیجا کدوہاں کے حالات معلوم کر کے آئے انہوں نے واليس جاكر بتايا كهوه امر بالمعروف اور نبي عن المئكر كرتاب اورا يتع اخلاق كي تعليم ديتاب - ابوذرني كها بتم نے ميرے دروكى دواندكى اور كچى سامان سفر لے كر مكة تشريف لائے اپنے كو ظاہر ندكيا كه كہيں لوگ ان کے مقصد سے واقف نہ ہو جا کیں ، جب رسول مٹھائی ہے سا قات نہ ہوئی تو کوشر مجد میں رات گذاری مج موئی تو حضرت علی آئے ، بوچھا :تم کون مو؟ جواب دیا : قبیله غفار کی فرد موں ۔ فر مایا: میرے ساتھ آؤ، راستے میں کی نے کچھ بات نہ کی، دوسرے دن بھی ابوذ رسے رسول مالی آیا کہا کہ ملا قات نہ ہوئی ، وہ نہیں ما ہے تھے کہ کی کوان کا بھید معلوم ہو، وہ رات میں سور ہے، مج کو حضرت علیٰ آئے اور فر مایا: کیا ایمی وقت نہیں آیا کہ اپنی منولت پیچانو پھر انہیں لے محے ، رائے میں کس نے پھھ بات ندکی ،تیسرے دل ابودر نے علی سے پیان لیا کہ میرے دل کاراز فاش تو نہ سیجے گا علی نے فر مایا نهال ابوجها كم جميم معلوم مواب كرايك مخص في يهال دعوى نبوت كياب، يس في اين بمالى كوبميجاتها اس نے تسکین بخش جواب نہ دیا اسلئے خودان سے ملاقات کرنے آیا ہوں ،حفرت علی نے فرمایا : کل میرے ہمراہ چانا اگر کہیں خطرہ محسوں کروں گا تو ذرا جھک کراشارے سے تہیں مطلع کر دوں گاتم میرے یجے یکے چلتے رہنا ،اس طرح ابوذر نے رسول مٹھایہ ہے ملاقات کی اور آپ کے ارشادات س کراس وقت ملمان ہو گئے اور رسول خدا مل اللہ اللہ اللہ علیہ میں اس مجھے کیا تھم دیتے ہیں؟ فر مایا: اپ قبیلے میں واليس جادً۔

ابوذر نے تتم کھا کرکھا کہ جب تک اپنے اسلام کامبدالحرام میں اعلان نہ کردوں گا واپس نہ جاؤں

ارطبقات انن سعدج بهمی ۱۲۱ (جهمی ۲۲۱) میچ مسلم ج ۷۵٬۱۵۲ (ج۵۰٬۱۵۵ (ج۵۰٬۲۰ کامدید ۱۳۳ کتاب فعناکل العجلیة ) صلیة الاولیاء بچاص ۱۵۹ ستیعاب ج ۲م ۲۲۳ (القسم الرافع ص ۱۷۵ انبر۲۹۳۳)

گا ، سجد الحرام میں بلند آواز ہے کلمہ پڑھا ، شرکوں نے چلاتے ہوئے کہا اس نے اپنا دین بدل دیا ہے ان پرٹوٹ پڑے ، انہیں اتفامارا کہ بے ہوش ہو گئے ، عباس نے قریش کو سجمایا کہ تم لوگ تجارت کرتے ہو اور پیغفاری قبیلہ کا آدی ہے اگر اس کی موت ہوگئی تو اس کا قبیلہ تم کوسی ملامت سفر نہ کرنے دے گا ، یہ سن کرلوگوں نے چھوڑ دیا ، دوسرے دن پھر ابو ذرنے علانے کلمہ پڑھا اورلوگوں نے پیڑا۔ (۱)

### علمى حيثيت

ابن سعد نے طبقات کبری میں بطریق زاؤان نقل کیاہے کہ حضرت علی نے ابوذر کے متعلق فرمایا کہ وہلم سے بھرے پڑے تھے، بڑے تا طاور دین کے حریص نیزعلم کے حریص تھے۔ (۲)

ابوعر کہتے ہیں: و معفیداور شاندار علم سے بحرے پڑے تنے ، زہدوور گاور تن بات کے دخی تنے ، حضرت علی سے بوچھا کیا تو فرمایا کہ و وفض اس قدر علم سے بحرا پڑا تھا کہ دوسرے اس کے حصول سے عاجز رہے ، پھراس نے علم کومخوظ بھی کرلیا ، ذرا بھی اپنے قلب ود ماغ سے نہ نکلنے دیا۔ (۳)

طبرانی ومحالمی نے امالی میں ابوذر سے نقل کیا ہے: خدانے جو پکھے جریل ومیکا ئیل کے ذریعہ سینئہ رسول مٹڑ آیآئم میں انٹریلاو ہ سب میرے سینے میں رسول مٹڑ آیآئم نے انٹریل دیا۔ (۴)

ابولعيم نے حليه ميں لكھا ہے كما ابوذرونيا پرلات مارنے والے عبادت گذار تھے ،منفرو، قناعت پسند

ا طبقات این سعدج می ۱۹۹،۱۹۵ (جهم ۲۳۳،۳۴۵) می بخاری کتاب المنا قب باب اسلیم ابوذ درج ۲ ص ۲۳ (جهم ۱۹۹۳ مدیث ۳۳۲۸) می مسلم کتاب المنا قب ج می ۲۵۱ (ج۵ می ۲ معدیث ۱۳۳۱) ولاکل المنو ۱۳ اپھیم ج ۲ می ۲۸ (جامی ۲۳۳ مدیث ۱۹۷) صلیة الالیاء چامی ۱۹۵ المسیر درک کلی استحسین جهم ۳۳۸ (جهمی ۲۸۴ مدیث ۵۳۵۱) استیعاب ۲۲ می ۲۲۲ (اقلیم الرالی می ۱۵۳ نبر ۲۹۳۳)

۲\_طبقات این سعدج ۵ص ۱۵ (جهم ۲۳۲)

۳۔استیعابے اس ۲۲۴ (بختم الاول ص ۴۵۵ نبر ۳۳۹ المقیم الرالح ص ۱۵۵ انبر ۲۹۴۳) اسدانشاب ش۵ ک ۱۸۱ ( ۴۲ ص ۱۰ انبر ۲۷۲ ( ) شرح جامع الصغیرمنا دِی چ ۵ س ۴۳۳ الاصلیة جهمی ۲۳

٣ \_ المالى كالحى (ص ١٠١٠٠ ما حديث ٢٠) أبعجم الكبيرج ٢٥ ص ١٩٢٩ مديث ١٩٢٣) جمح الزوائدة ٥ ص ١٣٠٠ الاصلية ح سم ١٨٨٠

، چوتھائی اسلام اور اسلام سے قبل ہی بتوں سے کنارہ کش تھے قبل بعثت عبادت خدا کرتے تھے ،سب
سے پہلے رسول سٹھ آیآ ہم کوسلام تخذ بھیجا ، حق کے معالے میں کی ملامت کی پرواہ نہ کی ،امراء و حکام سے ذرا
نہیں ڈرے ،علم بقا وفا کے پہلے متعلم تھے ،مصائب وآلام میں ثابت قدم رہے ،وصیتوں اور عہدوں کا
تحفظ کیا ،مصائب میں صبر کیا ،لوگوں سے تھلنے ملئے میں خود داری کی یہاں تک کہ دوسری دنیا کارخت سنر
باندھ لیا۔(۱)

بی ہاں! ابوذ رغفاری نے خدمت رسول مٹھ ایکٹی کی، اصول کی ہے اورنضول و مہلات کو چھوڑ دیا۔

آ کے لکھتے ہیں: شخ فرماتے ہیں کہ ابوذ رہیشہ رسول مٹھ ایکٹی ہے وابست رہے، علم و دائش کے حصول بیں ہزے حریص شے اور مفید باتوں کے قیام سے مانوس سے، انہوں نے رسول سے اصول وفر وع حاصل کے ، ایمان واحسان اور دیدار الی کے متعلق پوچھا: خدا کے مجوب ترین کلام کے متعلق پوچھا، یہ بھی پوچھا کے ، ایمان واحسان اور دیدار الی کے متعلق پوچھا: خدا کے مجوب ترین کلام کے متعلق پوچھا، یہ بھی پوچھا کہ لیا تھا ہے ، انہوں نے ہرچیز پوچھ کی یہاں تک کے نماز میں سنگ کہ لیا تا القدر انہاء کے بعدا ٹھائی گئی یا ابھی باتی ہے؟ انہوں نے ہرچیز پوچھ کی یہاں تک کے نماز میں سنگ ریز وہ جھوٹ میں نے رسول سے ریز وہائی کے کہ میں نے رسول سے سنگ دین سے کہ میں کے رسول سے سنگ دین سے کے میں کرنے کے متعلق بوچھا بھی ایک بارمس کر وچھوڑ دو۔ (۲)

منداحمہ،اصابہابن حجر میں بھی یہی روایت ہے، نیز اصابہ میں ہے کہ ابوذ رعلم ودانش میں ہم دوش ابن مسعود تھے۔(۳)

#### صدافت وزبر

ابن سعد اور ترفدی نے بطریق عبداللہ بن عمر و عاص روایت کی ہے کہ رسول ملی اللہ نے فر مایا: ابوذر سے زیادہ سپچے انسان پر نہ تو آسان نے سامیہ کیا اور نہ بی زمین نے بو جھوا تھایا (بیروایت ابن عمر اور ابودر دا ہے بھی منقول ہے)

المعلية الاولياءة اص ١٥٦ ٢ ملية الاولياءج اص ١٦٩

٣-منداحرج٥٥ ١٢١ (ج٢ص٥٠٥ مديث٢٠٥) الاصلية جهم ١٢٠

ترندی کی روایت میں ہے کہ ابوذر سے زیادہ سچا اور وفا دارتر ندتھا اور وہ عیسی بن مریم کی شبیہ سے یہن کر عمر نے حسد سے بچچانے ہیں؟ فرمایا: بیان کر عمر نے حسد سے بوچھا: یا رسول الله مل آئی آئی آ ب انہیں ان صفات سے بچچانے ہیں؟ فرمایا: ہاں! اسے پچھان لو۔

جاسم کی روایت میں ہے کہ اس حدیث کوئ کرعمرنے کہا: کیا میں انہیں صفات سے انہیں پہچانوں؟ فرمایا: ہاں! انہیں صفات سے بہچانو۔

ابن ماجہ میں ابن عمرے روایت ہے کہ انبیاء کے بعد ابوذ رہے زیادہ سیجے انسان پر آسان نے سائییں کیا، نہزمین نے اس کا بو جھاٹھایا۔ابونعیم نے خودا بوذ رہے یہی روایت نقل کی ہے۔

طبقات ابن سعد میں بطریق ابو ہریرہ ہے:

ابوذرے زیادہ سپچانسان پرآسان وزمین نے سایہ نہ کیا ، جے پہند ہو کہ وہ عیسی کا تواضع دیکھے اے ابوذ رکی طرف نظر کرنا چاہئے۔

ابونعیم کی روایت میں ہے کہ جو خض عبادت ، زہرونیکی میں عیسی کی سب سے زیادہ متوازن شبیہ دیکھنا چاہتا ہموہ ابوذ رکودیکھے۔

اس مفہوم کی روایت بھٹے بن قیس ،علی ابن ابی طالب ، ابو ہریرہ اور ابودر داوے مروی ہے: ابن سعد ، ترندی ، ابن ماجہ ، احمد ، ابن ابی شیبہ ، ابن جریرہ ابن عمر ، ابوقیم ، حاکم ، ابن عسا کر ،طبر انی ، ابن جوزی۔ (1)

ا طبقات این سورج مهم ۱۲۵ مردا ( جهم ۲۲۸) سنن تر فدی ج مم ۱۲۷ ( جهم ۱۲۸ حدیث ۲۸۰۱ ۱۲۸۰) سنن باید ج امن ۱۲۸ ( جهم ۱۲۸۰ ( جهم ۲۸۷ ) سنن باید ج امن ۱۲۸ ( جهم ۱۲۸۰ ( جهم ۱۲۸۰ ) منداحمد ج مع ۱۲۰ با ۱۲ با ۱۲۰ با ۱۲ با ۱۲۰ با ۱۲ با ۱۲۰ با ۱۲۰ با ۱۲۰ با ۱۲۰ با ۱۲۰ با ۱۲ با ۱۲

صحیح ترندی میں ہے کہ رسول نے فر مایا: ابوذر زمین پر یوں چلتے ہیں جیسے عیسی اپنے زہد کے ساتھ چلتے تھے، کسی میں زہد ہے کسی میں نیکی اور کسی میں عبادت عیسی سے مشابہت ہے، طبر انی نے مخلف طرق سے اخراج کیا ہے۔ (۱)

#### مديث فضيلت

ا۔ بریدہ سے مردی ہے کہ رسول النہ اللہ نے فر مایا: خدانے جھے جاری محبت کا حکم دیا ہے ، علی ، ابوذر ، مقداد ، سلمان ۔ (۲)

۲۔ رسول نے فرمایا: خدا ابوذر پر رحت نازل کرے ان کی رفآر اکیلی ہے ،اکیلے رہیں گے اور اکیلے اٹھائے جاکیں گے۔ (۳)

٣ ـ رسول نے فر مایا: جنت تین کی مشاق ہے: علی ، عمار اور ابوذر (٣)

۳-رسول مٹھی آغ نے فرمایا: جرئیل نے مجھ سے کہا: اے محمد ! خداتہا رے اصحاب میں تین سے محبت کرتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو: علی ، مقداد ، ابوذر۔ (۵)

۵۔ جب بھی ابودردا منے ابوذرکو یادکیا تو کہا: رسول مظینی نے انہیں ای وقت این سمجھا جس وقت کی کوایمن نہ مجھا تھا، اس وقت سے راز کی بات کی جب کی سے راز کی بات نہ کی۔(۱)

ا بسنن ترفی جام ۱۳۱۱ (چه ۱۳۱۷ مدید ۱۳۸۰) کیم الکیر (جهم ۱۳۱۹ مدید ۱۳۲۱ ۱۳۱۹) استیعاب جام ۱۳۸۰ به ۱۳۲۷ (جهم ۱۳۲۷ مدید ۱۳۲۳ ۱ به ۱۳۲۳ میم ۱۳۲۷ و درجه می ۱۳۳۰ الخصم الاول می ۱۳۵۵ نمبر ۱۳۸۴ (جه ۱ می ۱۳۷۹ مدید ۱۳۵۹ مدید ۱۳۵۸ مدید

٢\_مندالي يعلى (ج١١ص١٣١ مديد٢٤) جمع الزادكرج ٩ص١٣٠

ے۔ابوالاسود دوکلی کہتے تھے: میں نے اصحاب رسول مٹھی آٹھ کودیکھا ہے لیکن ابوذ رکے مانند کوئی نہ تعا۔ (۳)

۸۔ جرکی این رسول مل النظائی خدمت میں بصورت دیے کلبی موجود تھے،اتنے میں ابوذ رادھر کے کرنے اس اس النظائی کے خدمت میں بصورت دیے کلی موجود تھے،اتنے میں ابوذ رادھر کے گذر ہے تو جرکی نے کہا: اس خدا کی تم اجس نے آپ کو برحق مبعوث کیا نے بوج بیا: جرکیل تم اجس نے آپ کو برحق مبعوث کیا ،وہ ساتوں مکوت ساوات میں زمین سے زیادہ مشہور ہیں ۔ بوج با انہیں مرتبہ کیے ملا ؟عرض کی: اس دنیائے فانی سے قطعی بے تعلق کی بنا پر۔ (۴)

### رسول اعظم كاابوذ رسيعهد

متدرک حاکم ، حلیدا بوقعیم اور طبقات بن سعد میں ثقد اور حسن سند کے ساتھ مروی ہے کہ رسول نے ابوذ رہے فر مایا: تبہارا اس وقت کیا حال ہوگا جبتم فر لیل لوگوں کے درمیان ہو گے اور اپنی انگلیوں کو باز کیا ، میں نے عرض کی : فر مایئے اس وقت میں کیا کروں نے رمایا: صبر کرنا ، صبر کرنا ، صبر لوگوں سے ان کے اخلاق کے جواب میں حسن سلوک اور ان کے اعمال کی مخالفت کرنا۔

ا\_تمذیب الآفاد (ص۱۹۰ مدیث ۲۷۰) کزالممال جهم ۱۵ ( ۱۳۳۶ می ۱۳ مدیث ۲۸۸۸ ۳) منداحد ج۵م ۱۹۷ ( ۲۰ م ۲۷۲٬۲۵۲ مدیث ۲۱۲۱) المدیرک کل المتحسین جهم ۱۳۳۳ ( ۱۳۳۵ مدیث ۲۳۷۵)

۲ \_ كز العمال ج مص ۱۵ (ج سم ۱۱ صديث ۲۸۸۸ م) الاصابة ج سم ۲۳ سر ۲۳ سر مجمع الزوائدج و مس ۱۳۳۱ منداجرج ۵ س ۱۸ (ج۲م ۱۳۱ صديث ۲۵ ۲۰۱۰)

٣ إلى علر ف ج اص ١٩٦١ (ج اص ١٣٥٠) وي الا براد وهرى باب ٢٣ (ح اص ٨٣٣)

اور منداحدیں ہے کہ میں نے عرض کی: اس وقت میں تلوار چلاؤں گا جاہے مارا جاؤں ، فرمایا: اس سے بہتر کی نشائد ہی کروں کئم صبر کرنا ،اس روایت کے تمام راوی ثقة ومعتبر ہیں۔(۱)

واقدی نے ابوالاسود دوئلی کا بیان نقل کیا ہے: میں چاہتا تھا کہ ابوذر سے ل کران کی جلا وطنی کا سبب دریافت کروں ، چنا نچہ ربذہ جاکر بوچھا: آپ مدینہ سے پہاں خود اپنی مرضی سے آئے ہیں یا زبردتی جلا وطن کیا گیا ہے؟ فر مایا: میں سرحدی شہر میں تھا، وہاں سے مدینہ بھیجے دیا گیا، میں نے سوچا تھا کہ وہ میری ، جرت کا شہر ہے لیکن وہاں سے بھی نکال دیا اور ابتم جھے یہاں و کیور ہے ہو۔ پھر فر مایا : میں رسول مائے بھی تھے اس سوگیا تھا استے میں رسول خدا ملے بھی گذر ہے اور عمل رسول مائے بھی تھی رسول خدا ملے بھی تھی دی ور سول خدا ملے بھی تھی رسول خدا ملے بھی تھی اس باب قربان! میر ہے اور بھی مسجد میں سوتا ہوا نہ دیکھوں ، میں نے عرض کی : آپ پر میر ہے ماں باب قربان! میر ہے او پر نیند کا غلبہ تھا ۔ رسول خدا ملے تھی تبرا راکیا حال ہوگا جب تہمیں اس باب قربان! میر ہے او پر نیند کا غلبہ تھا ۔ رسول خدا ملے تھی تا ما وال کی دہ مقدی شہر بھت اسلام اور اس شہر سے جلا وطن کیا جائے گا؟ عرض کی : تب میں شام چلا جاؤں گا کہ دہ مقدی شہر بھت اسلام اور سرحدی مقام ہے۔

پھر پوچھا:تمہارا کیا حال ہوگا جب وہاں سے بھی نکال دے جاؤ کے؟

میں نے عرض کی : تب میں آپ کی مجد ''مدینہ''میں پناہ لوں گا فر مایا: اور اگر وہاں سے بھی نکالے گئے؟

ا ـ المستدرك على المستحسين ج سم ۳۸۳ (ج سم ۳۸۷ حدیث ۵۳۲ ۵۳) صلية الاولياء ج اص ۱۲۱ طبقات اين سعدج سم ۲۲۱ مطبوعه ليدن (ج سم ۲۲۷) منداحدج ۵ ص ۱۸ (ج۲ ص ۲۲۸،۲۲۹ حدیث ۲۸۰۱،۹۰۱)

٢-شرح ابن الي الحديد جام ١٣١ ( جسم ٥٨ ، ٥٥ خطبه ٢٣) منداحرج ٥٥ ١٥١ ( جدم ١٩٥٥ مديث ٢٠٨١)

اس روایت کے تمام ثقداور معترر اوی نیہ ہیں۔

على بن عبدالله مدينى معمر بن سلمان ، داؤد بن الى الهند ، ابوالحرب دوئلى ، ابوالا سود دوئلى ، الوالا سود دوئلى ك گذشته صفحات ميں بيان كيا كيا كه جب عثان نے كہا : ميں تهميس ربذه جلا وطن كرر ما ہوں تو ابوذر نے كہا : الله اكبر! رسول نے سى فرمايا تھا اور تمام با توں كى خبر دى تھى ۔ پوچھا : كيا خبر دى تھى ۔ فرمايا كهميس كه و مدينه سے نكالا جائے گا اور ربذه ميں موت ہوگى ۔ (1)

#### بيا بوذرين

یدا بوذر کے فضائل و محاس علم و تقوی ،اسلام و ایمان ،شائستہ کرداری ،اور پندیدہ اخلاق کے حالات ہیں ،ان میں کون سانعل ایسا تھا جس کی وجہ سے خلیفہ نے ابوذر کو مجر مانداذیت دی اور جلا وطن کیا ۔...؟ ربذہ جیسی ہے آب و گیاہ جگہ پرسسک سسک کرمر گئے ،نہ کوئی مونس و خمنو ارتھا،نہ مریض کی عیادت کرنے والا تھا، تنہائی میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کرمر نے کی رسول ملٹی آیا ہم کی پیشین گوئی صحح ہوگئی اور اب خدا ہی ظالم سے مظلوم کا انتقام لے گا۔

واقعی ظیفہ نے اپنے خاندان پردل کھول کر فیاضی دکھائی، چنانچہ دولکھ پتی ہوگئے، ان میں کوئی بھی سبقت اسلامی یا شائستہ کرداری میں ابوذر کی گرد پا بھی نہ تھا۔ پھر آخر کیوں انہیں ان کے حق سے محروم کیا گیا ؟ مدینہ کرسول مٹھ کیا گیا ؟ شام میں ان سے کسی کو ملے نہیں دیا جا تا تھا۔ آخر کیوں عثمان نے مدینہ میں بھی ان کی زندگی اجیرن کردی تھی ؟ ان سے بات کرنے کی اجازت نہیں ؟ ربذہ جلاوطن کیا تو کسی کومشا بیت کرنے تک کی اجازت نہیں ؟ انہیں مختلف طریقوں سے ڈرایا دھمکایا گیا؟ گویا ابوذرمھا ئب بی کے لئے بیدا ہوئے تھے۔

ان کی جواحادیث کی روشی میں عظمت تھی وہ گذشتہ صفحات میں پیش کی تئیں ،اس کے باوجودان پر عماب اسلام کے لئے انتہائی باعث شرم ہے۔

الطبقات ابن سعدج عمل ۱۲۸ (جهم ۲۲۹)

تی ہاں! ابوذرکی تقیداس لئے تھی کہ دولت کے بادل صرف نالائقوں ہی پر کیوں برستے ہیں،

ہخشش وعطا صرف امویوں پر بی کیوں ہے، جو مخالف سنت رسول ملٹھ آئی ہیں ای لئے اکا برصحابہ نے

عثان کی مخالفت کی اور سلطنت متزلزل ہوگئی، خلیفہ چو تکہ خواہشوں کے غلام متصاور ابوذران پر کھل کر تنقید

کررہے متے اس لئے ان سے کسی کو ملئے نہیں ویا جا تا تھا، ورنہ ابوذر صحیح طریقہ سے حاصل شدہ دولت

کے مخالف نہیں تھے، وہ شری ملکیت کے بھی مخالف نہیں تھے بلکہ وہ حقق ق سلمین پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے

مخالف تھے، جو مال خدا کو فصل رہے کی گھاس بجھ کر ہفتم کررہے تھے، وہ انہیں وردناک عذاب کی بشارت

دستے تھے۔

منداحر(۱) میں احف بن قیس کا بیان ہے کہ میں نے مدینہ میں ایک فض کود یکھا کہ لوگ اس سے دور بھا گئے ہیں ایک فض کود یکھا کہ لوگ اس سے دور بھا گئے ہیں ، میں نے ان سے پوچھا: آپ کون ہیں ؟ فر مایا: میں محالی دسول من گئے ہیں ہوں کہ جھا ۔ اس من کرد ہا ہوں جس طرح رسول خدا ملے گئے ہی ہم تا کہ کیا کرتے تھے۔
منع کرد ہا ہوں جس طرح دسول خدا ملے گئے ہی ہم تا کہا کہ سے تھے۔

مخلف عبارتوں میں یمی روایت سنن بہتی مطلبة ابولعیم اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ (۲)

فق الباری (۳) میں ہے کہ سے یہ ہے کہ ابوذر صرف بادشا ہوں پر تقید کرتے ہے ، جوسونا جا ندی جمع کرتے ہے اور دولت کو اپنے لئے مخصوص کر رہے ہے ، اسے قری نہیں کرتے مطامہ نو دی نے اس بات کوفقل کر کے تر دید کی ہے کیونکہ اس ز مانے میں بادشا ہوں سے مراد عمر ، ابو بکر عثان ہیں یہ بھی خیانت نہیں کر سکتے ہے حالاں کہ اس تر دید میں جو دھا ندلی گئی ہے دو واضح ہے کیونکہ ابوذرکی ابو بکر پر تقید نہیں تھی بلکہ عثان پر تقی ان دونوں کے عہد میں ابوذر خاموش ہے ، عثمان سے ابوذر نے کہا تھا: عثمان شرم کرو! کیا تم نے رسول خدا مل ٹی نیک کرو عمر کا ز مانہ نہیں دیکھا تھا؟ کیا ان کا یکی رویہ تھا؟ تم تو سرکش فالم کی طرح ہور ہے ہو ہمی فر ماتے: عثمان ! ابو بکر وعمر کی بیر دی کرو ، پھرکوئی تم پر تقید نہ کر ہے گا۔

ا\_منداحدج۵ س۱۲،۲۱ د ۱ ( ج۲ ص ۲ ۲۰ صدیث ۲۰ ۹۴ ۲۰ مس ۲۲۳ مدیث ۲۲ ۱۲)

٢\_سنن يبيق ج٢م ٢٥٩ مجيم مسلم ج٣م ١٤ (ج٢م ٢٥ مديث ٣٥) صلية الاولياء جام ١٦١١

٣\_ فخ الباري جسم ١١٣ (جسم ١٧٥٥)

ابوذر کی دعوت مرف امر بالمعروف اور نبی عن المنکر تھی ، وہ میج وشام اس آیت کی تلاوت کرتے رہتے تھے کہ'' تم میں پچھالیے لوگوں کو ضرور ہونا چاہئیے جو نیکی کی دعوت دیتے ہوں ،امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کرتے ہوں اور یکی لوگ کامیاب ہیں۔(1)

ا بن خراش کہتے ہیں کہ میں نے ابوذ رکور بذہ میں پریثان حالت میں دیکھادہ فر مار ہے تھے کہ میں نے اتناامر بالمعروف اور نہی عن المئکر کیا کہ اب میرا کوئی بھی دوست باتی نہیں۔(۲)

ابوذر نے معاویہ پر بھی تقید کی جوروم وایران کے بادشاہوں کا طریقہ اپنائے ہوئے تھے،وہ دولت سے کھیل رہے تھے۔ جب کہ زمانہ رسول مٹائیلیٹم میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ (۳) وہ بھٹیر حالت میں رہتے تھے۔ (۴)

ا\_(آل عران١٠١) ٢١١١ الانبابي ٥٥ ٥٥

٣- ميم مسلم كتاب النكاح والعلاق جهم ١٩٥ (جهم ٢٩٠ مديث ٣٦) سنن نسائى ج٢م ٥٥ (جهم ٢٥٠ مديث ٥٣٥٢) سنن بيتى ج مر ١٣٥

۵ \_ طبقات این سعوص ۱۲۱ ( جهم ۲۲۹ )

۳ میجمسلم چهم ۱۹۹ (چهم ۲۹۵ مدیث ۴۸



لیکن بیلوگ تواپن خواہشوں کے غلام تھے۔

### تاریخ کی مجر ماندروش

دوسرے مورخ ابن جریطبری ہیں (۱) انہوں نے سے حالات میں ابوذر کے تمام حالات کیے ہیں چر آگے لکھتے ہیں چر آگے لکھتے ہیں کہ بہت سے حالات ایسے ہیں جن کا درج کرنا مناسب نہیں ۔ آگے انہوں نے ابوذرکی مطلق جھوٹی اور بے سروپا با تیں بھی لکھ ماری ہیں جن کے اساد بہت زیادہ ضعیف ہیں ، انہیں جھوٹ کے پلندوں کو ابن عساکر ، ابن اشیر (۲) ، ابن کثیر (۳) ابن خلدون اور ابوالفد اونے اپنی تاریخ میں لکھ مارا ہے جو کچھ انہوں نے چھوڑ دیا تھا ، اس گندگی کو ابن اشیرو ابن کثیر نے انتبائی گھناؤنے انداز میں اپنی تاریخ میں لکھا ہے۔

ا ـ تارخ طرى (جهم ٢٨٣) ٢ ـ تارخ كال (جهم ٢٥١ حوادث ميره) ٣ ـ البدلية والنملية ج عص ١٩٥ (ج عص ١٤٥ وادش ميره) ج عص ١١٥

# دولت کے متعلق ابوذ رکا نظریہ

حضرت ابوذر بھی دوسرے محابہ کی طرح قرآن وسنت کی روشیٰ میں اصلاح معاشرہ اور قو می فلاح کے خواہشند ہے ، محاشر تی بھی کو کسی حال میں بھی برداشت نہ کر سکتے تھے ، بخل کی وجہ سے حقداروں کی حق ترتیعی پرتقید کرتے تھے ، وہ و کیمیتے تھے کہ ایک طرف تو غریبوں کے حقوق خصب کئے جارہے ہیں اور دوسری طرف مالداروں کے سونے چا ندی جانوروں کی کھال میں بھرے جارہے ہیں ،ان سرمایہ واروں کا ترک ترقیق بھی کرنے میں کا باڑیاں استعال کرنی پڑتی ہیں ، ندوہ وا جی حقوق بھی وز کو قادا کرتے ہیں اور ندنی سیل اللہ ترجی کرتے ہیں دولت کے انبار کے ہیں لیکن لوگ محروم ہیں ، حالا تکہ خدا چا ہتا ہے کہ مال و دولت مجمد نہ ہونے پائیں ، ہاتھوں ہاتھ بھرتے رہیں تا کہ معاشرہ ارتقاء پذیر اور آسودہ رہے ،شہرآ با داور دائش سیلے بھولے۔

ابوذركا اعتراض معاويہ بھيے لوگول پر تھا چنانچدوہ اس كے كل كے سامنے آيت پڑھتے تھے : ﴿ ان الله بن يكنزون اللهب والفضه ﴾

جولوگ سونے چاندی جی کرتے ہیں اور خداکی راہ بیس خرج نہیں کرتے آئیں دردناک عذاب کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کے خوشجری سادو۔ جب وہ دولت سے بھری اونوں کی خطار آ دیکھتے تو فرماتے: آگ سے بھری اونوں کی خدمت خطار آ رہی ہے۔ وہ مروان پر تنتید کرتے جے افریقہ کافمس عطاکر دیا گیا ،عبدالرحن بن عوف کی خدمت کرتے جن کی میراث تقییم کرنے میں کلہاڑیاں استعال کی گئیں۔ زید بن ثابت ، طلح جیسے لوگوں پر برسے تھے۔ (۱) جودولت جی کئے ہوئے تھے اور لوگوں پر خرج نہیں کرتے ۔ عثان پر تفید کرتے تھے جنموں نے ابوموی کے لائے ہوئے تھا اور لوگوں پر خرج نہیں کرتے ۔ عثان پر تفید کرتے تھے جنموں نے ابوموی کے لائے ہوئے تمام مال کو اپنے ہوئی بچوں میں تقسیم کردیا وہ آئیس قیامت میں ای دولت سے دانے جانے کی بشارت دیتے ، کیا کوئی دیندار خز انوں کو دیکھ کرچپ رہ سکتا ہے؟ ابو ذرکے سامنے تو یہ صدیث بھی تھی کہ جب فرز تدان ابوالعاص تمیں تک پہو گئی جائیں گے قو مال خدا کا تیا پانچ کریں کے مدیث بھی تھی کہ جب فرز تدان ابوالعاص تمیں تک پہو گئی جائیں گے وہ در کھور ہے تھے کہ بیٹیں ، بندگان خدا کو غلام بنا ئیں گے ، اور دین خدا کو جائی کے گھاٹ لگا دیں گے وہ در کھور ہے تھے کہ بیٹیں ، بندگان خدا کو غلام بنا ئیں گے ، اور دین خدا کو جائی کے گھاٹ لگا دیں گے وہ در کھور ہے تھے کہ بیٹیں ، بندگان خدا کو غلام بنا ئیں گے ، اور دین خدا کو جائی کے گھاٹ لگا دیں گے وہ در کھور ہے تھے کہ بیٹیں ، بندگان خدا کو غلام بنا کیں گ

ا شرح ابن الي الحديدة ٢٥ مم ١٠٠ ( ج٥ ص ٢٥ خلب ١٣٧ )

ے تجاوز کر گئے ہیں اور حکومت ہے گیند کی طرح کھیل رہے ہیں۔ ابوذ ران حالات پر بھی صبر نہیں کر سے تھے، وہ دینی خطرات پر چیخ اٹھے اور آیات قر آئی کے ذریعیان کی ببا تگ والی ندمت کرنے گئے، وہ دولت کے خالف ند تھے جن لوگوں نے واجی حقوق اداکرنے کے بعد دولت جمع کی تھی ان ہے بھی جھٹڑا نہ کیا۔

تیں بن سعد تھے جوحقوق واجبی ادا کرنے کے بعد لا کھوں راہ خدا میں خرج کرتے تھے ،ابوسعید خدری تھے ،جن کے متعلق ہے کہ انصار میں سب سے زیادہ دولت مند تھے ،۔(۱)

عبداللہ بن جعفر کا تذکرہ شہروں شہروں ہوتا تھا۔ (۲) عبداللہ بن مسعود تھے جنہوں نے نوے ہزار ترکی چوڑا تھا حکیم بن فرام نے ایک لا کھ میں دارالندوہ کی ملکیت معاویہ کے ہاتھوں ﷺ ڈالی،عبداللہ بن زیر نے طنز کیا کہ آپ نے قریش کی سرفرازی کا وسلہ ﷺ ڈالا فرمایا: بھتیج تقوی کے سواتمام وسائل سرفرازی پر باوہو پچے ہیں، میں نے ان کے بدلے جنت کا گھر خرید لیا ہے اور تھے گواہ بناتا ہوں کہ یہ سب دولت راہ خدا میں فرچ کررہا ہوں، وہ جج کے لئے گئے اور وہاں سوگا کیں راہ خدا میں قربان کیں ، ایک ہزار بھیٹریں جرم کودتف کیں۔ (۳)

ان کے علاوہ بھی بہت ہے ارباب دولت تھے بھی کی نے ان کے خلاف ابوذر کی تقیدنہ کی کوئکہ وہ جانے تھے کہ انہوں نے جائز طریقہ سے دولت جم کی ہے اور بیلوگوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں ، وہ صرف معاویہ کے قصر کی کود کھے کر گرتے تھے کہ اگر تو نے اپنے مال سے بنایا ہے تو اسراف کیا ہے اور اگر مسلمانوں کے مال سے بنایا ہے تو خیانت کی ہمعاویہ کی بولتی بند ہوگئی، آپ فرماتے تھے : بخدا! میں دکھے رہا ہوں کرتی خاموش ہور ہا ہے، اور باطل زندہ کیا جارہا ہے، بی کو جمٹلایا جارہا ہے اور غلط طریقہ سے بٹوری ہوئی دولت کو اپنایا جارہا ہے۔ اس کے برخلاف مقداد کود کھتے ہیں کہ مقداد نے اپنا قصر سنگ مرم بی جنوبی بولتے ، خلا ہر ہے کہ ان دونوں تھیرات میں واضح فرق تھا۔

ارمغة الصغوة ج اص ١٠٥ خ ص ١٥٥ نمبر١٠٥)

۲- تاریخ این عساکرج یص ۳۲۵،۳۴۳ (ج ۲۷ س ۴۳۸،۲۹۸ نبر۳۲۲ ) المنتظم (ج۲ ص ۲۱۳ نبرج ۲۷۷) ۳- مقة العلق تاج اص ۴۰ (ج اص ۲۵ کنبر ۱۰۹)

مصنوعی مورضین نے ابوذر پرتہت لگائی ہے کہ وہ ہر دولت کے مخالف تھے، ابوذر پریہ جموع الزام ہے۔ وہ ہرگز اس کے قائل نہ تھے،، وہ کیسے کہتے جب کہ وہ خدا ورسول کے احکام کی بھر پوربصیرت رکھتے تھے۔

#### ابوذ راوراشترا كيت

اگلول نے مثیل عین حضرت ابوذر پرجوتیر بارانی کی تھی ای روش پر چلتے ہوئے آئے کے فلکاروں نے ابوذر پرالزام لگایا ہے کہ وہ کمیونٹ تھے، کیا یہ عقل کے دشمن کمیوزم کے اصول ہے واقف ہیں؟ کیا ان کے سامنے دعوت ابوذر کا ہے لاگ تجزیہ ہے؟ ممکن ہے کہ یہ الزام ایسے نام نہاد مسلمانوں نے ابوذر پرلگایا ہوجو خدا کی ربو ہیت کے بجائے کمیوزم پر ایمان رکھتے ہیں،اگر ابوذراپے احتجاج کی روشی ہیں کمیونٹ ہوئے؟ حضرت علی جسنین ، تماریا سرجو کمیونٹ ہوئے وہ بھی کمیونٹ ہوئے؟ حضرت علی جسنین ، تماریا سرجو صدیث رسول ملتی آئی کی روشی میں تھے ۔ ابوذراپ احتجاج میں اکیلے نہ تھے۔ تی ہاں! جو صدیث رسول ملتی آئی کی روشی میں تی کے ساتھ تھے۔ ابوذراپ احتجاج میں اکیلے نہ تھے۔ تی ہاں! جو لوگوں کا مال خدا کو فصل بہار کی ہریا کی طرح ہضم کررہے تھے، جونا جا نزطریقہ ہے خزانے جج کررہے تھے، تمام منافع اور پیداوار کو اپنے لئے مخصوص کررہے تھے، جونا جا نزطریقہ ہے خزان کے خلاف عام نفرت کے احساس پرورش پارہے ہیں، انہیں لوگوں کے خلاف بزید بن قیس نے جنگ صفین میں تقریر کی تھی کہ اس ظالم پارٹی کے خلاف جہاد کروکوکوکہ یہ خدا کے خلاف بی روش اپنائے ہوئے ہیں،اگریکا میاب ہوگے تو تحمیس تبای خلاف جہاد کروکوکوکہ یہ خدا کے خلاف اپنی روش اپنائے ہوئے ہیں،اگریکا میاب ہوگے تو تحمیس تبای

کیا ان عظیم بزرگوں اور دانشوروں کو راہ حق سے منحرف کہا جاسکتا ہے؟ پھریہ کہ خود اصول اشتراکیت کا تجزید کیا جائے تو ابوذر کے جہاد باللمان کے مقابل واضح فرق نظر آئے گا انہوں نے معاویہ وعثان کو دولت جمع کرنے یا اسراف کرنے سے منع کیا۔ یہودی بچے! کعب کوعثان کی بے جاتا ئید پر سرزنش کی ،کہاں کعب جیسا نومسلم اورکہاں ابوذ رجیسا سابق الاسلام۔

ا ـ تاریخ طری جه می ۱ (ج۵م ۱۸ تواد شد سیسه) تاریخ کالی جسم ۱۲۸ (۲م ۲۵ تواد شد سیسه) شرح این الی الحدید جام ۸۸۵ (ج۵م ۱۹۰ خطبه ۲)

### ستائش ابوذر برايك نظر

جلاوطنی کے وقت حضرت علی نے ابوذر سے فر مایا کہتم نے محض خوشنودی خدا کے لئے خصہ کیا ظاہر ہے کہ اس کو دینی دعوت کی تائید ہی کہا جاسکتا ہے ، آپ کا ایک دوسرا فقرہ بھی تائید ابوذرہی میں ہے: اے ابوذرا ہم صرف حق سے مانوس ہواور صرف باطل سے بیزار ہو۔ (۱) اس خالص دینی دعوت کو کمیوزم سے ہم آ ہنگ کیسے کیا جاسکتا ہے ، لیکن ایک طرف تو حضرت علی ، ابوذرکی تعریف کرتے ہیں اور دوسری طرف عثان کوعذاب خداو تدی سے ڈراتے ہیں جب وہ ابوذرکو جلاوطنی کا تھم صادر کرتے ہیں۔ دوسری طرف عثان کوعذاب خداو تدی سے ڈراتے ہیں جب وہ ابوذرکو جلاوطنی کا تھم صادر کرتے ہیں۔ کیا حضرت علی بھی کمیونسٹ تھے؟

ای طرح امام حسن بھی ان کی پذیرائی فرماتے ہیں ،امام حسین بھی جلاوطنی کے وقت ابوذرکودین پری اورار باب حکومت کی و نیا پری کا بر ملا اظہار فرماتے ہیں کیا بیتمام تائیدیں مسلک اشتر اکیت سے ہم آجک ہیں؟ عمار نے بھی بہی بات کی جوان دومعصوموں نے کہی تقی ،حدیث رسول مل فی آفیا آخی کی روشنی میں عمار حق ہیں اور حق عمار کے ساتھ ہان کے علاوہ مہاجرین وانصار کے تمام افراد جنہوں نے بی تقریروں یا حکومت کے خلاف اقد امات کے ذیل میں ابوذر کی جلاوطنی کا افزام بھی حثان پرلگا یا اور گھر کا محاصرہ کر کے انہیں قبل کیا اس سے بھی مسلک ابوذر کے خالص دینی ہونے کی نشائدی کرتی ہے۔

خود حضرت رسول خدا کوابوذ رکے ان تمام کارناموں کا پیتہ تھا آپ نے ان کی قبل ہی تا ئیدوستائش فر مائی اگر وہ ذرا بھی دین سے مخرف ہتے تو رسول خدا ملٹ بھی آتے ان کی ستائش ندفر ماتے ،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الوذر نیک اور اصلاح پہند تھے ،انہوں نے ارباب محومت کو خالص دی تی تبلیغ فر مائی لیکن قوم نے جہالت میں ان کی باتوں کو نظر انداز کردیا۔

جامعة الازهرى مجلس فتوى برايك نظر

معرك وزير واخلدنے جامعة الاز ہركے وائس چانسلركے پاس ايك خط بيجا جوحفرت ابوذ رك

نظریات پری تھا،جس میں یہ ہو چھا گیا تھا کہ کیا اسلام میں کمیونزم ہے، وائس چانسلرنے اس خط کو مجل فتو کی صادر کر کے مجل فتو کی صادر کر کے وزارت داخلہ کے حوالے کر دیا اس فتو سے کامتن مندرجہ ذیل ہے:

## اسلام میں کمیونز منہیں ہے

آئین اسلام کی ایک مشق مالکید کا احترام ہے لینی ہرانسان شری طریقہ سے دولت فراہم کر سکتاہے ،اور اس میں اضافہ کرسکتاہے وہ اس کا مالک کہا جائے گا ،اکثر صحابہ اور اسلام کے دانشور حضرات کا نظریہ ہے کہ دولت ندوں کی دولت میں دوسروں کا صرف اتنابی جن ہے کہ ذولت ندوں کی دولت میں دوسروں کا صرف اتنابی جن ہے کہ ذولت کی شکل میں دیا جائے یا اسلامی نے واجب قراردیاہے ،اس کے علاوہ جو مجبور وں اور عاجوں کو کفارے کی شکل میں دیا جائے یا اسلامی عکومت کے لیک یا وطن کے دفاع میں صرف کیا جائے ، بھی تھم قرآن ، حدیث اور فقد اسلامی میں موجود ہو، اس کے علاوہ ہر مسلمان اپنی طاقت اور خواہش کے مطابق نیک کا موں میں خرج کر سکتا ہے کین اس میں اسراف نہ کرے اکثر حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے لیکن ابوذر کا نظریہ یہ تھا کہ جو دولت اپنی میں اسراف نہ کرے اکثر حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے لیکن ابوذر کا نظریہ یہ تھا کہ جو دولت اپنی ضرورت سے فاضل کی جائے اے داہ خدا ہیں صرف کردینا چاہیے اس کا جمع کرنا جائز خیس ہے۔

یدابو ذرکا نظریہ تھا اور کی بھی صحابی رسول طرا کھی کھٹے کوئیس جانے جوابو ذرکا ہم خیال ہو بعد کے تمام مسلمان دانشوروں نے اصحاب رسول طرا کھی کہ کہ تاکید کی ہے، اس میں کوئی شک ٹیس کہ ابو ذرکا خیال سمجے خیس تھا، ان کا یہ نظریہ جمرت تاک تھا، جمرت ہے کہ وہ اسلام کی واضح بنیا دی بات سے واقف نہیں تھے ، چنا نچہ لوگوں نے ان کے نظریہ کوتا پند کیا۔

آلویؓ کہتے ہیں کہ بہت ہےلوگوں نے ابوذر کے اس دعوے پراعتراض کیا اور ابوذر کے جواب میں میراث والی آیت پڑھ کر کہا: اگر تمام دولت خرج کردینے کا تھم ہے تو میراث کا تھم قر آن میں کیوں ہے؟ (1) یہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابوذ رکا نظریہ سے نہیں تھا ، انہوں نے اپنے اجتہا دیں غلطی کی لیکن انہیں بخش دیا جائے گا اور اس اجتہا د پرایک اجر بھی دیا جائے گا۔

چونکہ اس نظرید کی خلطی واضح ہے اس لئے اس کی پیروی نہیں کرنی چاہئے کہ قرآن وحدیث اور اسلام کے بنیا دی احکام سے میل نہیں کھا تا۔

ابوذر کاینظریداسلامی مملکت میں شورش اور فتنے کا سبب بن گیا تھا اس لئے امیر شام معاویہ نے عثان کو خط لکھ کرانہیں مدینہ والیس کر دیا یہاں ابوذر نے اپنے نظریئے کا پر چار کر کے لوگوں میں شورش بیدا کرنی جا ہے چتا نچے عثان نے لوگوں سے دورر بذہ میں سکونت اختیار کرنے کا تھم دے دیا۔

تغییراین کیر(۱) میں ہے کہ ابوذر کا نظریہ بیتھا کہ اپنی ضرورت سے زیادہ دولت جمع کرناحرام ہے وہ اپنے اس فتو کی پرلوگوں کو ابھارتے تھے، معاویہ نے عثان سے شکایت کی توعثان نے انہیں مدینے بلا کروہاں سے ریذہ جلاوطن کردیا، وہاں وہ خلافت عثان کے زمانے میں اسکیے مرکھے۔

ابن جرنے فتح الباری (۲) میں تکھا ہے کہ مفسدہ کا دفاع کرنا جلب مسلحت پر مقدم ہے ای لئے عثان نے تھم دیا کہ دور بذہ میں سکونت اختیار کریں حالا تکہ اگر وہ مدینے میں رہتے تو طالبان علم کو بہت فائدہ پنچتا کین چونکہ ان کے نظر یے سے ساج میں مفسدہ پھیل رہا تھا اس لئے ان کا جلاوطن ہونا ضروری تھا۔

اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے بنیادی احکام سے کمیوزم میل نہیں کھا تا اس لئے بیہ بات واضح ہوگئی کہ اسلام میں کمیوزم نہیں ہے، بنا براین جس شخص نے کمیوزم اور اسلام تا می کتاب کمی ہے، وہ اسلامی ساج کے لئے نقصان دہ ہے، اس سے کمزور ایمان والے اور جابل لوگوں کے نکلنے کا اندیشہ ہے لہذا اس کتاب کی اشاعت ممنوع ہونی جا ہے۔

علامه المي فرماتے بیں کہ اگر وزارت واخلہ نے الی مجلس فتو کی کے حوالے کیا ہوتا جو کتب حدیث و

ا یتغییرا بن کثیرج ۲۴ ۳۲۵۳ ۲ - فتح الباری (جسم ۲۷۵)

تغیرے پوری طرح آگاہ اور خواہشات نفسانی ہے الگ ہوتے توضیح فتو کی طنے کی امید تھی لیکن افسوس سے ہدا پوذر کی وقت سے بدلوگ قطعی نابلد تھے ، ابوذر کھی بھی ملکیت کے خالف نہیں رہے ، وہ صرف ان لوگوں کے خالف نہیں رہے ، وہ صرف ان لوگوں کے خالف نہیں کرتے تھے ، فتو ہیں کہا گیا ہے کہ جو پھی انسان کی ضرورت سے فاضل ہواسے دوسروں کو دے دینا چاہئے ۔ ابوذر پر جھوٹی تہمت ہے ، فتو کی دینے والے کوئی حوالے بھی ہے ، فتو کی دینے والے کوئی حوالے بھی دینے ، فتو کی دینے والے کوئی حوالے بھی دینے ، فتو کی دینے والے کوئی حوالے بھی دینے ، فتو کی دینے والے کوئی حوالے بھی دینے ، فتو کی دینے والے کوئی حوالے بھی دینے ، فتو کی دینے والے کوئی حوالے بھی دانٹوں وی میں اور عبد الجدید عبادی جیسے اناٹری دینے موادفر ابھی کیا ہو ، بدلوگ ابوذر کے احتجاج کی بنیاد ہرگر نہیں جانے تھے۔

ابوذر کا اسلام کے بنیادی احکام سے ناواقف رہنا انتہائی مفتحکہ خیز ہے، ابوذ رتو مسلمان ہونے ے بہلے بھی بتوں کی برستش نہیں کرتے تھے، بعثت سے بہلے نماز پڑھتے تھے، وہ چوتھائی اسلام تھے، اپنی کے لئے وقف کر دیا ابوذ ررسول مٹھائیلم کے نز دیک ہوتے تھے تو آپ دومرے محابہ کونظرا نداز کر کے انہیں کی طرف متوجہ ہوتے ،اور جب غائب ہوتے تو آپ کو تلاش کراتے ، دوعلم کے حریص بھی تھے ،باب مدینة العلم معرت علی نے ان کے متعلق فر مایا کدان کا ظرف دانش سے لبریز کر کے بند کردیا گیا ، کیا بیچرت کی بات نہیں ہے کہ جس کے بیفضائل ہول وہ اسلام کے بنیادی احکام سے بھی واقف نہ ہو ، كيا تاز واسلام قبول كرنے والا يهودي كعب الاحباران سے زياده وي واقفيت ركھتا تھا، بم جلس فتوىٰ كى بات مان لیتے الیکن ما فظوں اور محدثوں نے جوفضائل ابوذ رمیں سیح مدیثیں نقل کی ہیں ، انہیں کہاں لے جائیں۔ پھرہم مجلس فتوئی ہے یہ بوچھنا جا ہتے ہیں کہ کیا جن لوگوں نے ابوذ رکی مخالفت کی وہ ابوذ رہے زياده دانشور يتع ؟ كياتكم بن عاص ، حارث بن علم ، وليد بن عقبي ،معاوية ابن الي سفيان ،سعيد بن عاص عبدالله بن خالد عبدالله بن صاد ، لين بي بي اميد ك چوكر يجودولت ك لا لي تح اور اسلاى معاشرے کولوٹ رہے تھے ،کیابدابوذر سے زیادہ جانتے تھے ،ابوذر کی تائیدتو حضرت علی امام حسی و حسين اورعار بإسرجيلوكون في ك ب:

'' ہم بھی ہیں یانچویں سواروں میں''

اس فتوے کی تائید میں ایک عیسائی صحافی جران مکوں نے ایک ادارید کھا جو جمادی الاولی ۱۳۹۸ میں شائع ہوا ، وہ بے چارہ کیا جانے کے اسلام کیا ہے اس نے ابوذرکی اس لئے تخالفت کی کہ انہوں نے ضرورت سے زیادہ دولت کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا فتو کی دیا چنا نچہ ابوذرکی بنیادی خلطی بہی تھی ، کاش اس نے بغداد میں رو کرنزدیک کے شہر نجف اشرف کے علماء سے بوچے لیا ہوتا تو دور کے شہر مصرکے علماء کی تائیدنہ کرتا ، اسے معلوم ہوجاتا کہ ابوذر بر کمیونزم کی شہت غلط ہے۔

فتوئی دینے والے نے آلوی (۱)، ابن کیر (۲) ابن جرجیے دشمنان الل بیق کی کواہیاں نقل کی بیں ، بجھ یش نہیں آتا کہ بے شار محدثین کوچھوڑ کران کینے تو زوں پر بحروسہ کیوں کیا گیا، لیکن وہ لوگ اپنے مضموص نظریے کی اشاعت میں کہیں عبارتیں حذف کردیتے ہیں، اس طرح ان کی عبارت تاقص کا شکار ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہو الله عب والله عند کی کے ذیل میں اکھا ہے کہ ایوزراس آیت کے ظاہری مفہوم کی بنا پر واجب جانے سے کہ ضرورت سے ذیا دہ دولت کو خدا کی راہ میں فرج کر دیا جائے اس سلسلے میں ایو ذراور معاویہ کے درمیان اختلاف ، معاویہ کا عثمان سے شکارت کرنا، ایوذرکا لمدید میں بیجا جانا ، کوب کو ڈیڈ ایار نافق کیا ہے اور پھروہ لکھتے ہیں کہ اس واقعے کوشیعہ اس انداز سے چیش کرتے ہیں جس سے عثمان کی ذمت کا پہلوکل سکے۔

آلوی کی تحریر میں ظاہر آیت کہنا وجائد لی ہے کوئکہ آیت کا ظاہری و باطنی مغہوم الگ نہیں ہوتا ، دوسر سے بیکہ محاویہ سے ابوذرکا اختلاف آلوی کے بیان کے کے طریقہ پرنہیں ہے، چرید کہ آلوی نے ابوذرکو تند کہا ہے جب کدرول خدا ماٹھ لیکھ نے انہیں زہدوا خلاق میں جسی کے مائند قرار دیا ہے، نیزیہ می دوی کیا ہے کہ اکثر صحابہ نے ابوذرکی مخالفت کی ، کاش مجھ مخالف صحابہ کا نام بھی بتایا ہوتا ، ظاہر ہے کہ امویوں کے سواکوئی مخالف نہیں تھا وہ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ ابوذرکی وجہ سے فتر پھیل رہا تھا، لبدا

ا۔روح المعانی ج ۱ س ۸۷ ۲ تغییر این کیر وج ۲ ص ۳۵۳) عثمان سے مشورہ کر کے ربذہ میں سکونت اختیار کی ، یہ بہت برا جموت ہے کیونکہ انہیں جلا وطن کیا گیا تھا اور جاتے وقت کی کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی ، اپنے غلط عقیدے کوجس اطمینان کے ساتھ آلوی نے چیش کیا ہے اور جاتے وقت کی کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی ، اپنے غلط عقیدے کوجس اطمینان کے ساتھ آلوی نے چیش کیا ہے اور جا برخ جس طرح ندا ق اڑا یا ہے وہ بجائے فود چر تناک اور شرمناک ہے۔

مجلس فنو کی کے دوسرے گواہ دشمن اہلی ہے این کشر جیں انہوں نے اپنی تغییر وتاریخ جس جموٹ و تہمت کا انبار لگایا ہے، جموثی حدیثیں چیش کی جیں اور ایو ذرکی طرف عجیب فنو کی منسوب کیا ہے کہ وہ دولت کے خالف تنے حالا تکہ کوئی جوت چیش نہیں کیا جاسکتا۔

تيسرے كواه ابن جريں ،كاش مجلس فتوى نے ان كى اصل عبارت پيش كى بوتى جو فتح البارى بيس لکھی ہے ، (۱) ہم فتویل دینے والوں سے کہنا جاہتے ہیں کہتم ابوذر کے کمیونسٹ ہونے پرکوئی ثبوت فراجم نہیں کر سکتے ، کیونکہتم یکی تو کہنا چاہتے ہو کہ ابوذ رانسان کی ضرورت سے زیادہ مال کو خدا کی راہ میں خرج کرنے کے حق میں تھے، ظاہر ہے کہ اس مغیوم کی بے شارا مادیث رسول ما فیل مانید میں موجود بیں اورجن لوگول نے ابوذ رکو کمیونسٹ کہاہے،ان میں عبدالجید،خطری،احمدامین، جمراحمد،صادق ابراجيم عرجون اورعبدالو باب پيش پيش بين ءان لوگوں کي کتابوں کا تخليل و تجزيه کيا جائے تو علمي و تاريخي لچرین واضح ہوسکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ابوذر نے کمیوزم کوعبداللہ بن سباسے حاصل کیا ،ان لوگوں کے استدلال كامدرك وبى طبرى كى روايت جومرني ،شعيب ،سيف عطيداوريزيد تخى سے مردى ہے جو جموتے، حدیث ساز ،باطل نواز اور کمنام ہیں ،خوداس روایت کامتن اس کے بناوٹی ہونے کا پید دیتاہے، پھرید کہ عبداللہ بن سباخود یہودی تھاجومسلمان کے معاشرے میں شورش و پراگندگی پیدا كرر باتعا-تمام معردالاس كتبغ ميس تف-كهاجا تاب كدوه خليفه ولل كرف اورفتنه كهيلاف كيك مسلمانوں کے بوے بوے شہروں میں چکرلگا تاربتا تھا ،اس نے لوگوں کے عقا تدخراب کے لیکن عثان كے كى عال نے اس كى پكر دھكر ندكى اور نداس كومسلمانوں سے الگ كيا اور ندى جلاولمن ،لطف يد ہے کداس یہودی کے بہاوے میں جو عظیم صحابہ آئے ان میں ابوذر، ابن مسعود، عماریا سرما لک اشتر، زید

ارفح الباري وجسم 120)

صصعد ، جندب بن ظہیر ، کعب بن عبدی ، یزیداوجی ، عامر بن قیس ، عمر بن متن ، غروہ بارتی اور کمیل بن زیاد جیسے فقہاء اور اسلامی احکام کے ماہرین تھے ، ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو تو جلا وطن کیا گیا ، اور سختیاں کی گئیں ، لیکن شورش کا سرخدعبداللہ بن سبااسلامی معاشر سے ہیں آزادانہ کھومتار ہا ، خود حضرت علی کوعثان نے منبع میں جلا وطن کرنا ضروری سمجھالیکن ابن سبااور اس کے ساتھی آزاد تھے کیا ایسا ہنگامہ پند انسان خلیفہ کی آئھوں کے سامنے ہیں تھا ، کیا خلیفہ کے سامنے اس کی شورش نہیں تھی ۔

خوداسلامی ساج میں کوئی مسلمان نہیں جواسے موت کے گھاٹ اتار دیتا؟ کیا خلیفہ نے اس مگراہ مخص کے خلاف کاروائی کرنے کے لئے صحابہ سے مشورہ کیا ،جیسا کہ ابوذ رکے خلاف مشورہ کیا تھا جیسا کہ ابوذ رکے خلاف مشورہ کیا تھا جیسا کہ ابوذ رکے لئے رائے لئ تھی کہ مجھے بتاؤ اس دروغ کو بڈھے کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے؟ اسے مارا جائے یا قید میں ڈال دیا جائے یا جلاوطن کیا جائے۔؟

لیکن عبداللہ بن سباحق ہوتی اور تباہی کی علامت بن کے سارے معاشرے میں فساد بھیلا تا رہا معنان کے خلاف ساری شورش ای نے پیدا کی انقلابیوں کو ای نے آبادہ کیا ، پیتہ نبی کمیوزم کے صحیح اصول سے واقف تھا کہنیں ، بیسب پھھاس بنا پر ہے کہ سری ، شعیب اور سیف کی روایت کوشیح مان لیں میکن ہے بھی جمو نے ، کمنام اور عالموں کے نزدیک بے وقعت نتے ، جن مسلمانوں نے عثمان کے خلاف شورش پیدا کی وہ خود دعظیم اصحاب رسول نے آئی اور دین سے واقعیت رکھتے تھے ، وہ لوگ دوسروں کو دین سمجھاتے تھے، کی کی بات کیا سنتے ؟

#### آخرىبات

اگر جامعۂ الاز ہر کے اساتذہ کمیونزم کے اصول اور ابوذر کی تح یک کو صح طریقے ہے تھے تو ان دونوں میں کافی فاصلہ دکھائی دیتا ، وہ سجھ جاتے ، کہ ابوذر جیسا محالی بھی کمیونسٹ نہیں ہوسکتا ، وہ مخض کمیونسٹ کیسے ہوسکتا ہے جو جانتا ہے کہ خود اسلام نے محتاجوں کی خبر گیری کے متوازن قوانین بتائے ہیں ، قرآن وحدیث میں اقتصادی توازن کے لئے احکام ہیں تا کہ بھو کے اور پر ہندلوگ تکلیف سے دو چارنہ

# + المناكرات كلاف وكزاف المناكرات الم

مول، دولتمندول کوخری کرنے پرواجب وستحب احکام نافذکر کے ابھارا ہے۔ اسلام بھی اس معاشرے کوعزت کی نگاہ سے نہیں دیکتا، جس میں دولتمند مطمئن موں ،اور دوسری سب بھوکوں ،نگوں کی تعداد زیادہ مو،ارشاد موتاہے:

''لیکن جب انسان کو پرودگار آزما تا ہے اور عزت و نعت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے عزت دی ہے لیکن اس کی روزی تک کر کے آزما تا ہے تو بعول اٹھتا ہے کہ میرے رب نے جھے ذلیل کیا ہے ہرگزنہیں۔''(۱)

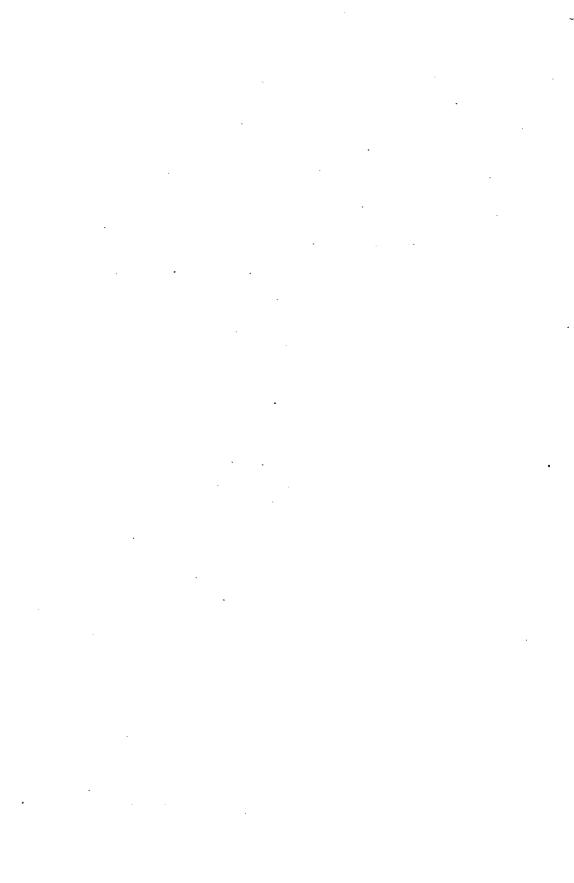

# غدیر قرآن، حدیث اور ادب میں نویں جلر

مؤلف حضرت علامه عبدالحسين الاميني الخفي



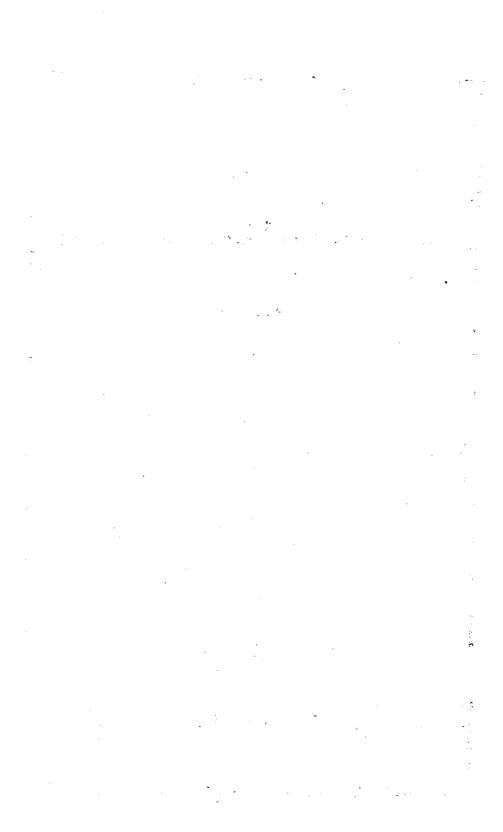

عن الصادق عليه السلام

ت لصافحتهم السملالكة في كل يوم عشر مرات و ما

اعطى الله لمن عرفه ما لا يحصى بعدد



"خدا کاتم ااگرلوگ" روز غدیر" کی واقعی حقیقت سے آشنا ہو

جاتے تو فرشتے ایک دن میں دس مرتبدان سے مصافحہ کرتے۔جس ایر سندہ

نے اس دن کی معرفت حاصل کر لی ہےاس پرخدا دندعالم کی بخشش مدما ہوں شد نہیں ۔ ' ، در رہے کہتھے جس دسیری

قائل شارش نہیں ہے'۔ (مصباح المتھجد ص ۲۳۸)

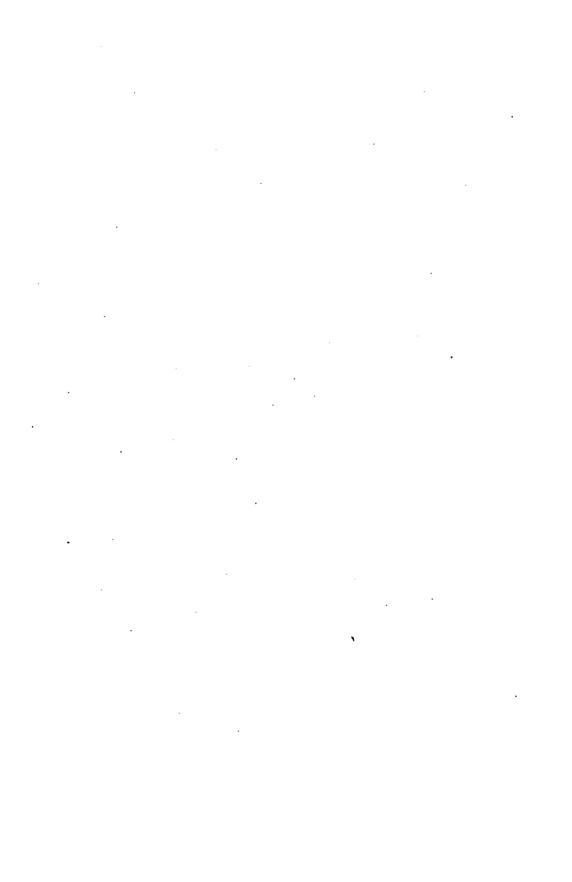

# فهرست مطالب

| ٣٠٥         | ا الم عثان نے عبداللہ بن مسعود کوغصہ میں مسجد سے باہر نکالا |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| r-4         | ابن مسعود کی شخصیت                                          |
| ۳۱۱ <u></u> | ۴۲ ۔ عمار یا سر کے ساتھ سلوک                                |
| ۲۲۰         | ۲۹۳ ۔عثان نے شا ئستہ کر دارمومنین کوفہ کوشام جلاوطن کیا     |
| rrr         | ۱۹۲۶ - عثان نے کعب بن عبدی کو مار ابیٹیا اور جلا وطن کیا    |
| PYP         | ۴۵_زامدوپارساعامر کی جلاوطنی                                |
| rro         | ٣٧ _عبدالرحن جحى كي جلاوطني                                 |
| rra         | سے معزرت علی کی جلا وطنی                                    |
| rry         | ۳۸ عثان کے لئے نزول آیت                                     |
| rta         | ۴۹ _عثان راه نجات نبیس جانتے تھے                            |
| rrq         | ۵۰۔خلیفہ نے نماز کی تکبیریں ترک کیں                         |
| rr          | عثان کے متعلق حضرت علی کے ارشادات                           |
| rrq         | عائشه کا تذکره                                              |
| rry         | عبدالرحمٰن بنعوف                                            |
| ٠           | نظر پیطلحهممبر شوری ،عشره مبیشره کی فر د                    |
| raa         | نظریه زبیرین عوام ؛عشره میشره کی فرد بمبرشوری               |
|             |                                                             |

عثان کےخلاف طلحہ دز ہر کی سانھ گانٹھ عبداللدين مسعود؛ بدري محاني MYZ..... عمار ماسم ؛ بدري صحاني ، خداورسول محجوب مقداد؛ جنگ بدر کے شہوار عبدالرحن بن حسان عنوي r\_r\_\_\_\_\_ ماشممرقال ججابن ٢٤ ٢٨ سعيد؛ بيعت رضوان كة راسة محاني ابوا يوب انسارى : مجابد بدر ، سابقين محاب كى فرد r20 قيس بن سعد؛ سردارخزرج ، بدرمحالي ۲<u>۷۲.....</u> فروه بنعمر وانعياري محمرين عمر وانصاري حايرين عيداللدانعياري جبله بن عمرو؛ بدري صحالي rz9\_\_\_\_\_ محربن مسلمه؛ بدري محالي ابن عمرسول ،حبر امت ' معبدالله بن عباس' MI..... عمروبن عاص يزرگ محالي عامرين واثله سعدین ابی و قاص جمبر شوری بمشر و مبشر و کی فرو ما لک اشتر عبداللدين كميم كے خيالات /Λ **9**\_\_\_\_\_ محمد بن حذيفه

| אַ נייטרנונו                       | r9r         |
|------------------------------------|-------------|
| دئيس فبيله صعصه بن صوحان كندى      | r9 <u>r</u> |
| حكيم بن جبله                       | rgr         |
| ہشام بن ولید مخز وی                | rgr         |
| معاويه بن البي سفيان اموى          | r9r         |
| عثمان کی رائے خودائے بارے میں      | r92         |
| خودشتای                            | r94         |
| نظر بيكها جرين وانعيار             | ran         |
| مدينه دالول كاخط سرحدي صحابه كو    | ۵۰۲         |
| مباجرین کاخط معربوں کے نام         | ۵۰۳         |
| مدیندوالوں کا خطاعثان کے نام       | ٥٠٣         |
| عثان اوراجماع                      | ٥٠٣         |
| قعد بهلے عاصرے کا                  | ۵۰۲         |
| خلیفہ نے قرآن وسنت پڑمل کیا (۳۵ھے) | ٥٠٦         |
| د دسراع بد وتوب                    | ۵۰۸         |
| <i>ר</i> פת ו אם תר                | ۵۱۱         |
| عثان توبه کار، توبه شکن            | ۵۱ <u>۳</u> |
| ايام محاصرة عثان                   | <b>617</b>  |
| تحاصرے کی مدت                      | ۵۱۸         |
| ز مانهماصره میں عثان نے خطوط کیسے  | ۵۱۹         |
| خطوط عثان برامك نظر                | ۵۲۱         |

| 6rr  | خانه مثان پر جنگ                |
|------|---------------------------------|
| ۵۲۸  | <b>مثان كاتل</b>                |
| orr. | خليفه كا فرن وكفن               |
| org  | جعلى روايات                     |
| ۵۵۲  | تغصيلي صورت                     |
| ۵۵۸  | اس وضعی روایت کا تجزیه          |
| ۵٦١  | چندتالیفات پرایک نظر            |
| ۵۲۵  | وصیت رسول عثان سے               |
| ٩٢٥  | ان روایات پرایک نظر             |
| ۵۷•  | منا قب عثان پرایک نظر           |
| 11r  | خلفائے ثال شرکی افضیابت میں غلو |

#### عثان نے عبداللہ ابن مسعود کو غصے میں مسجد سے باہر نکالا

بلاذری ، انساب الاشراف (۱) پی لکھتا ہے کہ جس وقت عبدالله ابن مسعود بیت المال کے خزانی سخے ، خزانے کی تخیاں ولید ابن عقبی کے سامنے چینکتے ہوئے کہا: جو شخص دین میں تبدیلی پیدا کرے گا خدا اس کے حالات میں تبدیلی پیدا کردے گا ، میں جو پچھود کھی رہا ہوں اصل میں بی تبہارے ساتھی عثان کی برعتیں ہیں ، کیا سعد ابن وقاص جیسے فض کی جگہ ولید کو گور زبنایا جا سکتا ہے؟ سب سے بہتر بات قرآن کی ہے اور میں مائے گئی تا ہے کہ دار میں ہے اور سب سے برتر بات بدعت پیدا کرنا ہے۔ (۲)

ولیدنے ان تمام باتوں کو حثان کے بہاں لکھ مارا اور بیکہ وہ آپ کی بہت زیادہ عیب جوئی کرتے ہیں ، حثان نے جواب دیا کہ انھیں مدینہ بھیج دو ، کوفے کے لوگوں نے عبداللہ ابن مستود کا حلقہ کرلیا کہ آپ بہیں رہیے ، ہمارے ہوتے آپ کوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جواب دیا : عثان کی بات ماننا میری ذمہ داری ہے ، میں شورش پیدا کرنے والا پہلا خض نہیں بنتا جا ہتا ، (س) پھر کوفے والوں کو تقوی اور

قرآن پھل کرنے کی ہدایت کی۔ سیل سید

جس وقت عبدالله ابن مسعود مدین پرو نج عثان منبر پرتقریر کرد بے تھے عبداللہ کو دیکھتے ہی دہاڑے کہ اب تمہارے سامنے ایک مراہ جانور آرہا ہے، ابن مسعود نے کہا: میں ایسانہیں ہوں بلکہ صحابی پنجبر طرف آلیا ہم ہوں اور میں جنگ بدراور بیعت رضوان میں حاضر تھا۔ عائشہ نے فریا دکی: افسوں ہے اے عثان! کہتم صحابی رسول طرف آلیا ہم کہ دے ہو۔ پھرعثان نے تھم دیا اسے معجد سے نکال باہر کردو۔

ا ـ انساب الاشراف ج ۵ م ۳۷ (ج۲ م ۱۳۷) ۲ معلية الاولياء ، ج ا م ۱۳۸ (نمبرا۲) ـ ٣ ـ استيعاب ، چ اص ٣٧٣ ـ (القسم الله م ٩٩٣ ، نمبر ١٧٥٩) ـ

عبداللدابن ذمعدنے انعیں زین پراس طرح پنا کدان کی پسلیاں ٹوٹ مشکیں۔

اس وقت حضرت علی نے فر مایا: اے عمان! ولید کے خط پرتم صحابی رسول کے ساتھ یہ برتا و کرد ہے ہو۔ عمان نے جواب دیا کہ یہ برتا و ولید کی دو ہے تھا، اس ہو۔ عمان نے جواب دیا کہ یہ برتا و ولید کی دو ہے تھا، اس نے آکر بتایا کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ عمان کا خون حلال ہے۔ حضرت علی نے فر مایا: زبیر بھی معترفیس ہے۔ واقد کی نے بہی واقعہ کھا ہے کہ این مسعود شب جمعہ کو مدینے ہیں وار د ہوئے اور پہلیاں ٹوٹے کے بعد ابن مسعود نے کہا تھا: ابن زمعہ نے کا فرعثان کے تھم سے جھے کو مار ڈ الا۔

بلاذری (۱) کے مطابق حضرت علی نے ابن مسعود کو کھر تک پہنچایا ، جب اجھے ہوئے تو عثان سے دوسرے شہر جانے کی اجازت ما تکی یا کسی سرحدی شہر جل جانا ہے ہا۔ کہ ابن مسعود نے حراق جس شورش پیدا کی اب شام جس بھی فتندا تھا کھنگے ، اب کہیں جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ اس طرح جری طورے دوسال مدینے جس رہا ورقل عثان کے دوسال قبل انتقال کیا۔

بعض او گول نے کھا ہے کہ سعد این ابی وقاص کی گرائی ہیں تھے اور مرض الموت کے وقت حثان طاقات کے لیے پنچے اور بو چھا: کیا تکیف ہے؟ جواب دیا: گنا ہوں کی ۔ بو چھا: کیا چا ہے ہو؟ کہا رحمت پروردگار۔ بو چھا: طبیب کو بلا کا س؟ جواب دیا: طبیب نے بی تو بیار کر ڈالا ہے ۔ بو چھا: تبہارا جو وظیفہ روک دیا تھا، اوا کردوں؟ جواب دیا کہ جب جھے اس کی ضرورت تھی تو تم نے روک لیا ، اب ضرورت نہیں ہے قو دینا چا ہے ہو۔ کہا کہ تبہارے بچل کے کام آسے گا۔ جواب دیا کہ ان کاراز ق اللہ ضرورت نہیں ہے قد دینا چا ہے ہو۔ کہا کہ تبہارے بچل کے کام آسے گا۔ جواب دیا کہ ان کاراز ق اللہ ہے ، میں نے انھیں تا کید کردی ہے کہ روز اندسورہ واقعہ کی تلاوت کریں وہ بھی تاج نہ ہو تھے ۔ عثان نے کہا: میری بخش کی دھا ہجے۔ ابن مسود نے کہا کہ میں خدا سے سوال کرتا ہوں کہ میراحق تم سے لے اور دھیت کردی کہ مثان میرے جنازے میں شریک ند ہو۔ جب ابن مسود وفن ہو گے تو عثان بہت ہے اور دھیت کردی کہ مثان میرے جنازے میں شریک ند ہو۔ جب ابن مسود وفن ہو گے تو عثان بہت خصہ ہوا کہ جھے اطلاع کیوں ند دی تو محاریا مرنے جواب دیا کہ ابن مسود نے وصیت کردی کہ مثان میرے جنازے میں شریک ند ہو۔ جب ابن مسود نے وصیت کرفتی کرتم ان کی نماز خور دون دور دی کھور کے میں ند دی تو محاریا مرنے جواب دیا کہ ابن مسود نے وصیت کرفتی کہا کہ میں خور نے وصیت کرفتی کو کہا کہا کہ میں خور نے واب دیا کہا کہ میں خور نے وصیت کرفتی کو کہا کہا کہ جنازہ نہ پر مور (۲)

ارانساب الاشراف (ج٢ بس١٥٥)

حاکم ، ابوعمراورابن کثیر کے مطابق ابن مسعود کے وصی زبیرابن عوام تھے۔ (۱)

تاریخ خیس (۲) میں ہے کہ عثان نے ابن مسعود اور ابوذر کا وظیفہ بند کردیا تھا، ابوذرکور بذہ جلا وطن کیا، وہ وہ بی مرئے ۔ ابن مسعود نے ابناوسی زبیر کو بنایا تھا، ان کے مرنے کے بعد عثان نے ابن مسعود کے بیڈوں کو وظیفہ دینا چاہا اور رید کہ عثان مجتمد ستے وہ ابن مسعود کاحق مارنانہیں چاہتے ستے صرف اخلاقی تادیب میں روک لیا تھا جب اصلاح نہ ہوئی تو ان کا وظیفہ دینے گئے۔

سیرت صلید (۳) بی ہے کہ عثمان پر جو تقیدی ہوئیں ان بیں ایک بد بات بھی تھی کہ انہوں نے عبداللہ این مسعود کو قید اور جلا وطن کیا ، افی این کعب کا وظیفہ بند کیا ، عبادہ کو معاوید کی شکایت پر شام سے جلا وطن کیا ، عبار یا سرا کو مارا پیٹا ، کعب ابن عبدہ کو ہیں تا زیانہ مار کر پہاڑی علاقوں میں جلاوطن کر دیا اور عبدالرحن سے کہا کہ تو منافق ہے۔

#### ابن مسعود کی شخصیت

عثان کی محتا خیوں کو بچھنے کے لیے ابن مسعود کی عظمت سے واقف ہونا ضروری ہے۔ چنا نچہ سی مسلم اور ابن باجہ میں سعد کا قول ہے کہ ﴿ وَلا قبط رد الله بن ... ﴾ (٣) چھآ دمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ان میں عبداللہ ابن مسعود ہمی ہیں۔ (۵)

٣\_السيرة الحلبية ج٢ م ٨٨ ، ج٢ م ٨٨ \_

ا\_المحددك على المحيمسين ، ج٣، ص٣١٣، (ج٣، ص٣٥٣، مديث ٥٣٦٣) استيعاب ، جام ٣٧٣\_ (القسم الثالث ، ص ٩٩٨، نبر ١٢٥٩) البولية والتحلية ج٤، ص١٢٣ ـ (ج٤، ص١٨٣، حادث ٢٣١٨)

۲\_تارخ الليس،ج۲س۲۸\_

۳\_(انعام ۱۵)\_

۵ میچ مسلم (ج۵، می ۱۳۱ ( مدیث ۳۵ فضائل الصحاب) دسنن این باند (ج۲، می ۱۳۸۳ ا معدیث ۱۳۱۸) وگفیر طبری جری می ۱۲۸ مجلو۵ ج۵، می ۲۰۱ المستدرک علی المتحسسین ج۳، می ۱۳۱۹ (ج۳، می ۳۷۰ مدیث ۵۳۹۳) و تاریخ این هساکر ج۲، می ۱۰۰ ( ج۲، می ۱۳۳۰، فبر ۲ ۲۳۲، وج۳۳، می ۲۵، فبر ۳۵۷ ) و تغییر قرطبی ، ج۲۱، می ۳۳۳، ۱۳۳۸ (ج۲، می ۲۷۸) تغییر این کیثر ج۲، می ۱۳۵۵ و تغییر این برزی، ج۲، می ۱۰ دوراکم کو رج۳، می ۱۳ (ج۳، می ۱۲۵۲) تغییر هخ القدیر، ج۲، می ۱۵ اساد و ج۲، می ۱۴۱

طبقات ابن سعد میں ہے کہ ﴿ الله ین استجابو الله ﴾ (۱) اشارہ آدمیوں کے لیے نازل ہوئی ان میں عیداللہ بن مسعود بھی ہیں۔(۲)

شربنی اورخازن نے اپی تغییر میں لکھاہے کہ آپیمبار کہ جامن هو قبانت آناءَ اللیل... ﴾ (٣) ابن مسعود، عماریا سراورسلمان فاری کے حق میں نازل ہوئی۔ (۴)

حضرت علی علیہ السلام ہے منقول ہے کہ ابن مسعود قیامت کے دن میزان میں کوہ احدہ بھی گرال تر ہو نگے۔ (۵)

رسول اکرم منطقی کی ارشاد ہے: جو مخص نزول قر آن کے مطابق قر آن کی تلاوت کرنا جا ہتا ہے وہ ابن مسعود کی قر اُت کو اپنائے۔(۲)

عبداللدابن مسعود کی روایت برسول خدا منطالتم نے محصد فرمایا: که میں شمعیں اجازت دیتا

ا\_(آلعران١٤١)

۲ \_ طبقات این سعدج ۳۰ م ۱۰ (وج ۳ م م ۱۵۳ ، ۱۵۴ ) بقیر این کثیر ج ام م ۱۳۰ \_ تغییر خازن (ج ام م ۳۰ ۵) ۳ \_ ( زمر ۱۹ )

۴ تغیرخازن،چ۴ بم۰۰.

۵ - المستدرك على التحسين ، جسم مس ساسه و جسم ۳۵۸ حديث ۵۳۸۵ - حلية الاولياء، ج ام سام ۱۶۱ - استيعاب ، ج ام م ۱۳۷ ، القسم الآلث ، ص ۹۸۹ ، نمبر ۱۲۵۹ - صفة الصنوع ، ج ام ص ۱۵۷ - وج ام ۱۳۹۹ - نمبر سار البدلية والنولية ، ج سام ۱۲۷ و ۱۳۹۸ - ومند اج من ۱۸۳۹ - ومند ابي يعلى ، ۱۲۳ - و حدث ابي يعلى ، مديث ۱۳۹۸ - ومند ابي يعلى ، مديث ۱۳۹۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ -

۲- منداحمد جاء ۱۹۳۸ معدیث ۱۸۱ وسنن نسانی من ۵ م ای معدیث ۱۳۵۵ الریخ الکیریخاری من ۷ م ۱۹۹ منر ۱۹۵۵ و می ۱۹۵۸ معدیث ۱۹۵۱ معدیث ۱۹۵۱

ہوں کہتم میرے کھر کاپردہ پکڑ کر کھریلوبا تیں من سکتے ہو جب تک میں تہمیں منع نہ کروں۔(۱) تر نہ کی (۲) کی روایت ہے کہ رسول خدا ملٹا کی آٹا نے نے مایا: ابن مسعود کا طریقہ اپناؤ۔ایک دوسری عبارت میں ہے کہ تمار کا طریقہ اپناؤاورا بن مسعود کی حدیثوں کوچے سمجھواور تقیدیت کرو۔(۳)

اک طرح کی بہت ی روایات محاح ستہ ،متدرک ،منداحمہ ،حلبیہ ، تاریخ ابن کثیر ، استیعاب ، اصابہ، ابن عسا کر ہنیبر قرطبی ، درالمنٹو ر، خازن ،شرینی اور شوکانی دغیر ہ ہیں موجود ہیں ۔

بدان کی عظمت اوراسلامی سبقت تھی ، وہ راز داررسول مٹھ آیا ہم تھے ، جبشہ اور مدید ہجرت کی ، جنگ بدر میں شر یک رہے۔ استیعاب کی روایت میں ہے کہ یہ جی ان دس افراد میں تھے جنسیں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ اس طرح وہ علوم قرآنی اور سنت نبوی کے داعی تھے ، لوگوں کو اصول اور فروع نیز معاشرتی آ داب تعلیم فرماتے تھے ، کوئی بھی ان کی شخصیت میں داغ نہیں لگا سکتا۔ حضرت عمر کے ذمانے میں ممار یا سرکو فے کے گورز تھے ، تو آئیں درس دین وقرآن کے لیے وہاں بھیجا گیا تھا۔ ان دونوں کے متعلق عمر فیکھا تھا کہ یہ دونوں بدری صحابی ہیں ان کی بیروی کرو۔ میں ابن مسعود کو استفادے کے خیال سے ایٹ او پرتر جج ویتا ہوں۔ (م) خود کو فے والوں نے این مسعود سے کہا تھا: آپ نے ہمیں اچھی طرح قرآن تھے۔ قرآن تعلیم فرمایا۔ آپ ہمیشر مسلمان اور بہترین دمساز تھے۔

ابن مسعود پہلے فض منے جنموں نے مکہ ش اعلانے قرآن کی تلاوت کی۔ ایک دن اصحاب رسول نے جنم ہوکر دائے کی کہ بخدا! اہمی تک قریش کے کانوں میں قرآن کی آواز نہیں پیٹی ہے۔ انھیں کون جاکر

ا منداحره بن ایم ۱۳۸۸ و تا ایم ۱۳۲۷ و حدیث ۱۳۷۵ سنن این باجه بن ام ۱۳۳ و تا ایم ۱۹ و معدیث ۱۳۹ استیعاب ، بن ایم استاه القسم الثالث بم ۹۸۸ بنمبر ۱۵۹ ساسیة الاولیا و و ۲ می ۱۳۲ و التولیة و التولیة و بن ۱۸۲ و تا ۱۸۲ و حوادث ۱۳ سالاصلیة ، ت ۲۳ می ۱۳۷۹ س

۲\_سنن ترندي ، چ۵ ، ص ۲۳۰ ، مديث ، ۵۰ ۳۸ ـ

۳\_منداحد، جا، ص ۱۸۵\_، جا، می ۵۳۳، حدیث ۲۷۷۱ و وطیة الاولیاء، جام ۱۲۸ البدلیة والنحلیة ، ج۲، ۱۲۷۰، حداره می ۱۲۸ جریم ۱۸۳۰ حوادث و ۳۳ می وکنز العمال، جریم ۵۵ و وج ۱۳ می ۲۷۸، حدیث، ۲۷۱۱ ساله امی ۲۷۹، ۱۳۹۰ - ۲۷۱ ساله می ۳۵۱ می ۲ استیعاب ، جا، می ۳۷۳ و ج۲، می ۲۳۷، القسم الآلیث ، می ۹۸۸ نمبر ۱۲۵۹، می ۱۲۸۰، نمبر ۱۲۳۸ ۱۱، الاصابة ، ج۲، می ۲۳۹

شائے گا؟ ابن مسعود نے کھا: میں حاضر ہوں۔ لوگوں نے کھا: کہ ہمیں ڈر ہے کہ تم کو قریش ضرر پہنیا ئیں ہے بھی قرشی ہی کو بیکام کرنا جائے۔فرمایا: خدامیری حفاظت کرےگا۔اور جا کران کی بزم میں سور و رحمٰن کی تلاوت کرنے گئے۔ انھوں نے آپس میں بوجھا کہ یہ کنیز زادہ کیا پڑھ رہا ہے؟ جب معلوم ہوا کہ قرآن کی الاوت ہورہی ہے تو ان پر جملہ کر کے منعد پر طمانیج مارنے گے۔اور بدای طرح الاوت كرت رب- جب والي آئة تولوكون في يونين و كيوركها كه بم كواى كاخوف تعا، جواب ديا: میں ای طرح دشمنان خدا کوذلیل اور کمزور کرتار ہوں گا، اگرتم لوگ جا ہوتوبیکام کرتار ہوں۔ لوگوں نے کہاتم نے ان کے کانوں تک قرآنی آیات پہنچادی یمی کانی ہے۔(۱)اس طرح کا جہاداور مختوں میں مبركركابن مسعود في خدا كيزيك بلندورج ماصل كياره وبلندمقاصد كي ليكسي غصى يرواونبيس كرتے تے ندان كى كوئى ذاتى خرض موتى تقى وه ميشداين حق سے باطل كويريشان كرتے رہے،اى ليے امحاب رسول ملٹي يَقِيم كنز ديك ان كا احرّ ام كياجاتا تھا۔ ان كي نفيحتوں بركى كواحر اض كى هت نہیں تھی ۔ ابووائل کہتے ہیں کہ ابن مسود نے ایک فض سے کہا: اپنا دامن او نیا کرو۔اس نے کہا: آپ مجی اینادامن او نیا کیجے۔ آپ نے فر مایا: میرے اور تمہارے مالات میں فرق ہے، میری پند لیاں بنی ہیں اور لمباآدی موں اس لیے میں اپنا دامن زیا دہ لمبار کھتا موں۔ جب اس کی خبر حضرت عمر کو موئی تو اس محض کومزادی اور کہا: تو این مسعود سے بدز بانی کرتا ہے۔ (۲)

علقمہ کا بیان ہے کہ ایک مختص عمرے ملنے کے لیے عرفات میں پنچا اور کہا: میں نے کونے میں ایک مختص کو دیکھا کہ قرآن کو زبانی پڑھتا ہے۔ بیان کرعمر کو بہت خصہ آیا۔ پوچھا: کون ہے؟ اس نے کہا: عبد اللہ این مسعود۔ بیان کرعمر کا خصہ شختہ اور کہا کہ بخدا! میں اس سلسلے میں ان سے زیادہ موزون مختص نہیں جانتا ہوں۔ (۳)

ارسرواین بشام مجامل ۳۳۷ (جام ۳۳۲)

۲-تاریخ این حساکره ج ۳۳ ،فبر۳۵۷ سیواعلام المنیلا ه (ج۱ ،ص۳۹۲ ۱۳۹۱ فبر ۸۷)؛ الاصاب ( ، ج۲ ،ص ۵ ۲۳ ،فبر ۳۵۵۳ ) کنزالعمال ، چ ۷ ،ص ۵۵ (ج ۱۳ ،ص ۲۳ ،فبر ۲ ۲۷ ۰۷)

٣-استيعاب، ج ابص ٢٤٦١ - التسم الثالث بص ٩٩٢، نمبر ١٦٥٩ ـ

ایسے عظیم بدری مجاہد کا دوسال تک وظیفہ ردک لیا گیا ، ان کواس طرح پریشان کیا گیا کہ انھوں
نے اپنے جن کے مطالبے کی دعا کی۔ دصیت کردی کہ میرا جن جارنے والا میرے جنازے بیل شریک نہ
ہو۔ان کی تو بین کی گئی ، مسجد سے نکالا گیا۔اتنا مارا گیا کہ دانٹ ٹوٹ گئے ، چونکہ وہ ولید ابن عقبہ کی
خیانت کو برداشت نہیں کرسکتے تنے ۔ انھیں چالیس تازیانے مارے گئے ، کیونکہ انھوں نے ابو ذرکے
جنازے بیل شرکت کی تھی اور انھیں وہن کیا تھا ،ان کاعلم وائیان ابوذ رجیسے عظیم صحابی کو بے گور وکفن نہیں
د کھے سکتا تھا۔

آخر یہ کیما خلیفہ ہے جواصلاح پہندوں کوسز او بتا ہے، ایسے بدری اصحاب کی تو ہیں کرتا ہے جن کی
رسول خدا ملے آلی ہے نے تحریف کی تھی ، حالا تکہ روایات میں ہے کہ ایک بدری مجاہد ہے کوئی جرم سرز و ہو گیا
تھا۔ حضرت عمر نے رسول خدا ملے آلی ہے اجازت طلب کی کہ اس کا سرقلم کر دوں ، فر مایا: ابن خطاب!
تھیم وہ تم جانے ہو کہ اس نے جگ بدر میں شرکت کی تھی، تہمیں معلوم نیس ، شاید خدا اہل بدر کواپنے واس رحمت میں وحانب لے۔ پھر فر مایا: جو جی جا ہے کرو، میں تہمیں معاف کردوں گا۔ (۱)

حثان کے طرفداروں نے ابن مسعود کے بدری محالی ہونے سے انکار کیا ہے حالا تکہ تمام تاریخوں
کا اجماع ہے کہ یہ بدری محالی تنے ، ابن مسعوداورا ابوذر جیسے اصحاب رسول مٹھ آئے آئے نے امر بالمعروف اور ابوذر جیسے اصحاب رسول مٹھ آئے آئے نے امر بالمعروف اس بارے میں
نمی عن المنکر پر کمریا عمد کی تھی ، اس سلسلے میں انصوں نے کس سے کی پرواوٹیس کی ۔ جولوگ اس بارے میں
مثان کے جم تد ہونے کا شوشہ چھوڑتے ہیں ، وہ اصل میں ناوافقوں کے سامنے پاپ چمپانے کی کوشش ہے لیکن ارباب نظردھوکہ نیں کھاسکتے ۔ (۲)

۳۲ \_ عمار یا سرکے ساتھ سلوک

بلاذری، انساب الاشراف میں لکمتا ہے کہ مدینے کے بیت المال میں پکھ زیورات وجواہرات

ا ـ احكام القرآن قرطبي ،ج ٢٠٠٥ م ٥٣٥ ، وج ١٩٥٥ م

ا - التميد باقلاني م ٢١١ ـ رياض العفر ١٥ - ٢٥ م ١٥٥ ـ وج ٢٥ م ١٨ ـ الصواحق الحر قدص ١٢ ـ م ١١١ ـ وتاريخ أخيس، ج م م ٢٧٨ ـ ٢

تھے جے عثان نے اپنے ایک خاندان کی فر دکو پہننے کے لیے دے دیا۔اس پرلوگوں نے ان کی سخت تقید کی تو عنان نے غصے میں خطبہ دیا کہ میں اس مال غنیمت میں سے این ضرورت کے وقت ضرور لول گا جا ہے نوگوں کو کتنا ہی برا گھے۔حضرت علی طلع نے انھیں ٹو کا کہ اگرتم نے ایسا کیا تو تہمیں اس سے روک ویا جائے گا۔ادر عمار یاسرنے کہا کہ میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہسب سے پہلے میں مخالفت کروں گا۔ یہ س كرعثان نے كہا كدا كا ابالى عورت مكے فرز عد فرجھ سے كتا في كرتا ہے! پر حكم ديا كد كرفاً ركرايا جائے پھر انھیں اتنا مارا کیا کہ وہ بیوش ہو گئے ۔لوگ انھیں اٹھا کرام سلمہ کے گھر لے محتے اوران کی ظہر، عمراورمغرب کی نماز قضاموئی۔ جب غش سے افاقہ ہواتو وضوکر کے نماز پڑھی اور کہا:اس خدا کاشکر ہے کہ یہ بہلا دن نہیں ہے کہ مجھے خدا کے بارے میں اذبت دی گئی ہے۔ بنونخروم ممار کے حلیف تھے۔ بشام مخز دمی نے کہا کہ اے مثان! حضرت الله اسے بولنے کی تمہیں ہست نہیں ہوئی لیکن میرے بھائی کوتم نے روند ڈالا۔ بخدا! اگریم مے توبی نی امیہ کے ایک ایک معزز شخص کو مار ڈالوں گا۔ عثمان نے کہا: اے ذلیل عورت کے بیٹے! تمہاری یہ صت؟ مغیرہ نے بھی اس طرح جواب دیا تو عثان نے انھیں تکال با بركردين كاحكم ديا۔ وہ وہاں سے امسلمے كر آئے تو ديكھا كەحفرت عائشداورام سلمددونوں بى برہم ہیں۔ عائشہ نے تو غصے میں رسول خدا مٹھی آیا کم کا بال، کپڑ ااور جوتا حجرے سے باہر کرے فریا دکی کہ ابھی رسول خدا ملی این کابال، کیڑااور جوتا بھی میلانیس ہوا کہتم نے سنت پینمبر مٹی ایک کورک کردیا۔اس صور تحال پرعتان کواتنا غصرتها که اول فول بک رہے تھے اور لوگوں کوان کی بات مجمع میں نہیں آ رہی تھی۔ مجدیں آئے تو لوگوں نے تفتید کی: سجان اللہ سجان اللہ! چونکہ عمر عاص کوتا زہ گورنری سے معزول کیا تھا ای لئے ان کی آ وازسب سے تیزخمی ،لوگوں میں اس واقعہ کے بعد عثان سے بخت نفرت پیدا ہوگئ ۔ (۱) بلاذرى (٢) نے يہ بھى لكھا ہے كەمقداد ، عمار ، طلحه وزييراور دوسرے اصحاب رسول مل المائيكيلم نے عثان کے یاس خط لکھ کران کی برعتوں کا تذکرہ کیااور دھم کی دی کہ اگران سے بازنہ آئے تو ہمتم پر چڑھ دوڑ یکے۔وہ خط عمار یاسر لے کرعثان کے پاس محتے ،عثان نے خط پڑھ کرکہا:تم بی سب کے لیڈر ہو۔

٧\_انساب الاشراف،ج٥،ص٥٩ \_وج٢،ص١٢١\_

مگارنے کہا: میں تمہاراسب سے زیادہ خیرخواہ ہوں۔ عثان نے کہا: تم جموئے ہواور پھر انھیں ہری طرح مارا بیٹا۔ یہاں تک کہ وہ بیہوش ہو گئے اور عارضۂ فتک لائق ہوگیا۔ حضرت مجار بہت بوڑھے اور کمزور تھے۔ اس واقعہ کوشرح ابن الی الحد بداور استیعاب میں بھی ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ (۱) ابن قتیمہ کے مطابق اصحاب رسول مُنْ مُنْ اَنْ ہم نے عثان کی مندرجہ ذیل بدعتیں گنائی تھیں۔

ا۔ افریقہ کانمس مروان کو بخش دیا ہے۔

۲۔مکان کی تغییر میں اسراف کیا ہے یہاں تک کہ بیٹی، بیوی وغیرہ کے لیے الگ الگ سات فلک بوس عمار تیں بنوائیں ہیں۔

٣-مروان نے ذی حثب کامکان افریقہ کے خس سے تعمر کرایا ہے۔

٣ - حکومت كے تمام عبد ب نى اميد كے چھوكروں كوسون ويا ب

۵۔ ولیدنے حالت متی میں مبح کی دو کے بجائے جا ررکعت پڑھادی۔

٢ عثان نے وليد يرصد جاري نيس كى \_

ے۔انصار ومہاجرین سے حکومت کے معاطم میں مشورے نہیں کرتے ہیں۔استبدادی طریقہ ا ابنایا ہے۔

٨ ـ مدينے كے اطراف كى چرا كا موں كوذ اتى ملكيت بناليا ہے۔

٩ ـ حکومت کی املاک پرین امیہ کے ذکیل چھوکرے قابض ہیں۔

۱۰۔ بجائے چیزی کے تازیانوں سے سزادی جاتی ہے جبکہ سابق خلفاء چیزی یا کوڑا استعال کرتے تھے۔

اس خط کو تماریاسر لے کر مکے اور متذکرہ واقعہ پیش آیا ، یعقو بی کے مطابق عثان کے غصے کی وجہ یہ بھی تھی کہ ابوذ رکی خبروفات پر تمار نے کہا: خدانے انھیں ہمارے ہاتھوں سے نجات دی۔ عثان نے عمار کو جل وطن کرنا چاہا لیکن حضرت علی لیکن اور نی مخزوم کے آ ڑے آنے سے باز آئے نیزید کہ عماریا سرنے

ا ـشرح ابن الحديد، خام ٢٣٩ ـ وج ٣ م ٥٠ ، خطبه ٣٣ ـ واستيعاب، ج ٢ م ٣٢٧ ، القسم الثالث م ١٣١١ ـ نم ١٨١٠ ـ ا

این مسعود کے کفن وفن میں عثان کوخبر نہیں کی تھی مجر مقداد کے انقال کے بعد بھی عثان کوخبر نہیں کی ۔عثان نے ضعے میں کہا: میں اس کنیز سیاہ کے فرز تدعمار کوخوب پہچا نتا ہوں۔(۱)

طبقات ابن سعد میں ہے کہ ممار کا قاتل عقبیٰ ابن عامر تھا۔ اور ای نے عثان کے عکم سے ممار کو بہت مارا پیڑا تھا۔ (۲)

علامداهی فرماتے بیں کہ بیر ظیفہ کے کالے کرتوت بیں ، اس عظیم انسان کے خلاف جس کے الحمینان قلب کی قرآن گوائی دیتاہے، جس نے سب سے پہلے عبادت کے لیے اپنے گھر کو مجد بنایا، (۳) رسول خدا ملے اللہ بنایا میں بہت زیادہ تعریف کی اور لوگوں کو اس سے نفرت وعداوت رکھتے ہے منع کیا۔
تمام عظیم صحابہ ان کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے ۔خود معزمت عثان کی روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا: اے آل یا سرا و مرکر و تمہارا محکانا جنت ہے۔ (۳) دوسری حدیث میں ہے کہ اے اللہ! آل یا سرکو بخش دے۔ (۵)

بشارطریقوں سے روایت ہے کہ عمار کوگروہ باغی آل کرے گا جواسلام سے منحرف ہوگا اور عمار کی آخری غذا دود ھا کی بیالہ ہوگی۔ اس حدیث کے راوی عثان این عفان ، عمروعاص ، معاویہ ، حذیفہ ، این عمر خزیمہ ، کعب این مالک ، جابر ، این عباس ، انس ، ابو جریرہ ، عبداللہ این مسعود ، ابو عمامہ ، ابورافع ، خزیمہ ، کعب این الی اوقی ، عماریا سر ، عبداللہ این الی فریر ، ابوالیسر ، زیاد این فرد ، جابر این سمرہ ، عبداللہ ا

ارالا مامة واسياسة من ايس ٣٥٠

۲ \_ طبقات این سعد، جهرص ۱۸۵ روچه، ص ۲۵۹ \_

۳ طبقات ابن سعد ، ۳۶ م ۱۸۷ والبولیة والنحلیة ، ۳۵ م ۱۸۳ موادث ، ۱۳۵ مهد رکیلی المحکسین ، ۳۳ م م ۳۳ نمبر ۱۸۷ و تاریخ اسلام ، د بهی م ۲۷ ۵ م مبر طلقا والراشدین را کمصص این انی شیبه ، ۳ م ۲۵ م ۱۸۷ مر ۳۳۳ مر ۱۸۸ بختر تاریخ بخشر تاریخ بخداد ، ۱۱۸ مر ۳۳۳ مر ۱۸۸ بختر تاریخ بخداد ، ۱۱۸ مر ۳۳۳ مر ۱۸۸ بختر تاریخ بخداد ، ۱۲۵ مر ۱۳۵ مر ۱۳ مر ۱۳۵ مر ۱۳ مر ۱۳۵ مر ۱۳۵ مر ۱۳۵ مر ۱۳ مر ۱۳ مر ۱۳۵ مر ۱۳ مر ۱۳

### ---- + الفال مثان كلاف وكزاف الم

ابن عمروعاص، ام سلمه اورعا نشه بین \_(1)

عمارقر آن مجيد كي روشني ميں

عمار كى شان مى كى آيىتى نازل موكى بين ان من:

بها به ملی آیت:

ابن عہاس وغیرہ کی روایت ہے کہ یہ آیت عمار یا سر، ابو صدیفہ، ابن مسعود اور سلمان فاری کے بارے شن نازل ہوئی ہے۔ (۳)

دوسري آيت:

﴿ ولا تطود الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشى يريدون وجهه ما عليك من

9//3\_1

۳ \_ طبقات این مسوری ۳ می ۱۷۸ \_ وج ۳ می ۲۵ \_ ومخفرتاریخ ماین عسا کرد ج ۱۸ می ۱۷ \_ وتغییر قرطمی دی ۱۵ می ۲۳۹ \_ وج ۱۵ می ۱۵ ا \_ وتغییر کشاف دج ۳ می ۲۷ \_ وج ۳ می ۱۱ \_ وتغییر خازن دج ۳ می ۵۳ \_ وج ۳ می ۵۰ \_ تغییر درالمثور ، ج۵ می ۲۲۳ \_ وج ۷ می ۲۱۳ \_ فتح القدیر دج ۴ می ۲۳۳ \_ وج ۴ می ۴۵ م

حسابهم من شئی کو ''جولوگ منج وشام اپنے پروردگارے اس کی خوشنودی کی تمنامی وعائیں مانگا کرتے ہیں ان کواپنے پاس سے ندد هنکارو''۔(۱)

ابن ماجہ کے مطابق یہ آیت مماریاس ، صهیب ، بلال اور خباب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ (۲) تیسری آیت:

﴿ الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان ﴾ "الشخف كي واجوججود كياجائ اوراس كا دل ايمان كي طرف من مطمئن بو" \_ ( س)

اکثر حفاظ اورمفسرین نے لکھا ہے کہ ہیآ ہے عمار کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اس ذیل میں واقعہ بھی تحریر کیا ہے۔ (۴)

چومی آیت

﴿ الْعَمَانُ وَعَدَا هُ وَعَدَا حَسَنَا فَهُو لِاقْمَهُ كَمَنَ مَتَعَنَاهُ مَنَاعُ الْحَيَاةُ الْدَنَيَا ثُمْ هُو يوم القيامة من المحضوين ﴾ ' كياو وضحض بسبت كابهترين وعده كياب اورات وه پاكرر ب كاء ال خخص كراير بوسكتا ب يح بم نے ونياوى زندگى كتموڑے سے فاكد عطا

ا\_انعام/۱۵

۲-سنن این ماجه، ۲۶ م ۱۳۸۳، مدیث ۱۳۱۸ تغییر طبری، ج به می ۱۲۷ وص ۱۳۸ و ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ و ۲۰۰۰ تغییر قرطبی ، ج ۱۱ می ۱۳۳۷ و ج ۱۲ می ۱۲۸ تغییر بیضاوی، ج اص ۱۸۰ و ج ۱ می ۱۳ س تغییر کشاف، ج ایم ۳۵۳ و ج ۲ می ۲۷ تغییر کبیر، ج ۴ می ۵۰ و ج ۱۲ می ۳۳۳ و در آلمنگو ره ج ۳ می ۱۲ و ج ۳ می ۳۲ آنفیر خازن، ج ۲ می ۱۸ فی القدیر، ج ۲ می ۱۵ او ج ۲ می ۱۸ سام می از ۲۰ می ۱۸ سام کلی ۱۲ می ۱۸ سام کلی ۱۲ می ۱۸ می ۱۸ می ۱۲ می ۱۸ می ۱۸ می ۱۲ می ۱۸ می ۱۸ می ۱۸ می ۱۸ می از ۲ می ۱۸ می ۱۸ می از ۲ می ۱۸ می ۱۸ می از ۲ می ۱۸ می ۱۸ می ۱۸ می ۱۸ می ۱۸ می از ۲ می ۱۸ می ۱۸ می از ۲ می از ۲ می ۱۸ می از ۲ می ۱۸ می از ۲ می از ۲ می ۱۸ می از ۲ می از ۲ می از ۲ می ۱۸ می از ۲ می ۱۸ می از ۲ می ۱۸ می از ۲ می

۲-طبقات ابن سعد ، ج ۳ ، ص ۱۵۱ ، ج ۳ ، ص ۱۳۹ تفیر طبری ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۱ و مجلد ۸ ، ج ۱۲ ، ص ۱۸۱۸ - اسباب النزول واحدی ، ص ۱۲۱ می ۱۹۰ می ۱۳۵ - و ج ۲ ، ص ۱۲۵ - و احدی ، ص ۲۱۲ می ۱۹۰ می ۱۲۰ می ۱۳۵ - و ج ۲ ، ص ۱۲۵ می ۱۳۵ می ۱۳۵ می ۱۳ می ۱۲ می ۱۳۵ می ۱۳۵ می ۱۳ می ۱۳۵ می از ۱۳ می از

كيّ بين" \_(1)

واحدی نے سدی سے روایت کی ہے کہ یہ آیت ممار یا سراور ولید ابن مغیرہ کے بارے میں نازل موئی ہے۔(۲)

يانجوي آيت:

ا عبدالله این عباس کی روایت ہے کہ مماریا سر ، سرے ویر تک ایمان سے پھر پور ہیں اور ایمان ان کے گوشت وخون میں محل مل ممیا ہے۔ (۵)

اس منہوم کی روایت حضرت علی لیکھی حضرت عا کشہ، ہانی این ہانی وغیرہ ہے بھی مذکور ہے۔ (۲)

ارهسرالا

۲-اسپاب النز ول داحدی،ص ۲۵۵، وص ۲۲۹ تفیر قرطبی ،ج ۱۳،م ۳۰ سوج ۱۳،م ۲۰۰۰ تغییر کشاف، ج۲،م ۲۸۱ و ج۳۱،م ۴۲۵ تغییر خازن، ج۳۱،م ۳۳۱ و ج۳۱،م ۴۰۰ تغییر سراج منیر شرینی ، ج۳،م ۱۰۵، وج۳،م ۱۱۱۰

٣\_انعام ١٢٢

۳-استیعاب، ۲۶ م ۲۸۱-انقسم الثالث می ۱۳۷-نبر۱۸ این بیزی، ۲۶ می ۴۰ ینسیر این کیژ، ۲۶ می ۱۷-تغییر بینیاوی، ۲۶ می ۴۰۰-و ۱۶ می ۳۱۹-و درالمثور، ۳۳ می ۳۳-و ۳۳ می ۳۵۳ ینفیر خازن، ۲۶ می ۳۲-و ۲۳ می ۵۰ ینمبر سراج منیرشر بنی، ۱۶ می ۳۲۹ تغییر (فتح القدیر، ۲۶ می ۱۵۴-و ۲۶ می ۱۲-

۵ - صلیة اولیاه، جام ۱۳۹ بتنیر کشاف، ج ۴ م ۲۷۱ - وج ۴ م ۲۳۷ تنیر خازن، ج ۳ م ۱۳۳ - و ج ۱ م ۵۵۸ یهجه المحافل ، جام ۹۳ - وتنیر کبیر رازی ، ج ۵ م ۳ ۲ م ۳ ۳ ، وج ۴ ، م ۱۴۱ تنییر خازن ، ج ۳ ،م ۱۳۳ ، و ج ۳ ، م ۲۳۱ و کنزالعمال، چ ۲ ،م ۱۸۴ ، وج ۷ ،م ۵۷ تنیر روح المعانی، ج ۱۳ ، م ۲۳۷ \_

۲ پختر تاریخ این عسا کر،ج ۱۸ بص۱۲۳، مجمع الزوا کد،ج ۹ بص۲۹۵ بسنن این باجه،ج ۱ بص ۲۵ په وج ۱ بص ۹۵ ،حدیث ۱۳۷\_ الاصلیة ،ج ۲ بص۱۶۲\_ ۲۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ ممار حق کے ساتھ ہیں اور حق عمار کے ساتھ ، جدھر جدھر عمار پھرتے ہیں ادھرادھر حق پھرتا ہے اور قاتل عمار جہنی ہے۔ (۱)

نيز ملاحظه مو:طبراني بيبق ، حاكم نيثا بوري ،اين كثيراورسيوطي - (٢)

ابراہیم دیزیل لکھتے ہیں کہ ایک محض نے ابن مسعود سے پوچھا: اگر دافلی فتنہ برپا ہوجائے تو آپ کے خیال میں جھے کیا کرنا چاہئے؟ انھوں نے کہا کہ قرآن سے دابستہ رہو۔ پوچھا: اگر دونوں گروہ قرآن کا داسلہ دے رہے ہوں اس وقت میں کیا کروں؟ جواب دیا: میں نے رسول خدا ملٹھ آیاتم سے سنا ہے کہ جب لوگ باہم اختلاف کررہے ہوں تو فرزند سمیدی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اس گروہ میں رہوجس میں ممار یا سربیں۔

س۔انس ابن مالک سے روایت ہے کہ بہشت چار آدمیوں کی مشاق ہے: علی طلائق عمار، سلمان ،اور مقداد ،ایک روایت میں تین کانام ہے علی ،عمار اور سلمان ،اور دوسری میں علی ،عمار اور بلال کانام ہے۔(۳)

مقداد ،ایک روایت میں تین کانام ہے علی ،عمار اور سلمان ،اور دوسری میں علی ،عمار اور بلال کانام ہے۔(۳)

مقداد ،ایک روایت ہے کہ رسول خدا مُشْرِیَنَا ہم نے فر مایا: عمار کا گوشت اور خون جہنم پرحرام ہے۔(۴)

البقات اين سعد ،ج ٣ ، ص ١٨٤ وج ٣ ، ص ٢٧٢ \_

ر المجم الكبير،ج ١٠٥ م ٩٥ مديث المعاد ولأل المعبوة يعتمى ،ج٢ بم ٣٢٢ المحد رك على المحسين ،ج٣ بم ٣٣٢ م حديث ٢٤١٦ البدلية والتعلية ،ج ٤٠٥ - ٢٥ وج ٤٥ - ٣٠ حوادث، ٢٣٠ م ٢٠ المزال، ج٢ بم ١٨٠ وج ١١، م ١٢٠ م مديث ٢٤١٥ - البدلية والتعلية ، ج ٤٠٥ - ٢٥ وج ٤٥ - ٣٠ حوادث، ٢٣٠ م كزالعمال، ج٢ بم ١٨٠ وج ١١، م ١٢٠ م

۳- حلية الاولياه، جا م ١٣٧م المديد رك على المتحسين ، ج ٣ م ١٣٧٠ و ٣ م م ١٣٨ سنن تر مرى ، ج ٥ م ٢ ٢ ٢ ، مديث المدينة الاولياء، جا م ١٣٨ المدينة والتحايية والتحايية و ٢ م ١٣٠ المدينة والتحايية و ٢ م ١٣٠ المدينة والتحايية و ٢ م ١٣٠ و ٢ م م ١٣٠ و ٢ م م ١٣٠ م ١٣٠ و ٢ م م ١٣٠ م ١٣

٧ مختراين مساكر، ج. م ٢١٥ مجمع الزواكد، ج و م ٢٩٥ كز العمال، ج ١ ، م ١٨ اروج ٤، م ٢٥ ـ وج ١١ م ١٧٠ ـ حديث ٣٣٥١ وج ١٣٠ م ٢٠٥٥ حديث ٢١١ ٢٠ -

### مو + فراك شاك شاك شاك مان كلاف وكزاف في + € + في المام ا

۵۔احمدابن عنبل،خالدابن ولید ہے روایت کرتے ہیں کہرسول خدا ملٹھ اَلِیّا کے خرمایا: جو محض عمار ہے دشنی کرے خدااس کا دشمن ہوگا۔ جوعمار ہے کیندر کھے خدااس ہے کیندر کھے گا۔ (۱) اس کی روایت بے شار طریقوں سے کی گئی ہے۔

۱- مذیفہ سے بو چھا گیا کہ عثان قل ہو چکے اب کیا کیا جائے؟ جواب دیا عمار کے ساتھ رہو۔ لوگوں نے کہا: عمار تو علی کے ساتھ ہیں۔فرمایا: حسد انسان کو تباہ کر دیتا ہے تم لوگ صرف اس لیے عمار سے دور ہوکہ وہ علیٰ سے نزدیک ہیں ، حالانکہ علیٰ کوعمار پرای طرح برتری حاصل ہے جیسے آسان کوزین پر۔(۲)

ے منظر ف میں ہے کہ جنگ احد میں جرئیل نازل ہوئے اور رسول خدا المُقَالِمَةِ سے لا چھا کہ آپ کے اصلا میں ہے؟ فرمایا: عمار آپ کے اصحاب کہاں گئے؟ فیر پوچھا: بیکون ہے جوآپ کا دفاع اور پاسداری کررہا ہے؟ فرمایا: عمار یا سربیں ۔ جبرئیل نے کھا: انھیں بثارت دید بیجئے کہ عمار پرآتش دوزخ حرام ہے۔ (۳)

آیات واحادیث کے مطالع سے پرتنگیم شدہ حقیقت سائے آتی ہے کہ ان پر جو بھی سختیال ہوئیں، قطعی ناروااور شرمناک تھیں اوران کی کوئی بھی توجیہ پیش نہیں کی جاسکتی۔ اگر کہا جائے کہ خلیفہ نے تادیب کے خیال سے ختیال کیس تو بیتادیب اسے کی جاتی ہج و باطل بات یا بہتان زبان پرلائے یا اسلامی احکام کی مخالفت کرے۔ اور ہم جانے ہیں کہ عمار کی شخصیت اس سے بہت بلندہ۔ انھوں نے صرف دعوت میں اوراسلامی تعلیمات کے لیے ہیتم سے، وصیت پرعمل کیا، یا صالح موشین اوراسحاب بیغیرصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پرشتمل جو میمور عثرم تیار کیا تھا اسے ضلیفہ تک پہنچایا۔ آخراس میں کون می بات تھی جو شرعیت اسلام کے خلاف تھی ، خلیف شلملمانوں کے جان و مال

ا \_ منداحیر، ج۵، می ۵۰\_۵۲\_ مدیث ۱۹۳۷\_ و ۱۹۳۸ \_ المهیر رک علی اصحیسین ، ج۳، می ۴۳۹، ۴۳۹، ۴۳۹ ـ صدیث ۱۹۷۷ \_ ۵۷۷ \_ ۵۷۷ مرجع الزوائد، ج۹، می ۴۹۳ ، مختر تاریخ ، این عساکر ، ج۸۱، می ۱۲ \_ المجم الکبیر، ج۴، می ۱۱۱، صدیث ۱۳۸۳ \_ تاریخ بغداد، ج۱، می ۱۵۷ \_ اسدافغایی ، ج۴، می ۴۵ \_

٢- كنز العمال، ج 2، ص ٢٠ وج ١٠ م ٥٣٧ مديث ١٨٥٥ م

٣- المنظر ف، ج اص١٩٦- وج ام ١٣٧-

کا محافظ ہوتا ہے اسے من مانی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ۔ سوائے اس کے کہ حکومت اسلامی ، استبداد کار دبیاینا کرمطلق العنان ہوجائے۔

اگرخلفیہ کوتا کیدکرنی بی تھی تو عبداللہ ابن عمر، تھم ابن عاص ، مروان ، ولید ، سعید جیسے پا بیول کوسرا و بنی چاہیئے تھی ۔ کیونکہ انھوں نے احکام اسلامی کا فداق اڑا یا تھا اور ان کی تاویب لازم تھی ، عثان کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی نیک اور خیرخواہ ملت اسلامی کے احرّ ام کے قائل نہیں سے سے ۔ بھی حضرت علی جائے کے ساتھ گتا فی کی ۔ کیا انھوں نے زبان رسالت سے فضائل علی نہیں سے سے ۔ بھی حضرت علی جائے گئے ماتھ گتا فی کی ۔ کیا انھوں نے زبان رسالت سے فضائل علی نہیں سے سے ۔ یا حساس ترین موقع پر ان کی شجاعت و فدا کاری کا مشاہدہ نہیں کیا تھا؟ سب میدان جنگ سے بھاگ جاتے سے اور وہ اس کیلے رسول میں تھے۔ یا مسام کی پاسداری کرتے تھے ، پکولوگوں کا دعویٰ ہے کہ خلیف نماز شب میں پورا قرآن ایک رکھت میں ختم کروہ سے تھے ، اگریددگوئی سے جاتو کیا وہ اس میں آ یہ ظیم بیا آ یہ مبابلہ کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ جس کی ایک اہم فرد حضرت علی بھی تھے۔ یا ان کی عقل پر تالے برد مجنے تھے۔

میں نہیں جانا کہ ابن تجراور ابن کثیر جینے لوگ ابوذر، ابن مسعود اور مالک اشتر پرعثانی مظالم کی کی کیا توجیہ کریں گے ۔ حضرت علی کے خلاف گتا خیوں پر کیا کہیں گے ۔ یہ بھی لوگ فیرخوا نہا طور پر شوکت اسلامی باتی رکھنے کے لیے نیکی کاعکم دیتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے۔ آخر ابوذر، عمار، ابن مسعود اور حضرت علی بین مطاح ومصلحت نہیں تھے؟ حضرت علی بین مطاح ومصلحت نہیں تھے؟ مصلحت نہیں تھے؟ بات یہ ہے کہ عثمان اپنی ذاتی مصلحت کو عمومی مصلحت سیجھتے تھے، یہ اندھے متعصب عظیم شخصیتوں کو بات یہ ہے کہ عثمان اپنی ذاتی مصلحت کو عمومی مصلحت سیجھتے تھے، یہ اندھے متعصب عظیم شخصیتوں کو گلم وہ مار کیاں دھرتے تو نہ خلافت کی تو بین ہوتی نہ گلم وہ می داغدار نہیں کر سکتے ۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر عثمان فیجتوں پرکان دھرتے تو نہ خلافت کی تو بین ہوتی نہ ظلم وہ می کا باز ارگرم ہوتا۔

۳۲۷ - عثمان نے شاکستہ کر دارمومنین کوفہ کوشام جلا وطن کیا بلاذری نے ابو تھن کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب عثان نے دلید ابن عقبہ کو کونے کی گورزی سے معزول کیا تو سعیدابن عاص کومعمور کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ فری کا پرتاؤ کرنے کی تاکید کی۔
ای لیے اس نے کوفے کے دانشوروں اور قاریوں کے ساتھ محبت شروع کردی۔ ان بیل ما لک ابن 
زید ، صعصعہ ابن صوحان ، حرقوص ، جندب ، شرتے ، کعب ابن عبدہ ، عدی ابن حاتم ، کدام ، ما لک ابن 
حبیب ، قیس ، زیاد ، پزیدوغیر والم کن ذکر ہیں۔ ایک دن بیسب بعد نماز عمر آپس بیل گفتگو کرنے گے اور 
بات فکل کی چرا گا ہوں اور کو ہتائی زمینوں کی ، حسان ابن محدوج آگے آگے بات کر رہا تھا۔ استے بیل 
کوقوال شہر عبد الرحمٰن ابن حیس نے کہا: میر اول چاہتا ہے کہ کاش بیز مینیں سعید ابن عاص کی ملکیت ہوتی 
اور تم لوگ اس سے بہتر زیمن کے ما لک ہوتے ۔ ما لک اشر نے اس سے کہا کہ گورز کے لیے دوسر کی 
زمینوں کی خواہش کر و ہماری زمینوں پر آئھ نہ گڑ اؤ ۔ عبد الرحمٰن نے کہا: میری خواہش بیس تہا را کون سا 
نقصان ہوگیا کہ تم ہمیں آئھ دکھار ہے ہو ، بخد ا! اگر گورز چاہے تو اس پر بقینہ کرسکتا ہے ۔ ما لک اشر نے 
کہا: اگر وہ چاہے بھی تو نہیں لے سکتا ہے۔ سعید ابن عاص نے غصے بیں کہا کہ کوفی وبھر و کی ان زمینوں پر بر بین کر کے حاصل کیا ہے ان پر تم بھند جمان 
خولیش کا حق ہے ، ما لک اشر نے کہا: کر جن زمینوں کو ہم نے جنگ کر کے حاصل کیا ہے ان پر تم بھند کر عبد 
حاس کا تم ہے کی تو نہیں نے ایکی ہمت کی تو اسے مار مار کے سید سے کر دیا جائے گا۔ یہ کہ کے جمیٹ کر عبد 
الرحمٰن کا کر یہان تھام لیا لوگوں نے بھی بھا کہ کو کہ دیا ۔ یہ کہ کے جمیٹ کر عبد 
الرحمٰن کا گریبان تھام لیا لوگوں نے بھی بھا کر دیا ۔

سعیداین عاص نے سارا واقع عثمان کو لکھ مارا کہ مالک اشتر اوران کے ساتھیوں کو دانشور کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ احتی ہیں ،ان کے ہوتے میرا کوفے پرکوئی زور نہیں چل سکتا۔ عثمان نے جواب خط ہیں تکم دیا کہ ان کو کو گفت کے کہ ان کے ہوئے ہوکہ جسے دیا کہ ان کو گفتا کہ ہیں جانا ہوں کہ تم الی نبیت رکھتے ہو کہ جسے فلا ہر کردیا جائے تو تمہا راخون بہانا جائز ہوجائے۔ میرا خط پاتے بی شام کی طرف روانہ ہوجاؤ کیونکہ تم فلا ہر کردیا جائے تو تمہا راخون بہانا جائز ہوجائے۔ میرا خط پاتے بی شام کی طرف روانہ ہوجاؤ کیونکہ تم نے کوفے کے باشندوں کو خراب کر ڈالا ہے۔ سعیدابن عاص نے مالک اشتر ، زید ،صعصمہ ،عائد ، کمیل ، جند ب ، حارث ، یزید ، ٹابت ، اصعر وغیرہ کو جلاوطن کردیا۔ بیتاریان قرآن دہشت میں عمر وابن زرارہ کے یہاں تھ ہرے۔ معاویہ نے ان کے ساتھ فرمی کا برتا ؤ کیا اوراحتر ام سے پیش آیا ،لیکن مالک اشتر سے تحرار ہوگئی جس کی وجہ سے معاویہ نے ان میں جال میں ڈال دیا۔ عمر و نے کہا کہ ہم آخیس جیل سے آزاد

کرالیں مے۔ تو معاویہ نے عمر وکو بھی جیل میں ڈال دیا۔ دوسر بے لوگوں نے مداخلت کی کہ تمہارے ساتھ بیٹھنے سے کیا فائدہ۔ فاص طور سے زید نے کہا کہ اگر ہم نے ظلم کیا ہے تو خدا کی بارگاہ میں تو بہ کرتے ہیں۔ اس طرح زید رہا ہو کرکو نے والیس کروئے گئے۔ پھر معاویہ کو خبر طی کہ دمشق والے ما لک اشتر اور ان کے ساتھیوں سے بحث و گفتگو کر رہے ہیں۔ معاویہ نے عثمان کو خطاکھا کہ یہ لوگ یہاں کے لوگوں میں شورش پیدا کر رہے ہیں۔ عثمان نے جواب دیا کہ ان لوگوں کو تمص جلاوطن کر دو۔ جہاں کا گورز عبد الرحمٰن ابن خالد ہے۔ (۱) وہ بہت زیادہ ختی سے چیش آتا تھا ان لوگوں کو گالیاں دیتا تھا اور بہت زیادہ ڈراتا دھمکا تا تھا یہ نیک لوگ خت اذبت میں جتلا ہو گئے۔ حالانکہ معاویہ کی نری بھی سیاسی تھی اور عبد الرحمٰن کی میں سیاسی تھی اور عبد الرحمٰن کی سیاسی تھی اور عبد الرحمٰن کی سیاسی بھی تھی۔

بیساراوا قعداس لیے پیش آیا کہ عثان کی بدعتیں لوگوں میں کانی مشہور ہوگئ تھیں ہمجی ان کی ندمت کررہے تنے۔ بنی امید کی بے ایمانی اور خالمانہ حکومت کے خلاف عام طور سے نفرت پھیل رہی تھی۔

عظیم محابہ عماریا سر، ابوذراورا بن مسعود جیسوں پر ڈھائے گئے مظالم نے اور بھی آگ لگائی، ولیر کی شراب خواری نے اس واقعہ کو پھے اور بھی ہوا دی۔ بیرتمام اصحاب عوام میں احترام کی نظر ہے دیکھے جاتے تھے۔ مالک اشتر صحابی رسول مٹھ نے آتھے اور سب کی نظر میں لائق تحریف تھے۔ (۲) حضرت علی نے معرکی گورنری دیتے ہوئے انھیں خدائی تکوار کا لقب (۳) دیا تھا این کے انتقال پر حضرت علی بھوٹ بھوٹ کرروئے تھے۔ (۷)

اللانساب، بلادري، ج ٥، ص ٢٩ ـ ١٩ ـ وج ٢ ، ص ١٥١ ـ ١٥١

۲۔ تاریخ الثقات، ص ۱۳۸، نمبر ۱۵۲۰ الثقات این جہان، ج ۵، ص ۹ ۳۸ تحقذ یب المتحلذ یب، ج ۱۰، ص ۱۲ وج ۱۰، ص ۱۱ ـ ۳ ـ تاریخ طبری، ج۲، ص ۵۵، وج ۵ ص ۹۲، حواث ۱۳ میر و نمیج البلاغه، ج۲، ص ۱۷ \_ وص ۱۴ ، خطبه ۳۸ ـ وشرح انی الحدید، ج۲، ص ۳۰ ـ وج۲، ص ۷۷، مجل، خطبه ـ ۷۷ ـ

۳- کیج البلاغه، ۲۲ می ۳۳- وج۵، می ۳۸۹-۵۵۳، خطبه ۳۳۳ شرح این انی الحدید، ۲۶ می ۳۰ و ۲۶ می ۷۷ ماری ۷۷، خطبه ۷۷ - لسان العرب، ۳۳۶ می ۳۳۷، وج۱ می ۳۳۳ - تاریخ کافل، ج۳ می ۱۵۳، وج۲ می ۱۳- تاج العروس، ۲۶ می ۱۳۸۷ میره

زیدائن صوحان کوزید الخیر بھی کہا جاتا تھا۔ صحافی رسول تھے نیک، پارسا اور قوم کے سردار تھے۔
حضرت علی سے مروی حدیث رسول ہے کہ جو شخص ایسے کود کھنا چاہتا ہے کہ جس کے بدن کا بعض حصہ
پہلے جنت میں پہنچا ہووہ زید ابن صوحان کود کھے۔ ان کا ایک ہاتھ جنگ قادسہ میں شہید ہوگیا تھا۔ (۱)
ان کے بھائی صحصعہ بھی بہت بہا دراور عظیم خطیب (۲) تھے، جندب بھی صحافی تھے اور جنگ جمل وصفین
میں شاند ارکارنا ہے کئے تھے۔ (۳) کعب کو بلاذری (۴) نے زاہدو پارسا کے نام سے یادکیا ہے، عدی
میں شاند ارکارنا ہے کئے تھے۔ (۳) کعب کو بلاذری (۴) نے زاہدو پارسا کے نام سے یادکیا ہے، عدی
علی اور
عرصی بی رسول تھے اور ان کے ساتھ مالک، بزید، عمرو، عردہ، اصعر بھی عظیم صحابہ میں تھے۔ کمیل اور
عارث نیک و پارسہ اور ثقدرا دیوں میں شار کئے جاتے ہیں، سے بھی عشق علی میں سرشار تھے۔

#### مہم عثان نے کعب بن عبدہ کو مارا پیٹا اور جلاوطن کیا

اکثر کونے کے قاریان قرآن نے عثان کواس مضمون کا خطاکھا کہ معیدنے یہاں کے اکثر نیک اور پارسالوگوں پر بہت مظالم ڈھائے ہیں ہم امت محد ملٹ آئی آئم کے متعلق خدا کا واسط دیتے ہیں کہیں ایساند ہو کہ عوام میں فتنہ کھیل جائے۔ کیونکہ سعید جسے لوگ تمہارے ظالم مددگار ہیں۔

خط لکھنے والوں میں معقل ،عبداللہ ابن طفیل ، مالک ، یزید ، حجر ابن عدی ، غروا بن حتی ،سلیمان ابن صرد خزائی ، میتب ، زید ، کعب ، زیا داور مسلمہ وغیرہ تھے۔خط میں کسی نے اپنا نام نہیں لکھااور ابور بید کے ہاتھ عثمان کے پاس بھیجے دیا۔عثمان نے ابور بید سے خط بھیجنے والوں کا نام پوچھا، لیکن انھوں نے نام نہیں بتایا ، جب سزاد سے کا ارادہ کیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ میخض پیغام رسا ہے۔اسے قید کرنا مناسب

ا\_تاریخ این صباکر، چ۲ پرسیا\_اا (ج۹۱،ص۳۳۷\_۳۳۷\_۳۳۸\_نبر۲۳۳۹)\_تاریخ بغداد، ج۸،ص۴۳۰،استیعاب، چا پص۱۹۷\_الغیم الثالث،ص۲۵۹\_۵۵۵\_نبر۵۵\_اسدالغلبة ، چ۳ پرص۳۳\_وچ۲ پس ۲۹۱،نبر۱۸۴۸\_پیجة المحافل ،چ۲ پس ۲۳۷\_الاصلبة ، چا پس ۵۸۲\_

٣-مروج الذهب،ج٢،ص٨-٧-١-تارخ ابن مساكر،ج٢،ص ٣٢٧\_٣٢ه\_الثقات،ج٣، ص٣٨-٣٠٠\_ ٣-استيعاب، القسم الاول،ص ٢٥٨ -نبر٣٣٣-اسدالغابة،جا،ص ٣٥٩ -نبر٧٠٨ الاصابة،جا،ص ٢٣٨،نبر١٢١-٣-انساالاشراف،ج٢، ص١٩٣-

نہیں۔ عثان نے سعید کو خط لکھا کہ کعب ابن عبدہ کو ہیں تا زیانے مار کر میرے پاس بھیج دو ، سعید نے تھم پر عمل کیا۔ بعد میں عثان اپنے کئے پر شرمندہ ہوئے اور کعب سے کہا کہتم اپنا قصاص مجھ سے لیاو۔ (۱) لوگوں میں اس واقعے سے کانی نفرت مجیل گئی۔

#### ۴۵\_زاہدویارساعامر کی جلاوطنی

طبری (۲) کی روایت ہے کہ مسلمانوں نے ایک جلسہ کر کے عثمان کی کارستانیوں پر بحث کی اور طبیا کہ ایک نمائندہ کو بھی کران کی بدعتوں سے ناپند بدگی کا اظہار کیا جائے ، چنا نچہ عامر کو بیغام رسا بنایا گیا ۔ انھوں نے عثمان سے جا کر کہا: اکثر مسلمانوں نے اجتماع کر کے تہاری غلط کاریوں پر بنایا گیا ۔ انھوں نے عثمان سے جا کر کہا: اکثر مسلمانوں سے قوبہ کر کے دستبر دار ہوجاؤے عثمان نے ناپند بدگی ظاہر کی ، اس لیے خدا سے ڈرواور اپنی کارستانیوں سے قوبہ کر کے دستبر دار ہوجاؤے عثمان نے کہا: ذرااس مخص کو دیکھوتو لوگ بجھتے ہیں کہ بیم علم قرآن ہے، یہ بھوکو پڑھانے چلا ہے، بخدا! یہ بھی نہیں جانتا ہوں کہ خدا کہاں ہے؟ عامر نے جواب دیا: ہیں جانتا ہوں کہ خدا تہاری گھات ہیں ہے۔

ان حالات کے نتیجہ میں عثان نے مخلف گورزوں معاویہ عبداللہ بن سعد ،سعید بن عاص ، عمرو بن عاص ، عمرو بن عاص ، عمرو بن عاص اور عبداللہ ابن عامر کومشورے کے لیے بلوایا ، جب بیسب جمع ہو گئے تو ان سے کہا: تم لوگ میرے وزیر اور معتمد ہو، لوگ جمعے سے مطالبہ کررہے ہیں کہ میں تم لوگوں کومعزول کردوں اور اپنی ان کاروائیوں سے دستیر دار ہوجا وک ۔ اب تم لوگ اپنی رائے دو عبداللہ ابن عامر نے کہا: ان سب کو کی جہاد میں الجمعا د شبحے تا کہ ان سیا کی باتوں کی طرف متوجہ نہ ہوں ۔ سعید ابن عاص نے کہا: ان قبیلوں کے سرواروں کو اپنی عامل کے کہا: ان قبیلوں کے سرواروں کو اپنی عاص نے کہا: ان قبیلوں کے سرواروں کو اپنی عبد کہا: ہرگورز اپنی اپنی جگہ کے لوگوں سے نیٹ لے عبداللہ ابن سعید نے کہا: لوگ لا کچی ہیں آنھیں خز انے سے بچھ دولت دے د ہے ۔ آخر میں عمر وعاص نے کہا: میرے خیال میں ، آپ اپنی ہیں آب ہے گئی ہیں بیدا کر سکتے تو خلافت سے الگ ہوجا ہے ۔ خیال میں ، آپ اپنی ہیں تبدیلی بیدا کر سکتے تو خلافت سے الگ ہوجا ہے ۔

ا ـ انساب الاشراف،ج۴۵،ص۳۳ ـ ۱۳،ج۲،ص۱۵۵ ـ ۱۵۳ ـ ۱۵۳ من ظری،ج۵،ص ۱۳۷ ـ وج۳،ص ۱۳۸ مردند <u>۱۳۹ -</u> ریاض العفر ۱۶،۶۲،ص۱۳۹ ـ ۱۳۹ ـ وج۳،ص۲۷ ـ الصواحق الحرفة،ص ۲۸ <u>- ص۱۱۱</u>

۲\_تاریخ طبری من ۲۳ می ۳۳۳ مواد شد ۱۳ مید

عثان نے اس سے کہا: کیاتم میری خالفت کرنا چاہتے ہو؟ عمروعاص نے کہا: آپ جھے بہت زیادہ عزیز ہیں، میں نے بیہ باتیں اس لیے کئی ہیں کہ لوگوں کومیری خالفت کا پیتہ چل جائے ، تا کہ جب شورش ہوتو میں آپ کا تحفظ کرسکوں ۔عثان نے تمام گورزوں کواہے صوبوں میں واپس کر کے تھم دیا کہ خالفین کے ساتھ مختی کا برتا ؤکریں اورانھیں اتنا تھتاج کردیں کہ مجود آوہ فر مانبرداری پر آمادہ ہوں۔(1)

#### ۴۷ \_عبدالرحمٰن حجى كى جلاوطنى

عبدالرحمٰن محانی رسول ملی این سخی بخصی عثان نے خیبر کے علاقے '' حموم' ' میں جلا وطن کر دیا۔ لیقو نی ادر ابو عمر و نے لکھا ہے کہ جب عثان نے افریقہ کا پانچ لا کوش مروان کو بخش دیا تو عبدالرحمٰن نے خدمت میں پچھاشعار کے۔عثان نے تھم دیا کہ انھیں خیبر میں قید کر دیا جائے۔ (۲) بیعبدالرحمٰن جنگ صفین میں حضرت علی طبط اللہ کے مراہ تھے۔ (۳)

#### ٢٧ \_حضرت على المثلاثة اكى جلا وطني

حضرت بی اور عثمان کے درمیان پی آمدہ حالات کی تفصیل بہت طویل ہے۔ شاید کچھ لوگوں کے دل پر چوٹ بھی گئے۔ ان بالبندیدہ واقعات کونظرا نداز کرتے ہیں۔ کیا جو محض ایمان اور تسلیم کے دل پر چوٹ بھی گئے اس لیے ان ناپندیدہ واقعات کونظرا نداز سے بہرہ رکھتا ہے وہ حضرت بی گئے کے فضائل ومحاس ، فدا کاری اور اسلام سے شدید وابنگی کونظرا نداز کرسکتا ہے؟ کیاا یسے محض کو کہا جاسکتا ہے کہ آپ نے مروان کو گائی کوں دی؟ بخدا! میرے نزدیک آپ ان سے معزز نہیں ہیں۔

ارانساب، بلادری، چ۵،ص۳۳ وج۷، ص۱۵-تاریخ کال، چ۳، ص۹۲، وج۷، ص۱۷۵ حوادث رسم میداری این خلدون، چ۷، ص ۳۹ وج۷، ص۵۹۲ می

٢- تاريخ يعتوني ،ج٢ بم ١٥١ ـ استيعاب القسم الأني م ٨٢٨ ـ الاصابة ،ج٢ بم ١٩٥٥ ، نبر ١٠٥٠ ـ

۳-تاریخ طبری ، ج۲ ، ص ۲۵ وج۵ ، ص ۲۷ ، حوادث سی پیسید - تاریخ بینفونی ، ج۲ ، ص ۱۵ ، ج۲ ، ص ۱۵ استیعاب ، ج۲ ، ص ۲۸ \_ التسم الگانی ، ص ۸۲۸ ، نبرا ۱۲۰ \_ شرح این الی الحدید ، ج ۱ ، ص ۲۲ ، وج اص ۱۹۸ ، خطبه ۳ \_ الاصاب ، ج۲ ، ص ۳۹۵ \_

### المنافع المنا

جب کے مروان طریدرسول مٹھ ایک ہے گھر کہتے ہیں: اے ابوالح تا ایمری بھے میں نہیں آتا کہ تمہاری دعری اس کے میں نہیں آتا کہ تمہاری زعرگی کی تمنا کروں یا موت کی ۔ تم میرے نزدیک عاتی شدہ فرز ندگی طرح ہو، بھی کہا: تم عمارے زیادہ جلاو کمنی کے ستی ہو۔ بعض تو ایسی فیش با تیں کی ہیں کہ اٹھیں مور خین نے لکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ طاہر ہے کہ یہ سب پھھاس کے اس کے تھا کہ لوگوں کی نظر سے حضرت علی طلع الوگرانا جا ہے تھے اور تو ہین کر کے ان کی قدر ومزات کم کرنا جا ہے تھے۔

#### ۴۸\_عثان کے لیے نزول آیت

واحدی و قطبی نے ابن عباس ، سدی ، کبی اور سینب بن شریک سے روایت کی ہے کہ سور ہ جم کی آبت: ﴿ الحد علم الله بن الله ی تو لمی و اعطی قلیلا و اکدی ، اعندہ علم الله بن فهو يوی ﴾ ''دیملاتم نے اس فض کو بھی دیکھا جس نے روگردانی کی اور تعوث اسا خدا کی راہ بین عطا کیا اور پھر بند کر دیا۔ کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ کہ وہ دیکھ رہا ہے''۔(۱) عثمان کے بارے بین نازل ہوئی ہے۔ حضرت عثان اکثر پھو خیرات دیا کرتے ہے۔ ایک دفعہان کے رضا فی بھائی عبدالله بن سعد بن ابی سرح نے ان سے کہا : تم اتا خرج کرتے ہو کہ جھے تہاری مفلی کا خوف دامنگیر ہے ۔ عثمان نے جواب دیا : بین نے بوے بوے گناہ کے جیں ، اس لیے خیرات کرتا ہوں کہ شاید خدا معاف کردے۔ عبدالله بولا: یہ بارے لدا اونٹ بھے دے دو۔ تو جس تہارے تمام گنا ہوں کا بو جھا ہے او پر لوں۔ حضرت عثمان نے فوراً دے دیا اور دو گواہ بھی کر لئے ۔ اس کے بعد خیرات وغیرہ بند کردی تو ان کے حضرت عثمان نے فوراً دے دیا اور دو گواہ بھی کر لئے ۔ اس کے بعد خیرات وغیرہ بند کردی تو ان کے بارے میں یہ آبے۔

بعض نے کہاہے کروگردانی کرنے سے جنگ احدیث بھا گنامراد ہے۔(۲)

ا\_جم/۳۳\_۳۵

۲-اسباب النزول ، ص ۲۹۸ \_ وص ۲۷۷ یخیر قرطبی ، ج ۱۵ می ۱۱۱ \_ وج ۱۵ می ۳ که تغییر کشاف ، ج ۳ می ۱۳۷ \_ وج ۳ می سا ۳۷۷ یخیر خیشا بوری مطبوع بر حاشیه بطبری ، ج ۲۷ \_ ص ۵ که السراج المعیر شرینی ، ج ۳ می ۱۲۸ \_ وج ۳ می ۱۳۳۰ \_

جوفض عبداللہ کے جال چلن اور زمانۂ کفرواسلام وارتدادیں اس کی حرکات سے واقف ہے وہ
اس کی اس ذلیل ولچر بات پر جرت نہ کرےگا۔ جبرت تواس بات پر ہوگی کے عثان نے اس کی مہمل اور
پوچ بات کو مان لیا اور بارلدا ہوا اونٹ دے بھی دیا کہ گنا ہوں کا بوجھ ہلکا ہو۔ کیا یہ بعیداز عشل وانساف
بات جرتنا کے نہیں کہ ایک فاس کی بات پر یقین کر کے اپنا مال بھی دیا اور خیرات وغیرہ سے ہاتھ بھی تھیجے
لیا؟

ا پی عاقبت اورمحشر کا حساب کتاب ابن ابی سرح کے سپر دکر دیا۔ کیا عثمان کو علم غیب تھا کہ ایسا کرنے سے واقعی گنا ہوں کا ہو جھدوسرے کی گردن پر چلا جائے گا۔ شاید انھوں نے آیات فراموش کردی تھیں جن میں:

ومن بعمل سوء ا یجز به و لا یکد له من دون الله ولیا و لا نصیرا ک اورجوبرا کام کرے گااس کا بدلد دیا جائے گا اور پھر ضدا کے سواکی کو شرّوا پنا سر پرست پائے گا اور ندردگار '۔(۲) کام کرے گااس کا بدلہ درة خیرا یوه و من یعمل مثقال ذرة شرا یوه کی ''جوش ذرا بھی نیکی بابدی کرے گا ہے دیکھ لے گا'۔(۳)

ای طرح مد ثر رسم، غافرر ۱۷ اور جاشه ر۲۷، کی آیات بھی ای مفہوم کوواضح کرتی ہیں۔

المحكبوت آيت ١٢ الماء ٢٣ المناء ٢٣٧

٣\_زاولدركـ۸

انعاف کی بات توبہ ہے کہ ابن الی سرح نے اس تم کی معتکہ خیز اور ذکیل بات کے لیے خودگناہ کے بوجہ کو بڑھا اور گنتا خانہ بات کے ذریعہ عذاب کو تقیر قرار دیا اور ٹیکی کرنے والے کوروکا، وہ اس کا بدلہ یائے گا۔ بدلہ یائے گا۔ بدلہ یائے گا۔

عثان کی نادانی دیکھئے کہ ایک معنی خیر اور طنزیہ بات کو مان لیا پھر اس کے مطابق عمل بھی کر گذرے یہاں تک کہ آیات قرآنی نے سرزنش کی۔ میں نے مان لیا کہ عثان پھر انفاق کی طرف مائل ہوئے ہو کے لیکن ایک کا فرمنش کے طنزیہ بات کو مان بھی تو گئے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ کاش! وہ آیت نازل ہونے کے بعد پھر انفاق کی طرف مائل نہ ہوتے ۔ کیونکہ پھر تو ان کی حالت یہ ہوگئی کہ مولائے متعیان سیائی کے بعد پھر انفاق کی طرف مائل نہ ہوتے ۔ کیونکہ پھر تو ان کی حالت یہ ہوگئی کہ مولائے متعیان سیائی بقول مال خدا کو بوں چرنے نے گئے جیسے اونٹ فصل بہار کی کھاس چرتا ہے۔

#### ۴۹۔عثان راہ نجات نہیں جانتے تھے

تاریخ بن عساکر(۱) پیل ہے کہ حضرت عمر عثان کی طرف سے گذر ہے اور سلام کیا تو عثان نے جواب سلام نہیں دیا تو وہ ابو بکر صدیق کے پاس آکر ہوئے : اے رسول خدا کے جائشین اپیس آپ کوایک مصیبت سنانے آیا ہوں جو بعدرسول بھے پر پڑی ہے ، پیل نے عثان کوسلام کیا تو انھوں نے جواب نہیں دیا۔ ابو بکر نے حمر کا ہاتھ پکڑا ورعثان کے دیا۔ ابو بکر نے حمر کا ہاتھ پکڑا ورعثان کے دیا۔ ابو بکر نے حمر کا ہاتھ پکڑا ورعثان کے پاس آئے بوچھا: کیا واقعی ایسا ہوا؟ عمر نے کہا: بال ۔ ابو بکر نے حمر کا ہاتھ پکڑا ورعثان کے پاس آئے بوچھا: کیا درست ہے کہ تم نے سلام عمر کا جواب نہیں دیا۔ عثان نے کہا: بخدا! اے خلیف! بیل نے انھیں نہیں دیکھا۔ بوچھا: کس سوچ میں تھے؟ جواب دیا: بیل سوچ رہا تھا کہ رسول گذر گئے اور ہم ان نے انھیں نہیں دیکھا۔ بوچھا تک کہ جہنم ہے نجات کیے ہوئئی ہے؟ ابو بکر نے کہا: واللہ! بیل نے رسول خدا میں گئی ہے در بات بوچھی تھی۔ یہ تر کو عثان کی با چھیں کھل گئیں۔ ابو بکر نے کہا: رسول خدا میں گئی آلے کے در بایا: کہ مروق رہا تھا کہ در باتھا کہ دور باتھا کہ در باتھ

تبرؤامي:

ا ـ تاریخ این مساکر، ج۲ بس ۵۸ ـ وج۵ بص ۳۸۷ بنبر۱۹۴ مخترتاریخ این مساکر، ج ۳ بص ۲۷۸ \_

کیا ال خض کے کان بہرے تے کہ رسول خدا ملی ایش بیٹت سے لے کرآخری دم تک رات دن کمہ تو حید سے وابستہ ہونے کوراہ نجات میں نخصر ہونے کا اعلان کرتے رہے۔ قرآن نے بھی: ﴿و من یکفر یسلم و حیدمه الله فهو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی ، ﴿ والذین آمنوا و عملوا بالطاغوت و لومن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی ، ﴿ والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة ﴾ کاعلان کے ہیں۔

ال محض نے بیاعلانات سے تھے لیکن فراموش کردیا تھا۔ پھرسوال بیہ کہ جب یہ معمولی اور عام بات فراموش کردی تھی تو آخرکون سے بات یا در کھی ہوگی؟ رسول خدام التھ اللہ تھے تھے تو اوا کیا تھا لیکن جن کے کان اور دل ود ماغ تبول کرنے پر آمادہ نہ ہوں ان کا علاج بی کیا ہے۔

#### ۵۰۔خلیفہ نے نماز کی تکبیریں ترک کیں

منداحد میں مطرف سے عمران بن حمین کا قول نقل ہے: میں نے علی طلبہ اکے پیچے نماز پڑھی تو رسول خدا مل آیا آغ کی اور دونوں خلیفہ کی نمازیا وآ گئی۔ حضرت علی طلبہ المجبی بحدے میں جاتے یا رکوع سے سراٹھاتے تو تکبیر کہتے تھے۔ میں نے پوچھا: سب سے پہلے کس نے تکبیریں ترک کیس؟ جواب دیا: عثمان نے ، جب وہ بوڑھے ہو گئے تو آواز کمزور ہوگئی اور تکبیرچھوڑ دی۔ (۲)

نماز میں تجبیرات،سنت رسول مخ آلیم ہے جس پرتمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اور صحابہ اس پر مل کرتے رہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سنت کوسب سے پہلے عثمان نے ترک کیا، ان کی پیروی میں معاویہ اور نی امیے کے افراد نے بھی چھوڑ دیا اور آج بھی لوگ ای اموی سنت کو اپنائے ہوئے ہیں۔

ا-تارخ ابخاری، ج ۴، التسم البانی بس۱ مجلد، ۸، م ۱۱۰ نمبر ۱۹۷۷ -

۲\_منداجر، ج۲، ص ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۲۹، ۲۳۰، ۱۹۳۳ و ج۵، ص ۵۹۰ مدیده ۱۹۳۳ و ک۳۹۰ مدیده ۱۹۳۵ و ک ۱۹۳۵ و می ۵۹۷ و -حدیده ۱۹۳۸، ص ۲۰۴، مدیده ۱۹۲۵، و ۱۲۲ مدیده ۱۹۳۳ و

زرقانی شرح موطا(۱) میں احمد کو توسط سے عران کا قول نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے عثان

خصیفی کی وجہ سے تکبیر چھوڑی۔ طبری نے قول ابو ہریرہ نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے معاویہ نے تحبیر
چھوڑی۔ ابو عبید کی روایت میں زیاد کا نام ہے۔ لیکن ان روایات میں تضافی ہیں ہے کہ دکھڑان کی پیرو ک
میں معاویہ اور زیاد نے تحبیر چھوڑ دی تھی۔ اکثر علاء نے صفائی میں کہا ہے کہ اس روایت سے معلوم ہوتا
ہے کہ عثان آ ہت سے تحبیر کہتے تھے۔ لیکن کیا روایات میں جوٹرک کرنے کا لفظ ہے اس سے بیتو جیہ سل
کھاتی ہے؟ حضرت علی ہی تھی ہی تو یہ تھری تہیں ہے کہ آ ہت کہتے تھے یا زور سے کہتے تھے
گھریہ کہ روایت میں ہے کہ اولین بارجس نے ترک کیا۔ بیفترہ نہیں ہے کہ اولین بارجس نے آ ہت کہا۔

اس کے علاوہ ابن ججر، (۲) شوکائی (۳) اور دوسروں نے روایت کی ہے کہ عثان کے ترک کرنے کی وجہ
سے معاویہ نے ترک کیا۔ اس ترک کا مطلب ناقص کرنا یا کم کرنا ہے۔ کہیں بھی آ ہت یا افغاء کے منہوم
کی مخوائش نہیں ہے۔ واضح بات ہے کہ عثان نے یہ بوعت کی تھی جس کی ویروی معاویہ نے کی۔

نتیجہ بحث ... جو پکھ بھی بیان کیا گیا وہ غرض آلود تاریخ کا بہت تھوڑا ساحصہ ہے، اس سے زیادہ اہم واقعیات اور مسائل وحقائق کو تاریخوں نے تعصب کی وجہ سے نقل نہیں کیا ہے۔ حالا نکہ تاریخ کا فرض ہے کہ وہ حقائق کو فیر جانبدارا نہ انداز میں پیش کرے۔ اس کے برخلاف مورخین نے حقائق ومفاہیم میں شرمناک تحریف کر کے تاریخی روایات کوا پے مطلب کے مطابق ہی نقل کیا ہے۔ مثلاً تاریخ طبری (۳) میں ہے کہ واقدی نے مصریوں کی عثان کی طرف پیش رفت اور ذو خشب میں چھا کئی ڈالنے کے بہت سے واقعات نقل کئے ہیں۔ ان میں پکھ کو بیان کیا گیا اور پکھ کواس لئے چھوڑ دیا گیا کہ قابل اعتراض با تیں تھیں۔ اوراکٹر (۵) قاتلان عثان کے دلائل کو جوئل کے سلسلے میں پیش کے مجے ہیں میں سے ذکر

ارشر حصطاء جام ۱۳۵م، وجاء م ۱۵ موریث ۱۲۳ مند احمد به ۵۹ م ۵۹۷ موریث ۱۹۳۸ -

۲\_فخ البارى،ج۲،ص ۱۷۰\_

٣ ينل الاوطار،ج٢،٩٠٨ ٢٦٨

۲- تاریخ طری مح ۵ می ۱۰۹ موج ۴ می ۲۵۲ موادث و تع

۵-تاریخ طبری، چ۵ بم ۱۱۳ وج ۲ بم ۳۷۵ جواد شد ۳۹ مید

کیا اورا کثر کونا مناسب ہونے کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا ہے۔

محمد ابن ابی بکر(۱) جب علی کی طرف ہے مصر کے گورنر ہوئے تو معاویہ کوخطوط لکھے۔جن کا تاریخوں میں تذکرہ ہے لیکن میں نے انھیں درج کرنا اس لیے مناسب نہ مجما کہ ان کے مطالب کو سننے کی عام لوگوں میں طاقت نہیں۔

ابن اشیر(۳) کیسے بیں کہ قا تلان عمان کے اکثر دلائل کویش نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔

ابن کیر (۴) نے بھی حوادث دواقعات کو لکھتے ہوئے ای تئم کی بات کی ہے، ظاہر ہے کہ یہ سب کچھا کی خاص مقصد کے تحت لکھا گیا تا کہ جعلی روایات کا پردہ باتی روسکے۔

واكثر احد فريدر فاعي افي كتاب وعصر مامون "(٥) من لكهة مين:

لیکن ہم ایک دوسری صورت حال ہے دوجار ہیں ،ہمیں عثان کے بارے بیں اپنی رائے کو ظاہر نہیں ہم ایک دوسری صورت حال ہے دوجار ہیں ،ہمیں عثان کے بارے بیں اپنے اور ہمل اور آسان امیں کرنا چاہیئے ۔ کیونکہ ووعظیم صحابی ہے ،جمع قرآن کے سلسلے بیں ابد آثار کام کے اور ہمل اور آسان وین اس بات پر بہر حال پابند نہیں کرتا کہ تمام لوگ زندگی بیں زہد بی کو برتیں ،ای طرح ہم ہے بھی ہے مطالبہ نہیں کیا جاسکتا کہ حکومت عثان کی کمزوریوں کو فابت کریں ،ہمیں صرف حوادث کو اختصار کے ساتھ میان کردینا چاہیے ،اس کے علاوہ بھی قدیم وجدید تذکروں بیں حقائق چھپانے کے بہانے بیان کے گئے

ارتاری طری مح می ۲۳۲، وج ۲، می ۵۵۵، حوادث رساید-

٢\_شرح نيج البلاغداين الى الحديد، ج٨ م ٢٥٩ ، خطبه ١٣١٠ ـ

٣\_ تاريخ كالى ، جسام مدوج من ١٨١، وادث ، وسو

٣\_البدلية والتولية ، ع عاص ١٩٢ ، وج عاص ١٨ ، حواد شراس بهد

۵\_عصر مامون، ج ابس۵\_



ہیں ۔ان سے دین پرتو رحمنہیں ہوتا بلکه اندهی عقیدت کا پید چلنا ہے۔

اب ذراحطرت عمّان کے عقائد واخلاق کوانی کے ہم عمروں سے معلوم کیا جائے جوانھوں نے اپنی رائے ظاہر کرنے کے سلسلے میں بیان کے ہیں اور وہ کر دار عمان کے بینی گواہ بھی ہیں:

#### عثان کے متعلق حضرت علی لائٹھ کے ارشادات

قتل عثمان کے سلسلے میں آپ نے فرمایا: اگر میں نے قتل کا بھم دیا ہوتا تو میں ان کا قاتل کہا جاتا یا اگر قتل کے حدو کا ہوتا تو میں ان کا مددگا وہ بھی اور جس نے آخیس قتل کیا وہ بھی دونوں میں کوئی بھی جھے سے افغال نہیں ۔ میں عثمان کے بارے میں جامع ترین بات کہتا ہوں کہ وہ بعیض کے قائل ہوئے اور بر تبعیض کے مفلا کارلوگوں کو ترجے دی ۔ تم لوگوں نے ان کے خلاف غم وضعہ کو فلا ڈھنگ سے برتا۔ (۱) برتر تبعیض کے مفلا کارلوگوں کو ترجے دی ۔ تم لوگوں نے ان کے خلاف غم وضعہ کو فلا ڈھنگ سے برتا۔ (۱) ابن الی الحدید (۲) نے اس کی شرح کرتے ہوئے کہا ہے کہ امام کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے عثمان کی مدد کی ان سے وہ لوگ بہتر تھے جنھوں نے آخیس چھوڑ دیا ۔ کیونکہ ان کے مددگار ، مروان جیسے بدکار تھے اور مہا جرین وانصار نے ان کو چھوڑ دیا تھا۔

جب ابن عباس ك دريع عثان نے على طلع سے بنج چلے جانے كوكہا تو فرمايا: ابن عباس! عثان بحص شرآ كم من بنائے ہوئے ہيں ايك بارپيغام ديتے ہيں كہ جاؤ، پھر كہتے ہيں چلے آؤ۔ اب كہا ہے كہ بابر چلے جاؤ۔ بخدا!ان كادفاح اس قدركيا ہے كداب دُرتا ہوں كہيں كنهگار نہ ہوجاؤں (٣)

ابوحادہ اور محاریا سرکی روایت ہے کہ حضرت علی النہ انے فرمایا: ندیش نے انھیں قبل کیانہ قبل میں مدد کی منداس قبل سے ناخش ہوا۔ (۴) اس بات کی کوائی اموی شاعر کعب بن معیل نے بھی دی ہے۔ (۵)

ا \_ بی البلاغه جایم ۲۷ بر ۳۵ بخطبه ۳۰ \_ ۲ سترح این الی الحدید ، جایم ۱۵۸ ، وج۲ برم ۱۲۸ ، خطبه ۳۰ \_ ۳ ـ نیج البلاغه ، جایم ۲۷۸ \_ وص ۳۵۸ ، خطبه ۳۴ \_

٣ طبقات اين سعد ، ج ٣ م ٨٠ ١ أنساب ، بلا ذرى ، ج ٥ م ١ ٨ ١ - ١ - اوج ١ م ١ ٢٠١٠ ـ ٢٢٧ \_

۵ \_ كتاب مفين ، ص ۱۳ ، ص ۵۵ \_ العقد الغريد، ج ۲ ، ص ۲۷ ، وج ۴ ، ص ۱۱۱ \_ شرح اين الي الحديد ، ج ۱، ص ۱۵۸ \_ وج ۶ ، ص ۱۲۸ ، خطب ، ۳۰ \_

## سون المناف ا

معاویہ کے وفد نے جب حضرت علی طلط سے کہا کہ عثان مظلوم قمل ہوئے اور جن لوگوں نے اضیں ناحق قمل کیا ہم ان سے بیزار ہیں تو امام طلط کے چند آیات پڑھیں کہ مردوں اور اندھوں بہروں کو تبلیغ کرنا بیکار ہے۔(1)

عثان نے حضرت علی الفظائی عیادت کے بہانے آکر بڑی تلخ شکایات کیں ، مروان بھی چ نج میں لقمہ دے رہا تھا تو عثان نے اے ڈاٹنا ، حضرت علی میلئلم نے جواب میں یعقوب والی صبر جمیل کی آیت پڑھی۔ (۳) معاویہ کو خط کھتے ہوئے حضرات نے اپنا علحد وہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ (۴)

طبری (۵) لکمتا ہے کہ ایک دن بروز جمع عثان تقریر کررہے تھے کہ ایک فض نے کہا: قرآن کا نفاذ کرو۔ عثمان نے اسے بٹھا دیا۔ اس طرح تین باراس نے مطالبہ کیا۔ پھر تو اس کے بعد زبردست چہ میٹاک نے اسے بٹھا دیا۔ وہ گھر میں آ کربیوش ہو گئے۔ حضرت علی طلط ان کی حیادت کے لیے میٹاک کے ساتھ حدگا مہ ہوگیا۔ وہ گھر میں آ کربیوش ہو گئے۔ حضرت علی طلط ان کی حیادت کے لیے گئے قوامویوں نے ہنگامہ کیا کہ بیرمصیبت آپ کی لائی ہوئی ہے۔ بخدا! جس کی آپ تمنا کئے ہوئے ہیں وہ پوری ہوگئ تو دنیا آپ برتاریک ہوجا گئی۔ حضرت علی طلط ان ایک میں بحرے وہاں سے چلے آئے۔

ا بن قنید (۱) لکھتا ہے کہ عمر و عاص نے ایک سوار سے بعد قل عثمان بیعت علی النظام ہونے کی تفصیل پوچھی ۔عمر و عاص نے اور معاص نے والے معالی ہے ، انھیں بناہ دی ہے ،

ا۔ کمآب مظین میں ۱۲۷۔ومن ۲۰-۲۰۰ تاریخ طبری ، ج۲ من ۲ من ۲ من ۸ موادث کی ہے۔ تاریخ کال ، جسم میں ۱۲۵۔ وائم ۲۹ ساموادث کی ہے۔

٣- انساب بلاؤرى، ج ٥،٥٥،٥٠ ، وج٢،٥٠ ١٥١

٣- المحد القريد، ج ٢ م م ٢٠ يا - وج ٢٠ م ١٠ م ١١- الامامة والسياسة ، ج ام ١٠ م ١٠ وج ام ١٠ ٣-

۷- كتاب مغين به ۲۰ ام ۱۰ و و العد الفريد ، ج ۲ م ۱۸ ۲۰ وج ۳ م ۱۳۸ و في البلاغه ، ج ۲ م ۱۰ م ۲۷ و خلبه و م شرح اين الي الحديد ، ج ۳ م ۱ و ۱ وج ۱۵ م ۲۰ م کتاب و .

۵ ـ تاریخ طبری، چ۵، ص۱۱۱ ـ وج ۱۱، ص۱۲ ـ وحواد شده می به تاریخ کال، چ۳، ص۱۷ ـ وج ۲، ص۱۸۲ ـ حواد شده میر به ـ ال ۲ ـ الامامة والسياسة ، چا، ص ۲۲، وج ا، ص ۲۸ ـ

مروان نے کہا کہ اگر آپ نے قل نہیں کیا تو قائل آپ کی پناہ میں ہیں۔ عمروعاص نے کہا: بخدا! علی نے آشفتہ بات کھی ہے۔

۹۔ابن افی الحدید نے قیس بن حازم کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت کی طلائلہ نے منبر کوفہ پرفر مایا: کفر کے سرداروں اور باتی ما ند و مشرکین سے جنگ کے لیے نگلو۔ بیلوگ ایسے خص کے انقام کا مطالبہ کررہے ہیں جوا پنے گنا ہوں کا بوجہ بھی لے گیا اور قیا مت تک کے تمام انسانوں کے گنا ہوں کا بوجہ بھی لے گیا۔(۱) ابن الی الحدید کھتے ہیں کہ بیر وایت غلا ہے کیونکہ قیس دشمن علی طلائلہ اور بدکار تھا۔ اور دشمن علی کی روایت معتبر نہیں ہوتی۔ علاوہ اس کے گنا ہوں کا بوجھ اٹھانے والے سے مرادعثان نہیں بلکہ معاویہ ہے۔ علامہ المین فرماتے ہیں کہ اگر یہی معیار بنالیا جائے کہ دشمن علی طلائلہ کی روایت غیر معتبر ہے تو تمام صحاح و مسانیہ مہل ہوجا کیں گی۔قیس کی روایات بخاری و مسلم جیسوں (۲) نے نقل کی ہے۔ دوسرے یہ کہ گنا ہوں کے بوجھ سے عثان کے بجائے معاویہ کومراولین الی بئی تاویل ہے جیسی جنگ صفین میں قبل کے گاریا سرکے وقت کی تحقی

• ا۔ حضرت امیر المونین بیٹ نے لوگوں کو معاویہ کے خلاف جنگ میں ستی دکھانے پر سرزنش کی۔
اشعث بن قیس نے کہا: کہ آپ بھی وہی کام کیوں نہیں کرتے جوعثان نے کیا۔ فر مایا: عثان نے ایسے کام
کئے جوشر مناک تھے۔ اور جس کے پاس دین اور قانون نہیں وہ شرمسار ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جو
شخص دشمنوں کو کھال کھینچنے اور کو شنے کی مہلت دے وہ ست رائے ، ذلیل اور گندے دماغ کا ہوتا ہے، تم
اگر چاہتے ہوتو ایسے بی ہوجا و گر میں اپنے کو دشمن کے حوالے نہ کروں گا۔ بہر حال اس سے جنگ کروں
گا۔ (۳)

اا حضرت على مطلقه في ما لك اشتركو يروانة مصردية موئ لكعاب: بندؤ خدا، على مطلقه امير المونين

ا شرح ابن الى الحديد، ج ام ١٩٠٥ وج ٢ م ١٩٠٥ و خطب ٣٠٠ ـ

۲ میچ بخاری ، ج۳ ، ص ۱۷۷۱ ، حدیث ۵ ۳۳۰ میچ مسلم ، ج۱ ،س۲۱۳ مدیث ۴۹۹ ، کمآب الایمان \_ دمنداحمد ، ج۵ ،ص ۸۲ ، حدیث ۸۰ -۱۸۷

٣\_شرح اين الي الحديد، ج ا بم ١٤٨ وج ٢ بم ١٩١، خطيه ٣٣٠ \_

کی طرف سے اس قوم کو پیغام جوروئے زین پراحکام خداکی پامالی پر غضبتاک ہوئے اور غیر اسلامی نظام حاکمیت کے خلاف شورش برآمادہ ہوگئے۔(۱)

ابن الی الحدیداس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس پر دانے کی تاویل میرے لیے بخت دشوار ہے کی تکہ بھی جانتے ہیں کہ مس کیونکہ بھی جانتے ہیں کہ مصر دالے عثان کے خلاف بعناوت پر آمادہ ہوئے تنے اور انھوں نے عثان کوئل کیا تھا۔ پھراس کی لچر تاویل کی ہے۔ ابن الی الحدید کی اس تکلف آمیز تاویل کو کو لی ماریخے۔ حضرت علی نے توالیے واضح ارشادات ہزاروں مرتبہ فرمائے ہیں۔ (۲)

۱۱۔ جب امیر المونین اللہ کیاں اوگ جمع ہوکر آئے اور عثان کی غلط باتوں کا شکوہ کیا اور جا ہا کہ حضرت ان کی طرف سے ان سے بات چیت کریں اور ان سے لوگوں کی رضا مندی کا مطالبہ کریں۔ چنانچ آپ تشریف لے محے اور فر مایا:

لوگ میرے پیچے (منتظر) ہیں اور مجھے اس مقصدے بھیجا ہے کہ میں تہارے اور ان کے تضیوں کو نیٹا کا ۔ خدا کی تئم میری سجھ میں نہیں آتا کہ میں تم سے کیا کہوں، جب کہ میں ایک کوئی بات نہیں جانتا جس سے تم لاعلم ہو۔ جوتم جانتے ہووہ ہم جانتے جس سے تم لاعلم ہو۔ جوتم جانتے ہووہ ہم جانتے ہیں، نتم سے تم لاعلم ہو۔ جوتم جانتے ہووہ ہم جانتے ہیں، نتم سے پہلے ہمیں کی چیز کی فرتھی کہ تہمیں بتا کیں اور نتا کھدگی میں پھھ سنا ہے کہ تم تک پہونچا کیں، جسے ہم نے دیکھا ہے ویا ہی دیکھا ہے۔

جس طرح ہم صحبت رسول طلعظ میں رہے تم بھی رہے اور حق پر باتی رہنے کی ذمہ داری ابو بکر دعمر سے زیادہ تم محبت رسول طلعظ میں رہے تم بھی رہے اور حق پر باتی رہنے کی ذمہ داری ابو بکر دعمر سے زیادہ تم پر ہمونی چاہیئے ۔ کیونکہ تم رسول طلعظ کے رشتہ داراور داما دہو۔ وہ ایسے نہ تھی بھی اپنے دل میں خوف خدا کرو۔ یخد الجمہیں اس لیے نہیں سمجھایا جار ہا ہے کہ تہمیں پھی نظر ندآ سکتا ہو۔ ندالعلمی کی وجہ سے مہمیں سے چیزیں بتائی جار ہی ہیں۔ جب کہ راہ شریعت واضح اور دین کے نشانات قائم ہیں۔ یا در کھو! خدا کے نزدیک بہتر اور انصاف پند حاکم وہی ہے جو خود بھی ہدایت یا کے اور دوسر دل کو بھی ہدایت کرے اور

ارتاری طبری ، ج۲، ص ۵۵ و و ۵۵ م ۹۱ موادث ، ۲۸ مه و البلاغه ، ج۲ ، ص ۱۳ م م ۱۳ منطبه ۳۸ و ترح این الی الحدید ، ج۲ ، ص ۲۹ و و ۲۲ ، ص ۷۷ ، خطبه ۲۸ و

٢ ـ شرح اين الي الحديد ، ج٣ ، ص ٥٨ ، وج١١ ـ وص ١٥ ـ كتاب ٣٨ ـ

سنت معلومہ کو قائم کرے، انجانی برعتوں کو تم کرے ، سنتوں کے نشانات جگھارہے ہیں، اور بدعتوں کی مطابقیں بھی واضح ہیں۔ سب سے بدتر وہ حکمران ہے جو گمرائی ہیں خود بھی پڑارہے اور دو مروں کو بھی جتال رکھے۔ سنتوں کو تباہ اور بدعتوں کو زندہ کرے۔ ہیں نے رسول خدا طرا التا ہی ہیں ڈال دیا جائے اس کو اس طرح لایا جائے گا کہ کوئی نہ تو اس کا مددگار ہوگا، نہ عذر خواہ اور سیدھا جہتم ہیں ڈال دیا جائے گا۔ وہ اس ہیں تھمایا جاتا رہے گا۔ تہمیں خدا کی تم الیے حکمران نہ بوکہ جے آل بی ہونا ہے، کو تکد کہا جاتا ہے کہ اس امت ہیں ایک حکمران قبل ہوگا، جس کی وجہ سے قیامت تک خوزیری ہوتی رہے گی۔ اور جاتا ہے کہ اس امت ہیں ایک حکمران قبل ہوگا، جس کی وجہ سے قیامت تک خوزیری ہوتی رہے گی۔ اور مواج فتوں ہیں تھی ہے۔ وہ لوگ تن کو باطل سے الگ کر کے ندو کھو کیس کے۔ اور مواج فتوں ہیں تھی ہے اس جا ہے کھینی تا کہ ان کی حقوں سے جہدہ بر آ ہو سکوں۔ تو آپ نے فر مایا: مدیخ کے معاملات ہیں تو مہلت کی ضرورت نہیں ۔ لیکن جو بان کی سوادی جاتا ہی کے دہاں تک تبہارا حاکم پہو گئی کے مراس تی جاتی ہے کہ دہاں تک تبہارا حاکم پہو گئی کے مراس تا ہی کہ دہاں تا ہیں ہو بھی ہو تھیں ہو بی بیت بھی ہو بی کے دہاں تک تبہارا حاکم پہو گئی کے مراس کی جاتی ہو بی کے دہاں تک تبہارا حاکم پہو گئی کے دہاری درت نہیں ۔ لیکن درت نہیں ۔ لیکن جو بی بیت تھی ہو بی جاتھ ہو بی جو بی بیت بھی ہو بی کو میا سات میں جو بیا تک تبہارا حاکم پہو بی کی ضرورت نہیں ۔ لیکن جو بی بیت تھی اس میں اور جو بی بیت تھی ہو بی کے دہاں تک تبہارا حاکم پہو بی کی خواج کی دہاں تک تبہارا حاکم پہو بی جائے۔ (طبری ، انساب الاشراف ، نی البلاغہ ، کا اس این اشیری (۱)

سا۔ این سان نے عطا سے روایت کی ہے کہ عثان نے استفاقہ کے لیے علی میں اور ایا۔ حضرت نے ان سے کہا کہ اگرتم اپنے دونوں بھائی ، ابو بھر وعمر کی پیروی کرونو میں ذمہ لیتا ہوں کہ کوئی تمہاری خالفت نہ کرےگا۔ (ریاض نضرہ) (۲)

۱۱-حضرت نے خطبہ شقشقیہ میں عثان کے لیے فرمایا ہے: یہاں تک کہ توم کا تیسر افخص پیٹ کھلائے اپنے چارے اورلید کے درمیان اپنے بھائی بندوں کے ساتھ اٹھا۔ وہ لوگ مال خدا کو بوں کھارہے تھے جیے اونٹ فعل بہار کی گھاس کھا تاہے۔ آخراس کے کس بل نکل مجے اوراپنے کئے کی سزا

۱-تارن طبری دجه ۱۳۰۰ وج ۱۳۰ موادش ۱۳۳ موادش ۱۳۳ براندری دجه ۱۳۰۰ (ج۲ بس۱۵۱) کیج البلاند، جا مس۲۰۳۰ وص ۱۳۳ فیلید ۱۲۱ تاریخ کال، چ۳ بس ۱۲ (ج۲ مس۱۵ ۲۱ روادش ۱۳۳ به) البدلیة والنحلیة (ج۲ بس۱۸۸ ـ حوادش ۱۳۳ به)

۲\_رياض العفرة،ج٢ بص١٢٩ (ج٣ بص١٢)

# + + ( اندال حان كان كان ركزان ) + المناس ال

با كما ـ (نج البلاغه)(١)

10۔ حسان بن ثابت نے حضرت علی طلعہ سے کہا: آپ بی فرماتے ہیں کہ میں نے انھیں قبل نہیں کیا ہے کہا اسے چھوڑ نے ہیں کیا ہے کہا اسے چھوڑ شرور دیا تھا۔ ہیں نے قبل کا تھم نہیں دیا لیکن شع بھی نہیں کیا۔ بنا ہریں انھیں چھوڑ نے والا اور قبل سے شع نہ کرنے والا بھی شریک قبل ہوتا ہے۔ (عقد الغرید) (۲)

۱۹ - این عباس کا بیان ہے کہ عثان نے عباس سے کلی سی کا میات کی: ماموں جان اعلیٰ نے میر سے ماتھ قطع رقم کیا۔ آپ کے فرز تد نے لوگوں کو میر سے خلاف بحر کا یا۔ خدا کی تم اسے عبدالمطلب کے فرز ندو! بنی عدی وقیم سے زیادہ ہم لوگ اس بات کے حقدار سے کہ ہم سے تم حسد نہ کرتے جبکہ تم نے انھیں پرداشت کیا۔ عباس نے سر جھکا کر پھر دیر سوچا اور فرمایا: بھا نجے! تم نے علی سیائی کی تو قع رکھتے ہو، تبہارے تی قرابت وریاست سے ہم انکار کہاں کرتے ہیں۔ اگرتم لوگ با ہم ایک دوسر سے کا حفظ مراتب کروتو قریب آسکتے ہو، یہ صلد رقی کے مناسب بات بھی ہوگ اگرتم لوگ با ہم ایک دوسر سے کا حفظ مراتب کروتو قریب آسکتے ہو، یہ صلد رقی کے مناسب بات بھی ہوگ عثمان نے قبول کرتے ہوئے ہا۔ یہ کا آپ بی انجام دیجئے ۔ لیکن جیسے بی عباس باہر نظے، مروان نے عثمان کا خیال بدل دیا۔ تھوڑی دیر بحد عثمان کا فرستادہ آ کرعباس کو بلاکر لے گیا۔ عثمان نے کہا: ماموں جان! اس معاطے کو ایجی ٹا لئے تا کہ میں حالات کو بچھ سکوں۔ والد ماجد نے با ہم آ کر جھ سے فرمایا: پیش سے خومت کے معاطے میں اپنا ذرائجی اختیار نہیں رکھتا ۔ پھر خدا سے دعاکی کہ خدایا! فتند سے قبل بی جھے حکومت کے معاطے میں اپنا ذرائجی اختیار نہیں رکھتا ۔ پھر خدا سے دعاکی کہ خدایا! فتند سے قبل بی جھے اٹھا ہے۔ اس دعاکے بعد جمعہ نہ گذرا تھا کہ بابا جان گذر گئے۔ (۳)

ا۔ انساب بلاؤری (۲) ہی میں ہے کہ عباس نے عثان سے کہا: میں تمہیں علی الله اس واماد اور ساتھی کے بارے میں خدا کو یاد دلاتا ہوں ، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ تم ان کے خلاف کاروائی کرنا

ا مل الشركع بن اجس ۱۸۱۰ مديث ۱۳ معانى الاخبار مس ۳۶ ۱۳ ما ما في طوئ بس ۱۳۷۳ مديث ۱۳۵۳ مديث ۸۰۳ شرح اين يتم ، خا بمس ۲۵۲ منطب ۲۵۲ خطب به بشرح اين الحديد ، خ اجس ۲۰۵ منطب ۱۳ منساح البراعة ، خ ۱۳ مس ۱۳۲۰ -

٢\_العقد الغريد، ج٢، ص ٢٤٤، وج٣، ص ١١١\_

۳-انساپالاشراف، بلاؤری، ج۵، ۱۳۰۸-وج۲، م۱۱۷

س\_انساب الاشراف، ج ٥، ص اروج ٢، ص عاار

چاہتے ہو۔ جواب دیا: میں آپ کی شفارش قبول کرتا ہوں ،اس لئے کہ اگر علی چاہیں تو ان کا مرتبہ میر بے نزد یک سب سے بلند ہوتا لیکن وہ ایسانہیں چاہتے کیونکہ ہمیشہ اپنی مرضی سے ممل کرتے ہیں عباس نے جب علی سے عثان کی باتیں بیان کیس تو حضرت علی نے فر مایا: اگر عثان مجھے کھر سے نکلنے کو کہیں تو میں نکل جا دُل گا۔

۱۸۔حضرت علی الم معاویہ کو لکھا علی کو تمہارے سواکسی نے قل نہیں کیا ہے، اب میں امید کرتا ہوں کہ تہمیں بھی انھیں کے پاس پہو نچادوں گا۔ان کے گناہ کے بو جھ کے ساتھ یا اس سے بڑے گناہ کے ساتھ۔(1)

آخر کلام میں حسان کے تمن اشعار بھی پیش نظر رکھنا چاہیئے: آزاد مردوں کومبر کا شیوہ اختیار کرنا چاہیئے ، کیونکہ بھی صبر کا پھل بیٹھا ہوتا ہے، کاش مجھے پر ندے ہے معلوم ہوسکتا کہ عثان کے بارے میں ملی کارویہ کیا تھا؟ بہت جلدتم بیفریا دسنو کے کہ اللہ اکبر!انقام خون عثان کے لیے کھڑے ہوجاؤ۔ (۲)

پوری بحث سے بہات واضح ہوجاتی ہے کہ حضرت علی سلط ہوتان کوامام عادل نہیں سیجھتے تھے کہ ان کی موت کو ناپند سیجھتے یا ان کے خلاف بغاوت کو برا سیجھتے ۔ عثمان کی حکومت سے آپ قطعی علیدہ رہے بلکہ آپ کا خیال تھا کہ ان کی مدد کرنے میں محبہ کا رہوجا کیں گے۔ باغیوں کو آپ مجز گار نہیں سیجھتے تھے ور نہ بغاوت کی ندمت کرتے ، جب کہ آپ زمانہ بغاوت میں قطعی خاموش رہے بلکہ معری خط ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے باغیوں کی تحریف کی ہے ، باغیوں کو مددگاروں سے افضل سیجھتے تھے۔ یہی دلیل ہے کہ آپ عثمان کوامام عادل نہیں سیجھتے تھے۔ عباس کی روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی سے ان کا اختلاف بڑا طویل اور تھین تھا۔ گھر سے نکلنے کی بات سے حضرت سے سیجھانا چا ہتے تھے کہ ہماراعثمان سے اختلاف بڑا طویل اور تھین تھا۔ گھر سے نکلنے کی بات سے حضرت سے سیجھانا چا ہتے تھے کہ ہماراعثمان سے اختلاف شخصی نہیں ہے بلکہ اجرائے قانون اللی کی واپس ہونا چا ہیئے ۔ اگر آپ عثمان کوامام عادل سیجھتے تو بہت عثمان نے کسی کو دیا ہے است بیت المال میں واپس ہونا چا ہیئے ۔ اگر آپ عثمان کوامام عادل سیجھتے تو بہت عثمان خیان نے کسی کو دیا ہے است بیت المال میں واپس ہونا چا ہیئے ۔ اگر آپ عثمان کوامام عادل سیجھتے تو بہت المال میں واپس کرنے کی بات نہ فرماتے۔

ا العقد الفريد، ج م م ٢٢٠ وج م م ١٣٧ \_

#### عائشهكا تذكره

ا۔ ابن سعد (۱) کلھتے ہیں کہ ایام محاصرہ میں عائشہ نے ج کا ارادہ کیا۔ مروان اور زیدوعبد الرحمٰن نے ان سے کہا: آپ اگر میبیں قیام فرما تیں تو بہتر تھا۔ کیونکہ عثمان محاصر ہے میں ہیں اور آپ ان کا دفاع کر سکتی ہیں۔ عائشہ نے کہا: میں تیاری کر چکی ہوں اب رک نہیں سکتی۔ مروان نے بطور تمثل بیشعر پڑھا '' قیس نے ملک میں آگ لگائی۔ جب شعلے بھڑ کئے لگاتو اپنی راہ لی''۔ عائشہ نے جواب دیا: میر ابس علے تو عثمان کو سمندر میں بھینک دوں۔ (۲)

۲۔ ابن عباس نے مکہ میں عائشہ سے ملاقات کی ۔ وہ عثمان کی طرف سے امیرالحاج بنائے گئے تھے، عائشہ نے کہا: ابن عباس! خدانے تہمیں عقل وفہم اور قوت بیان عطا کی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہتم اس طاغی (عثمان) کی طرف لوگوں کو مائل کرنے لگو۔ (۳)

۳ قبل عثان کے موقع پر عائشہ وام سلمہ قج کے لیے کئیں تھیں۔ خبر قبل ٹی تو کمہ میں شامیا نہ لگوا کر تقریر کی: میرے خیال میں عثان اپنی قوم کو وہی مزہ چکھا کیں گے جوابوسفیان نے جنگ بدر میں اپنی قوم کو چکھا یا تھا۔ (۴)

۳- عربن شیبر کی روایت ہے کہ مکہ میں عائش نے اخصر نامی مخص سے پوچھا: لوگوں نے کیا کیا؟
اخصر نے کہا: عثمان نے مصریوں کو آل کر دیا۔ عائشہ نے کامہ اسر جاع پڑھ کر کہا: کیاا یسے لوگوں کو آل کیا جاتا ہے جوج ق کا مطالبہ کررہے ہیں اورظلم کونا پند کررہے ہیں؟ واللہ! میں کبھی اسے پندنہیں کر سکتی۔ اسے میں دوسراآیا اس سے پوچھا: لوگوں نے کیا کیا؟ اس نے جواب دیا: عثمان کومصریوں نے آل کردیا۔ عائشہ نے کہا: تجب ہے اخصریراس نے مقتول کو قاتل بنادیا تھا۔ پھر تو مشل ہی بن گئ ' اکساند مسن اختصر سو ا

ارطبقات ابن معدرج ٥ ، ص ٣١\_

٢\_انساب الاشراف، ج٢ ب١٩١٠

س\_انساب الاشراف، ج٢ بم١٩٣ وتارخ طبرى، ج٣ بم ٢٥٠ حوادث ١<u>٣٥ م - شرح نج البلاغه ابن الي الحديد، ج٠ ا بم</u> ٣ ، خطيره ١٤ ـ

٧- انساب الاشراف، ج٢ ب١٢٠-

اخضرے بھی زیادہ جموٹا۔(۱)

۵۔ولید کی شرابخواری کے گواہوں نے عائشہ کے یہاں پناہ لیتھی ۔ صبح کوعثان نے کہا: عراتی مرقد وں کوعا کشہ کے گھر بی میں پناہ لمی ۔ عاکشہ نے رسول مٹھیکیٹی کی جوتی نکال کرفریا د کی: تم نے ان کی سنت کوترک کردیا۔ (۲)

۲۔ عمار کے ظلم وستم کے موقع پر بھی عائشہ نے رسول مٹھ ایکٹی کے بال ، کپڑے اور جوتے نکال کر فریاد کی: ابھی رسول مٹھ ایکٹی کم کا ایر سامان بھی میلا نہ ہوا اور تم نے سنت رسول مٹھ ایکٹی ترک کردی۔ یہ من کر عثان کو برا غصر آیا۔ (۳)

2۔ حضرت اللہ عائشہ و طالعا جب وہ طلحہ وزبیر کے ساتھ بھر ہ پہنچ چکی تھیں تم نے تم خداکی علاقت کر کے گھر سے باہر قدم نکالا۔ کہتی ہو کہ اصلاح مسلمین کے لیے نکلی ہوں۔ عورتوں کوفو تی قیادت سے کیا سروکار؟ تم نے قتل عثمان کے بدلے کا بھی گہار کیا ہے جب کہتم خود چلاتی تھیں بعثل کوئل کردویہ کا فرہو گیا ہے۔ آج قصاص طلب کررہی ہو۔ ارے خداسے ڈروایے گھروالی جاؤ۔ (۴)

۸۔ طبری وابن قتید لکھتے ہیں ، قبیلہ جدید کے جوان نے ایک عابد سے جنگ جمل میں پوچھا:
قاتلین عثمان کون ہیں؟ جواب دیا: تین طرح کے لوگ تنے: پکھلوگ وہ ہیں جو عائشہ کے ہودج کے
پاس جم ہیں، پکھوہ ہیں جوطلحہ کے پاس ہیں اور پکھلوگ علی ابن ابی طالب میلیکا کی طرف ہیں۔ نو جوان
نے جنتے ہوئے کہا اور علی کی فوج میں چلا گیا کہ پھر قو ہم گرائی میں گرفتار ہیں۔ (۵)

٩ - طبري (٢) نے دوطريقول سے نقل كيا ہے جب عائش مقام سرف يرونيس تو عبد بن ام

ا-تاريخ طبري، (جماء ص ١٣٩٩، حوادث وسع)

۲\_الآقانى، جى، مى ۱۸-سىدا (جى دى ۱۳-۱۳-۱۳) تارىخ ايواللد اوج ا، مى ۱۲- الاصلية ، جى بى ۱۲، تاريخ الخلفاء، مى ۱۰-۱۳۱۱\_

٣- انساب بلاذري م ٨٨ ، وج٢ ، م ٢٠٩ 💎 ٣- تذكره الخواص م ١٩٠٠ 🔻

۵-تارخ طبري،جم م ٢٥٥ م-حوادث السيوالا بلمة والساسة ،ج ام ١١٠

۲\_تارخ طرى، جسم ٢٥٨ حوادث، لا ويتركره الخواص بح ١٢٠

کلاب سے ملاقات ہوئی اورای سے مدینہ کے حالات ہو چھے۔ جواب دیا: لوگوں نے عثان کوئل کردیا
اورا ٹھودن تک حالات جوں کے توں رہے۔ ہو چھا: پھر کیا ہوا؟ جواب دیا: لوگوں نے بہترین صلاحیت
والے کو حکومت سونپ دی ۔ لوگ علی علیقی پر متنق الرائے ہو گئے ۔ عائشہ نے کہا: بخدا! گر لوگوں نے
تہمارے صاحب کو حکومت دے دی تو جھے، واپس کرو جھے واپس کرو ۔ خدا کی تم! عثمان ناحی تن بھوئے۔ بخدا! میں خروران کا انتقام لوں گی عبد نے کہا: ایسا کیوں؟ آپ بی نے تو انھیں کہا تھا کہ تنگ کوئل کردو بخدا وہ کافر ہوگیا ہے ۔ عائشہ نے کہا: لوگوں نے ان سے تو برکرائی پھر تل کردیا۔ میں نے انھیں کا فرضرور کہا تھا لیکن اب بھرایے ول سے بہتر ہے عبد نے چھشعر کھتے ہوئے پڑھے:

آپ بی نے ابتداکی، آپ بی نے پھر تبدیلی بھی کی۔ آپ بی مواجلاتی ہیں اور آپ بی پانی برساتی ہیں، آپ بی نے گھر تبدیلی بھی کار آپ بی بانی برساتی ہیں، آپ بی نے قاتل اور آپ بی پانی درساتی ہیں، آپ بی نے قاتل اور آپ بی باور آپ بی کافر کہا۔ ہمارے نزدیک قاتل و بی ہے جو تھم آت درسان کیوں بھٹ پڑے۔ جائد، سورج کیوں تیرہ ہوں؟ کیاس لیے کہ لوگوں نے ایسے کو حکر ان بنایا ہے، جوائد میروں میں اجالا پھیلائے گا۔

۱-استیعاب (۱) پی ہے کہ احد بن قیس دیندار ، فقمند ، صائب الرائے اور ذہین تھے ، شخوراور
سیاست مدار تھے۔ عائشہ بھر ہ پہونچیں تو آ دی بھیج کرا حدث کو بلوایا۔ وہ نیس آئے ، ووہارہ بھیجا تو آئے۔
عائشہ نے پوچھا: وائے ہوتم پر ا آخرتم امیر الموشین مثان کے قاتموں کے خلاف لڑنے کے لیے کیا عذر دکھتے
ہو؟ کیا لوگ کم جیں؟ احدف نے کہا: یہ سب پھینیں بلکہ ایک سال قبل تک آ پ بی مثان کی خدمت کرکے
قل کا تھم دیتی تھیں۔ ہم آپ کی پہلی بات کو مانے ہیں بید دوسری بات میرے لیے قابل قبول نہیں۔
اا۔ ابوسلم نے شامیوں سے حضرت عائش کی مثال سر بیس آ نکھ سے دی جو آ تھو والے کو اذبت دیتی
ہے۔ (ابن عساکر) (۲)

١٢- ابن ابي الحديد (٣) لكين بي كرتمام تذكره فكارول في متفقه طور سے يه بات لكمي بےك

ارامتیعاب (الشم الثانی بمی۱۱۷ بنبر۱۳۰) ۲-تاریخ این صباکر(ج ۳۷ بمی۲۲۱ بنبر۳۲۱۳)

عثان کی مخالفت میں سب سے زیادہ تلخ وتند حضرت عا کشتھیں۔ جامہ رسول ملٹ آیا ہم کو گھر میں لٹکا رکھا تھا، جو بھی آتا اس سے کہتی تھیں: ویکھوا بھی جامہ رسول ملٹ آیا ہمی میلائیں ہوا کہ عثان نے ان کی سنت ترک کردی۔

المسال ما کی لکھتا ہے کہ عائشہ کو آل عثمان کی خبر شراف میں معلوم ہوئی۔ انھیں یقین تھا کہ اب حکومت طلحہ کو طلحہ فرش آلہ ید میر اپتجر ابھائی طلحہ نے آل عثمان کے سلحہ کی ۔ فرماتی تھیں کہ عثمان ہلاک ہو، طلحہ فوش آلہ ید ۔ خوش آلہ ید میر اپتجر ابھائی ۔ طلحہ نے آل عثمان کے گھر کا پچھا ٹا ثدا پی تھویل میں لے لیا تھا۔ بعد میں جب معالمہ دگر کو رہ ہوا تو بیسب سامان علی علیقی کے حوالے کہ دیا۔ (۱)

۱۳ ما عائشہ وجب قل عثان کی خبر معلوم ہوئی تو بہت خوش ہوئیں اور کہا: خوشا بحال طلحہ! اس کے سوا
کوئی حقد ارخلافت نہیں ۔ لیکن شراف میں عبید نے کہا: بہترین امت علی طلط اوخلافت سونپ دی گئی تو کہنے
لگیں: کاش! آسان بھٹ پڑتا ۔ پھر کہا: سوچ کے بتاؤی کے کہ رہے ہو؟ عبید نے کہا: ام المونین کی یہ کیا
حالت ہے ۔ بخدا! سب سے زیادہ حقد ارخلافت علی طلط ہی تھے ۔ لیکن عائشہ نے پچھے جواب نہ دیا۔
دوسری روایات میں بھی عائشہ کی عثمان کے خلاف با تیں مندرج ہیں ۔ (ابو خیف لوط بن کیلی) (۲)

10-قیس بن حازم کابیان ہے (ابو تھف بھی اس روایت سے لمتی جلتی روایت نقل کرتے ہیں) کہ پھر عائشہ نے سواری موڑنے کا تھم دیا اور فور آئی کہنے گئیں: بخدا! عثان ناحق قتل ہوئے ۔ قیس نے پوچھا : آپ تو سب سے بوی مخالف تھیں۔ جواب دیا: ہاں لیکن اب غور کیا ہے تو تیجی کہ تو ہے بعد قتل کیا گیا ہے۔ (۳)

۱۶۔ دوسرے طرق ہے بھی روایت کی گئی ہے کہ خبر قل عثان من کرعا کشہنے کہا: خدااس کا ناس کرے! دہ اپنے گنا ہوں کی وجہ سے قبل ہوا، خدانے اس کی بدکر داری کا انتقام لیا۔ اے قریش کے لوگو! کہیں تم پرقوم شمود کا عذاب ندآ جائے۔ اب تم لوگ طلحہ کو حکمراں بنالو۔ لیکن جب متوار خبر ملی کہ علی طلط کا

ا ـ شرح ائن الى الحديد (ج٢ ، ص١٥٥ ، خطبه ١٥)

۲-تاری طبری (ج۳، ص ۴۵۸، حوادث، ۲۳سیه) تذکرة الخواص، ۱۳۰، شرح این الی الحدید (ج۲، ص ۲۱۵، خطبه ۵) ۳-شرح این الی الحدید (ج۲، ص۲۱۲، خطبه، ۷۹)

بیعت ہوگئ ہے تو کہا: ان لوگوں پر خاک پڑے ، بیلوگٹیس چاہتے کہ قبیلہ تیم میں پھر حکومت واپس آئے ادھر طلحہ وزبیر نے خطالکھ کرعا کشہ کومشورہ دیا کہ انتقام خون عثمان کا نعرہ لگا ہے۔ بین خطائین زبیر کے ذرایعہ بھیجا گیا تھا عائشہ نے خط پڑھ کرنعرہ بلند کر دیا۔ ام سلمہ نے بھی اس سال جج کیا تھا، عائشہ کا انداز دیکھ کر انھوں نے تمایت علی کا اعلان کیا اور علی کی مدد کرنے برتیار ہوگئیں۔ (۱)

ا۔ ابو خفف لکھتا ہے کہ عاکشہ نے ام سلمہ کوخرچ دے کراپی طرف کرتا چاہا ، ان ہے کہا کہ آپ
تمام از واج میں من اور اولین مہاجر ہیں ، آپ ہی کے گھر پر ہمارے سہام تقییم ہوتے تھے فرشتہ و تی آپ
کے یہاں سب سے زیادہ آتا تھا۔ ابن زہیر نے جھ سے کہا ہے کہ لوگوں نے عثان سے تو بہ کرائی ، پھر
روزے کی حالت میں ماہ حرام میں انھیں قبل کر دیا۔ میں طلحہ و زہیر کے ساتھ بھرہ جارہی ہوں۔ آپ بھی
ہمارے ساتھ چلئے شاید خدا حکومت کی اصلاح کردے۔ جواب دیا: میں ام سلمہ ہوں ، کل تم نے سب
سے زیادہ عثان کے خلاف بحر کایا ، اسے نعثل کہا ، تہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ رسول من انگرین کی نظر میں
علی کی کیا قدر و منزلت تھی۔ (۲)

۱۹۔ ابن عبدرب(۳) نے لکھا ہے کہ ٹی لیٹ کے آدمی نے زبیر سے پوچھا: کیا حال ہے؟ کہا: میں اپنے فرزند کے ہاتھوں مجبور ہوکررہ گیا ہوں۔ پھروہ آدمی مدینہ آیا اور سعد سے پوچھا: عثان کوکس نے تل کیا ؟ سعد نے کہا: عائش نے تلوار نکالی ، طلحہ نے تیز کی ، علی نے زبر میں بجھائی۔ پوچھا: زبیر نے کیا کیا؟ جواب دیا: انھوں نے پچھے کیا نہیں لیکن ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ابن قنیہ (۴) نے بھی سعد کا بی نظرہ نقل کیا ہے۔ ویا: انھوں نے پچھے کیا نہیں گیان ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ابن قنیہ (۴) نے بھی سعد کا بی نظرہ نقل کیا ہے۔ اس مغیرہ نے ماتھ ات کی تو عائشہ نے کہا: تم نے جنگ جمل میں جھے دیکھا ہوتا کہ ہودئ کے ادھرادھر تیر برابر آرہے تھے۔ مغیرہ نے کہا: کاش ایک تیر آپ کولگ جاتا۔ عائشہ نے کہا: خبریت تو ہے ایسا کیوں کہ درہے ہو؟ مغیرہ نے کہا: آپ نے عثان کے خلاف شورش برپا کی۔ عائشہ نے کہا: میں

اشرح ابن الي الحديد (ج٢ م ٢١٦، خطبه ٤)

۲\_شرح ابن الي الحديد، ج٢ ، ص ٢١٤ ، خطب ٩ ٧ ـ

٣\_العقد الفريد،ج٣، ص١١١\_

٣- الامامة والسياسة من ابص ٢٨-

نے کہا تو تھالیکن یہ متعمد نہ تھا کہ انھیں قبل کر دیا جائے ، خدا جا نتا ہے کہ میں چاہتی تھی لوگ عثان سے لڑیں۔خدا نے ایسے حالات پیدا کئے کہ لوگ جھائی سے لڑے۔ میں چاہتی تھی عثان کو تیر مارے جا کیں لیکن جھائی کو تیر مارے گئے ، شیل چاہتی تھی کہ لوگ ان کی اطاعت نہ کریں ،میری خودی نا فر مانی کی گئی ، اگر خدا کو معلوم ہوتا کہ میرامقصد عثان کو آل کرنا ہے تو میں قبل بھی ہوجاتی ۔ (۱)

۲۰-ابوسعید ضدری کتبے ہیں کہ کے بیل پچولوگ عائشہ کے فیے بیل تھے، استے بیل عثمان ادھر سے گذر سے ، انھیں دیکھ کرمیر سے سواسب نے ان پر لعنت کی ۔ ان بیل ایک کوئی بھی تھا اور عثمان کو فیوں سے خت نالا سے ۔ کوئی سے کہا: اب تو جھے طامت کرتا ہے ۔ پھر مدینہ جا کراس کی سرزئش کی ۔ اس کو فی سے کہا گیا تم طلحہ سے سفارش کرلو ۔ طلحہ کے تو عثمان نے کہا: میں تجھے سوتا زیانے ماروں گا ۔ طلحہ نے کہا: بین ماروں گا ۔ طلحہ نے کہا: بین ماروں گا ۔ طلحہ نے کہا: میں اس کا وظیفہ بند کردوں گا ۔ طلحہ نے کہا: خداروزی ویتا ہے ۔ (۲)

۱۱-۱۱ بن اثیر، فیروزآبادی اورا بن منظوروز بیری نعثل کا مطلب لکھتے ہیں: احمق بدُ حااور نعثل ایک مدید کا بیووی باشدہ قاچنا نجے ہمیر بیل ہے، عثان کونعثل سے تثبید دیتے تھے۔ جولمی واڑھی والامھری باشدہ تھا۔ ابوعبید کہتے ہیں کہ عثان کوشانت اور فدمت کی غرض سے لوگوں نے ان کا نام نعثل رکو دیا تھا۔ عثان ایک دن تقریر کررہے تھے تو ایک فخض نے عثان کی فدمت کی عبداللہ بن سلام نے اس کوٹو کا تو وہ خاموش ہوگیا۔ اس سے لوگوں نے کہا: اگر عبداللہ بن سلام کی قدرومنزلت کی وجہ سے ان کو پچونہیں کہہ خاموش ہوگیا۔ اس سے لوگوں نے کہا: اگر عبداللہ بن سلام کی قدرومنزلت کی وجہ سے ان کو پچونہیں کہ سے تو نعثل کوگا کی دو کیونکہ این سلام شیعہ عثان ہے۔ وشمنان عثان نے اسے نعثل کہنا شروع کر دیا۔ عاکشہ کہتی تھیں نعثل کوئل کر دو۔ خدا اسے قبل کر ہے اور ان کی مراذ نعثل سے عثان تھے۔ یہ انھوں نے اس وقت کہا جب انھوں نے عثان سے خفا ہوکر کہ جانے کا ادادہ کیا۔ حیا قالحیوان میں ہے کہنعثل ' زور ندو''

٢\_العقد الفريد، ج٣، ص ١١٨\_

ا\_المتقد الغريد، جس بم الا\_

٣-النحلية من ٥٩ مل مالقاموس ألحيط عن ١٣٥١ لعان العرب من ١١م ١٨ عام العروس من ١١٠ حياة النبي ١١ من ٢٥ من ١٣٠٠ -

۲۲۔ بلاذری الانساب میں لکھتے ہیں کہ عائشروتی ہوئی کھرے بابرنظیں اور کہتی جاتی تھیں:عثان تقل کردئے گئے خدا انھیں بخشے۔ عمار یاسرنے ان سے کہا: کل تم نے ان کے خلاف لوگوں کو بھڑ کا یا اور آج ان کا مائم کردی ہو؟ (1)

علامدا می فراتے ہیں بیروایات واضح طور ہے ہمیں بتاتی ہیں کہ عائدہ بھی حان کو ہزا وار خلافت

نہیں بھی تھیں۔ ہیشہ انھیں پاپی بھی رہیں۔ ان کابس چانا تو پھر میں با عدھ کے دریا میں ڈال دیتیں۔

تیروں کی زد پر لے آئیں۔ ای لیے لوگوں کو ان کے خلاف بحر کاتی رہیں۔ جامہ رسول کہ کھاتی رہیں۔

عثان کے آل ہونے کے بعد بھی اپنا ای نظریہ پر باتی تھیں۔ لیکن جب طلحہ کو کو مت نہ ل کی جس کے

عثان کے آل ہونے کے بعد بھی اپنا اور آسان پھٹ پڑنے کی بات کرنے آئییں ۔ لوگوں کو انتقام

لیے یہ سب پاپڑ بیلے تھے تو اب رخ بدل گیا اور آسان پھٹ پڑنے کی بات کرنے آئییں ۔ لوگوں کو انتقام

خون عثان کے لیے ابھارنے آئییں کہ اس طرح طور کو کو مت بل جائے۔ ورنہ قصاص کا حق عائد کو ہرگز نہ

قادہ دوسرے خاندان کی تھیں۔ پھریہ کہ ورتوں کو فوجی تر تیب اور جنگ ہے بھی کو کی تعلق نہیں ہے۔ خود

رسول خدا نے آئیس جنگ جمل میں شرکت سے منع کیا تھا۔ چنا نچہ مقام حواب پر کتوں کے بعد

رسول کی چیش کوئی یا د آئی تو واپسی کا ارادہ کیا لیکن طلحہ وزییر کی سیاسی کر تب بازیوں سے اپنی باغیانہ ترکت

پر باقی رہ گئیں۔ آخر جب طلحہ موت کے گھاٹ افر گئے تو ان کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا اور خلافت عالی بھی معتم ہوگئے۔

بھی معتم ہوگئے۔

### عبدالرحمٰن بن عوف: بدری مجامد جمبر شوری بحشره مبشره کی فرد

ا - بلا ذری لکھتا ہے کہ ابوذ رکے ربذ وجلاوطن ہونے کے بعد علی اور ابن عوف نے عثان کی اس غلط حرکت پر تفتگو کی ۔ حضرت علی طلع ان نے فر مایا: بیسب تمہارا کیا ہوا ہے۔ ابن عوف نے کہا: اگر آپ جا ہیں تو ہم اور آپ ان سے جنگ کریں کیونکہ عثان نے تمام عہد و پیان کو بیروں تلے روند ڈ الا ہے۔

۲-تارخ ابوالفد اہل ہے کہ جب عثان نے اموی چھوکروں کو گورزینا دیا تو لوگوں نے ابن عوف ہے کہا: بیسب آپ کا کیا ہوا ہے۔ جواب دیا: ہیں نہیں مجھتا تھادہ ایسے ہوجا کیں گےاب ہیں عہد کرتا ہوں کہ بھی اس سے بات نہ کروں گا۔ مرتے دم تک بات نہ کی۔عیادت کے موقع پر منے پھیرلیا۔

۳- بلاذری لکھتا ہے مرض الموت میں ابن عوف سے عثمان کا تذکرہ کیا گیا تو کہا: حکومت استوار ہونے سے قبل بی اس کا کام تمام کردو۔ جب عثمان کومعلوم ہوا تو ابن عوف کے رپوڑ اور کنویں کو قبضے میں کرلیا۔ ابن عوف نے بدعا کی تو کنواں خشک ہوگیا۔

٣- انموں نے تم کمائی تم کم مثان سے بات نہ کریں ہے۔

۵۔سعد بن ابی وقاص کا بیان ہے کہ این عوف نے وصیت کی تھی کہ عثان ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔

۲- ابن عبدربہ لکھتے ہیں کہ جب عثان نے اموی چھوکروں کو حکمراں بنایا تو لوگوں نے ابن عوف کو طعند دیا۔ وہ خصہ میں عثان کے پاس گئے اور کہا: میں نے تہمیں دوسروں پرتر جج دی کہتم سیرت ابو بکر وعمر افتتیار کرد گئے۔ افتتیار کرد گئے۔ بنگن تم اسے نظرا نداز کر کے اپنے خاندان والوں کو مسلمانوں کی گردن پر سوار کرنے لگے۔ عثان نے کہا عمر نے خدا کے لیے خاندان والوں کو نظرا نداز کیا اور میں خدا بی کے لیے خاندان والوں کا خیال مکتا ہوں۔ ابن عوف نے عہد کرلیا کہ عمر مجموعتان سے کلام نہ کریں مجے۔ مرض الموت میں عیادت کے لیے عثان میں کہا تو مند دیوار کی طرف کرلیا۔ (۱)

ا ـ انساب، بلافری، چ۵، ص ۵۵، (چ۲، ص ا ۱۵-۱۷۲۱) العقد الغرید، چ۲، ص ۲۵۸، ۱۲۲،۲۲۱ ( چه، ص ۱۰۱، ۱۱۸) تاریخ ایوالغد او، چا، ص ۲۲۱ ـ

ے۔مسور کا بیان ہے کہ عثان کے پاس پھے صدقات کی مالیات آئی وہ سب حکم کو بخش دیا۔ جب سے خبر ابن عوف کو ہوئی تو مسور کو مامور کیا کہتم جا کراس کو تھم سے لے کرمسلمانوں میں تقسیم کردو۔(۱)

۸۔ ابو حلال عکری کماب اواکل میں لکھتے ہیں کہ عثمان اور ابن عوف کے حق میں دعائے علی مستجاب ہوگی، یہ دونوں مرتے دم تک ایک دوسرے کے دشمن رہے عثمان نے قعر بنوا کر دعوت کی ، ابن عوف نے دکھے کہا ہوں کہ عوف نے دکھے کہا: لوگ تمہارے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں میں اسے مانتائبیں تھا آج سمجھا ہوں کہ درست کہتے تھے۔ میں اپنی بیعت پرخدا کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہن کرعثمان نے انھیں نوکر کے ذریعے محرسے نکال باہر کیا اور لوگوں کو ملنے سے منع کردیا۔ نتیج میں کوئی ان سے نہ ملتا تھا صرف ابن عباس علم قرآن سیکھنے جاتے تھے۔ (۲)

ابو ہلال (۳) نے شوری کے موقع پر دعائے علی طلعت کا جواشارہ کیا ہے اس میں علی طلعت نے فر مایا تھا کہ خداتم دونوں میں عناد پیدا کردے۔اورا بن عوف کے قول' لوگ تبہارے بارے میں جو پھر کہتے ہیں میں اے مانتانہیں تھا'' ے اشارہ ہے شوری کے وقت عثان کی بدعتوں کے اندیشے سے نیزیہ کہ نی امیہ حکومت کو گیند بنالیں گے۔

علامه المی فرماتے ہیں کہ اب یہاں خورطلب مسلہ بیہ کہ بنگام بیعت روش عمر والوبکر کی جوشر ط کی المسلہ مسلہ بیہ کہ بنگام بیعت روش عروالوبکر کی جوشر ط کی تقتی و مسلمان کی تقل مسلمان کو اسے قبول نہیں کرنا چاہیئے۔ اس لیے حضرت علی نے سیرت شیخین کے شرط پر بیعت سے انکار کیا تھا۔ (۳) کاش! ابن عوف جب سیرت شیخین پڑل کی شرط پیش کر رہے تھے تو اس نکتے کی طرف بھی متوجہ کاش! ابن عوف جب سیرت شیخین پڑل کی شرط پیش کر رہے تھے تو اس نکتے کی طرف بھی متوجہ

ا\_تاریخ طبری ، ج۵ ، مس ۱۱۱\_ ( جم ، مس ۳۱۵ ، حوادث وسع \_) تاریخ کال ، جم ، مس ۷۰\_ ( جم ۲۰ مس ۲۸۱ ، حوادث ۳۵ هه) شرح این الی الحدید ، ج ا، مس ۲۷۱\_ (ج ۲ ، مس ۲۹۹\_ خطیه ۲۰ \_)

٢\_شرح ابن الي الحديد ، ج٢ ، ص ١٩١١ ، (ج ا ، ص ١٩١ ، خطب ١-)

٣ ـ شرح ابن افي الحديد، ج ابح ٢٣ ـ (ج ابي ١٨٨ ، خطبه ٣ ـ )

٧\_منداحد، جا مص 20\_ (ج ام مع ١٢، مديث 200 ) تاريخ طبري، ج٥،ص ٨٠٥م ٢٣٨ يتمبيد باقلاني، ص ٢٠٩-البدلية والتعلية ، ج٤، ص ٢١١ ـ (ج٤، ١٤٥ - حوادث ٢٢٠ هه - )

ہوتے، پہنہیں وہ بجو بھی رہے تھے یانہیں کہ سرت شخین کی شرط کرنا سنت رسول مل النظائی کے خالف ہونے کا بیت ہیں ہونے کا ثبوت ہے۔ بالفرض اگر ابن کوف اس تھتے کوئیں سجے دہے تھے تو بہ سجھے ہو جھے کوئی بات پیش کرنا صریحی جہالت ہے جہ جائیکہ اسلامی معاشرے کی تنظیم و تربیت کے انحصار کے حساس موقع پر مجبول بات پیش کرنا سخت نقصان رسال ہے۔

با قلانی نے اس شرط کی توجیہ کی ہے کہ ہر معظم کو پڑھنے سے قبل سجھ لینا ضروری ہے،عثان سے تو الی تو تع کی بی نہیں جاسکتی کہ وہ سجھتے نہ ہوں گے۔(۱)

اب ذراعتان کی طرف آئے۔ کیا جب برت شخین کی شرط تول کررہے تھ تو ہجو بھی رہے تھے اس کے جہدہ برآ کہ اس کا مطلب ہے سنت رسول مل تھ تالی ہیں؟ اگر صلاحیت نیس پارہے تھے تو اس کے شرط تول کیوں کی؟ بونے کی صلاحیت اپنے اعمر پارہے تھے یا نیس؟ اگر صلاحیت نیس پارہے تھے تو اسی شرط تول کیوں کی؟ دوسری صورت بھی امت اسلامی کے بقاء واضحار کا اہم معا ملدان کے بیش نظر تھا ایسے موقع پر غیر بخیرہ حرکت کیوں کی؟ اگر باالفرض وہ ان تمام باتوں سے باخیر تھے تو آخر شرط بیعت کے ظلف کیوں کما کیا؟ پھر جب بن عوف نے انھیں سرزنش کی تو بیرصفائی کیوں دی کہ عمر اپنے طور پرعمل کررہے تھے بیں اپنے بھر جب بن عوف نے انھیں سرزنش کی تو بیرصفائی کیوں دی کہ عمر اپنے طور پرعمل کررہے تھے بیں اپنے جا بین عوف کے جواب بیں جاتا ہوں ۔ اس معتقل بھانے کو منداحمہ بن ضبل (۲) بیس چیش کیا گیا ہے کہ ابن عوف کے جواب بیں حاتان نے کہا کہ بیس بیرت شرحول کر جانے تھے کہ بیرت عمر مطابق سنت رسول کے جب عمل کی طاقت نیمی تو اسے تو ال کیوں کیا تھا؟ اور اگر جانے تھے کہ بیرت عمر مطابق سنت رسول کے جب عمل کی طاقت نیمی تالی کہ بیلو یہ ہے کہ بن عوف نے کہا نیمی نے تباری بیعت کر کے ناطی کی اب خدا کی بناہ طلب کرتا ہوں ۔ امیر الموشین کو گوار اٹھانے اور جنگ کی رائے دے در ہے ہیں۔ اس سے تو واضح ہیں وال سے جو داخلی کی رائے ویں کیا ہوں کو داخل کرنا اور اٹھی تی تی کہ کہ در مردں کو ابھار بھی در ہیں۔ ہیں۔ مثان کو

<sup>ُ</sup> الْمُعَمِدِ بِاقَلَانِي ١٠٠\_ - مناب الله الله مناب

اییا پائی بجولیا کرنماز جناز و پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ عثان سے مرتے دم تک بات نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ سیرت عثان کو مطابق قرآن نہیں بجھتے۔ یکی وہ انداز تھا کہ عثان نے ابن عوف کو منافق کہا۔ ابن جمر(۱) نے اس کی معنک تو جید ہے کہ بن عوف کرآنے سے عثان بہت زیادہ ہراسال ہوتے تھاس لیے اس کی معنک تو جید کی طرف ملی (۲) نے سیرت النبی میں اشارہ کیا ہے لیکن معنک ہونے کی وجہ سے اس نقل نہیں کیا ہے۔

اس کے علاوہ اس قوم سے پوچھا جائے کہ جوشرط عثان سے کا گئی اسے انھوں نے پورا کیا یا نہیں۔ کیا عثان کو اعتبارتھا کہ وہ چا ہیں تو اس پڑل کریں چا ہیں تو نہ کریں؟ اگر بشرط لازم تھی تو انھوں نے اس پڑل کیوں نہ کیا۔ آخر وارث علم رسول مٹھ گئی تم حضرت علی اس شرط کو کیوں ٹھکرا دیا تھا؟ کیا بیشرط اس ایمیت کی حال تھی کہ اگر خلیف مگل نہ کرے تو اسے معزول کر دیا جائے؟ پھر جب صحابہ نے اس شرط پڑل نہ کرنے کی وجہ سے معزول کرنا چا ہا تو انھوں نے مقاومت کیوں کی؟ پھر ایسا کیوں ہوا کہ جب شرط پڑل نہ کرنے کی وجہ سے معزول کرنا چا ہا تو انھوں نے مقاومت کیوں کی؟ پھر ایسا کیوں ہوا کہ جب خلع خلافت پر آمادہ نہ ہوئے تو انھیں قبل کردیا گیا؟ جب کہ اہلسمت کا عقیدہ ہے کہ تمام وہ افراد جو بغاوت میں شامل متے سب سے سب عادل تھے۔ اگر ایسانہیں ہے تو پھر حضرت علی سیاف نے سرت شیخین کو اور کھکر ایا تو انھیں خلافت کیوں نہیں سپر دکی گئ؟

### نظر بيطلحه بمبرشوري عشره مبشره كي فرد

ا۔ صغرت علی طلع کی حالت کے متعلق فر مایا ہے: خدا کی تنم !اس نے خون عثان کا بدلہ لینے
کے لیے اس لیے تیزی دکھائی ہے کہ اس بیڈر ہے کہ کہیں اس سے خون عثان کا مطالبہ نہ ہوئے گئے۔
کیونکہ لوگوں کا گمان خالب اس کے متعلق بھی ہے۔ اور حقیقت بھی بھی ہے کہ باغیوں بی اس سے بوحد
کر عثان کے خون کا بیا سہ کوئی نہ تھا۔ چنا نچ اس نے خون کا موض لینے بیں جوفو جیس فراہم کی ہیں اس سے
بہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو مغالطہ دے تا کہ حقیقت مشتبہ ہوجائے۔ خدا کی تنم!اس نے حتان کے معاطے میں

ان تین با توں میں ایک پر بھی تو عمل نہ کیا۔ اگر بن عفان جیسا کہ ان کا خیال تھا ظالم تھے تو اسے چاہیے تھا
کہ ان کے قاتلوں کی مدوکرتا یا ان کے مددگاروں سے علیحدگی اختیار کر لیتا۔ اگر مظلوم تھے تو مناسب تھا
کہ قتل نے رو کنے والوں کی طرح عذر معذرت کرتا اور اگر ان دونوں با توں میں شبہ تھا تو اس صورت میں
چاہیئے تھا کہ ان سے کنارہ کش ہوکرا یک گوشے میں بیٹے جاتا۔ اور انھیں لوگوں کے ہاتھوں میں چھوڑ و بتا۔
لیکن اس نے ان با توں میں سے کی ایک پر بھی عمل نہ کیا اور ایک بات کوسا منے لے کر آگیا ہے کہ جس کی
صحت کی کوئی صورت بی نہیں اور نہ اس کا کوئی عذر درست ہے۔ (ا)

ابن انی الحدید (۲) اس کی تشری کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اگر کہا جائے کہ طلحہ پہلے قتل عثان کو جائز بچھتے تھے۔ پھر بعد میں بدل کے اور قاتلوں سے انتقام لینے لگے تو ہم کہیں کے کہ ایک صورت ہوتی تو حضرت علی عظام منذ کرہ تین قسمیں بیان نہ کرتے ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طلحہ کا عقیدہ بدلانہیں تھا اور تاریخ بھی اس کی گواہ ہے۔ بھی طلحہ نے اپنے کئے پرشر مندگی کا مظاہرہ بھی نہیں کیا۔ اگرید کہا جائے کہ پھر حضرت علی عظام نے ان تینوں قسموں میں سے کسی پڑھل کیوں نہ کیا تو ہم جواب دیں سے کہ کہا تو عثان کو خطان کو خلالے کہ اس کے کہا تو عثان کو خلالے کی بین اس کے کہا تو عثان کو خلالے کہ کہا تو ہم جواب دیں سے کہ کہا تو عثان کو خلالے کہا تو ہم جواب دیں سے کہ کہا تو عثان کو خلالے کہا تو عثان کو خلالے کہا تھیں ہیں۔

۲ رطبری کی روایت ہے کہ ایا م عاصرہ میں حضرت کل نے طلحہ سے فرمایا کہ تہیں خدا کی تم ہے! لوگوں کو عثمان سے دور کرو ۔ طلحہ نے کہا: ہر گرنہیں کروں گاتا کہ تی امیدائے کی فرکر دار کو پہونچیں ۔ اس لیے حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ خدا طلحہ سے سمجھے، عثمان نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اس نے کیا کیا۔ (۳) علی فرمایا کرتے تھے کہ خدا اللہ بن عباس بن افی ربیعہ کا بیان فل کیا ہے کہ بیں عثمان کے گھر پر آیا تھوڑی دیر بات کا خیر کو شیوں کی آواز آنے گئی ۔ ایک بولا: کس بات کا انتظار ہے؟ دوسرے نے کہا: تم ہروشاید اسے روسے باز آجائے۔ استے بی طلحہ آگے اور عدلیں کو بو چھا۔ جب عدلیں آیا تو طلحہ نے پھواس

ا في البلاغه، جه ام ۳۲۳ (ص ۲۳۹، خطبه، ۱۷۲)

٣ ـ شرح نيج البلاف، ج٣ ، ص ٢ • ٥ ـ (ج • ١ ، ص ٩ ، خطير ١٤ ـ ١ )

٣-تاريخ طبرى، ج٥،ص١٣٩ـ (ج٣،ص ٣٠٥) حادث، <u>٣٥ ج</u>ـ شرح اين الي الحديد، بجاءص ١٧٨، (ج٢،ص ١٧١ فطبه، ٣-) (ج٠١،ص٥، خطير، ١٤٥\_)

کے کان میں کہا پھر عدلیں نے آگر کہا: اب کوئی اس گھر میں نہ آئے نہ جاسکے۔ عثان نے جھ سے کہا:
دیکھو بہ طلحہ نے تھم دیا ہے۔ پھر طلحہ کو بدعا کی: خدایا! اس نے لوگوں کو میرے خلاف بھڑ کا یا ہے، میرے
حقوق پا مال کئے ہیں۔ اسے خلافت تک نہ پہو شچنے دیتا، اسے قل کردیتا۔ چونکہ اس نے میرا خون مباح
کیا ہے جب کہ تین حالتوں بی میں انسان کا خون مباح ہوتا ہے۔ قل، زنائے محصنہ یا ارتداد۔ جھے پتہ
نہیں یہ لوگ کس جرم میں جھے قل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر عثان اسپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں محمد بن ابی
کرسے اجازت لے کربا ہرآ گیا۔ (۱)

٣ ـ طبری حسن بھری نے قل کرتے ہیں کہ طلحہ نے عثمان سے اپنی زمین سات لا کھ درہم میں نیج دی۔ جب کہ وہ جانتا دی۔ جب کہ وہ جانتا ہوکہ خدا کا کیا امر چیش آنے والا ہے۔ چبر وہ مدینے کی گلیوں میں درہم تقسیم کرنے گئے۔ یہاں تک کہ میں تک ایک درہم بھی باتی ندر ہا۔ حسن کہتے ہیں: پھر وہ خود عی عثمان کے افتد ارہتھیانے کی سعی کرنے گئے۔ ر)

۵۔ عثمان طلحہ سے پچاس ہزار درہم کے طلبگار تھے۔ ایک دن طلحہ نے ان سے مجد کے راستے میں کہا: تمہارا اور پیر فراہم کرلیا ہے لیا وعثمان نے کہا: وہ تمہارا بی ہے اب اسے اپنے حوصلے کے مطابق بخشش کردد۔ ایام محاصرہ میں سزائے معکوس کے طور پراکٹر اس کا تذکرہ کرتے تھے۔ (۳)

ابن الى الحديد كتبة بين كه طلح سب نياده بغاوت من آئة كتے تھے۔ زبيران سے كم تھے۔ عثان كتب تھے : طلح كاناس ہو۔ من نے اسے اس قدرزروسيم ديا كين اب وہ ميرے خون كا بياسہ ب خدايا! اسے خلافت تك نه يبو شيخة دينا كونے انجام كا مزہ چكھانا۔ تذكرہ نگاروں نے لكھا ہے كه ايام محاصرہ من طلح كيڑے سے ابنا منھ چھيائے رہتے تھے تا كہ كوئى بچيان نه سكے اور تيراندازى كرتے تھے۔

۱\_تاریخ طبری،چ۵،۱۲۱ه\_(چ۳،می۳۷) نوادشه ۳<u>م</u>\_تاریخ کال،چ۳،می۳۷(چ۲،می۱۹) نوادث، <u>۳۹ به</u> ۲\_تاریخ طبری،چ۵،می۱۳۹ (چ۳،می۵۰) نوادث، <u>۳۵ می</u>تاریخ این صاکر،چ۷،می۱۸\_(چ۲۵،می۱۰۱) مختمرتاریخ این عساکر،چ۱۱،می۱۰۱

س\_تاریخ طری، ج۵، ص ۱۳۹\_(ج۸، ص ۲۰۵) (حواد شهری)

محاصرہ کے دقت دروازے سے جاناممکن نہ تھا تو طلحہ ہی نے پڑوس کے انصاری کا دروازہ کھلوا کرلوگوں کو اندر گھنے کاراستہ دیا۔(1)

ا\_ثرح این انی الحدید ، ج۲۰٬۰۰۳ (ج۹۰٬۰۰۳ ۳۵ ۳۵) ( تحلیه ۱۳۷ ) ۲ ـ ثرح این انی الحدید ، ج۲۰٬۰۰۰ ـ ۲ ـ خطید ۵۰ ـ

۳-تارخ طری، چ۵، س۱۳۱\_(ج۸، س۱۳) (حوادث وسو\_)

آپ وہاں سے خزانے کے پاس آئے درواز و کھلوانا چاہاتو چائی شالی۔ آپ نے درواز بو ڈنے کو کہا
اور مالیات کو نکلوا کر تقسیم کرانا شروع کیا۔ جب طلحہ کے پاس بیٹے لوگوں کو معلوم ہوا تو آ ہستہ آ ہستہ وہاں
سے الگ ہو کر علی کے پاس آنے گئے۔ طلحہ اکیلے رہ گئے۔ عثمان کواس کی خبر ہوئی تو خوش ہوئے۔ اس
وقت طلح عثمان سے طاقات کے لیے گئے۔ اعمد جا کر کہا: اے امیر الموشیق میں خداسے مغفرت طلب کرتا
ہوں اور تو بہ کرتا ہوں ، میں نے ایک معاملہ سوچا تھا خدا در میان میں صائل ہو گیا۔ عثمان نے کہا: بخدا ! تم
ہرگر نہ آتے۔ جب فلست کھائی ہو آئے ہو۔ خدا تم سے مجھے گا اے طلحہ! (۱)

علامہ ایٹی فرماتے ہیں: تاریخ کوخائن ہاتھوں نے کھلواڑ بنا کرحدیث مواخاۃ کواس روایت میں مطامہ ایٹی فرماتے ہیں۔ ا خوس دیا ہے۔ حالا نکہ عثان کی باتوں میں حق مسلمانی ، قرامتی اور عہد و بیٹاق کا بی تذکرہ ہے۔ میں نے الغد مرکی جلدوں میں تفصیل سے بحث کی ہے کہ رسول خدا المرائی آنا ہم نے حضرت علی کوا بنا بھائی بنایا تھا۔

9۔ بلاؤری لکھتا ہے کہ طلحہ نے عثان سے کہا: کہتم نے ایک برعتیں پھیلار کی ہیں کہ حوام جنمیں جانتی بھی نہیں ۔عثان نے کہا: میں نے برعتیں نہیں پھیلائی ہیں بلکہتم عوام کومیرے خلاف بحر کارہے ہو۔(۲)

۱-بلاذری وابو تھن کھتے ہیں کہ بلوائیوں نے عثان کا کامرہ النظر ہ تحت کیا کہ کی کوآنے جانے نہیں دیتے تقیق سعید بن عاص نے کہا: ہیں جامہ احرام پہن کر مکہ جاؤں گا۔ بلوائیوں کومعلوم ہواتو انعوں نہیں دیتے تقیق سعید بن عاص نے کہا: ہیں جامہ احرام پہن کر مکہ جاؤں گا۔ بلوائیوں کومعلوم ہواتو انعوں نے تشم کھائی کہ اگروہ انکلاتو اس ہے جم کے لڑائی ہوگی ۔ طلحہ نے محاصرہ تخت کرکے پانی بھی بند کردیا۔ یدد کیے کر حضرت علی کو خصہ آگیا اور آپ نے عثان کے یہاں پانی سے بھرے مشکیزے بجوائے ۔ (۳) اا۔ بلاذری لکھتا ہے طلحہ وزبیر تمام معاطلت پر چھائے ہوئے تھے۔ طلحہ نے عثان پر پانی بند کردیا

ا\_تاریخ طری ، ج۲ می ۱۵۳ ( جه می ۳۳۰) ( حوادث م<u>ه سمع</u>) تاریخ کال ، جه می ۵۰ ( ج۲ می ۲۸۱ ) (حوادث ۱۳۱۵) شرح این الی الحدید ، ج۱ می ۱۲۵ ( ج۲ می ۱۳۸) ( خطبر ، ۳۰ ) تاریخ این خلدون ، ج۲ می ۱۳۹۰ ، (ج۲ می ۱۵۵۰)

۲\_انباب پلافرى، چەيمىمىمر(چەيى ۱۵۱\_) ٣\_انباب پلافرى، چەيمى اك، (چەيى ۱۸۸\_)

تھا۔اس وقت حضرت علی مدینے سے باہر تھے آپ نے کہلا یا کہ عثان پر پانی بندنہ کرو۔اسے بیاسے آل نہ کرو بطلحہ نے بات نہ مانی۔(۱)

الامامة والسياسة من ہے كەكونى اورمعرى بلوائيوں نے محاصره بخت كرديا، طلحه نے كہا: جب تگ عثان بركھانا يانى بندندكرو مے وہ خوف نبيس كھائيں محاس يريانى بندكردو۔(٢)

۱۲۔ طلحہ سے مجمع بن جاریہ نے کہا: میرا خیالی ہےتم لوگ مثان کوتل ہی کردو کے مطلحہ نے جواب دیا: اگر دو قتل ہوجائے تو نہ دو فرشتہ مقرب ہے نہ رسول اور نبی ہے۔ (۳)

۱۳- بلاذری لکھتا ہے کہ عثمان نے ایک مجمع میں جس میں طلحہ تنے سلام کیا۔ انھوں نے جواب سلام نہیں دیا۔عثمان نے طلحہ سے کہا: میں نہیں سوچنا تھا کہ بھی زندگی کا ایسا موقع بھی آئے گا جب تم جواب سلام نہ دو کے۔ (۴)

۱۱-۱یام محاصره میں کمان طلحہ کے ہاتھ تھی۔عثان نے بن حارث کے ذریعے ایک شعر لکھ کر مدد طلب کی۔حضرت مل اس مان نماز پڑ حارب تھے۔حضرت نے لوگوں کو پراگندہ کر دیا، طلحہ نے بید کھ کر عثان سے معافی ما تکی۔عثان نے کہا: اے حضری بچے! تولوگوں کو میرے خلاف بھڑ کار ہا تھا، اب ناکای موئی ہے تو معافی ما تکنے آیا ہے، خدا تھے بھی معاف نہ کرے۔(۵)

10-ابن سيرين كبتے بيل كرسب سے بوے خالف عثان ،عامره مل طلح تے۔ (١)

۱۷۔ جنگ جمل میں طلحہ نے کہا: خون عثان سے میرادامن آلودہ ہاس لیے اب یہ دھبدای طرح دھویا جاسکتا ہے کہ ان کے خون کا بدلہ لیا جائے۔خدایا! آج خون عثان کا بدلہ مجھ سے لے تا کہ تو راضی

ارانساب بلادري م ٩٠ (ج٢ م ١١١٠)

٢-الامامه والسياسة ج اجس ٢٣- (ج اجس ١٩٠٠)

٣-انىاب بلاذرى، ج٥، ١٩٠٥ (ج٢، ١٩١٠)

٣-انساب بلاذري، چ٥م ٢٠ ع، چ٢ ، ص١٩٥، تاريخ افسيس، چ٢ ، ص٠٢٠\_

۵\_انسابلاوري، چه، ص عد، چه، م ۱۹۱

٢- انساب بلاذري، ج ٢٥م ٨- (ج٢٥م ١٠٠) العقد الغريد، ج٢م م ٢٧٩، (ج٣م م ١١١)

ہوجائے۔(ا)

ا۔ ابن عساکر میں ہے کہ جنگ جمل میں مروان نے تیر مارکر طلحہ کو ہلاک کیا۔ پھر ابان بن عثان سے کہا: میں نے تمہارے باپ کا بدلہ لے لیا۔ مروان کا تیر طلحہ کے زانو میں لگا تھا۔ کی طرح نکل نہیں رہا تھا سخت اذیب تھی۔خود سے کہنے لگے: اسے مت نکالوکہ اسے خدانے بھیجا ہے۔ (۲)

استیعاب(۳) میں ہے کہ تمام تذکروں میں ہے کہ بلاشبہ مروان بی نے طلحہ کو تیر مارا تھاجب کہوہ انھیں کے لشکر میں تھا۔

(ابن ججراصابه بمتدرک حاکم بطبری اور دوسری معتبر تاریخیں اس کی شہادت دیتی ہیں (۴)

۱۸ عبدالملک بن مروان کہتا تھا: اگر امیر المونین مروان نے خود نہ کہا ہوتا کہ میں نے طلحہ کوئل کیا ہے تو میں طلحہ کی ذریت میں کسی کو بھی خون عثان کے بدلے قل کئے بغیر نہ چھوڑتا۔ (طبقات بن سعد) (۵)

19\_نوادرجیدی میں ہے کہ موی بن طلحہ سے ولید نے کہا: تم جب میرے سامنے آتے ہوتو تمل کا ارادہ کرتا ہوں لیکن چونکہ مروان نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے طلحہ کوتل کیا ہے بھی سوچ کر باز آجا تا ہوں۔(۲)

٢٠ طبري لكمتا ہے كه طوروز برنے لوگوں كے سائے تقرير كى: بھرے والوا ميں نے عثان سے

ا \_ طبقات این سعد ، ج ۱۳ می ۲۲۲ \_ تاریخ این عسا کر ، ج ۷ می ۸ \_ (ج ۲۵ می ۱۰۹) (نمبر ۲۹۸۳ \_) مختفر تاریخ ، این عسا کر ج ۱۱ می ۲۰ و تذکر والخصواص ، ص ۲۳ ، ص ۷۷ \_

٢- تاريخ اين صياكر، ج ٧، ص ٨٥، (ج ٢٥، ص ١١٢\_١١١) ( نمبر ٢٩٨٣ \_) مخفر، اين صياكر، ج ١١، ص ٧٠٠ \_

٣- استيعاب القسم الثالث من ٢٦٧ ، نمبر ١٢٨ -

۳-الاصلية ، ج٢، ص ٣٦٠-المسيد رك على التحسين ، ج٣، ص ٣٥٠- ( ج٣، ص ١٨٨) (حديث ٥٩١- ) دياض المعفر ة ، ج٢، ص ٢٥٩- (ج٣، ص ٣٦٠-) انساب ، يلا قرى ، ج٢، ص ٢٧٠- مروج الذبب ، ج٢، ص ٣٨٢-المعقد الغريد ، ج٣، ص ١٨٨- تاريخ كامل ، ج٢، ص ٣٣٨- حوادث ، ٢٣ه-

۵\_طبقات این سعد ، ج۳ ، م ۲۲۳\_

۲ ي تعذيب التحذيب ، ج ۵ ، س۲۲ \_ (ج ۵ ، ص ۲۰ \_)

صرف باز پرس کاارادہ کیا تھا انھیں قل کرنامقصود نہ تھا۔ لیکن چنداحقوں نے انھیں قل کردیا۔ابتم اس سے قوبہ کرو۔لوگوں نے کہا:اے طلحہ الیکن تم نے ہمیں جونط لکھا تھااس میں دوسری بی بات تھی۔(۱)

11۔مسعودی لکھتا ہے کہ حضرت ملی نے طلحہ کو آواز دے کر پوچھا: تم کیوں جنگ پر آ مادہ ہو؟ کہا کہ عثان کا بدلہ علی نے کہا: ہم دونوں میں سے جو بھی ذمہ دار ہوخدااسے قل کرے۔(۲) (دعائے ملی ای وقت مستجاب ہوئی اور طلق آل ہوگئے۔)

۲۲ ۔ طلحہ و زبیر جب بصرے کے مقام سخہ یہو نچے تو عبداللہ بن سکیم تمیں ان خطوط کے ساتھ سلنے آیا جو پہلے لکھے مجھے تھے۔ پوچھا کیا یہ خطاآ پ لوگوں کے نہیں ہیں؟ جواب دیا: ہاں!

عبداللہ نے کہا: آپ نے ہمیں پہلے تو کاعثان کومعزول کرنے اور تل کرنے کا تھم دیا اب ان کے انقام کا نفر و بلند کررہے ہیں۔ بخدا!یآپ کا نظریہ سرف اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے دنیا حاصل سیجئے ذرا ہوش میں آیئے۔اگر آپ کا بھی عقیدہ ہے تو حصرت علی میں انتہائے جس وقت بیعت کی چائی تھی کیوں خوشی نوشی بیعت کر کے ہم لوگوں کو بغاوت و کفریش تھیلئے آئے ہیں۔ (۳)

۳۳-این قتید لکمتا ہے کہ جب عائشہ وطلحہ وزیر بھرہ وار ہوئے تو لوگوں نے صف بائدھ کران

یو چھا: اے ام المونین! آپ کس لیے گھر سے با ہرنگلی جیں؟ جب لوگ بار باراس سوال کو دہرانے

گے تو ایک طراز شخور نے کھڑے ہو کر حمد و ثنائے الجی کے بعد کہا: لوگو! عثان ایسے بھی نہ تھے کہان کا قتل
واجب ہوتا، وہ مظلوم تی ہوئے۔ہم اس پر فصر ہوجاتے ہیں کہ ہمیں کوئی ناحق تازیانہ مارے۔ پھرعثان
کے تل پر کیوں نہ قیام کریں گے۔اب قاتلوں سے انتقام لے کرمعا ملے کوشور کی پر چھوڑ و بینا چاہیے۔ ایک
مخص نے ٹوکا کہ فلط کہتا ہے۔ دوسر ابوالا: میچے کہتا ہے۔اس پر تو تو ہیں ہیں ہونے گئی۔اس ورمیان ایک
مخص نے طلحہ کا خط نکال کر دکھایا جس میں قتل عثان پر ابھارا گیا تھا۔ پوچھا: کیا یہ خط آپ کا ہے؟ انھوں

ا-تاريخ طري، ج٥، م٠ ١٥ ـ (ج٥، م١٢٥ - حوادث ٢٦٠ م

٢-مروج الذهب، ج٢ بم ١١\_ (ج٢ بم ٣٨٣\_)

٣-شرح ائن الى الحديد، ج٢، ص٥٥ (ج٩ ، ص١٨ ٣) (خطبه ١٤١٠)

نے کہا: ہاں۔اس نے پوچھا: کِل تم نے قبل پرابھارااور قبل ہوئے ہرائتبارے سزاوار شخص کی بیعت کرلی منی۔

تم نے بھی ان کی خوٹی خوٹی بیعت کرلی طلحہ نے کہا: جب ہم ہے کہا گیا تہ ہم نے تل کے خوف ہے بیعت کرلی تھی کی تک علی اس کی خوف ہے بیعت کرلی تھی اور لوگوں نے بھی بیعت کرلی تھی ۔ لوچھا: تو اب آپ کی کیا رائے ہے؟ جواب دیا: اب ہمیں انتقام خون عثان کے لیے کھڑا ہوتا چاہیے ۔ لوچھا: تو کیا کیا جائے؟ جواب دیا: آپ کی کیا رائے ہے کہ خواب دیا: آپ کی کیا جائے کہ جواب دیا: آپ کی بیعت کرو۔ اور طابط اللہ کی بیعت نہ کرتا۔ تو ڈر دو۔ لوچھا: تم ہارے بعد دوسرا کوئی آکر یکی کہتو ہم کیا کریں؟ جواب دیا: اس کی بیعت نہ کرتا۔ لوگوں نے کہا: تم نے انصاف کی بات نہیں گئی۔ ہمیں طابط اللہ ہے جگہ کا تھم دے دہ ہوجن کی بیعت خود تم کے کہا: تم نے کہا: تم نے کا کہ ہوجن کی بیعت کرتے ہیں لوگوں نے کہا: تم نے کی ہے۔ سالوکہ ہم نے طابط اللہ کی بیعت کر کے ہیں کو کہا تھی کہا تھی کہ بیعت کر سے ہیں کی رہند تھی کورز کی طرف اور پکو طلحہ کی طرف ہو گئے۔ کہا تو گئے ہیں کو کہ ہے۔ آپ اس حرمت کو تو ڈکر اس ملحون اون پر آئی ہیں۔ جو آپ سے جگ کرے اور اگر دوسروں کی رائے میں ہیں تو اپ کے اور اگر دوسروں کی رائے میں تو آپ سے جگ کروا ہیں جا ہے اور اگر دوسروں کی رائے میں تی تھی ہیں تو اپ کے اور اگر دوسروں کی رائے سے آئی ہیں تو اپ کی ہیں تو اپ کی ہوا ہیں جا ہے اور اگر دوسروں کی رائے ہے آئی ہیں تو اپ کی ہیں تو اپ کی ہیں تو اپ کی ہوا ہے اور اگر دوسروں کی رائے ہے آئی ہیں تو اپ کی ہوا ہیں جو آپ سے جگ کروا ہیں جو آپ سے جائر کر دوسروں کی رائے ہے آئی ہیں تو اپ سے آئی ہیں تو اپ سے جو آپ سے جو تو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو جو جو خواب کی کو سے جو تو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو جو جو جو جو تو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی

۱۲۳- ابو تحف لکمتا ہے کہ حضرت علی طلعظ نے دعا فر مائی خدایا! طلحہ نے میری بیعت تو زدی اور لوگوں کو ابھار کرعثان کو آل کرایا پھر بھے پر انہام رکھا۔خدایا! اے مہلت نددے۔خدا! یا زبیر نے قطع رخم کیا،میری بیعت تو زی،علائیہ میری مخالف کی۔ آج اس کے شرے مجھکو بچا۔ (۲)

۲۵ علقمہ بن وقاص لیٹی کہتاہے کہ جب طلحہ وزبیر وعائشہ نے قیام کیا تو میں نے اسکیے میں طلحہ سے ملاقات کر کے سینہ سے لیٹا یا۔ طلحہ نے کہا: کل ہم تم پہاڑی طرح ایک تھے آج دوحصوں میں بث مسے ہیں

الامة والسياسة عنام ٢٠-

٣- شرح اين الي الحديد ح ابص ١٠١ ( ح ابص ٢٠٠١) خطبه ٢٧٠ ـ

اورخون کے پیاسے ہیں۔ میں نے عثان کے خلاف شورش کی اب اس کی توبہ یہی ہے کہ انتقام کا نعرہ بلند کروں اور اس طرح میراخون بہہ جائے۔ (تاریخ طبری) (۱)

طلحہ کے لیے تو ہے کا بہترین راستہ بیرتھا کہ اولیا و مقتول یا امام وقت کے حوالے اپنے کو کر دیتے نہ بیر کہ امام کی بیعت تو ڈکے شورش پیدا کریں۔اس طرح سے ہزاروں ہے گناہ افراد کا خون بہہ گیا اور قل و خون کا ایک لا متناهی سلسلہ چل نکلا۔

### نظریهٔ زبیر بن عوام :عشره مبشره کی فرد جمبر شور ی

ا۔ طبری (۲) حالات جنگ جمل میں لکھتا ہے کہ حضرت علی طلبتا نے زیمر کو بلوایا۔ وہ آکر برابر
کھڑے ہوگئے۔ علی است جنگ جمل میں لکھتا ہے کہ حضرت علی طلبتا نے زیمر کو بلوایا۔ وہ آکر برابر
کھڑے ہوگئے۔ علی المحتاج ہو جھا:تم کو ل آئے ہو؟ زیبر نے کہا: تنہیں حقدار خلافت نہیں ہوں؟ میں تنہیں عبد
سے اس معاملہ میں افضل ہو علی طلبتا نے پوچھا: کیا میں بعد عثمان حقدار خلافت نہیں ہوں؟ میں تنہیں عبد
المطلب کی اولا د جمتا تھا جب تک تمہارا بدمعاش بیٹا بیدانہ ہوا تھا۔ اس نے تم کو جھے سے جدا کردیا۔ اس
کے علاوہ زیبر کی برسلوکیاں گنا کیں۔

پر فر مایار سول نے ایک بارتم سے کہا تھا کہ تم علی اللہ کے خلاف ظالمانہ بعناوت کرو کے۔ (٣)

استاری طری، چ۵، ص۱۸۱\_ (چ۷، ص۲۷) بوادث، وسع

۲-تاریخ طبری، ج۵، ص ۲۰، (ج۳، ص ۸۰۵) توادث، لاسمه\_مروج الذهب، ج۲، ص ۱۰، (ج۲، ص ۳۸۰) تاریخ کال، چ۳، ص ۲۰۱ (ج۲، ص ۳۳۵) توادث لاسمه\_

س المستدرك على معين ، جسم ١٧٧ س (جسم ١١٧) مديث ، ١٥٥ ـ ١٥٥ ـ ١٥٥ ـ ١٠٥ ـ ١٠٥

زیرین کرواپس جانے گئو بیٹے نے طعند یا کہتم موت کے ڈرسے بھاگ رہے ہو۔ زیر نے
کہا: وائے ہو! میں نے قتم کھائی ہے کہ گئ سے جنگ نہ کروں گا۔ بیٹے نے کہا: غلام آزاد کر کے کفارہ
وے دو۔ اور حضرت علی فرماتے تھے کہتم مجھ سے خون عثان کا بدلہ لینا چاہتے ہو جب کہتم نے ہی آخیس
قبل کیا، خدااس گوئل کرے جس نے آخیس قبل کیا ہے۔ اس روایت کو جافظ عاصمی نے زین الفتی میں اور
مسودی نے اپنی تاریخ میں کھاہے۔

۲۔مسعودی لکھتا ہے کہ مروان نے جنگ جمل میں کمان اٹھائی۔ ایک سمت طلحہ تتے اور دوسری سمت زبیر تتے۔ کہنے لگا مجھے کوئی پرواونیں۔ادھرتیر ماروں یا ادھر۔ پھر طلحہ کوتیر مارکر ہلاک کر دیا۔ (1)

۳۔ شرح ابن ابی الحدید میں ہے کہ طلحہ وزبیرسب سے زیادہ قبل عثان میں کوشاں تھے۔ زبیر کہتے تھے کہ اسے قبل کردو کیونکہ اس نے تنہارا دین بدل دیا ہے۔ لوگوں نے کہا: آپ کا فرزند ان کے دروازے پرمحافظ ہے۔ کہنے آئی بھی کردو چاہے میرابیٹائی پہلے قبل ہوجائے۔ یہ بھی کہتے تھے کہ عثان کل بل صراط پرمردار کی طرح ہوگا۔ (۲)

۳۔ انساب بلاؤری میں ہے کہ زبیر نے عثمان سے جاکر کہا: مسجد میں پجھ لوگ ، تہمارے ظلم پر احتجاج کر کہا: مسجد میں پجھ لوگ ، تہمارے ظلم پر احتجاج کر رہے ہیں اور اجرائے قانون اللی کا مطالبہ کررہے ہیں۔ ازواج رسول ملڑ آیا آئی ہی ہیں آپ ان کا سامنا کیجئے ۔عثمان نے قبول کیا اور گھر سے لیکا ۔ لوگوں نے اسلحہ اٹھالیا۔عثمان نے زبیر سے کہا: میں توکسی کوظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں ویکھا نہ کوئی حق کا مطالبہ کردہا ہے۔ پھر عثمان اپنے گھر چلے میں توکسی کوظلم کے خلاف احتجاج کر ۔ اول کا درزبیر نے اپنے گھر کی راہ لی۔ (۳)

۵۔ بلاذری نے بحوالہ صالح عجل کھھاہے کہ عثان نے زبیرے نزاع کیا۔ زبیر نے کہا: میں تم سے تلوارے جنگ کرنے پرآ مادہ موں۔ (۴)

ا مروج الذهب، ج٢ من ١١ ـ (ج٢ من ٣٨٢ ـ )

٣\_شرح ابن الي الحديد ، ج ٢ ، ص ٨ ٠٨\_ (ج ٩ ، ص ٣ ٧ – ٣٥ \_) خطبه ١٣٤ \_

٣\_انبابالاثراف،ج٥، م ٢٧\_(ج٢، م ١٩٥٥)

٣\_انيابالاشراف، ج٥، ص١١ (ج٢، ص١١١)



#### عثان کےخلاف طلحہ وزبیر کی سانٹھ گانٹھ

ا۔ طلحہ وز بیر کے بارے بیں امیر المونین بیلائی نے فرایا: خدا کاتم انھوں نے بھے پرکوئی سچا الزام خبیں لگایا اور ندانھوں نے میر سے اور اپ درمیان انساف برتا۔ وہ جھے سے اس حق کا مطالبہ کرتے ہیں جے خود ہی انھوں نے چھوڑ دیا اور اس خون کا بدلہ چا جے ہیں جے انھوں نے خود بہایا ہے۔ اب اگر اس جی انھوں نے خود بہایا ہے۔ اب اگر اس جی ان کا بھی تو حصہ لکتا ہے۔ اور اگر وہی اس کے مرتکب ہوئے ہیں میں نہیں تو بھر اس کا مطالبہ صرف انھیں سے ہونا چاہیئے ۔ اور ان کے عدل وانساف کا پہلا قدم بیہ ونا چاہیئے کہو والے خلاف تھم لگا کی ۔ اور میرے ساتھ میری بصیرت کی جلوہ گری ہے۔ نہ میں نے خود ان کو بھی دھوکا دیا اور نہ جھے واقعی کی سے دھوکا ہوا اور بلاشبہ یہی وہ باغی گروہ ہے جس میں ایک ہار اسکا (زیر) اور ایک بچھوکا ڈیک (حمیر) ہے۔ (۱)

استعیاب (۲) میں حالات طلحہ کے تحت حضرت کا ای سے ملتا جاتا کلام درج ہے۔ آخر میں امام نے فرمایا: بخدا اطلحہ، زبیراور عائشام چھی طرح جانتے ہیں کہ میں حق پر ہوں اور دہ باطل پر ہیں۔

۲-امیرالمونین نے کونے والوں کوخط لکھا: مسلم عثان کے بارے بیل تم کوالی اطلاع دیتا ہوں جو مثل چھم دید گواہ کے بنادے گی ۔ لوگوں نے ان پر تقید کی، بیل مہاجروں کی ایک فرد تھا جوان کے کاموں بررزش کرتا تھا، زبیر نے آسان ترین سی بیل بھی تندروی دکھائی، اس پر عاکشہ نے آگ برسائی، ایک جماعت نے آکر انھیں قتل کردیا اور لوگوں نے بغیر کسی جبرو اکراہ کے میری بیعت کرلی۔ (۳) جماعت نے آکر انھیں قتل کردیا اور لوگوں نے بغیر کسی جبرو اکراہ کے میری بیعت کرلی۔ (۳) سالہ دری لکھتا ہے کہ حضرت ملی ایک اموی کے گھرے گذرے۔ اندرے کی لاکی کے نفے کی تان سائی دی جتی نے مان دونوں نے آگ

ا في البلاغه و جام ٢٥٣، (ص١٩٣) خطبه ١٣٠١ شرح اين الي الحديد ، ج٩م ٣٣، خطب ١٣٠ م ١٣٠ ـ ا

٢ ـ استيعاب، القسم الأني بم ١٢٨ ع ـ نبر ١٢٨ ـ

٣- نج البلاف، ج٢، ص٢٩ ص٢٣ - كماب ا - شرح اين الي الحديد، ج٣، ص ٢٩٠، (ج٣١، ص ٤) كماب ا ـ الامامة والسياسة ، جا، ص ۵۸ ـ (جا، ص ۵۸) ( جا، ص ۲۲)

بيز كائي\_

۵۔ طبری لکھتا ہے سعید نے مروان کے جرمے کے ساتھ اس نے دات عرق پر طاقات کی، ان سے کہا: کہاں جاتے ہوتھ اص والے تو ای شتر پر سوار ہیں۔ انھیں تل کرکے گر واپس جا کہ۔ اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ انھوں نے کہا: نہیں، ہم اس لیے جارہ ہیں کہ شاید بھی قاتلوں کو تل کر سکیں۔ پھر سعید نے طلحہ وزبیر سے ملاقات کی اور ان سے بوچھا: کامیا بی کے بعد حکومت کس کوسو نپو گے۔ بی بی بتانا کامیا بی کے بعد حکومت کس کوسو نپو گے۔ بی بی بتانا کامیا بی کے بعد حکومت کس کوسو نپو گے۔ بی بی بتانا کی برد ان کہا: ہم دونوں میں سے جس کی بیت کر لی جائے۔ بولا: ان کوفر زیران عثمان کے برد کردو۔ کیا تم خون عثمان کامطالبہ نہیں کررہے ہو؟ انھوں نے کہا: کامیا بی کے بعد بوڑ سے مہا جرین کے بیشوں میں سے کسی کو حکومت سونپ دی جا تی سعید نے کہا: نہیں بلکہ خلافت قبیلہ عبد مناف سے با ہم آئی جی مغیرہ نے کہا: سعید کی انہیں بلکہ خلافت قبیلہ عبد مناف سے با ہم آئی جا بیٹے ۔ مغیرہ نے کہا: سعید کی بات صحیح ہے بنا ہریں ہر فقفی کو کنارہ شی اختیار کرلینی چاہیئے۔ (۳)

۱۔ ابن عباس نے معاویہ کولکھا: طلحہ و زبیر نے عثان کے خلاف شورش پھیلائی۔خود بی علی ک بیعت کر کے تو ڑی اور حکومت متھایانے میں لگ گئے۔ ہم نے ای لیے ان سے جنگ کی۔ جس طرح تجھ

ارانياب الاشراف، ج٢، ص٢٢٩\_

۲\_تاری طری، چ۵، م ۱۲۰ (چ۸، م ۴۸۰) وادث، وسع

٣- تاريخ طرى، چ٥، ص ١٩٨ ـ (چ٥، ص ١٥٥) حوادث، وسع



ےاس لیے جنگ کرد ہاموں کرتوبا فی گروہ ہے۔(۱)

ے۔ قبیلہ طے کے مردار حابس نے معاویہ کے سامنے اپنے پچیرے بھائی کو پیش کیا کہ یہ آل عثمان اور بعد کے تمام حالات کا چیثم دید گواہ ہے اس سے تعمیل معلوم کر لیجئے کیونکہ معتبر ادر سپا آ دمی ہے۔ معاویہ نے تعمیل پوچی تو کہا: محمہ بن افی بکر اور عماریا سرق عثمان کے عہدار تھے۔ عدی بن حاتم ، مالک اشتر اور عمرو بن حق اس میں بہت زیادہ پھر تی دکھار ہے تھے لیکن سب سے زیادہ کوشش طلحہ وز بیر نے گ مطرت علی طلحہ وز بیر نے ک محضرت علی طلات سے قطمی علی ہو تھے۔ پھر لوگ حضرت علی کی بیعت کرنے اس طرح تو نوٹ برے کہ جو تیاں مم ہوگئیں ، عہا کیں دوش سے گرگئیں اور بوڑھے کہل مجے ۔ کسی نے اس درمیان عثمان کا نام تک نہا۔ (۲)

۸۔متدرک حاکم میں حسن بھری کا بیان نقل ہے کہ طلحہ و زبیر بھر ہ آئے۔لوگوں نے ان سے آئے کی وجہ پوچھی تو کہا کہ خون عثمان کا بدلہ لینے آئے ہیں۔حسن بھری کہتے ہیں:اے سجان اللہ!لوگ اتن بھی عقل نہیں رکھتے تھے کہ ان سے پوچھتے: بخدالتم! تمہارے علاوہ کس نے انھیں قتل کیا ہے؟ (۳)

9- جب عائشہ ہے ہو جہ پہونچیں تو عثان بن حنیف نے ابوالا سود دو کلی کو بھیجا کہ آنے کی وجہ
پوچیس عائشہ نے کہا: خون عثان کا بدلہ لینے ۔ جواب دیا: یہاں بھرہ میں کوئی قاتل عثان نہیں ۔ عائشہ نے
کہا: سی مہائی ہے ہیں مدینے میں مال کے پاس ہیں ۔ میں آئی ہوں کہ بھرہ والوں کو لے کرعل سے جنگ کروں ۔
تم لوگ عثان کے ہاتھ سے تازیانہ کھاتے ہے تو میں غصہ ہوتی تھی ۔ عثان کے تل پر تلوار کیوں نہ
اٹھا ڈن ۔ کہا گیا: آپ کو تازیا نہ اور شمشیر سے کیا کام ۔ آپ کو خدا نے گھر میں بیضنے کا تھم دیا ہے ۔ عور توں
سے جہاد ساقط ہے ۔ پھریہ کہ خود علی آپ کے مقابلے میں عثان کے رشتہ دار ہیں ، انھیں عبد مناف کے
خاندان میں ہونے کا شرف حاصل ہے ، انھیں آپ سے ذیادہ قصاص کاحق حاصل ہے۔ عائشہ نے کہا:

۳\_الرير دک علی تشخیسين ، چ۳ ،ص ۱۱۸\_ چ۳ ،ص ۱۲۸\_ مديث ۲۰۲۹\_

ا ـ وقعة (كتاب)صفين ،ص۱۷۳ ـ ص۱۵ ۳ ـ شرح ابن افي الحديد ، ج۲ ،ص ۲۸۹ ـ (ج۸ ، ص۲۷) خطبه ،۳۳۱ ـ ۲ ـ الامامة والسياسة ، ج۱ ،ص۷۷ ـ (ج۱ ، ص۸۷ ـ ) كتاب صفين ،ص۷۱ ـ (ص۷۵ \_ ) شرح ابن افي الحديد ، ج۱ ، ص۲۵۹ ـ ( ج۳ ،ص ۱۱۱ ـ )

یس نے جوارادہ کرلیا ہے اسے بجالائے بغیروالی نہ جاؤں گی۔ اے ابوالاسود! کیاتم سوچ سکتے ہوکہ
کوئی مجھ سے بھی جنگ کرنے کی جرائت کرےگا۔ جواب دیا: تی ہاں! آپ سے بخت ترین جنگ ہوگ۔
پھر ابوالاسود دوکلی نے زبیر سے ملاقات کی اور کہا: لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کے وقت تہیں و یکھاتھا کہ
قبضہ شمشیر پر ہاتھ در کھے ہوئے چلار ہے تھے کہ کوئی بھی علی سے زیادہ حقدار خلافت نہیں ہے۔ یہ آئ
تہاری حالت کیا ہے؟ زبیر نے خون عثان کی بات کہی تو ابوالاسود نے کہا: مجھے تو معلوم ہوا ہے کہ تم نے
اور طلح بی نے انھیں قبل کرایا۔ پھر طلح سے ملئے گئو و یکھا کہ وہ جنگ اور فتنہ ہی کی بات کر ہاہے۔ (۱)

ا عثان بن حنیف اپنے ساتھیوں کے ساتھ طلحہ وزبیر سے ملنے مینے تا کہ خدا کو درمیان میں لاکر بیعت علی طلختاکی یا دولا کیں ۔ انھوں نے کہا: ہم انقام خون عثان لیما چا ہے ہیں ۔ کہا گیا: تم سے کیا ربط؟

ان کے بیٹوں کو انقام لیما چاہیئے نہیں ، خدا کی تم! ایسانہیں ہے جب تم لوگوں نے دیکھا کہ لوگ علی کی بیعت و خلافت ہتھیا نے کی فکر میں لگ گئے جو بیعت و خلافت ہتھیا نے کی فکر میں لگ گئے جو ہا تھے سے فکا گئے ۔ خود خلافت ہتھیا نے کی فکر میں لگ گئے جو اس بہن کی گندی گلایاں دینے گئے۔ (۲)

اا۔ جب طلحہ وزبیر وعائش خیبر کے مقام اوطاس پر پہو نچے تو سعید بن عاص نے مغیرہ کے ساتھ ان
سے ملاقات کی ۔ عائشہ سے پوچھا: کہاں جاری ہیں ام المونین! جواب دیا: برائے انقام خون عثان
بھرہ جاری ہوں۔ کہا: قاتلان عثان تو آپ بی کے ساتھ یہ لوگ ہیں۔ پھر مروان کی طرف رخ کرکے
بی کہا کہ قاتلان عثان تو تنہارے بی ساتھ یہ دونوں طلحہ زبیر ہیں۔ انھوں نے عثان کوئل کیا کہ حکومت
حاصل کرلیں۔ جب حکومت نہ حاصل کر سکے تو اب خون سے اپنا گناہ وجونا چا ہے ہیں۔ پھر مغیرہ نے
لوگوں کی طرف رخ کر کے کہا:

لوگوا تم نے ام المونین کے ساتھ قیام کیا ہے۔ اگر انھیں کھریں واپس کردوتو تمہارے تی میں بہتر ہے۔ قاتلان عثان تو تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ ورنہ پھر بتاؤ کہ کی ہے کون سے اقدام سے تم لوگ

ا ـ الا بامـ والسياسة ، ج ا بم 20 ـ (ج ا بم ٢١١ ـ ) المعقد الغريد ، ج ٢ يم ٢٤٨ ـ (ج٣ يم ١٣٣ ـ ) شرح ابن الي الحديد ، ج٢٠ . م ٨١٠ (ج٢ يم ٢٢٥ ـ ) خطير ، 2 -

٣ يشرح اين الي الحديد، ج٢ م ٥٠٠ ٥ \_ (ج٩ م ١٩٧٧) خطبه، ١٣٧ \_

ناراض ہو۔خداکویادکرو،کیاایک سال میں دوفتے ہر پاہوں ہے؟کین لوگوں نے مغیرہ کی بات نہ انی۔(۱)

۱۱۔ جب طلحہ و زبیر نے بھرہ میں چھا ونی ڈالی تو ابن صنیف نے عمران بن حصین اور ابوالا سود کو سمجھانے بجھانے کے لیے بھیجا۔ان دونوں نے بلند آ واز سے طلحہ کو آ واز دی۔ جب وہ ساسنے آئے تو ابو الا سود نے کہا: تم نے بغیر ہمارے مشورے کے عثان کو تل کیا اورائ طرح علی کی بیعت کرلی۔ہمیں نہ تو تمل عثان پر خصر آیا نہ بیعت علی تو زنے ہر آ مادہ ہو جب کہ ہم بیعت کر عائم ہیں۔اب تم بی کواس کے تصفیہ کی صورت نکالنی چاہیئے۔

اس کے بعد عمران محانی دسول من اللہ نے تقریر شروع کی:

اے طلح اتم نے عثان کول کیا تو ہم اس پر خصہ نہ ہوئے پھرتم نے تا کی بیعت کر لی تہاری بیعت کے بعد ہم نے بعد ہم نے بعد ہم نے بیداستہ کوں اپتایا؟ اورا گرمی نہیں تھا تو اس خرائی میں تہارا حصہ زیادہ ہے ۔ تہہیں سب سے زیادہ اس کی سزاملنی چاہیئے ۔ طلحہ نے کہا: تہار سے صاحب علی کا نظریہ یہ ہے کہ کی کوخلافت میں شریک نہ کیا جائے۔ اب ہمارے بیعت تو ڑنے کا معاملہ دوسرا ہے، بخدائتم اہم ضرور علی کول کریں گے۔ ابوالا سود نے عمران سے کہا: اب آپ نے بحولیا کہ یہ صرف حکومت کے چکر میں سارا ڈھونگ دیا ہے ہوئے ہیں۔

پھریددنوں زیر کے پاس گئاور کہا: ابھی ہم نے طلحہ سے گفتگو کی ہے۔ بین کرز بیر نے کہا: بیں اور طلحہ ایک جان دوقالب ہیں۔ آپلوگ بچھ لیجئے کہ عثان کے معاطم بیں ہے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اب ہم انتقام کے ذریعے ان کی مدرکر تا جا ہے ہیں۔ اگر حالات زمانہ ہمارے موافق ہوئے تو۔ (۲)

سا۔ عماریا سرنے تقریریل فر ایا: کونے والو! اگر چہتم موجود نیس سے لیکن تہمیں تمام حالات معلوم ہو گئے ہیں، قاطلان عثمان کوان کے قل سے افکار نیس ہے، نہ عذر و تو بہ کررہے ہیں۔ وہ قرآن کو فیصلے کی بنیا وہنانا چاہے ہیں تاکہ کا لغول کے سامنے بات چیت ہوسکے۔خدااسے زندہ رکھے جو تعلیمات

ا ـ الاملية والمياسة ، ح ا م ۵۵ ـ (ح ا م ۲۰) ٢ ـ املية المياسة ، ح ام ۲۵ ـ (ح ام ۱۲ ـ )

## ٠٠٠٠ + المناس المناس

قرآن کوزندہ رکھے اور اے قل کرے جوا ہے مردہ کرے۔ طلحہ وزبیر نے سب سے پہلے زبان طعن کھولی اور سب سے آخر تک قل عثان کا تھم دیتے رہے انھیں دونوں نے سب سے پہلے علی کی بیعت کی اور جب ان کی امیدوں کے برخلاف گذرا تو بیعت تو ڈوی۔ حالانکہ علی ہے کوئی بدحت سرز ذبیں ہوئی تھی۔ (۱) ان کی امیدوں کے برخلاف گذرا تو بیعت تو ڈوی۔ حالانکہ علی ہے کہ عبدالملک نے علقمہ من صفوان کو مکہ کا گورز برایا۔ اس سمار پر جا کر طلحہ وزبیر کو گالیاں دیں۔ اور نیچ آکرابان بن عثان سے بو چھا: میں نے تہارے باپ کے قاتلوں کو گالیاں دیں تو تم خوش ہوئے؟ ابان نے کہا: نہیں ہرگز نہیں جھے بہت برانگا۔ کونکہ میں تم کو بھی تا ہوں۔ (۲)

١٥- حفرت على في تقرير من فرمايا:

طلحہ وزبیر کی سنو کہ ان دونوں نے میری بیعت کی تم جانتے ہو۔ پھر خیانت کرتے ہوئے بیعت تو رُکر عائشہ کو لیے ہوئے بیان کے کرتوت پر تو رُکر عائشہ کو لیے ہوئے بھر و چلے گئے تا کہ اتحاد اسلامی کو پارہ پارہ کردیں ۔ خدایا! ان کے کرتوت پر ان سے خت انقام لے اور انھیں مہلت زندگی نہ دے کیونکہ بیا ییا مطالبہ کررہے ہیں جس کے خود مرتکب ہیں۔ (۳)

١١ ـ بحوالكلبى شرح ابن الى الحديد من حضرت كاليك اورخطبه ب:

طلح وزیر کیا کہتے ہیں؟ انھیں میری حکومت پرنہ کوئی حق اعتراض ہے نہ شرکت ۔ انھوں نے ایک سال یا چند مہینے بھی صبر نہ کیا اور نافر مانی کر کے بعاوت پر کمر بستہ ہو گئے ۔ حالا تکہ آزادا نہ بیعت کے بعد بیعت تو ڑنے کا انھیں کوئی حق نہیں ۔ بیمردہ بدعت کو زعرہ کرنا چاہتے ہیں ۔ کیا بیٹون عثان کا مطالبہ کررہے ہیں ۔ بیاتو خوداس کے مرتکب ہوئے ہیں انھیں خودا ہے سے انتقام لیما چاہیے ۔ ہیں آؤ آئ پر راضی ہوں کہ خدا انھیں جم م قرار دیتا ہے۔ (۴)

ا الا مامدالسايد ، ج ام ٥٩ (ج ام ١٢٠)

٢ ـ انهاب الاثراف، ج٥، ص ١٠٠ ( ج٢، ص ٢٠٠٩ ـ )

٣-شرح اين الي الحديد، ج ام ١٠٠٥ (ج ام ١٠٥٥ - ١٠٨٠٣ ) خلب ٢٣-

٣- شرح اين الي الحديد، ج ا م ٢٠١٥، ج ا م ٢٠٠١ - ٣٠٨ - خطبه ٢٠٠



#### 1- ما لك اشترن امر المونين يطفي عوض كيا:

ہم پرطلی، زیراور ماکشکا معالمہ بخو بی روش ہے۔ یہ میں دھوکہ نیں دے سکتے ، انھوں نے راشی خوشی آپ کی بیعت کی اور بغیر کی وجہ کے آپ سے باغی ہو گئے۔ اب وہ انقام کا مطالبہ کررہے ہیں۔ اگر الیا تی ہو تھے۔ اب وہ انقام کا مطالبہ کررہے ہیں۔ اگر الیا تی ہو خود اپنے سے انقام لیں۔ کیونکہ پہلے انھوں نے تی عثان کے خلاف شورش پیدا کی پھرخون بہایا۔ خدا کو اہ ہے اگر انھوں نے آپ کی بیعت نہ کر لی ہوتی تو میں عثان کے پاس انھیں بھی پہونچا دیتا ۔ کیونکہ تو اریں ہمارے کا ندھوں پڑھیں اور آج بھی وہی دل جارے مینوں میں ہے۔ (۱)

علامداهی فراتے ہیں: اس می روایات بھاس ساور ہیں۔ان کے مطالع سے معلوم ہوتا ہے کہ انھیں دونوں نے عثان کے خلاف شورش پیدا کی اورخون عثان بہانا جائز بھے تھے۔اس سلیے بس انھوں نے ایسارہ یہ انہا ہو ہے کہ فران ہیں جو سلا ۔مثلاً طلحہ نے عثان پر پانی بند کردیا ،جواب سلام نددیا ،وفن بی رکاوٹ پیدا کی ،جنازے پر شکباری کی ۔وہ چاہتے تھے کہ عثان کوش کوکب میں وفن کیا جائے ، جو یہودیوں کا قبرستان ہے ۔کیا یہ وہی صحابی رسول المرافی ایکی جا تا ہے ،عشر ہ میشرہ کی فرد ہیں جنسیں جنت کی بشارت دی گئی ؟ان غلاح کوں کی بھلاکیا تو جیہ کی جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ وہ سے کہ مثان کواصحاب رسول مائی آئیلم نے آئی گیا۔

جہاں تک بیعت تو ڑنے اور توبہ کرنے کی بات ہے وہ واضح ہے کہ مرف حکومت ہتھیانے کے لیے یہ ڈھو تگ رچایا گیا تھا۔ بکی بات زہر پر بھی صاوق آتی ہے، اس گناہ سے بیتو برزیادہ برایا لیا ہوں کی جات گئی ، زوجہ رسول کو گھرسے بابرنکالا اور امام عاول کے خلاف مسلحانہ جنگ کی ۔ فلاف مسلحانہ جنگ کی ۔ فلام ہے کہ بیتو بہ بالکل جموثی تھی ۔

عبدالله بن مسعود بدري صحابي

منشتم صفحات (٢) من عبدالله ابن مسعود كرساته عثان كارويه بيان كياميا-اس معلوم موتا

ہے کہ ابن مسعود عثان کے بخت مخالف اور بدعوں پر تقید کر کے عراقیوں کو بھڑ کایا کرتے تھے، ای لیے انھیں جیل اور جلاولئی کے علاوہ اپنے وظیفے ہے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ عثان نے غصی میں مجدر سول سے نکال باہر کیا۔ نوکروں نے کچل کر پہلیاں تو ڑ دیں اور خود عثان نے چالیس تازیانے مارے۔ ابن مسعود نے عثان کوا تنا برا آ دی سمجھا کہ عمر بحر غصد رہاور وصیت کردی کہ عثان میری نماز جنازہ نہ پڑھا کی مر بحر غصد رہاور وصیت کردی کہ عثان میری نماز جنازہ نہ پڑھا کی اس کے دندوہ اس کی سابن مسعود عثان کا قبل جا کر سمجھتے امام عادل نہیں ہیں۔ طاحسین (۱) کلصتے ہیں کہ کونے کے زمانہ تیام میں ابن مسعود عثان کا قبل جا کر سمجھتے اور ان کی بدعتوں پر تنقید کیا کرتے تھے۔ (۲) یہ ہا کی عظیم بدری صحافی کی رائے جے رسول اکرم کا شبیہ کہا جا تا تھا، بہت اہم ہے کہ اس کے بعد عثان کی صفائی دینے کی کوئی مخبائٹ نہیں رہ جاتی۔

#### عمارياس بدري صحابي ،خداورسول كي محبوب

ا - عمار نے جنگ صفین میں تقریر کی: خدا کے بندو! ہمارے ساتھ ان لوگوں سے جنگ کے لیے کھڑ ہے ہوجا وجوا کی خوا کے مناف کا دعویٰ کرتے ہیں ۔ حقیقت یہ ہے کہ اسے نیک لوگوں نے قبل کھڑ ہے ہوجا وجوا کی خالم ، پائی مقتول کے انقام کا دعویٰ کرتے ہیں ۔ حقیقت یہ ہے کہ اسے نیک لوگوں نے قبل کیا ۔ ہم نے اس کی بدعوں کی وجہ سے موت کے گھا ہے اتارا۔ وہ دولت و نیا پرٹوٹا ہوا تھا۔ اب یہ بھی اپنی و نیا کے لیے جنگ کررہے ہیں انھیں خوف ہے کہ کا گی حکومت ہوگئی تو انھیں و نیا نہیں مل سکتی ۔ بھی سبقت اسلامی حاصل نہیں اور نہ حکومت کے لائق ہیں ۔ یہ سیاسی بہانہ طلق العنان با دشامی کے لیے ہے۔ (۳)

۲۔ حضرت علیؓ نے ایک وفد معاویہ کے پاس بھیجا جس میں شبت بن ربعی بھی تھا۔معاویہ سے شبت نے بوچھا: کیا آپ مماریاسر پر قابو پا جا کیں گے توقل کردیں گے؟ معاویہ نے کہا: ہم کیوں نہ ممارکو

ا ـ الغنة الكيري \_ من اله ا\_ ( المجوعة الكاملة بلؤ لفات في حسين مجلد ٢٠ من ١٧ س.

٢ حلية الاولياء، ج ابص ١٣٨ نمبرا٧\_

۳- کتاب صفین می ۱۳۱۱ - ۳۱۹ - تاریخ طبری ، ج ۷ ، می ۱۱ - (ج۵ ، می ۳۹) حوادث ، می ۱۳۱ چ تاریخ کافل ، ج ۳ ، می ۱۲۳ ج ۲ ، می ۲۵۰ ) حوادث ، ۳۷ ـ شرح این الی الی ید ، ج ۱ ، می ۲۵ - ج ۵ ، می ۲۵۲ ـ خطبه ۲۵ ـ البولیة والنحلیة ، ج ۷ ، می ۲۷ ۲ (ج۷ ، می ۲۹۷) حوادث ، کی چهر قالنحلب ، ج امی ۸۱ ـ (ج ا ، می ۳۵۷) خطبه ۲۲۵ ـ

قل کریں مے؟ بخدا! اگر فرز عرصیہ (عماریاس) میرے قابویش آ جائے تو غلام عثمان کے بدلے میں ان کوئل کردیں مے۔ هیت نے کہا: خدائے آسان کی تتم اہم عماریا سرکواس وقت تک قل نہیں کرسکتے جب تک کشتوں کے بیٹتے نہ لگ جا کیں۔ (۱)

۳۔ باقلانی کہتے ہیں کہ روایت ہے کہ عمار کہتے تھے عثمان کا فر ہو گئے ہیں پھر وہ قبل عثمان کے بعد کہتے تھے کہ جب انھیں قبل کیا تو وہ کا فرتھے۔(٣)

اس کے بعد باقلانی نے عثان کی صفائی میں ادب آموزی کا خلیفہ کی طرف سے خور کیا ہے کی تکار کی شان میں صحاح و مسانید میں جواحادیث وار دہوئی ہیں یا قرآن میں جو مدح سرائی وار دہوئی ہے اس کے بعد سے صفائی کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔

۵۔ابوخف ایک شخص کا واقع نقل کرتے ہیں کہ مقام قادسیہ میں امام حسن میں ہے اسر کو ہیں نے دیکھا کہ آپ فرمارہ ہے تھے: مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ لوگوں نے عثمان کی لاش نکال کر آگ میں کیوں نہ جلادی۔(۴)

ا ـ كتاب صفين ، ص ٢٢٣ ، ص ١٩٨ ـ تاريخ طبرى ، ج٢ ، ص ٣ ـ (ج٥ ، ص ٢) حوادث ، يسمع ـ تاريخ كالل ، ج٣ ، ص ١١٣ ، د (ج٢ ، ص ٣٦٨) حوادث ، يسمع ـ شرح اين افي الحديد ، ج1 ، ص ٣٣٣ ، (ج شم ، ص ٢١) خطبر ، ١٥ ـ البدلية والمحالية ، ج ١٠ ، ص ١٤٨ ، حوادث ، يسمع يحم قالخلب ، ج1 ، ص ٣٣٣ خطر ١٢٣ ـ

۲ ـ تری طری دی ۵ می ۱۸۷ دی ۱۸ می ۱۹۸ موادث و سیوشر حالین افی الحدید دی ۱۹ می ۱۹ می ۱۹ می ۱۹ می ۱۹ می کال ، دی ا حساس ۱۹۰ ( ۲۵ می ۱۳۷۷ ) حوادث و سیو

٣-شرح اين الي الحديد، ج٣ ، ص٢٩٢، (ج٣ ، ص ١١) خلبه إ

٣-التمعيد باقلاني بس٢٢-

۲۔ نصر بن مزائم نے عمار اور عمرہ عاص کے درمیان گفتگو کونقل کیا ہے۔ عمرو نے عمارے ہو چھا: عثان کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ عمار نے کہا: انھوں نے ہر برائی کا درواز ہ کھولا۔ عمرونے کہا: اس لیے مالی نے انھیں قبل کیا؟

عمار نے کہا: نہیں ، خدا کی تم ! خدانے انھیں قل کیا اور علی خدا کے ساتھ تھے۔

عرونے يو چما: آپ بھي ان قاتلوں من بين؟

عارنے کہا: میں قاتلوں کے ہمراہ تھا اور آج بھی انھیں کے ساتھ ہو کر جنگ کرر ہا ہوں۔

عرونے بوج ما: انھیں قل کیوں کیا؟ عمار نے کہا: چونکہ اس نے جارادین بدل دیا تھا۔

عمرونے اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کر کے کہا: سنتے نہیں ہو، بیٹود تل عثمان کا اعتراف کررہے ہیں۔عمارنے کہا: ای طرح فرعون نے رخ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا: سنتے نہیں ہو...۔(۱)

2\_ عمار في جنك صفين مس للكارا:

کہاں ہیں وہ لوگ جو رضائے خدا کے لیے دولت و مال سے دل ہٹا چکے ہیں۔ یہ من کرایک جماعت نگل ان سے فرمایا: ان لوگوں سے جنگ کروجود توی کرتے ہیں کہ عثان مظلوم قل ہوئے۔ بخدا! عثان نے خودا پنے او پڑھلم کیا اور تھم خدا کے خلاف حکومت کی۔ (۲)

طرحسین لکھتے ہیں محاریا سرعمان کو کافر کہتے تھے۔ان کا خون مباح مجھتے تھے اور نعمل کے نام سے خطاب کرتے تھے۔(۳)

علامدا می فراتے ہیں کہ بی حقیدہ ہے ایک عظیم محانی کا، جس کی مدح میں قرآن وحدیث میں ہے کہ دو مرتا پا ایمان سے لبریز ہے، حق اس کے ساتھ ہے اور وہ حق کے ساتھ ان کا می تعان خلام متھا ورانھوں نے وین بدل دیا تھالبذ اان کا قل جائز ہے۔ جولوگ ان کے انتقام میں کھڑے ہوئے تنے ان کو باغی گردہ سجھتے ہیں اور خت معسف ہیں کدان کی لاش نکال کر

اركاب مغين ، ص ٣٨٨ ، ص ٣٣٨ \_ شرح اين اني الحديد ، ج٢ ، ص ١٧٢ ، (ج٨ ، ٢٢٠) خطبه ، ١٢٢ ـ

۲\_کتاب صفین بص ۳۷۹ بم ۳۲۷۔

٣\_العت الكبرى من اعار المجوعة الكلملة لمؤلفات طرحسين مجلديم من ٢٧١-



آگ میں کون نہ جلادی می اور پھروہ جنگ صفین میں باغی گروہ کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔

## مقداد: جنگ بدر کے شہوار

یعقو بی (۱) نے خلافت عثان کے ذیل میں لکھا ہے کہ مقداد صفرت کی کے طرفدار تھے اور عثان کی سخت ندمت کرتے سے۔ ایک فیض کا بیان ہے کہ میں نے مجد میں ایک فیض کو دوزانو بیٹے ہوئے دیکھا جو ایسے سرد آ و سیخی رہا تھا: ججے قریش پر جرت ہے کہ انھوں نے حکومت کو خاعمان پیغیر سے نکال لیا۔ حالانکہ کی سابق الایمان ، ابن عم رسول ، عالم ، افقہ اور سب سے زیادہ دین کے معالمے میں تکلیف اٹھانے والے تھے۔ وہ ہادی بھی تھے اور مہدی بھی سے۔ اب امت صلاح سے دور ہوگئی ہے۔ میں نے پوچھا: یہ کون ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ مقدادابن اسود ہیں۔ ان کی تا کیدا بوذراور ابن مسعود نے کی۔

ابن عبدربہ لکھتے ہیں کہ بیعت عثان کے موقع پر عمار نے ابن عوف سے کہا: مسلمانوں میں اختلاف نہ ہونے کی ایک صورت ہے کہ علی کی بیعت کی جائے ۔مقداد نے کہا: عمار میچے کہتے ہیں۔ اگر علی کی بیعت کی جائے ۔مقداد نے کہا: عمار میچے کہتے ہیں۔ اگر علی کی بیعت کی گئی تو ہم سب اطاعت شعار ہوجا ئیں کے ۔عبداللہ بن ابی سرح نے کہا: اگر چاہتے ہوکہ قریش میں اختلاف نہ ہوتو عثان کی بیعت کروا گر عثان کی بیعت ہوئی تو ہم فرمان بردار ہوئے ۔عمار نے ابن الی سرح کو گائی دیکر کہا: تو کب سے مسلمانوں کا ہمدرد بن گیا۔ پھر تقریر کی: لوگو! خلافت کو ہلدیت رسول سے الگ نہ کرو...۔

مسعودی لکمتاہے کہ ممار کی تقریر کے بعد مقداد نے کہا: میں نے کسی رسول کونبیں دیکھا کہ اس کی وفات کے بعداس کے خاندان کواذیت دی گئی ہو۔

ابن موف نے کہا: خلافت کا معاملہ تم سے متعلق نہیں ہے۔ مقداد نے کہا: بخدا! بیں عشق رسول میں دوب کر کہتا ہوں کہ میرا بھی خلافت ہے۔ تخدا! اگر دوب کر کہتا ہوں کہ میرا بھی خلافت ہے۔ تخدا! اگر

ا\_تاريخ يقوني،ج ٢، ص١١- (ج٢، ص١٢١، \_)

# 

مجھے مددگارل جائیں تو قریش کے خلاف بے دھڑک جنگ کروں ، جس طرح رسول کے ساتھ ان سے جنگ کی تھی۔(1)

اس سے قبل لکھا جا چکا ہے کہ مقداد نے عثان کو خط لکھ کر ان کی بدعتیں گنائی تھیں اور خدا سے ڈراتے ہوئے کہا تھا: اگرتم اس سے بازندآ ئے توتم پر چڑھائی کی جائیگی۔(۲)

مقداد بزرگ محابی رسول می آندا مقیل مقید و بندار، صالح ادر دونوں جرتوں سے سرفراز تھے۔اولین اسلامی جنگ ، بدر میں رسول کے ساتھ تھے۔ اہلست انھیں سات ان افراد میں گنتے ہیں جو اسلام لائے۔رسول نے انھیں شب زندہ دار کالقب دیا تھا۔ (۳) ایسا بزرگ محابی جس سے محبت کرنے کا خدا نے رسول کو تھی شب زندہ دار کالقب دیا تھا۔ کو یا ان کی پوری پونچی ہی لٹ گئی ہو۔لوگوں کو عثمان کے خلاف بناوت پر ابھارتے تھے۔ان کی حکومت کو نافر جام ادر مار یک بربخی سجھتے تھے۔ چلاتے ہیں کہ اگر کے در گار مل جا کیں تو چڑھ دوڑوں۔ (۲)

# حجربن عدى، زاہد كوفه

معاویہ نے مغیرہ کو والی کوفہ بنایا تو وصیت کی کے علائظ پرلعن اور عثان پر رحمت واستغفار بہت زیادہ کرنا ۔مغیرہ نے اس پرختی ہے مل کیا۔ وہ سات سال پچھے مہینے کوفہ کا گورنر رہا۔اس درمیان جب بھی علیٰ

ا المتقد الغريد، جرم م ۲۷، (جرم م م ۱۰) مروج الذهب، جرام م ۱۳۷۰، (جرم م ۳۷۰) ـ تاریخ طبری، ج۵، م ۳۷، (جرم م م ۲۳۷) حوادث و ۱۳۳۸ ـ تاریخ کال ، جرم م ۲۷، ۳۵، ۱۳۵ م ۲۲۳) حوادث ۲۳۰، شرح این الی الحدید، جرام ۲۵ ـ خطب ۳۰ ـ ۲ ـ انساب الاشراف، بلا ذری ، جرم ۱۹۱ ـ

س المريد رك المي تحسين ، جسيم ۳۸، ۱۳۸۰ ( جسيم ۳۹۱) مديث ،۵۸۸ م ۱۹۳۳ ، مديث ۱۵۸۷ - استيعاب ، چابم ۱۸۹ ، القسم الثالرابع بم ۱۲۸۱ نبر ۱۲۵ - اسد الغاب، جسيم ۱۰ سار ج۵ ،م ۱۵۱ ) نبر ۲۹ ۵ - الاصابرجسيم ۸۵۵ ، نبر ۸۱۸۳ -

۳ پسنن ترمزی ، ج۵ بم ۵۹۳ سامه ۱۳۵۱ ستیعاب ، ج۱ بم ۴۹۰ گفتم الرابح ۱۳۸۲ نمبر ۲۵۱ اسدالغاب ، چ۳ بم ۱۳ (ج۵ بم ۲۵۲) الاصاب ، ج۳ بم ۳۵۵ نمبر ۸۱۸۳

پرلعنت، عثمان پررحت اور قاتلوں پرنفرین کرتا تھا تو جحر بن عدی عثان اور ان کے جمایتی افراد پرلعنت کیا کرتے تھے۔ ان میں زیادہ گور نر ہوا تو اس نے بھی بہی رویدا ختیار کیا۔ جمر نے اس کے ساتھ بھی بہی طریقتہ اپنایا۔ ایک دن نطبۂ جمعہ کوطول دیا تو جمر نے کنگریاں مار کرنما زیاد دلائی۔ زیاد نے یہ ماجرا معاویہ کولکھ بھیجا اور معاویہ کے حکم سے ان صلحاء کوفہ کوجن میں ارقم بن عبداللہ، شریک بن شداد، صفی بن نسیل ، قدیمیہ ، کریم بن عفیف ، عاصم بن عوف ، ورقاء بن سمی ، کدام بن حیان ،عبدالرحمٰن بن حسان ، محرز بن قبیصہ ، کریم بن عفیف ، عاصم بن عوف ، ورقاء بن سمی ، کدام بن حیان ،عبدالرحمٰن بن حسان ، محرز بن شما ب اورعبداللہ بن حویہ کومرج عذرا میں قید کردیا گیا۔ اور کہا گیا کہ اگر تم نے عبت علی اللہ اللہ بن حیارا و کہا گیا۔ اور کہا گیا کہ اگر تم نے عبت علی اللہ اللہ کی تو تہیں زیدہ وفن کردیا جائے گا۔ جب انھوں نے انکار کیا تو جمر ، شریک ، صفی ، قبیصہ ، محرز اور کدام کو قتل کردیا گیا۔ (۱)

ینظر بی تھاعثان کے بارے میں صحائی عظیم حجر کا ، جو پھانی کے پھندے پر بھی کہدرہے تھے کہ عثان نے سب سے پہلے ظالمانہ تھم اور باطل کو تقویت دی۔وہ قتل ہو گئے کیکن اپنے عقیدے سے بازنہ آئے۔

# عبدالرحمٰن بن حسان عنزي

جمراوران کے دوستوں کے تل کے بعد عبدالرحمٰن بن حسان اور کریم بن عفیف نے معاویہ کے کارندوں سے کہا: جمعے معاویہ کے پاس لے چلو تا کہ علی کے متعلق اس کے نظریہ کا اظہار کیا جائے۔ معاویہ سے پوچھا کمیا تو اس نے دمشق جمیح کو کہا۔ ان دونوں نے جمر کی لاش دیکھ کہا: ہم تم سے دورنہیں ہیں۔ تم کیا بی ای چھا کمیا تو اس نے دمشق جمیح کو کہا۔ ان دونوں نے جمر کی لاش دیکھ کہا: ہم تم ان میں معاویہ کہا: تم فائی ہیں۔ تم کیا بی ای چھا علی ایکھ مسلمان تھے۔ پھر انھیں معاویہ کی پاس لے جایا گیا۔ کریم نے معاویہ سے کہا: تم فائی دنیا ہے آخرت کی طرف بہر حال جاؤے خدا کو کیا جواب دو گے؟ پوچھا: علی اللے ان متعلق تمہارا کیا خیال ہے۔ کہا: میں وہی کہتا ہوں جو تو کہتا ہے۔ لیکن کیا تو دین علی سے بیزاری اختیار کرسکتا ہے؟ شمر بن

ا ـ الآقانی ج۱۶، می ۱۱ ـ ۲ ـ (ج که بی ۱۵۹ ـ ۱۳۷) ـ تاریخ طبری ، ج۲ بی ۱۷۰ ـ ۱۳۱ ـ (ج۵ بی ۲۸۵ ـ ۲۵۳ ـ توادث ، اصبح ) ـ تاریخ این عساکر ، ج۲ بی ۱۸۱ ـ ۳۷ ـ (ج۸ بی ۲۷ ـ ۲۱ ، نمبر ۵۸۸ ) مختفر تاریخ این عساکر ، جه بی سه ۲۳۸ ـ تاریخ کامل ، ج۳ بی ۲۰۲ ـ ۲۰۲ ـ (ج۲ بی ۲۸۸ ، خوادث ، ۱۵ هر) ـ البدیه والنحلیه ، ج۸ بی ۵۵ ـ ۴۹ ، (ج۸ بی ۵۹ ـ ۵

عبداللہ جوان کا ہم قبیلہ تھا اس نے معاویہ سے شفارش کی ۔معاویہ نے ایک ماہ کی قید کے بعد اس شرط ہے رہا کیا کہ بھی کوفیہ نہ جائیں ۔

عبدالرحمٰن بن حسان سے معاویہ نے علی کے متعلق رائے پوچھی تو فر مایا: وہ یا دخدا میں متغزی اور امر باالمعروف وہی عن المنکر کرنے والے تھے۔عثان کے متعلق پوچھا تو فر مایا: اس نے ظلم کا دروازہ کھولا اور تی کی راہیں بندگیں۔معاویہ نے زیاد کوتا کیدگی کہ بدترین موت مارو۔ اس نے مقام قیس ناطف میں افھیں زندہ وفن کردیا۔ (۱)

# باشم مرقال

جنگ صفین میں معاویہ کے لشکر ہے ایک جوان رجز پڑھتا ہوا نکلا کہ میں شاہان غسان کا فرزنداور دین عثان پر ہوں ۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ علی نے عثان کوتل کیا ہے ... پھروہ حملہ کر کے حضرت علی تعالی کو برا بھلا کہنے نگا۔

ہاشم مرقال نے اس سے فرمایا: تو جو پھے کہدرہا ہے خدا کے یہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔ جوان نے کہا: ہیں تم سے اس لیے جنگ کررہا ہوں جیسا کہ جھے بتایا گیا ہے تمہارا صاحب (علی ) نماز نہیں پڑھتا ہے، تم بھی نماز نہیں پڑھتا ہیں مدد کی ۔ ہاشم نے نم بھی نماز نہیں پڑھتے ۔ تمہارے صاحب نے ہمارے خلیفہ کوئل کیا اور تم نے قبل میں مدد کی ۔ ہاشم نے فرمایا: تہمیں عثان سے کیا مطلب؟ انھیں تو دیندار اصحاب رسول نے قبل کیا جوامور سلمین کے زیادہ حقدار تھے ۔ ہیں نہیں سجمتا کہ تم نے چند لیے بھی امت یا وین کے متعلق اعتما کی ہوگی ۔ جوان نے کہا: ہاں، ہاں، ہاں! ہیں جموٹ نہیں بولوں گا کیونکہ جموث سے بدیختی ملتی ہے ۔ ہاشم نے کہا: چونکہ تمہیں اس کے متعلق زیادہ واقفیت نہیں اس کے متعلق زیادہ واقفیت نہیں اس کے متعلق زیادہ واقفیت نہیں اس کے اس چکر میں نہ پڑو۔ جوان نے کہا: میں سجمتا ہوں کہ آ پ نے جھے ام چھی فیصوت کی ۔ ہاشم بول کہ آ پ نے بہلے میں جھی فیصوت کی ۔ ہاشم بول کہ آ ہے کہا کے حضرت علی نماز نہیں پڑھتے ۔ تو من لوکھ گی نے سب سے پہلے انہیں قبید کی ۔ ہاشم بولے تم نے کہا کہ حضرت علی نماز نہیں پڑھتے ۔ تو من لوکھ گی نے سب سے پہلے انہیں قبید کی ۔ ہاشم بولے تم نے کہا کہ حضرت علی نماز نہیں پڑھتے ۔ تو من لوکھ گی نے سب سے پہلے انہیں جیسا سے کہا کے حضرت علی نماز نہیں پڑھتے ۔ تو من لوکھ گی نے سب سے پہلے

ا ـ الآخانی ، ج۲۱،ص ۱۰ (ج ۱۷،ص ۱۵۱ ـ ) تاریخ طری ، ج۲،ص ۱۵۵، (ج۵،ص ۲۷-۱۵ وادث راهیه) ـ تاریخ این عساکر، چ۲،ص ۲۷ ـ (ج۸،ص ۲۷ ـ ۲۲ ـ نبر ۵۸۸ ) ـ تاریخ کال ، ج۳،ص ۲۰ ـ (ج۲،ص ۲۹۸ ، توادث ، اهد) ـ

رسول کے ساتھ نماز پڑھی۔ دین کے سب سے بڑے فقیہ اور منصب ولایت کے سب سے زیادہ حقد ار ہیں۔ اور یہ جوفوج کی قطار دیکھ رہے ہویہ سب قاری قرآن اور عابد شب زندہ دار ہیں۔ لہذاتم وین کے معاطے میں دھوکا نہ کھاؤ۔ جوان نے کہا: آپ جمھے مردصالح دکھائی پڑتے ہیں اور میں کہنگار وخطاکار ہوں کیا میر سے تو ہی سبیل ہے؟ فرمایا: ہاں! تو ہر کرو کیونکہ خدا تو ہر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ (۱) یہ ہاشم مرقال بزرگ صحابی رسول مرفین کیا اور دیندار بہا در ہیں۔ ان کی رائے عثان کے بارے میں ہے کہ انھیں ان کی مخالفت قرآن اور بدعتوں کی وجہ سے اصحاب رسول مرفین کیا اور صاحبان قرآن دینداروں نے قبل کیا ہے۔ (۲)

## ججاه بن سعيد: بيعت رضوان سے آراسته صحالي

عثان ایک بارخطبہ دے رہے تھے کہ جمجاہ نے ان کی طرف لیکتے ہوئے فر مایا: اے عثان! نیجے اتر و کے تہمیں ای عبایل است کہ تہمیں ای عبامیں لیبیٹ کر جبل دخان سے چھینک دوں، جہاں تم نے دیندار اصحاب رسول کوجلا وطن کیا ہے۔

پھرعثان سے عصا چھین کر گھٹنے سے توڑ دیا۔عصا کا ایک کلڑا ان کے زانو پر لگا اور اسے زخم آلود کردیا جس کی وجہ سے انھیں خورہ ہو گیا۔ بیایا م محاصرہ کے پچھون پہلے کی بات ہے۔ (۳) بیہ بیعت رضوان والے صحالی ججاہ بیں جوعثان کو دخان پہاڑ سے بیچے پھینکنے پر آبادہ ہیں تاکہ

ا ـ كَتَابِ صَفِين ٢٠٨٠، (٣٥٣) ـ تاريخ طبرى ، ج٢ ، ص٣٧، (ج٥، ص٣٧ ـ حوادث، ٣٣٠ ع) ـ شرح ابن الي الحديد ، ج٢ ، ص ٢٨٨ (ج٨، ص٣٥ ـ خطبه ١٢٨) ـ تاريخ كالل ، ج٣ ، ص٣١ (ج٢، ص٣٨ ، حوادث، ٣٢٠ جي) \_

۲-استیعاب، القسم الاول بم ۲۷۸، نبر۳۵۳ راسدالغابة ، جابم ۳۷۵، نبر ۸۱۸ رالاصابة ، جابم ۲۵۳ نبر ۱۲۳۵ را استیعاب، القسم الاول بم ۲۵۳ نبر ۳۵۸ را ۱۳ باریخ طبری ، چ۵ بم ۱۱۳ ( چ۳ بم ۲۷ بروادث ، <u>۳۳ بهی ) -</u>
استیعاب القسم الاول بم ۲۷۹ نبر۳۵۳ ساریخ کامل ، چ۳ بم ۲۷ برم ۲۸۷ بروادث ، <u>۳۳ بهی ) شرح این الی الحدید ، متعاب القسم الاول بم ۲۹۹ نبر۳۵ ساریخ کامل ، چ۳ بم ۲۷ برم ۲۸۷ روادث ، ۲۹ بهی ۱۲۵ دریاض العفر ق ، چه بهم ۱۲۳ ( چ۳ بم ۵۵ ) را البولیة والنعلیة ، چ ۲ بم ۵۷ ۱۷ رخیاب کامل ، چ۲ بم ۵۷ ۱۲ ر</u>

# + € + ( المناس عن ال

برعتوں کا خاتمہ ہوجائے۔ان کے خورہ کوعثان کی کرامت نہیں کہا جاسکا۔جس طرح عبداللہ مخزومی گورز عثان کے محور میں سالگا۔ بلکہ بیام حالات اورا تفاتی عثان کے محور کے سے گر کر بلاک ہونے کوعثان سے متعلق نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ بیام حالات اورا تفاتی حادثہ ہے، پھر یہ کہ ڈاکٹری اعتبار سے اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں۔

سهل بن حنیف انصاری بدری رفاعه بن رافع انصاری بدری

حجاج بن غزيدانساري

بلاذری (۱) لکمتا ہے کہ زید بن ثابت انساری نے جماعت انسارے کہا: تم نے رسول کی مدد کرے انسار لقب پایا اس لیے خلیفہ رسول کی مدد کرو۔ اکثر انسار ہوں نے ان کی جماعت کا اعلان کیا کین سمل بن صنیف نے کہا: اے زید! حثان نے مدید کے باخوں کے پھل سے تمہارا پیٹ بحردیا ہے۔ زید نے کہا: یہ بڑھا عثان اپنی موت آپ مرجائے گا اسے کیوں مارتے ہو۔ جہان نے کہا: بخدا! اگر آ دھے دن بھی اس کی عمر باتی ہوئے آئے تھے۔ عثان کے مکان میں پھونک دیا اور لوگ دوسرے مالک اپنے ساتھ آگ لئے ہوئے آئے تھے۔ عثان کے مکان میں پھونک دیا اور لوگ دوسرے دروازے ہے مگس کئے۔

یہ تیوں امحاب رسول باعظمت تھے اور تجاج کی تو ج کے بارے میں صدیث رسول مل اُلگیائیم بھی مردی ہے۔ (۲)

ابوا بوب انصاری ، بجامد بدر ، سابقین صحابه کی فرد ابی تقریر میں فرمایا: امیر المونین علی کی بات دی سے گاجس کے پاس نصیحت پذیر ساعت اور

ا\_انسابالاشراف،ج٥،٩٨٥،وج٢،٩١٤ (ج٥،٩٠٠) (ج٢،٩١١)\_

٢\_الاصابة ،ج ا، ص١٦٦\_

حق پندول ہوگا۔خدانے تہمیں کرامت سے نواز الیکن تم نے انھیں قبول نہ کیا، تہمارے درمیان ابن مم رسول طرخ الیے ، خیر سلیمن اور بعدر سول افضل وسید موجود ہے۔اسے بحر پورد بنی بصیرت ہے اور وہ ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کے لیے للکارر ہاہے جن کا خون مباح ہے۔لیکن تم لوگ کان میں تیل ڈالے بیٹے ہو۔بندگان خدا! کیا تم اس سے قبل کے گواہ نہیں ہوجب قلم وعدوان کا دورودورہ تھا، جوتمام لوگوں پر محیط تھا،اس وقت حقدار محروم تھا،اس کی عزت لوٹی جاری تھی،مقد سات کی تو بین ہوری تھی۔طمانے ، پیٹ تھا،اس وقت حقدار محروم تھا،اس کی عزت لوٹی جاری تھی،مقد سات کی تو بین ہوری تھی۔طمانے ، پیٹ کھا، خاک چنانا، عام تھا۔لیکن جب امیر المونین کی حکومت ہوئی تو حق کا بول بالا ہوا،انساف رواج کیا، خاک چنانا، عام تھا۔لیکن جب امیر المونین کی حکومت ہوئی تو حق کا بول بالا ہوا،انساف رواج لیا باز بھی بایا ،قر آن پڑ مل ہونے لگا۔لید احتم ہیں شکر خداادا کرنا چاہیئے کہ اس نے نوتوں سے نواز ا...تم تکوارا ٹھا لو اور جہاد کے لیے آبادہ ہوجاؤ۔(۱)

یہ بزرگ محابی رسول مٹائیلیا ہیں جن کے گھر بجرت میں رسول مٹائیلی نے قیام فرما کر اعزاز بخشا۔ اگر حثان کی ظالمانہ حکومت کے سلسلے میں بھی ایک گوائی ہوتو بھی فیصلے کے لیے کافی ہے۔

# قيس بن سعد: سردارخزرج ، بدري صحابي

ا۔ معرکے باشدوں کو بیعت علی کی دعوت دیتے ہوئے تقریر کی: لوگو! ہمارے نزدیک بعدرسول افضل ترین کی بیعت کی ہے۔ بہت کرہ آن دسنت پڑمل کی شرط کے مطابق ان کی بیعت کرہ ۔ (۲)

۲۔ معاویہ نے ایک خطیمی عثان کی کارستانیوں کے اعتراف کے ساتھ اس بات کا اقرار کیا کہ سب سے زیادہ تمہارا قبیلہ انصاری تی تی عثان میں آگے آگے تھا۔ پھرقیس کو گورنری کی لا کچ دے کرائی بیعت کا مطالبہ کیا۔

قیں نے جواب لکھا: تم نے لکھا ہے کہ علی نے قبل عثمان کے سلسلے میں کمک کی ، مجھے اس کی اطلاح

ا ـ الایلمة والسیاسة ، چا، ص۱۱۱، چا، ص۱۳۳ مجموع الخطب ، چا، ص۲۳۷ \_ (چا، ص۲۳۳ ) \_ (چا، ص۲۳۳ ، خطبه ۱۳۳۱ ) \_ ۲- تاریخ طبری ، چ۵، ص۲۲۸ \_ (چ۳، ص۵۳۹ ، حوادث ، ۲۳ مید) ـ تاریخ کامل ، چ۳، ص۱۱۵ \_ (چ۲، ص۳۵۳ ، حوادث ، ۲۳ مید) ـ شرح این الی الحدید ، چ۲، ص۲۳ \_ (چ۲، ص۵۹ ، خطب ، ۲۷) \_

نہیں لیکن یہ جوتم نے لکھا کہ میرے قبیلہ انصار نے سب سے زیادہ قتل عثان میں پیش رفتی دکھائی تو سے مجے ہےاور قبیلہ انصار پراس کی زیادہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔(1)

سے قیس بن سعد سے نعمان بن بشیرانصاری کی گفتگو جنگ صفین کے موقع پر ہوئی ۔ نعمان نے کہا: کے قبیلہ انصار نے ایام محاصر و عثان میں عثان کی کوئی مدد نہ کر کے سخت غلطی کی ۔ جنگ جمل میں عائشہ کی نخالفت کی اور اب شام پرحملہ آور ہیں ۔اب اگرتم علی کوچھوڑ کر ہم لوگوں کے ساتھ آ جا ؤ تو اس کی تلافی ہوجا نیگی ۔

قیس بین کر بنے اور فر مایا: تم کس قدر گتاخ ہو، اپنے بھائی کے ساتھ دوغلہ پن کررہے ہو

من لوکہ عثان کو ان لوگوں نے قبل کیا جوتم سے بہتر وافضل ہے۔ جمل والوں سے بیعت تو ڑنے کی وجہ سے

ہم نے جنگ کی۔ اور شامیوں سے تو چاہے تمام عرب بھی بیعت کرلیں ہم بہر حال جنگ کریں گے۔ من لو

کہ ہماری آج وہی حالت ہے جوعبدرسول مٹھ بی آئے میں تھی۔ ہم اس وقت تک لڑتے رہے جب تک حق

استوار نہ ہو گیا۔ اوھر دیکھوکہ تمہاری طرف طلقا ءاور دیہاتی ہیں۔ اوھر دیکھوکہ قاریان قرآن ، مہاجرین
اور انصار اور مردان صالح ہیں۔۔ اور تہمیں بھی کیا افتا رحاصل ہے؟ (۲)

۳۔ قیس مدینہ آئے تو حسان جوطر فدارعثان تھے ہولے علیٰ نے تمہیں دھو کہ دیا کہتم نے عثان کو قتل کیا۔ قتل کیا (تم سے گورنری چین کر) تمہاراا چھاشکریا دانہیں کیاعلیٰ نے ۔ گناہ تمہاری گردن پر ہاتی دہ گیا۔ قیس نے کہا: ابدل کے اندھے! اگر ہارے اور تمہار نے قبیلوں میں جنگ ہوتی تو تیری گردن ماردیتا۔ نکل جا پہال سے، دفعان ہوجا۔ (۳)

یہ جوان مردسردار خزرج ہے جوفضائل مکارم ہے آراستہ ہوتے ہوئے عثان کے قاتلوں میں انصار

ا\_تاريخ طبرى،ج٥م م ٢٧٧\_ (ج٣، ص ٥٥٠ موادث، ٢٣١هه )\_تاريخ كال،ج٣، ص ١١١ (ج٢، ص ٣٥٥ موادث، ٢٣١هه) شرح ابن الي الحديد، ج٢، ص ٢٧٦ ( ج٢، مص ٢٠، خطبه ١٧) \_ النحوم الزهراة، ج١، ص ٩٩ \_ جمحرة الرسائل، ج١، ص ٥٢٠ \_ ٢ \_ كتاب صفين ،ص ١١٥، ص ٢٣٨ \_ الامامة والسياسة ، ج١، ص ٩٢ \_ ج١، ص ١٩٠ ـ شرح ابن الي الحديد، ج٢، ص ٢٩٨ ـ (ج٨، ص ١٨ \_ خطبه ١٢٢٠) \_جمحرة الخطب، ج١، ص ١٩٠ ( ج١، ص ٢٧ سـ ٣٦ ٢ منظب، ٢٥٦ \_٢٥٥ ) \_

٣- تاريخ طبري، ج٥، ص ١٣٦ (ج٧، ص٥٥٥، حوادث، ٢٣٠ هـ) شرح ابن الي الحديد، ج٢، ص ٢٥ \_ (ج٢، ص ١٧ \_ خطب، ١٧)

کے ہونے کا قرار کرتا ہے اور امیر المونین ملائقا کے اجراء قانون الٰبی کا اعتراف کرتا ہے۔

### فروه بن عمروانصاری

امام مالک نے موطامیں باب (العمل فی القرأة) میں ان سے مردی ایک حدیث کصی ہے لیکن ان
کانام نہیں لیا ہے۔ بلکہ صرف لقب (بیاضی) لکھا ہے۔ ابن وضاح اور ابن مزین نے اس کی وجہ بیان کی
ہے کہ چونکہ فروہ قبل عثمان میں شریک عضائی لیے ان کانام نہیں لیا۔ ابوعر نے استیعاب میں اس توجیہ کو
لچر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بیم مل بات ہے یہ بات وہی کہ سکتا ہے جو یوم الدار انصار کے اقد امات
ہے ناواتف ہے۔ (۱)

علاما مٹی فرماتے ہیں کہ اگر صرف اس لیے کہ آل عثمان میں شریک ہونا ایسا جرم ہے کہ عدالت سے فارج ہوجائے اوراس کی صدیث نقل ندکی جائے ہخت مہمل بات ہے۔ فروہ فضائل ومحاس سے آراستدا صحاب کی صف میں ہیں۔ اور ان کی حدیثیں عامہ کے یہاں جت ہیں۔ پھر یہ کہ اگر میہ جرم ہے تو پھر تمام افسار شامل ہیں۔ ای مطرف ابو عمر نے اشارہ کیا ہے۔ بہر حال فروہ بھی عثمان کی غلط حرکتوں کے مخالف تھے۔ (۲)

#### محمد بن عمر وانصاري

ان کا نام خودرسول خدائے محمد رکھا تھا جوان کے افتار کے لیے کا فی ہے۔ ابو عمر لکھتے ہیں کہ عثان کے سخت مخالفین میں چندافرادا لیے سے جن کا نام محمد تھا محمد بن الی بکر ،محمد بن ابو حذیفہ ،محمد بن عمر و بن حزم۔

## جابر بن عبداللدانصاري

حجاج نے ابن زبیر سے فراغت پائی تو ایک یا دوماہ مدینہ میں قیام کیا۔ وہاں شہریوں کے ساتھ

ا ـ احتیعاب القسم الثالث ،ص ۱۲۹- نمبر۷۰۷- انسدالغابیة ، ج۲۳، ص ۱۷۵ بر ۳۵۳ ، نمبر۳۲۱۳ ـ الاصابیة ، ج۳ ، ص ۲۰۰۳ ، شرح الموطاز رقانی ، ج۱، ص ۱۵۲ ـ ج۱، ص ۱۲۷ ، حدیث ۲۲ ـ ۱

٢- استيعاب القسم الثالث من ١٣٧٥ نبر٢٣٣٩ \_

انتہائی برابرتاؤ کیا۔ کہتا تھا کہ بیلوگ قاتلان عثان ہیں۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ انساری کے ہاتھ پرمہر کی جیسا کی ذمیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ انس بن مالک کی گردن پرمہر کی۔ سحل بن سعد کو بلا کر کہا: تم نے عثان کی مدد کیوں نہ کی تھی؟ انھوں نے کہا: میں نے مدد کی تھی۔ کہا: جموث بکتے ہواور ان کی گردن پرمہر کردی۔ (۱)

ال روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تجاج نے چنداصحاب رسول مٹھی آیلم کو بخت اذیت دی محض اس جرم میں کہ انھوں نے قل عثان میں شرکت کی تھی۔ جابر جیسے صحافی کو بھی نہ چھوڑا جومجدرسول ملٹھی آیلم میں درس قرآن دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درمیان عوام یہ بات مشہور تھی کہ اکثر اصحاب رسول قل عثان میں شریک تھے۔ اس شہرت کی بناء پر تجاج نے انھیں اذیتیں دیں ۔ تحفظ ناموں صحابہ والے کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟

### جبله بن عمرو: بدري صحابي

طبری لکھتا ہے کہ جبلہ اپنے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔عثان ادھرے گذرے تو جبلہ نے کہا:
اے بعثل! ہیں تجھے ضرور قل کروں گا۔اورکوہ آتش فشاں (دماوند) سے پھینک دوں گا۔ایک باراور جب
عثان منبر پر تھے تو انھیں اتارلیا۔سب سے پہلے جبلہ بی نے زبان تقید کھولی۔ایک بزم میں لوگ بیشے
تھے عثان ادھرے گذرے تو سلام کیا سب نے جواب سلام دیا۔ جبلہ نے سب کو ڈائٹا کہ ایسے بد بخت
کے سلام کا جواب تم لوگوں نے کیوں دیا؟ پھرعثان کی طرف رخ کر کے کہا:اگرتم نے اپنارویہ نہ دلاتویہ
پھندا تیری گردن میں ڈال کر کھینچوں گا۔ (۲)

عثان نے پوچھا۔ کیسارویہ؟ جواب دیا:تم نے مروان کواپنامشیر بنالیا ہے،معادیہ کواپنالیا ہے۔

ا۔انساب بلاؤری،ج۵،ص۳۷۳۔(ج2،ص۱۳۳)۔تاریخ طبری،ج2،ص۲۰۱۲۔(ج۲،ص۱۹۵،حوادث،۱<u>۳۷ھ</u>) تاریخ کامل،جس،ص۱۳۹۔(جسم،ص۲۷،حوادث،<u>۳۷ھ</u>)۔

۲\_انساب الاشراف بلا ذري، ج۵ ، ص ۲۵\_ (ج۲ ، ص ۱۲۰)\_

ان لوگوں کی قرآن نے مذمت کی ہے: مروان ،معاوید، ابن عامر،عبداللہ بن سعد - جبلہ کے زبان کھولتے ہی سب کی زبان میں دراز ہوگئیں ۔(۱)

عثان نے حارث بن حکیم کو بازار سونپ دیا تھا جوارزال خرید کرگرال بیچا تھا۔ اس نے سخت افراتفری مچار کھی تھی ۔ لوگوں نے عثان سے کہا کہ اس سے بازار لےلولیکن نہ مانے ۔ (۲) جبلہ سے کہا کہ عثان کی عثان کی تقید سے بازآ وَ، تو انھوں نے جواب دیا: ہرگزنہیں، ہم کل قیامت میں خدا سے بینہیں کہہ سکتے '' انسا اطعنا سادتنا و کبر انینا فاضلونا المسبیل '''ہم بڑے لوگ کی دھونس میں آگئے تھے انھوں نے ہمیں گمراہ کردیا''۔اصابہ میں ہے کہ جبلہ بی نے بقیج میں عثمان کو دُن ہونے سے روکا تو لوگ حش کوکب میں لے گئے۔ (۳)

علامہ اینی فرماتے ہیں جلہ بدری صحابی اور بافضل فقہا عصابہ میں تھے۔ (۴) وہ عثان کو دھمکی دیتے ہیں کہ اپنی بدعتوں سے باز آ جاؤ، جواب سلام نہیں دیتے جو واجب شری ہے، انھیں مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن ہونے سے روکتے ہیں۔ اور بیسب کام عدول صحابہ کے ساتھ ہوتے تو انھیں ضرور روکتے ۔ اور پھران کی مخالفانہ سرگری سرد پڑجاتی۔

## محد بن مسلمه: بدري صحابي

طبری نے ان کا بیان قل کیا ہے کہ ہم نے اپنے چند قبیلے کے لوگوں کے ساتھ معربوں کو سمجھانا چاہا جن کے سردار عبدالرحلٰ بن عدیس ، سودان بن حمران ، عمر و بن حتی اور ابن انباع تھے۔ میں نے ان سے کہا : عثان کے قل سے بہت بڑا داخلی فتنہ کھڑا ہوجائے گا۔ اس لیے اس کام سے باز آؤ۔ ہم اس کا

ارتاری طری بی ۵ می ۱۱۳ (ج ۳ می ۳۷۵ حوادث به ۳ هی) - تاریخ کامل بی ۳ می ۵ که (ج ۲ می ۱۳۹ فطیر ۴۰۰) - البدایة و انتخلیة ، ج که می ۲ که ا، (ج که می ۱۹۷ حوادث ، ۳ هی ) - شرح این انی الحدید ، ج امی ۱۲۵ - (ج ۲ می ۱۳۹ فطیر ۳۰) -۲ - انساب الاشراف ، بلا ذری ، ج ۵ می ۷۲ ، (ج۲ ، می ۱۲۰) -

٣ ـ الاصلية ،ج ابص ٢٢٣ ـ نمبره ٨٠ ا ـ تاريخ المدينة ،ج ابص ١١١، ج ٢ بص ١١٢٠ ـ

٣- استيعاب القسم الاول م ٢٣٦٧ ،نمبر ٣١٧\_

ذمہ لیتے ہیں کہ وہ اپنے برعتی کا موں سے بازآ جا کیں گے۔ انھوں نے کہا: اگر وہ باز نہ آئے تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا: پھر تہمیں اختیار ہوگا۔ وہ راضی ہوگئے۔ ہم عثان کے پاس آئے اور تنہائی میں ان سے کہا: پھر تہمیں اختیار ہوگا۔ وہ راضی ہوگئے۔ ہم عثان کے بیس آئے ہیں۔ ہی تمہارے خلاف کہا: خدا کے لیے اپنے او پر رتم کرو۔ بیلوگ تمہارے قتل کی نیت سے آئے ہیں۔ ہی تمہارے خلاف بیس۔ عثان راضی ہوگئے اور مجھے بہت دعادی۔ لیکن پچھ دن بعد عثان نے تقریر میں کہا: یہ معری لوگ خلط فہمی میں آئے تھے جب حقیقت حال کی اطلاع ہوئی تو واپس چلے گئے۔ میں نے چاہا کہ عثان کی اس تقریر پر انھیں مرزنش کروں۔

پیرمعلوم ہوا کہ معری واپس آ مے ہیں اور مقام سویداء پر مقیم ہیں۔ گھرا کرعثان نے جھے خبر ہیجی کہ معری واپس آ رہے ہیں۔ گیر معلوم کیوں آ رہے ہیں لیکن اچھے خیالات لے کرنہیں آتے ہوں گے جھے سے عثان نے کہا: افھیں سمجھا بچھا کر واپس کرود۔ ہیں نے کہا: بخدا! میں بینہ کروں گا کیونکہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ غلاحر کتوں سے باز آ جا کہ کے لیکن ذراجمی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ بولے: خدا مددگار ہے۔ میں عثان کے گھر سے چلا آیا اور مصریوں نے آکر خانہ عثان کا محاصرہ کرلیا۔ ابن عباس نے جھے ہے آکر کہا: تم نے عثان سے بات کر کے ہمیں واپس کر دیا تھا کہ اب غلاحر کت نہ کریں گے۔ پھر ایک خط دکھایا جو ایک شتر سوار سے حاصل ہوا تھا وہ عثان کا نوکر تھا۔ (۱)

علامدامی فرماتے ہیں: ملاحظہ فرمایے کہ محر بن مسلمہ عثان کی غلط حرکتوں سے باز آنے کی فہمائش کرتے ہیں لیکن وہ ٹس سے مسنہیں ہوتے۔ جس کے بعدان کی ایک غلط حرکت سے داخلی فتنہ عروج پر پیو پنج جاتا ہے۔ پھرعثان کمک چاہتے ہیں توصاف انکار کردیتے ہیں۔

ابن عمر سول ملی آیم حمر امت: عبدالله بن عباس اردی کے دیل میں لکھا ہے کہ کے لوگ اردی کے دیل میں لکھا ہے کہ کے لوگ

ا ـ تاریخ طبری، ج۵،م ۱۱۸ (ج۷،م ۳۵،۳۷۳ هے) ـ تاریخ کامل، ج۳،م ۱۷ ج۶،م ۱۸۷،حوادث ۴ هے) ـ ۲ ـ استیعاب (القسم الثالث،م ۱۲۱۱،نمبر ۱۸۵۵) \_

ابن عباس کے پاس مسائل پوچھنے آئے ، فر مایا : جو دل چاہے پوچھو۔ پوچھا : ابو بکر کیے آ دمی تھے؟ جواب دیا : سرا پاخوب تھے یا کہا کہ ان کا وجود سراسر فیر تھا گر غصہ بھی جلد آ جا تا تا تھا۔ پوچھا : عمر کیے تھے؟ کہا : وہ ایسا پرندہ تھے جو بچھتا ہوکہ ہر راہتے میں جال بچھا ہوا ہے۔ پوچھا : عمان کیے تھے؟ کہا : وہ نیند میں ایسے پڑے کہ بیداری سے عافل ہو گئے ۔ پوچھا : علی کیے تھے؟ کہا : ان کا وجود وانشمندا نہ رائے سے سرشار ، وائش سے بھر پور اور انتہائی بہا در تھے۔ دوسروں کوکوسہارا دیتے ۔ اس کے علاوہ رسول کے چھے ۔ بھائی تھے۔ بروقت اقدام کرتے اور فنول کام سے بازر ہے تھے۔

۲۔معاویہ نے ابن عباس کولکھا اپنی جان کی تتم اِنتہیں عثان کے بدلے ضرور تل کروں گا۔اس طرح مجھے امید ہے کہ رضائے خدا اور رائے صحابہ حاصل ہوگی ۔ کیونکہ تم نے ان کے قتل میں بخت کوشش کی تھی۔انھیں چھوڑ دیا تھا،ان کا خون بہایا ابتم ہے مصالحت ممکن نہیں ،نے تہیں امان ہے۔(1)

ابن عباس نے اس کا مفصل جواب لکھا: تم نے جولکھا ہے تو خدا کی تنم ہی ان کے تل کے انظار میں شخصا ور چا ہے تھے کہ عثان قل ہوجا کیں۔ جان ہو جھ کرتم نے لوگوں کو مدد سے روکا حالا نکہ عثان نے مدد کی تم سے درخواست بھی کی تھی مگرتم نے توجہ نہ دی۔ ٹال مٹول کرتے رہے ۔ تم سمجھ رہے تھے کہ محاصرین قل کئے بغیر نہ چھوڑیں کے چروہ تمہارے خیال کے مطابق قل بھی ہوگئے ۔ تو تم چلانے سکے کہ عثان مظلوم قل ہوئے ۔ اگر وہ مظلوم قل ہوئے تو تم سب سے بڑے فالم ہو۔ ابتم جاہلوں کو ان کے انتقام پرا بھار کے حکومت یا گئے ہمجھلوکہ چنددن کی بہارہے۔

اگر چہ حمر امت ابن عباس نے واقعہ قل عثان میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ بلکہ وہ تو اس سال امیر الحاج بنا کر بھیجے گئے تھے۔ لیکن وہ عثان کے سلسلے میں کسی احتر ام کے قائل نہیں نظر آتے۔ وہ انھیں سویا ہوا خلیفہ بتاتے ہیں ،عوامی مصلحوں سے قطعی بے پرواہ، دینی امور سے عافل۔ یہی وجھی جے کے موقع پر جب نافع بن طریف کا خط استمد اد خلیفہ کے لیے پہو نچا تو ابن عباس نے کوئی توجہ نہ دی ، حالا نکہ حاجیوں کو مدد پر ابھار سکتے تھے۔ جا ہے خلیفہ سے اختلاف ہویا انقلا ہوں سے ہمدر دی ہو۔ عائشہ نے بھی

ا ـ شرح ابن الي الحديد، جه بم ٥٨ (ج١٦ م ١٥٨، كما بـ ٣٧) \_

راہ مکہ میں ابن عباس سے کہا تھا کہ دیکھوجا جیوں کوعثان کی حمایت میں ندا بھار نا۔

ابن عباس بھی ای لیے معاویہ سے خاکف تھے چنانچہ جب حضرت علی نے انھیں شام کا گورز بنا نا چاہا تو کہا کہ جھے معاویہ سے ڈر ہے کہ وہ مثان کے انقام یا آپ کی رشتہ داری کی وجہ سے قبل کرد ہے گا۔ (۱) ای وجہ سے وہ قاتلین عثان پر لعنت سے احتر از فرماتے تھے۔ جب معاویہ نے ان سے کہا: عثان کے قاتلوں پرلعنت کروتو انھوں نے کہا: اس کے لیے عثان کے فرزندا وررشتہ دار موجود جیں (۲)

#### عمروبن عاص

طبری لکھتا ہے کہ عمر وعاص عثان کی طرف سے مصر کے گورنر تھے، عثان نے ان سے مالیات چھین کرا مامت نماز میں محدود کر دیا اور عبداللہ ابن سعد کو مالیات کا انچار ن بنادیا۔ پچھون ن است نماز میں محدود کر دیا اور عبداللہ ابن سعد کو مالیات کا انچار ن بنادیا۔ پچھون ان انھیں ڈانٹا بھی اور چھین کی۔ عمر و مدینے آ کرعثان پر تقید کرنے لگے۔ ایک دن عثان نے خاص جلے میں انھیں ڈانٹا بھی اور سلخ کلای میں نوبت یہاں تک پنجی کہ عمر و عاص نے کہا: میرا باپ تمہارے باپ عفان سے افضل تھا۔ (اگر عاص جیسا مجبول النب عفان سے افضل ہے تو عفان کو کیا کہا جائے۔) عثان نے کہا: جا بلیت کی باتیں چھوڑ و۔ پھر مروان نے اشتعال دلاتے ہوئے کہا: اے امیرالموشین! اب بینوبت پہنچ گئی ہے کہ عمر و بھی آپ کے باپ کی تحقیق کرنے لگا ہے۔ عثان نے کہا: چھوڑ و بھی جو کسی کے باپ کو کہے گا اپنے عبر و بھی ہو کسی کے باپ کو کہے گا اپنے باپ کی سنے گا۔

عمرہ عاص عثان کے خلاف بھی علی کو بحر کا تا اور بھی طلحہ وزبیر کو بھی حاجیوں کے قافے میں عثان کی بدعتوں کے خلاف بھی علی کو بحر کا تا اور بھی طلحہ وزبیر کو بھی حاجیوں کے قافے میں عثان کی بدعتوں کے خلاف تقریر کرتا ۔ بھر وہ محاصر ہے بیں چھوڑ آیا ہوں ۔ اچا تک دوسرا سوار نظر آیا اور قل کی خبر دی تو عمرہ نے کہا: جھے عمرہ عاص کہتے ہیں، جب زخم کرید تا ہوں تو چھیل کر دکھ دیتا ہوں ۔ سلامہ ابن

ا ـ البدلية والنحلية ، جي يم ٢٢٨ ـ (جي يم ٢٥٥، حوادث و٢٥ه هي) ـ تاريخ كال ، جه م ٨٣ ـ (ج ٢٥ م ٢٠٠ حوادث و٢٥ه هي ـ ٢ ـ الابلسة والسياسة ، ج ا، ص ١٩٨ (ج ١، ص ١٥٥) ـ

#### 

روح نے اس سے کہا:

اے گروہ قریش! تمہارے اور عرب کے درمیان ایک مضبوط دروازہ تھا، جسے تم نے توڑ دیا۔ عمرو عاص نے کہا: ہم نے چاہا کہ حق کو باطل کے شکم سے نکال لیس تا کہ تمام لوگوں کو مساویا نہ حقوق حاصل ہوجا کیں۔ عمروعاص کی زوجیت میں عثمان کی مادری بہن ام کلثوم تھی۔ جب عثمان نے اسے معذول کیا تو اسے طلاق دے دی۔ (۱)

پہلی بار جب مصریوں نے مہاجرین وانصار سے عثان کی شکایت کی اور علی کے کہنے پرمصری واپس چلے گئے تو مروان کے کہنے سے عثان نے تقریر کی:

معروالوں نے امام کے بارے میں بے بنیاد باتیں نقیں اور جب انھیں یقین ہوگیا کے غلاقیں تو واپس چلے گئے۔ یہ من کرعمروعاص نے گوشتہ مجد سے آواز دی: اے عثان! خدا سے ڈرو کیونکہ تم نے ہم لوگوں کو مصیبتوں میں پھنسادیا ہے۔ عثان نے کہا: ابنا بغہ کے جنے! جب سے میں نے تہمیں معذول کیا ہے تم میرے خالف ہوگئے ہو۔ پھر تو چاروں طرف سے آواز آنے گئی: عثان تو بہ کرو عثان نے ہاتھ اٹھا کرتو بہ کی اور اپنے گھر چلے گئے۔ عمروعاص وہاں سے نکل کریہ عہد کرتے ہوئے فلسطین چلے گئے کہیں جروعاص وہاں سے نکل کریہ عہد کرتے ہوئے فلسطین چلے گئے کہیں جروعاص وہاں ہے نکل کریہ عہد کرتے ہوئے فلسطین چلے گئے کہیں جروعاص وہاں ہے نکل کریہ عہد کرتے ہوئے فلسطین جلے گئے کہیں جروعاص وہاں ہے نکل کریہ عہد کرتے ہوئے فلسطین جلے گئے کہیں جو اسے تک کوعثان کے خلاف بھڑ کا وَن گا۔ (۲)

۲- تاریخ طبری ، ج۵، م ۱۱، ۱۱۰ ( ج۳، م ۱۳۹۱ – وادث ، ۱۳۰۸ با الشراف ، ج۵، م ۱۲ سار الشراف ، ج۵، م ۱۲ سار کا طبری ، ج۵، م ۱۱۰ سار الشراف ، ج۵، م ۱۲ سار ۱۹۲ با الشراف ، ج۱۱، م ۱۳۱۱ – ( ج۲، م ۱۳۳۱ خطبه ، ۲۹ م ۱۹۲ – استیعاب (القسم الثالث ، م ۱۳۷۱ – الشر ۱۲ سار ۱۹۲ – وادث ، ۱۳۳۸ جوادث ، ۱۳۳۸ با الفائق ، زخشری ، ج۲، م ۱۹۲۷ – ( ج۳، م ۱۳۵ ساس ۱۳۸ – وادث ، ۱۳۳۸ با این اشیر ، ج۳، م ۱۹۷ – ( ج۵، م ۱۳۳۸ ) – والبدایة والنمایة ، ج۷، م ۱۵۷ ، ( ج۷، م ۱۹۷ – وادث ، ۱۳۳۸ با العرب ، ج۷، م ۱۹۷ – ( ج۳۱، م ۱۹۹ ) – تاج العروس ، تاریخ این فلدون ، ج۲، م ۱۹۷ ( ج۲، م ۱۹۷ ) – لبان العرب ، ج۷، م ۱۹۸ – ( ج۳۱، م ۱۹۹ ) – تاج العروس ، ج۳، م ۱۹۷ – ۲۰ العروس ، ۲۹ – ۲۰ العروس ، ج۳، م ۱۹۷ – ۲۰ العروس ، ج۳، م ۱۹۷ – ۲۰ العروس ، ۲۰ م ۱۹۷ – ۲۰ م ۱۹۷

ابن قتیہ (۱) لکھتا ہے کہ ہمدان کے بردنا می خض نے عمروعاص سے پوچھا: کیا حدیث غدیر صحیح ہے؟ عمروعاص نے کہا جسیح ہے بلکہ میں اضافہ کرتا ہوں کہ علی کے برابر فضائل کی صحافی کے نہیں ہیں۔
اس جوان کو بہت تعجب ہوا۔ عمروعاص نے کہا: لیکن عثمان کے خلاف ان کی حرکتوں سے سارے فضائل ختم ہوگئے۔ برد نے پوچھا: کیا علی نے قبل کیا یا تھم دیا؟ جواب دیا جہیں، بلکہ قاتلوں کو پناہ دی۔ برد نے پوچھا: کیالوگوں نے بیہ جانے ہوئے ان کی بیعت کی؟ جواب دیا ہاں۔ پوچھا: پھر کس دلیل سے بیعت تو زدی؟ جواب دیا ہاں۔ پوچھا: پھر کس دلیل سے بیعت تو زدی؟ جواب دیا ہاں۔ پوچھا: پھر کس دلیل سے بیعت تو زدی؟ جواب دیا ہاں۔ پوچھا: پھر کس دلیل سے بیعت بوئے ان کی بیعت کی؟ جواب دیا ہاں۔ پوچھا: پھر کس دلیل سے بیعت بوئے ہوں کا الزام تھا۔ برد نے کہا: تم پر بھی تو الزام ہے۔ کہا: ہاں! لیکن میں فلسطین چلاگیا تھا۔ برد نے والی جا کراپے قبیلے والوں سے کہا: میں الی تو م کے پاس سے آر ہا ہوں جوا پی بی باتوں سے باطل ہونا ثابت کرتے ہیں۔ لہذا تم لوگ علی کی پیروی کرو۔

طبری (۲) و واقدی کے مطابق قل عثان کی خبرین کرعمر و عاص نے کہا: میں نے یہاں وادی سباع میں بیٹھے بیٹھے عثان کو قل کردیا اب اگر طلحہ خلیفہ ہوا، تولا ابالی جوان ہے اورا گرعلی خلیفہ ہو ہے توحماً قانون اسلام نافذ کریں گے۔ یہ بات مجھے بخت ناپند ہے۔

ا مام حسن نے عمروعاص کوعثان کے خلاف بحر کانے کی یادد ہانی کرائی۔

ابوعمر (٣) لکھتا ہے کہ عمر و عاص عثان پر تقید کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھڑ کا کر بساط حکومت اکھاڑنا چاہتے تھے۔فلسطین میں جب قل عثان کی خبر پنجی تو کہا: زخم کھر ج کرخون نکال دیتا ہوں۔ ابن حجر (٣) بھی لکھتے ہیں کہ چونکہ عثان نے عمر و عاص کومصر سے معذول کر دیا تھا۔ اس لیے ان کی ندمت کیا کرتے تھے، ایک دن عثان نے ان کی شرزش کی تو وہ فلسطین چلے گئے۔

علامہ ایٹی فر ماتے ہیں کہ عثمان کے بارے میں عمروعاص کا نظریہ آپ کومعلوم ہوگیا۔لوگوں کو ان کے خلاف بھڑ کا نا ،حکومت گرانے کی کوشش قبل پرخوشی کا اظہار۔ بیسبغم وغصہ حکومت مصرچھین لینے کی

ا ـ الاملمة والسياسة ، ج اج ٣٠ ـ (ج ١، ص ٩٤) ـ

۲- تاریخ طری دج ۵، ص۳۳ ر ( جه، ص ۵۲۰) \_

٣\_استيعاب (القسم الثالث من ١٩٩٩ نبر١٥٥٣) .

٣\_الاصابة ،ج٣،م١٨٨\_

وجهت تفا

جوبھی ہو، اگر عمر و عاص صحابی تصاور عادل تصوتو عمر و عاص کے اس نظریئے کہ تعلق کیا کہا جائے گا؟

## بزرگ صحالی عامراین واثله

ابولفیل (عامر بن واکلہ) اپنے بھائی سے ملنے شام گئے۔ تو معاویہ نے انھیں بلواکر ہو چھا: کیاتم نے بھی امیر الموشین عثان کو آئی کیا؟ جواب دیا: نہیں ، لیکن موجود ہوتے ہوئے بھی ان کی مد نہیں کی کیونکہ مہاجر وانصار نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ معاویہ نے کہا: ان کی مد تمہا کی اور سب کی دینی ذمد داری تھی۔ ابو طفیل نے پوچھا: آپ نے مدد کیول نہیں گی؟ جواب دیا: میں ان کے انتقام کے ذریعہ سے مدد کررہا ہوں۔ ابولینے ہوئے شعر پڑھا: مرنے کے بعد نوحہ خوانی اور زندگی میں مدد سے روگر دانی۔ (آ)

علامدا مین فرماتے ہیں کہ یہ بزرگ صحابی خودا قرار کرتا ہے کہ میں نے اور مہاجرین وانسار نے بھی موجود ہوتے ہوں کہ دنییں کی۔اور انھیں شرمندگی بھی نہیں تھی۔ کو یا غلطی نہیں تھی۔ وہ دین لحاظ ہے لازی فرض نہیں تھے تھے۔اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عمر کے آخری جھے تک اپنے اس نظر یے پر باقی رہے۔

# سعدین ابی و قاص ممبر شوری ،عشر ه مبشر ه کی فر د

عمروعاص نے سعد سے قتل عثمان اور قاتلوں کے متعلق خطالکھ دریا فت کیا۔ سعد نے جواب لکھا: تم نے خط میں قتل عثمان کے متعلق پو چھا ہے تو تمہیں اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ اس تلوار سے قتل ہوئے جے عائشہ نے نیام سے باہر نکالا ،طلحہ نے تیز کیا ،علی بن ابی طالب نے زہر آلود کیا اور زبیر نے خاموش رہ کر

ا ـ الامامة والسياسة ، جاءم ۱۹۸ ـ ( جاءم ۱۷۵) ـ مروج الذهب ، ج۲،م ۲۲ ـ ( ج۳،م ۴۵) ـ تاریخ ابن عساکر ، ج۷،م ۲۰۱۱ ـ ( ج۲۷،ص ۱۱۷ ـ ۱۱۱ ـ نبر۲۴ ۳۰ ) \_ مختر تاریخ ابن عساکر ، ج۱۱،م ۲۹۳ ـ استیعاب ( القسم الرابع ،ص ۱۹۷ ـ نبر۲۰۵ م) ـ تاریخ الحلفاء (م ۱۳۳) \_

ہاتھ ہے اشارہ کیا۔ ہم نے ان کی مدونہیں کی۔ لیکن اگر چاہتے تو جان بچا سکتے تھے۔ چونکہ عثان نے قوا نین اسلامی میں تبدیلیاں کردی تھیں اور بدعتیں ایجاد کی تھیں۔ اس کے علاوہ کچھ فلا سے کام کئے تھے۔ اگر ہم نے مدونہ کر کے سے کیا تھا تو ٹھیک ہے، اگر فلط کیا تھا تو خدا ہے مغفرت کی طلبگار ہیں۔ (۱) ابو حبیبہ کہتا ہے کہ قتل عثان کے دن میں نے دیکھا کہ سعد عثان کے گھر گئے پھر واپس آئے ان کی بحیب حالت تھی۔ مروان نے ان سے کہا: اب تہمیں شرمندگی ہوئی ہے۔ سعد نے کہا: میں سوج بھی نہیں سکتا تھا کہ لوگ اس قدر جرائت کر مینعیں کے اور قتل پر آبادہ ہوجا کیں گے۔ میں تھوڑی در قبل عثان سے ملکا تھا کہ لوگ اس قدر جرائت کر مینعیں کے اور قتل پر آبادہ ہوجا کیں گے۔ میں تھوڑی در قبل عثان سے نیادہ میں انھوں نے تمام قابل اعتراض باتوں سے تو بہ کر لی تھی۔ اور کہا تھا کہ اب اس سے زیادہ مرائی کاموقع نہ دوں گا کہوئی ہوئو تا ہوں۔ انہوں وہ ہدایت سے دور تر ہوتا جا تا ہے بنا بریں میں تو بہ کر کے اپنی حرکتیں چھوڑتا ہوں۔

مروان نے کہا: اگرتم مدد کرنا چاہے ہوتو علیٰ کو تلاش کرو کیونکہ اب وہ اس سے دامن کشاں ہیں اور عثمان کے بلانے پرآتے ہی نہیں سعد نے حضرت علیٰ سے قبررسول اور منبر کے درمیان ملا قات کر کے کہا:
ابوالحسن ! تشریف نے چلئے ۔ بخدا! میں ایک نیک کام کے لیے آیا ہوں ۔ اس قوم سے اپنے رشتہ دار کی مدد کیجے تاکہ ان کی گردن پر بزرگا نیا حسان رکھئے ۔ قل سے بچا ہے تاکہ جس طرح ہم لوگ چاہتے ہیں حکومت کا کاروبارچل سکے ۔ اب خلیفہ بی بات مانے پرآمادہ ہیں ۔ حضرت نے فر مایا: خدا قبول کر ۔۔ بخدا! میں نے ان کا اس قدرد فاع کیا ہے کہ اب د فاع کر تے شرم آتی ہے لیکن مردان ، معاویہ ، ابن عامراور سعید بن عاص نے بیدا کئے ہیں ۔ جب بھی ہم نے مشقعا نی طریقے سے انھیں باز آنے کی تھیجت کی انھوں نے بھے سے د فابازی کی یہاں تک کہ بینو بت بہو نج گئی ۔ اسے میں مجمد بن الی بکر نے آکر حضرت کے کان میں کچھ کہا ۔ حضرت نے ہاتھ اٹھا کہ آواز نے بھی جم نے بیا قائدہ ؟ بخدا! ابھی اپنے گھر بھی نہ بہو نچا تھا کہ آواز میں کے عثان قبل کرد نے آگے ۔ بخدا! اس دن سے آج تک شرم میں ڈوبا ہوا ہوں ۔ (۲)

ا الامامة والسياسة ،ج اجس ٢٣، (ج اجس ٢٨) -

٢- تاريخ طرى، ج٥، ص ١١١ (ج٥، ص ٢٧٤، وحوادث، ٢٥٠٠)-

ہم دیکھتے ہیں کہ سعد نے محاصرہ بخت ہوتے دیکھا اور مددنہ کی۔ جب کہ ہرمسلمان کا دین فریضہ ہے کہ مسلمان کوتل ہونے سے بچائے سوائے اس کے کہ جس شخص کا خون مہاح ہو۔ آخر سعد نے کس دلیل سے ان کی جان نہیں بچائی؟ وہ خود بی جواب دیتے ہیں کہ چونکہ عثمان نے قوا نین اسلام بدل دئے سے اور بدعتیں ایجاد کی تھی۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے مدد نہ کر کے اچھا کام کیا تو ٹھیک ور نہ خدا سے مغفرت طلب کریں گے۔ گویا عثمان کی مدد نہ کرنا گناہ تھا تو بہت معمولی گناہ تھا جوتو ہہت دھویا جا سکنا ہے پھروہ قتل عثمان کی ذمہ داری ہزرگ اصحاب رسول ، مہاجرین وانصار اور زوجہ رسول پر ڈالتے ہیں۔ ہے پھروہ قتل عثمان کی خان بچانے کی صلاحیت ہوتے ہوئے بھی جان نہ بچانا صحح و درست کے میں موسعد کی نظر میں عثمان کی جان بچانے کی صلاحیت ہوتے ہوئے بھی جان نہ بچانا صحح و درست کام تھا۔

## ما لك اشتر

بلاذری (۱) لکھتا ہے کہ عثان نے مالک اشر اور ان کے ساتھیوں کو خط لکھ کرعبدالرحن بن ابی بکر اور مسور بن مخر مدکے ہاتھوں بھیجا۔ جس میں اپنی فرمان برداری کی دعوت دی تھی ۔ عثان نے لکھا کہ سب سے پہلے تم بی لوگوں نے تفرقہ کی راہ اپنائی ۔ اب خدا سے ڈرواور حق کی طرف پلٹ آؤ۔ جو جا ہتے ہو مجھے کھو۔

ما لك اشترنے جواب لكھا:

ما لک اشتر کی طرف ہے اس خلیفہ کی طرف جو پاپ میں غلطاں ، خطا کار اور سنت نبوی ہے مخرف ہے اور قانون اسلام وقر آن کوپس پشت ڈال دیا ہے۔

تمہارا خط پڑھا۔تم نے اور تمہارے وزراء و حکام نے مظالم کے دروازے کھول و ئے ہیں اور صالح افراد کو جلا ہے۔ اگران باتوں کوترک کروتو ہم تمہاری اطاعت کے لیے حاضر ہیں ہم نے اپنے زخم میں مجھلیا ہے کہ ہم نے اپنے او پرظلم کیا ہے اس پندار نے تمہیں گراہی میں ڈال رکھا ہے۔ اور

ا-انساب الاشراف،ج٥،٩٥٨،ج٢،م١٥٩\_

باطل کوخن اورظلم کوعدالت بیجھنے لگے ہو۔ ہم ای وقت تم سے مجت کرسکتے ہیں جب تم پاپ سے باز آکر استغفار کرو، نیک مردول کی جلاوطنی ختم کرواور چھوکروں کو گورزی دینا بند کرو۔مصر میں عبداللہ بن قیس یا ابومویٰ کواشعری گورز بنا و یا حذیفہ کو کیونکہ ہم ان سے راضی ہیں۔اور ولید وسعیداور دوسرے امویوں کو گورزی سے برطرف کرو جو تہمیں خودسری وہوں کی طرف تھیدٹ رہے ہیں۔والسلام

اس خط کو بزید بن قیس ، مسروق بن اجدع ، عبدالله بن ابی سرح ، علقمه بن قیس اور خارجه بن صلت کے حظ پڑھ کوعثمان نے کہا: خدایا! میں تو بہ کرتا ہوں۔ پھر ابوموی کوخط کھھا کہتم کو فے کا جاری جا کر کئے ۔خط پڑھ کوعثمان نے کہا: خدایا! میں تو بہ کرتا ہوں۔ پھر ابوموی کوخط کھھا کہتم کو فے کا جاری جا کر لے لوکیونکہ وہاں کے لوگ تم سے راضی ہیں اور تم پر جھے اعتبار بھی ہے۔ اس طرح ابوموی اور حذیف نے نے کوفہ کا چاری لیا۔ ابوموی نے کوفے والوں کواپ انتظام سے مطمئن کیا۔ اس پر عتب بن وعل نے شعر کہا کہ عثمان نے ابوموی کو چندون گور زبنا کر ہم پر احسان کیا۔ عثمان نے کہا: بلکہ چند ماہ تک ۔ مشعر کہا کہ عثمان نے ابوموی کو چندون گور زبنا کر ہم پر احسان کیا۔ عثمان نے کہا: بلکہ چند ماہ تک ۔ یہا لک اشتر اس شرط پر عثمان سے یہا لک اشتر اس شرط پر عثمان سے میان کی جا بچی ہے۔ ما لک اشتر اس شرط پر عثمان سے داخی ہوں گے جب قرآن واسلامی احکام پڑھل کیا جائے اور خلیفہ نے جو پچھلے گنا ہ کئے ہیں ان سے سے راضی ہوں گے جب قرآن واسلامی احکام پڑھل کیا جائے اور خلیفہ نے جو پچھلے گنا ہ کئے ہیں ان سے تو بہرے سے داخی ہوں گے جب قرآن واسلامی احکام پڑھل کیا جائے اور خلیفہ نے جو پچھلے گنا ہ کئے ہیں ان سے داخی ہوں گے جب قرآن واسلامی احکام پڑھل کیا جائے اور خلیفہ نے جو پچھلے گنا ہ کئے ہیں ان سے داخی ہوں گے جب قرآن واسلامی احکام پڑھل کیا جائے اور خلیفہ نے جو پی کیا گیا کہ جو بلی کی تو بہ کی اس کی حقیقت اس کے صفحات میں بیان کی جائے گیا۔

# عبدالله بن عكيم كے خيالات

بلاذری لکھتا ہے کہ عبداللہ جہنی صحافی رسول نے کہا: عثان کے بعد کسی ظیفہ کے قبل میں شریک نہ ہوں گا۔ پوچھا گیا: کیا تم قبل عثان میں شریک تھے؟ جواب دیا: میں اس کے گندے کردار کولوگوں کے سامنے بیان کرنے کو قبل میں شریک ہونا مجھتا ہوں۔(۱)

اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیصحابی رسول مٹھ الیّلہ بھی عثان کو بدکر دار اور مخالف اسلام بجھتے تھے اس لیے انھوں نے واجب شرعی سمجھا کہ ہر بزم میں عثان کی فدمت کرکے لوگوں کو ان کے خلاف بحرکا کیں۔اوریہ بھی قتل میں کمک کے متر ادف ہے۔ پھر یہ کہ انھوں نے خود اعتر اف بھی کیا۔

الطبقات ابن سعد، ج ٣ م ٥٦ ـ (ج٢ م ١١٥) انهاب الاشراف، ج٥ م ١٠١ ـ (ج٢ م ٢٢٧) ـ

#### محمر بن الي حذيفه

محدین الی حذیفہ عثان کے شدیدترین خالف تھے۔ وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ عثان نے ایسے خفس کو گورز بناویا ہے جس کا خون رسول خداً نے بروز فتح کمہ مباح کردیا تھا، اس کے خلاف آیات نازل موکیس۔ اس (عبداللہ بن سعد بن الی سرح) نے کہا تھا'' سانسول مثل ما انول الله '' (میں بھی خدا کی طرح آیات ونازل کروں گا۔)

سس جملے میں حملہ ذات الصواری کیا۔عبداللہ بن سعد نماز پڑھار ہا تھا کہ محمہ نے فلک شگاف بجمیر کا نعرہ مارا جس سے ابن سعد کا کلیجہ دہل گیا۔وہ محمد کی تہدید کرنے لگا۔وہ اکثر کہتے تھے کہ اےمصروالو! میں اس حملے کو ملتوی کرر ہاہوں ،اُب عثان پرحملہ کروں گا۔

محر بن ابی حذیفہ اور محر بن ابی بحر نے مصر کا رخ کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عثان کی فرمت دھڑ لے سے ہور ہی تھی اور مصر کا گور زعبداللہ بن سعد بن ابی سرح تھا۔ رات کے وقت مصر بیل پہو نچے اور شخ کو مجد بیل بلند آ واز ہے نماز پڑھنے گے۔ ابی سرح نے پونچھا: کون ہے؟ جواب ملا: ایک سفید فام خص ہے، انھیں حاضر کیا گیا تو پونچھا: یہاں کیوں آئے ہو؟ جواب دیا: جہا دخار بی کے لیے آیا ہوں۔ پونچھا: تبہارے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا: محمد بن ابی بحر۔ ابن ابی سرح نے کہا: بخدا! تم صرف اس لیے آئے ہو کہ لوگوں کو بحر کا واور ہماری اطاعت سے خارج کرو۔ پھر انھیں قید کردیا۔ پچھ دن بعد آئے ہو کہ لوگوں کو بحر کا واور ہماری اطاعت سے خارج کرو۔ پھر انھیں قید کردیا۔ پچھ دن ابی آئے اور کی ابی میں ہوگئے۔ وہاں سے واپس آئے تو ان کی وجہ ہے محمد بن ابی حذیفہ بھی رک گئے۔ پھر پچھ دن بعد افریقہ کی ہم پر گئے۔ وہاں سے واپس آئے تو ان کے ساتھ جتے بھی طفعت کے ساتھ مجھ بھی کہ میں ابی حقی ہی کہ عثمان نے ہزاروں در ہم اور سواریاں خلاحت کے ساتھ محمد بن ابی حذیفہ بھی رٹوت دے کردین بیں دھو کہ دینا چا ہتا ہے۔

مصروالوں نے ان تقیدوں کا اثر لیا اور محمد بن ابی حذیفہ کی حمایت کر کے انھیں مصر کا گورنر بنا دیا۔ جب بی خبرعثان کومعلوم ہوئی تو عمار یا سرکو بلا کر ان ہے جو بدسلو کی کی تھی اس کے لئے معذرت کی اور استغفار کے بعد کہا: اب اپنا کینہ نکال دو جھے تم پراعتاد ہے اور مصر جا کر محد بن ابی حذیفہ کے معالم کی تحقیقات کرواور جولوگ مجھ پر تنقید کررہے ہیں ان سے دفاع کرو۔ جب عماریا سرمصر پہو نچ تو لوگوں سے عثان کے خلاف شکایتیں کیس اور عثان کو معزول کرنے کا مشورہ دیا ہے تھ بن ابی حذیفہ اور محمہ بن ابی بحر کی تاکید کی ، انھیں سمجھایا کہ مدینے کی طرف حرکت کرو عبداللہ بن ابی سرح نے سارا واقعہ عثان کو لکھ بھیجا اور اجازت طلب کی کہ عمار کو سرز ادوں عثان نے عبداللہ کی سرزش کی اور لکھا کہ عمار کو احترام کے ساتھ میر سے باس بھیج دو ۔ لوگوں نے جوش و جرت سے کہنا شروع کیا کہ عمار کو جلا وطن کیا جارہا ہے ۔ اس درمیان محمہ بن ابی حذیفہ نے لوگوں کو مدینے کی طرف پیش قدمی کی دعوت دی اور لوگوں نے قبول کرے حرکت کی ۔ (۱)

ابوعمر کندی لکھتا ہے کہ عبداللہ بن ابی سرج مصر کا گور نرتھا۔ جب مصر والے عثان کے خلاف شتعل ہوئے تو ہم میں عقبہ بن عامر کو اپنا جانشین بنا کرمدینہ چلا گیا۔ محمد بن ابی حذیفہ مصر بی میں تھے۔ انھوں نے بعناوت کر کے ابن عامر کومصر سے نکال دیا اور خود فر مان روا ہو گئے ۔ بیشوال کے مہینے کا واقعہ ہے اور لوگوں کو دعوت دی کہ عثان کی بیعت تو ڑ دیں اور بعناوت پر آمادہ ہوجا کیں۔ (۲)

ابن جرنے بطریق لیف وعبدالکریم حضری روایت نقل کی ہے کہ محمد بن البی حذیفہ نے از واج کے فدمت عثان پر مشتمل جعلی خطوط کچھ لوگوں کو دیئے کہ باہر سے آکر لوگوں سے کہنا کہ ہمارے پاس کچھ خبر نہیں ہے خبر اس خط میں ہے پھر مبحد میں ان خطوط کو پڑھکر سنانا ۔ لوگوں نے جب امہات الموشین کی عثان کے خلاف شکا یہ تیں تو مدینہ پر چڑھ دوڑے ۔ محمد بن ابی حذیفہ نے آخیس مقام مجر ود تک پونیایا پھر ملیات آئے۔

علامہ قرماتے ہیں: کیا آپ اس عظیم صحابی کو ملاحظہ فرمارہے ہیں، کہ کسقد رجدو جہد فرمارہے ہیں انھیں کسی ملامت کی پرواہ نہیں۔خط کو دھوپ میں گرم کیا تا کہ پرانامعلوم ہو پھرلوگوں سے کہا کہ اسے اس

ا ـ انساب بلازری، ج۵،م ۵۱، ۳۹ (ج۳،م ۱۹۵ ـ ۱۲۳) ـ البدلية والنعلية (ج2،م ۱۵۷ (ج2،م ۱۷۷) حوادث، راتا هه ـ

۲-تاریخ طبری، چ۵،ص ۱۰۹ (چ۳،ص ۳۵۷، حوادث، ۳۵ بهر) \_ استیعاب، جا،ص ۲۳۳ (القسم الثالث، ص ۱۳۷۹، نمبر ۲۳۲۷) \_تاریخ کامل، چ۳،ص ۷۷ \_ (چ۲،ص ۴۸، حوادث، ۳۵ بهر) الاصابة ، چ۳،ص ۲۷۳ \_ (نمبر ۷۷۷ ـ ۷ ) \_

طرح سناؤ کہ لوگوں پر اثر ہو۔ کسی طرح تو عثمان کا فتنہ فروہو۔ لیکن کیا امہات المومنین کے خطوط جعلی ہو سکتے ہیں جوخود کہتی ہوں کہ اس نعثل کوقل کردویہ کا فرہوگیا ہے۔ مروان سے کہتی ہیں کہ تہمیں ادرعثمان کو چکی میں بائد ھ کر سمندر میں ڈبودیا جائے ، ابن عباس سے کہیں کہ دیکھواس طاغیہ کے خلاف لوگ مشتعل ہیں تم انھیں ٹھنڈانہ کرنا۔

#### عمروبن زراره

بلا ذری لکھتا ہے کتسب سے پہلے عثان کی بیعت تو ڑنے کا اعلان عمر و بن زرارہ اور کمیل بن زیاد کختی نے کیا۔عمر و نے کہا: لوگو! عثان حق سے جان بو جھ کرمخرف ہو گئے ہیں، انھوں نے اموی چھو کروں کوگورز بنادیا ہے۔ولید کومعلوم ہوا تو اس نے عثان کولکھ بھیجا۔عثان نے لکھا کہ عمر وتو اجڈ اورخوسر دیہا تی ہے اسے شام جلاوطن کردو کہ مالک اشتر اور قیس کے پاس پہو پچ جائے۔قیس بن قہد ان نے اس واقعہ پریشعر پڑھے : خدائے کعبہ کی قتم ! میں کوشش میں ہوں کہ ولید وعثان کو حکومت سے معزول کردوں۔

ابن اثیر لکھتے ہیں کہ اس شعر کا کہنے والا بھی کونے سے شام جلا وطن ہوا تھا۔ (1) اس عظیم صحابی کا نظریہ بھی واضح وروثن ہے کسی تبعرے کی حاجت نہیں۔

رئيسِ قبيله عبدالقيس :صعصعه بن صوحان كندى

آبن عساكر (٢) لكمتا ب كه عثمان تقرير كرد به تقد استنه مين معصعد في المحد كها: المدامير المونين! آپ اسلام مع خرف به الله بين جس كى وجد معد بهى اسلام مع خرف به، آپ داه داست رآئے۔

ا ـ انساب بلافری، چ۵، ص ۳۰ ـ ( ج۲، ص ۱۳۹) ـ اسدالغاب ، ج۳، ص ۱۰ ( ج۳، ص ۲۲۳ \_ نمبر ۳۹۲۰ ) ـ الاصاب ، ج۱، ص ۵۸۸ ـ ( ج۲، ص ۵۳۱ ) ـ

۲- تاریخ این عسا کر، ج۲ بص ۴۳۳ (ج۲۲ بص ۸۸ ۸ منبر ۲۸۸ ) مختصر تاریخ این عسا کر، ج۱۱ بص ۸۵ ۸

# 

ایک دن اور اس طرح صعصعہ نے ٹو کا تو عثان نے کہا: اس بے ہودہ لفاظ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ خدا کہال ہے۔ صعصعہ نے جواب دیا: وہ تمہارے جیسے ظالموں کی تاک میں ہے چھریہ آیت پڑھی ۔ ﴿اذن کملندیسن بسانھم ظلموا ﴾ (۱) عثمان نے کہا: یہ آیت بھی ہمارے بارے میں تازل ہوئی ہے جب ہم کے سے ناحق نکالے گئے تھے۔

صعصعہ کے فضائل ومحامد گذشتہ صفحات میں لکھے گئے ہیں۔ وہ عثمان کوحق سے منحرف اور امت کو گمراہ کرنے کا ذمہ دار بتائے ہیں۔ (۲)

تحکیم بن جبله

اس عظیم صحابی کی مدح سرائی ابوعمراور مسعودی نے کی ہے۔ آپ قبل عثمان میں شریک تھے۔خودابو عمر لکھتے ہیں کہ عثمان کی سخت مذمت کرتے تھے اور ان کے گورنروں کی چتھاڑ مچاتے تھے۔ آپ جنگ جمل میں رگ کل کٹ جانے کی وجہ سے ٹھید ہوئے۔ (۳)

الیابزرگ وعظیم محالی رسول عثمان کا شدید خالف تھا اور ان کا خون بہانا چائز ہمتا تھا۔ اس کے باوجود ان کی زہدوطاعت کی داستانیں کتب رجال میں موجود ہیں۔

مشام بن وليدمخز ومي ، برا در خالد بن وليد

گذشته صفحات میں لکھا گیا کہ جب عثان نے عمار یاسرکواس قدر مارا کہ بیہوش ہو گئے ۔ تو ای ہشام نے کہا: اے عثان! چونکہ تم علی علیفلا کے خاندان سے ڈرتے ہواس لیے ان سے پچونہیں بولتے

ا\_(سوره جج آيت ٣٩)

۲\_مروح الذهب، ج۲، م ۸۳\_۷۷\_ تاریخ این عسا کر، ج۲، م ۸۳۷\_۳۲۷\_

٣- كتاب مغين ، ص ٨٦ م م ٢٥ مروج الذهب ، ج٢ ، ص ٧ م (ج٢ ، ص ٣٦ م ٣٧٥) ما استيعاب ، جام ١٢١ (التسم الاول ، ص ٣٦٧ نيم (٥٢٠ م) مردول الاسلام ، ذهبي ، ج ا ، ص ١٨ م (ص ٣٣ م حوادث ، ٢٣٠ م ) مشرح ابن الي الحديد ، ج امص : ٣٥٩ م (ج٣ م ص ١١١ ، خطيع ٣٣)

لیکن میرے قبیلے کی فردکواس قدر مارا ہے کہ بیہوش ہوگیا ہے۔ بخدا! اگر بیمر گئے تو بنی امید کی ایک ایک فردکوئل کرڈالوں گا۔(1)

عثمان نے کہا: اے پسرقسرید! ابتمہاری بیہ ہمت؟ هشام نے کہا: ہاں ، میں قبیلہ بجیلہ کے قسری خاندان سے ہوں اور میری ماں بھی عثمان نے تھم دیا اسے نکال باہر کرود۔ (۲)

ہشام کے بداشعار بھی عثان کے بارے میں ہیں:

میری زبان بری کمی ہے۔اس سے ڈرو۔اورمیری تکوارزبان سے بھی زیادہ کمی ہے۔

اس'' عادل'' صحابی کے رائے بھی واضح ہے ، وہ عثان کی زجر وتو بخ میں قتل کی دھم کی دیتا ہے ، پھر اشعار میں ہجو بھی کررہا ہے ۔ ذرا بھی احتر ام خلیفہ نہیں ۔ کیا اس کے بعد بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہشام عثان کو خلیفہ عادل سجمتا تھا؟

معاوبيبن الي سفيان اموي

ا ـ امير المومنين ملطئع في معاويه كوخط لكها:

ارے واہ! بدعتی خواہشوں سے تمہاری وابنتگی گئی گہری ہے اور بے راہ روی میں تمہارے قدم کیے تیز ہیں؟ ساتھ بی حقائق کوضائع کرنا اور ان وثیقوں کو پس پشت ڈال دینا بھی جورضائے الٰہی کے لیے مطلوب اور بندوں پر جحت ہیں۔ عثان اور ان کے قاتلوں کے بارے میں تمہارے اس مسلسل جدل کی حقیقت سے ہے کہ عثان کی مدوخود تمہارے اپنے لیے تھی۔ گرعثان کوتم نے اس وقت چھوڑے رکھا جب تمہاری مددان کے کام آ سکتی تھی۔ (۳)

۲۔ ایک دوسرے خط میں تحریفر مایا: واللہ! تمہارے ابن عم کوتمہارے سواکسی نے قل نہیں کیا ہے۔ ۳۔ ایک اور خط میں تحریفر مایا: عثان کے بارے میں تم نے بہت گہار بچائی۔ اپنی جان کی تتم! انھیں

ا ـ انساب الاشراف، ج٥، ص ٨٥، (ج٢، ص١٢١) \_

٣- نيج البلاغه، ج ٢٩ ١٣ \_ (ص ١٩٠ \_ كما بـ ٣٧ )\_

# 

صرف تمہیں نے قبل کیا ہے۔تم نے انھیں ہے بس چھوڑ دیا ، پھران کے برے دن کا انتظار کرنے لگے پھر ان کی موت ہوگئی۔تمہارے انداز سے تو یکی پیتہ چلتا ہے۔

۱- ابن عباس نے معاویہ کو خطاکھا جم نے ہماری اموی حکم انوں سے نفرت و تقید کا تذکرہ کیا ہے تم نے مدد کے وقت عثمان کی مدد نہ کی ۔ اس طرح تم نے اپنا مقصد پالیا ۔ اس کی گواہی ولید دے گا۔ (۱)
۵۔ ایک دوسرے خط میں ابن عباس نے اپنے قل عثمان کے الزام کے سلسلے میں لکھا : تم خود عثمان کے آئی کا انظار کررہے نے حالانکہ وہ مدد کے لیے سلسل خطوط لکھ رہے تھے کیان تم نے کوئی توجہ نہ دی اور وقت ہوگئے۔

پھر جبتم نے دیکھا کہ لوگ تہیں ہمارے برابری کانہیں سیجھتے تو عثان کی نوحہ خوانی میں لگ گئے اورالزام آتی ہم پرنگادیا۔اگرواقعی وہمظلوم آتی ہوئے ہیں تو اس کی ذِمہداری تم پر ہے۔

۲۔بلاذری(۲) لکھتا ہے کہ جب عثان نے معاویہ سے کمک چاہی تواس نے پزید بن اسد، والی عراق کو لکھا کہ مدینے کے پاس ذوخشب میں مجھا کئی ڈال دینا اور دیکھویہ نہ کہنا کہ موجودوہ چزیں دیکھتا ہے جو عائب بہیں دیکھتا کہ مدینے کے پاس ذوخشب میں مجھا کئی ڈال دینا اور دیکھویہ نہ کہنا کہ موجودوہ چزیں دیکھتا معاویہ غائب بہیں ویکھتا ہے کہنا تاکہ عثان تل ہوجا کیں تولوگوں کو پی تھر ان کی دعوت دے۔(۳) نے اسے والیسی کا تھم دیا۔ یہاں لیے کیا تاکہ عثان تل ہوجا کیں تولوگوں کو پی تھر ان کی دعوت دے۔(۳) کے دھیدہ بن ربعی نے معاویہ ہے کہا: بخدا! ہم پر تیری مراد چھی نہیں ہے، تم اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے قصاص عثان کا نعرہ بلند کررہے ہو۔ اس طرح تا دان افراد تمہارے حلقہ میں آگئے ہیں۔ جم پراچھی طرح واضح ہے کہتم نے مددسے ہاتھ کھینچا، تمہارا دل جا بتا تھا کہ عثان تل ہوجا کیں تو انقام کا نعرہ بلند کرسکو۔(۴)

اشرح این الی الحدید ، جسم اس (جهام ۸۳ مرکاب: ۱۰) ـ

٢\_انباب الاشراف، ج٢ بم ١٨٨\_

٣- شرح اين الي الحديد، جهم م ٥٥ (ح١٦، ١٥٥ - كتاب ٣٤) -

۳\_ كتاب صفين ، ص ١١٠ ص ١٨٠ تاريخ طرى ، ج٥، ص ٢٥٣ ( ج٥، ص ١٥٥ حوادث ، السير) - تاريخ كال ، جسم ١٥٠ (ج٥، ص ١٨٥ مودث السير) - ترح اين الي الحديد، ج١، ص ١٣٣ ( ج٥، ص ١٥٥، خطيه، ١٥٠) - .

۸۔ابوابوب انصاری نے معادیہ کولکھا: ہمیں قتل عثان سے کیا سروکار؟ تم نے خو دقل عثان کا انتظار کیا بھرشامیوں کوان کی مدد سے روکا۔ جنھوں نے عثان کوتل کیا و ہ انصار کے علاوہ لوگ تھے۔ (1) 9۔محمد بن مسلمہ نے معاویہ کولکھا:

اب حثان کے انتقام کے ذریعے ان کی مدد کررہے ہو،تم نے تو زندگی میں انھیں چھوڑ دیا تھا۔ہم اور انصار ومہاجرین یہاں مناسب سیرت پراستوار ہیں۔(۲)

•ا۔معاویہ اور ابوطفیل کندی میں بات چیت ہوئی ...معاویہ نے پوچھا: آپ نے عثان کوتل کیا؟
ابوطفیل نے کہا: نہیں ، لیکن وہاں موجودرہ کے بھی مدد نہ کی ۔ پوچھا: کیوں جب کہان کی مدد آپ پر فرض
عفی؟ جواب دیا: جس طرح تم شام میں ان کی موت کا انتظار کررہے تھے۔معاویہ نے کہا: گر اب تو
انتقام کا مطالبہ کررہا ہوں ، یہ بھی تو مدہ ہے۔جواب دیا: لیکن بقول شاعر تمہاری حالت یہ ہے کہ زندگ
میں تو مدد نہ کی اب بعد موت نوحہ خوانی ہورہی ہے۔ (۳)

اا۔ جب قتل عثان کے بعد علی نے بیعت کا مطالبہ کیا تو سخت پشیمانی کے عالم میں معاویہ نے سات اشعار میں تاسف کا اظہار کیا ہے کہ کیوں عثان کی مدد نہ کی۔ (م

ان تمام ہاتوں کا نتیجہ یہ نکاتا ہے کہ مہاجرین وانصار کی طرح معاویہ بھی قتل عثان کے متمنی تھے ،لیکن دونوں میں فرق میہ ہے کہ مہاجرین وانصار ہجوم کر کے ایک فاسق خلیفہ کونٹل کرنا چاہتے تھے لیکن معاویہ کا مقصدیہ تھا کہ بیتی ہوجا کمیں تو ان کی آڑ میں اپنا الوسیدھا کرسکیں۔ای لیے حضرت علی وابن عباس وغیرہ نے فرمایا کہ عثمان کو صرف تمہیں نے قتل کیا ہے۔

ا ـ الا مامة والسياسة بي امل ٩٣ ـ ( ج ام ص ٩٤ ) \_شرح ابن الي الحديد، ج ٢ م ١٨٥، (ج ٨، ص ٢٣٠، خطبه، ١٢٣٠) \_

٢-الا مامة والسياسة ، ج ا، ص ٨٥- ( ج ا، ص ٩١) - شرح ابن الي الحديد، ج ا، ص ٢٦ ( ج ٣ ، ص ١١٥ - خطبه، ٣٣) \_

۳-الا ماسة والسياسة ج1، ص ۱۵۸\_ (ج1، ص ۱۲۵) \_ ومروج الذهب، ج٢، ص ٢٢، (ج٣، ص ٢٥) \_ تاريخ ابن عساكر، ج2، ص ٢٠١ \_ ( ج٢٦، ص ١٤١ \_ المر ٢٠ ٣٠) \_ مختصر تاريخ ابن عساكر، ج11، ص ٢٩٣ \_ استيعاب ( القسم الرابع ، ص ١٧٩٧، نمبر ٣٠٥ س) \_ تاريخ الخلفاء ص ١٣٠١، ص ١٨ \_

۳ \_ کتاب صغین ص ۸۸ ،ص 29 \_

#### 

عثان کی رائے خوداینے بارے میں

محاصرے کے زمانے میں مغیرہ نے عثمان سے کہا: امیر المونین ! بیلوگ آپ کے قل کے در پے ہیں۔ البغدا آپ مکہ چلے جائے یا پھر شام چلے جائے وہاں معاویہ اور شامی لوگ آپ کے جماتی ہیں یا پھر فرمائے تو ہم لوگ نکل کران لوگوں سے مقابلہ کریں۔ عثمان نے جواب دیا: تم نے مکہ جانے کو کہا تو میں نے رسول خدا سے سا ہے کہ ایک محد مکہ میں دفن ہوگا اس پر نصف امت کا عذاب کیا جائے گا۔ میں نہیں جا ہتا کہ وہ شخص میں ہوں۔ ' انشاء اللہ'۔ (۱)

#### خودشناس

مریدوں نے عثان کی فضیلت میں جوروایات مثلاً عشر ہ مبشرہ والی گڑھی ہیں ، ان کے برخلاف عثان کا بیفقرہ بتا تا ہے کدوہ خود مطمئن نہیں مجھے ور ندا یک مجمول طحد کے دفن کے سلسلے میں انھیں اندیشے نہ ہوتے ۔ وہ قبل ہو گئے کیکن ایام محاصرہ میں مکنہیں گئے۔

عثان کس قدراندیشے میں جتلامیں کہ کہیں وہی طحد نہ ہوجا کیں جس پر نصف قوم کا عذاب ہونے والا ہے۔ جب کہ مریدوں کا کہنا ہے کہ حضرت عثان چاہ رومہ خرید کے جنت خرید چکے ہیں۔ (۲) رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انھیں جنت کی بیٹارت وے چکے ہیں۔ وہ رسول خدا کے رفیق ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس قتم کے فضائل کی تمام احادیث وضعی ہیں۔ ثبوت میں ابو معقد (۳)، ہمام بن اغفل (۴)

۲\_المتدرك على التحضيين ، ج٣ مِن ٤٠١\_ ( ج٣ مِن ١١٥ ـ مديث ، ٢٥٧ ) \_

س\_انساب الاشراف، ج٥ م ٥٠ ( ج٢ م ٢٢٩) مجم الشعراء مرز باني م ٢٣٩\_

م \_ كمّا بِ مفيّن بص ٣٣٥ \_ص ٣٨٣ \_

فضل بن عباس (۱) اور مالک اشر (۲) کے اشعار پیش کے جاسکتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے عثان یا تعمش کوان کی دین بیزاری، شقاوت اور بدعتوں کی وجہ سے تل کیا ہے۔

## نظرية مباجرين وانصار

ا۔ حضرت علی نے معاویہ کو خط لکھا: تم اس بھروسے میں ہو کہ میری بیعت فاسد ہوگئ ہے عثان کو پناہ خدد ہے کہ وجد دے۔ اپنی جان کی تم ! میں بھی مہاجرین وانصار کی ایک فر د ہوں ، جوان سے ہواو ہی جھو سے ہوا، جس بات سے انھوں نے ہاتھ کھینچا اس سے میں نے بھی ہاتھ کھینچا۔ خدا انھیں گر اہی پر ایکانہیں کرسکتا ندان سے اجتماعی طور سے بے بصیرتی ہو سکتی ہے۔ نہ میں نے تھم دیا کہ اس کی خطاکا الزام مجھ پر آئے گا۔ نہ میں نے قبل کیا ہے کہ قصاص کا خوف ہو۔ (۳)

۲۔ بلا ذری لکھتا ہے کہ ثابت بن عبداللہ بن زبیر کی نظر شام والوں پر پڑی تو کہا: میں ان سے شدید نفرت رکتے ہوکہ انھوں نے تمہارے شدید نفرت رکتے ہوکہ انھوں نے تمہارے باپ کوٹل کیا ہے؟ جواب دیا: تم نے بچ کہا ،میرے باپ کوشام کے اوباشوں نے قبل کیا اور تمہارے دا دا (عثان) کومہا جرین وانصارنے قبل کیا۔ (۲)

۳-ابن قتید نے الا مامة والسیاسة (۵) میں لکھا ہے کہ ابو ہریرہ اور ابودرداء نے معاویہ سے مص میں ملا قات کی اور نفیحت کرتے ہوئے کہا: آخرتم کس دلیل سے علی میلائیم سے برسر پریکار ہو؟ وہ تم سے نضیلت اور سبقت اسلامی میں بڑھے ہونے کی وجہ سے خلافت کے تم سے زیادہ مستحق ہیں کیونکہ وہ

ا-تارئ طری، ج۵، ص ۱۵۱\_ (ج۳، ص ۲۲۱\_جوادث، ۲۵مه)\_

۲- كتاب مفين م ۱۹۹- (ص ۱۷۸) شرح اين الي الحديد، ج ام س ۳۳- (ج ۳ م ۱۳۹- خطيه، ۵۱) \_

٣- الامامة والسياسة ، ح ام م ٨٥ \_ (ح ام م ١٩) \_ العقد الفريد، ح ٢ م ٢٥ م ١٨٠ \_ (ح٣ م م ١٣٧) \_ كامل مبر و، ح ام م ١٥٧ \_

<sup>(</sup>ج اجم ۲۷۱) ـ شرح ابن الي الحديد، ج اجم ۲۵۳، (ج ۱۳ م ۸۹ م خطيه ۴۳٪) \_

٣- انساب الاشراف، ج٥، ص ٣٥٢،١٩٥ (ج٢، ص ٢٥٠٠)

۵-الامامة والسياسة ،ج ايم ٩٢\_ (ج ايم ٢٩)\_

مہاجرین اولین میں سے بیں، ان پہلے لوگوں میں بیں جونیکیوں سے بمیشہ وابستہ رہے۔ اور تہاری بیہ حالت ہے کہ آزاد کردہ ہوا ور تہارا باپ مشرکین کا سر غذتھا۔ بخدا! بداس لئے نہیں کہا جارہا ہے کہ عراق شام سے زیادہ پسند ہے بلکہ اس لیے کہا جارہا ہے کہ فناسے بقا بہتر ہے اور فساد سے صلاح زیادہ مجبوب ہے۔ معاویہ نے جواب دیا: میں بھی اپنے کوعلی سے زیادہ مستحق خلافت نہیں سجھتا ہوں لیکن میں صرف قا تلان عثان سے بدلہ لینے کے لیے ان سے جنگ کررہا ہوں۔ ان دونوں نے بوچھا: اگر قاتلوں کو تہارے حوالے کردیا جائے تو کیا کروگے؟ جواب دیا: میں بھی عام مسلمانوں کی طرح ہوں گا اور خلافت کو بذریعہ شوری طرح ہوں گا اور خلافت کو بذریعہ شوری طے کیا جائے گا۔

یدین کروہ لوگ علی کے شکر میں آئے۔ مالک اشترنے ان سے کہاتم لوگ خبّ معاویہ میں وہاں نہیں گئے تھے۔تہارا خیال ہے کہ معاویہ قاتلان عثان کوطلب کررہاہے۔ وہ دعوی کرتا ہے کہ علی نے عثان کوتل کیا ہے۔خدا سے ڈرو۔عثان کومہاجرین وانصار نے اس لیے تل کیا ہے کہ عثان نے دین خدا بدل دیا تھا۔ میں خود اس معالمے کا عینی گواہ ہوں ۔تم لوگ وہاں موجود نہیں تتھے۔ وہ لوگ پلے گئے۔ دوسرے دن خدمت علی میں آئے اور کہا: آپ کی فضیلت و برتری سے انکارنہیں ۔ آپ کاصفین کے لیے نکلنا ایا بی ہے جیے کوئی جوان مردکی احق کی سرکوبی کے لیے نکے معاویہ آپ سے قاتلان عمان کا مطالبہ کررہا ہے تو آپ اے حوالے کرد بیجئے اور اگر پھر بھی معاویہ آپ سے برسر پیکار ہوتو ہم دونوں آپ کے ساتھ موکر معاویہ سے جنگ کریں گے ۔حضرت نے محمد بن ابی بکر ، عماریا سراور مالک اشتر کوکہا انھیں پیچا نتے ہو۔ ابو ہریرہ وابودر داءنے کہا: کی ہاں! آپ نے کہا: یکی قاتلین عثان ہیں، انھیں لےلو وہ دونوں انھیں گرفتار کرنے آئے تو دس ہزار سے زیادہ افراد لشکر سے نکل کر کہنے گئے ہم نے عثان کوتل کیا ہے۔ان دونوں نے کہا:اب تو معاملہ براستھین ہو گیا۔ابو ہر میہ اور ابو در داءا ہے گھر خمص واپس چلے گئے ۔ وہاں پہو نیچ تو عبدالرحمٰن بن عثان نے ان کے سفر کا حال دریا فت کیا۔ انھوں نے تمام واقعہ سنادیا عبدالرحمٰن نے کہا: مجھےتم دونوں اصحاب رسول پرسخت جیرت ہے۔ بخدا! اگرتم نے عثان کی مدد ہے ہاتھ روک لیا تھا تو زبان بھی رو کتے ۔ کیاتم علی ہے قاحلان عثمان کوطلب کررہے تھے ۔ حالانکہ اگر

مباجرین وانصار نے قل عثان کو غلط سمجھا ہوتا تو علی سے تصاص عثان ہی کی شرط پر بیعت کرتے ۔ کیا انھوں نے ایسا کیا؟ تمہاری حرکت پر تبجب ہے۔ تم مہاجرین وانصار کوتو کچھ کہتے نہیں اور علی سے قاتلوں کا مطالبہ کرر ہے ہواور خلافت سے ہٹانا چاہتے ہواور شوری کے ذریعے خلیفہ طئے کرنا چاہتے ہو۔ تم جانتے ہوکہ جولوگ علیٰ کی خلافت سے راضی ہیں وہ ان لوگوں سے بہتر ہیں جھوں نے علیٰ کی بیعت نہیں کی ہے بھر یہ کہتے ہوگی کی بیعت نہیں کی ہے بھر یہ کہتے مفیل سے حاصل نہیں ۔ یہ بات پھیل گئی تو معاویہ نے عبد الرحمٰن کے آل کا ارادہ کیالیکن خاندان اور قبیلے والوں کود کھتے ہوئے اپنا ارادہ بدل دیا۔

نفر بن مزاحم لکھتا ہے کہ ابوا مامۃ با بلی اور ابودرداء نے معاویہ سے کہا: علی کی سبقیت اسلامی اور اولا یہ خلافت کے باوجودان سے کیوں جنگ کررہے ہو؟ معاویہ نے کہا: وہ قاتلوں کو ہمارے حوالے کرکے معاملہ خلافت شور کی کے ذریعے طئے کریں۔ یہلوگ علی کے تشکر میں گئے تو ہیں ہزارا فراد نے نکل کرکہا ہم قاتل عثان ہیں۔(۱)

سے ابوظفیل نے معاویہ کو جواب دیا: میں نے عثان کی مدواس کیے نہیں کی کدمہا جرین وانصار نے عثان کی مدونہ کی۔(۲)

۵۔ شعبہ کہتے ہیں کہ قاضی ابواسحاق کی مدینہ دالے کی گوائی قبول نہ کرتا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو جواب دیا: چونکہ انھوں نے عثان کوتل کیا تھا۔ (۳)

۱- ابن عساکر (۳) نے بیدواقعہ جی لکھا ہے کہ ایک اندھے نے دعا کی: خدایا! عثان پراوراس کی ذریت پر لعنت فرما۔ ابوسلم خولانی نے غصہ میں کہا : مدینہ والو! خداتمہارا براکرے ہم تو م شود سے بدتر ہوتے مثمود نے تاقة اللہ تقل کیا تھا اور تم نے خلیفة اللہ توقل کیا اور خلیفہ خدانا تے سے زیادہ بزرگ ہوتا ہے۔ علامہ المنی فرماتے ہیں: اس واقعے سے صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ مدینے والول نے اجماعی علامہ المنی فرماتے ہیں: اس واقعے سے صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ مدینے والول نے اجماعی

ا ـ كتاب وقعه صفين بم ٢١٣ ـ م ١٩٠ ـ

٢ ـ الابلية والسياسة ، ج ابس ١٥٨ ، (ج ابس ١٦٥) ـ تاريخ الخلفاء بس ١٣٣ ـ

٣- تاريخ ابن عساكر، ج٢، ص ٨٣ ـ (ج٠٢، ص ٢٢٣ ـ نمبر ٢٣١١) يحفذ بيب ابن عساكر، ج٢، ص ٨٥ \_

سم\_تارخ این عساکر، چ ۷٫ ص ۳۱۹\_ (ج ۲۷ جم ۳۲۰ نیمر۳۲۱ ) مخضرتاریخ این عساکر، چ ۱۴ جم ۹۳\_

طور سے عثان کومستر دکر دیا اور انھیں قتل کیا۔اب رہ گی ابوسلم خولانی کی بات تو اس کا جواب مالک اشتر۔ وغیرہ کے اقوال سے دیا جاسکتا ہے کہ عثان نے دین بدل دیا تھا، بدعتیں ایجاد کی تھیں اس لیے انھیں قتل کیا گیا۔

2- واقدی اپنی مند میں لکھتا ہے کہ ۱۳ میں بعض اصحاب نے خط لکھ کر سرحدی علاقوں میں معروف جہادا صحاب رسول المتافیقیلم کو باخر کیا کہ عثان نے بدعتیں ایجاد کی ہیں اور دین تبدیلیاں دھڑ ہے کر رہے ہیں ان پر اعتراض کیا جاتا ہے قو بائے نہیں، لبذاتم اگر حفاظت دین کے لیے جہاد کرنا چاہتے ہوتو مدینے آکر عثان نے جنگ کرو۔ اس خط کا زید بن ثابت ، ابواسید ساعدی، کعب بن بالک اور حمان بن ثابت کے علاوہ سب نے اثر لیا۔ انھوں نے حضرت علی ہے کہا کہ آپ عثان کو جاکر سمجھائے آپ گئے اور عثان کو سمجھائے آپ گئے اور عثان کو سمجھائے آپ گئے اور عثان کو سمجھائے کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں اور میری پشت پرلوگ ہیں کہتم علامت کے علام دیئے پر گفتگو کروں۔ ایسانہیں کہتم ناواقف ہو، تم نے بھی ای طرح احادیث رسول میں جن میں جن میں ۔ ابو بکر وعم تم ہے نیا دہ اجراء قانون الٰہی کے ذمہ دار نہ تھے۔ تم تو قرابت رسول بھی رکھتے ہو، ان کے داماد بھی ہو، خدا کا خوف کرو۔ عثان نے کہا: اگر آپ میری جگہ ورتا۔ (ذراد کھنے تو میں آپ کی مخالفت نہ کرتا۔ (ذراد کھنے تو میں آپ کی مخالف نہ نہیں کرتے ، آوارہ لوگوں کو پنا دیتے تو میں آپ کی مخالف دے رہیں۔ اپنی برعتوں اور انجاف قرآنی کی صفائی دے رہ بیں۔) میں نے انھیں کو گورزی دی تھی۔ علی نے کہا: عمرائے گورزوں کی بیا دیری کرتے ہوں بیا کہا بی میں کرتے۔ آبوارہ کو بیاد کے تو ہیں آپ کی مخالی کو میں کرتے ہوں ہوں کی تھی۔ علی نے کہا: عمرائے گورزوں کی تھی۔

تم اینے رشتہ داروں سے زمی برتنے ہو۔عثان نے کہا: وہ آپ کے بھی تو رشتہ دار ہیں۔حضرت علی نے فر مایا:

اپنی جان کی تم اوہ میرے رشتہ دار ہیں کیکن دوسروں میں ان سے زیادہ فضائل ہیں۔عثان نے کہا کیا معاویہ کو عمر نے خلیفہ نہیں بنایا؟ حضرت نے فر مایا: معاویہ تو عمر کے غلام برفاء سے بھی ڈرتا تھا اور اب تو وہی تمہاری جگہ حکمرانی کررہا ہے۔لوگ کہتے ہیں کہ عثان کی جگہ وہی حکومت کررہا ہے۔ تہمیں خبرملتی

ہے تو معاویہ ہے کوئی باز پر منہیں کرتے۔(۱)

۸ - طبقات بن سعد میں ہے کہ (۲) عثان نے محاصرے کے درمیان کہا: لوگو! مجھے تل نہ کرو ۔ میں تہارا حکمراں اورمسلمان کا بھائی ہوں ... پھر دعا کی: خدایا!ان سے بھرپور بدلہ لینا۔

مجاہد کہتے ہیں کہ ای لیے خدانے ان فتنہ پردازوں کوئل کیا۔ بزیدنے بیس ہزار فوج بھیجی جنموں نے مدینہ دالوں کا جی مجرکے خون بہایا اور خوب کھیل کھیلا۔ حسان بن ثابت (۳) اور حمید بن ثور (۴) نے مدینہ دالوں کے خلاف اشعار مجی کہے ہیں۔

> مدینہ والوں کا خطس حدی صحابہ کو طری لکھتاہے:

جب لوگول نے عثمان کی غلط حرکات دیکھیں تو ان اصحاب کو خط لکھا جو مختلف سرحدوں پرمصروف ننگ تنے:

تم دین محمدی منتی آلیم کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر جنگ کررہے ہو۔ یہاں عثان نے دین فاسد کردیا ہے لہذا دین محمدی منتی آلیم کی جلد خبرلو۔ (دین محمد منتی آلیم کو خلیفہ نے فاسد کردیا ہے لہذا اے معزول کرد)

اس خط پر مختلف علاقوں ہے صحاب مدیند آھے اور اخیس قتل کر دیا۔ (۵)

ا ـ انساب الاشراف، ج۵، ص ۲۰ ( ج۲، ص ۱۷) ـ تاریخ طبری، ج۵، ص ۹۷ ( جه، ص ۱۳۳ ـ حوادث به سع ) ـ تاریخ کامل، جه، ص ۱۳ ـ ( ج۲، ص ۲۵ ـ حوادث به سع ) ـ تاریخ این خلدون، ج۲، ص ۱۹۹ ـ ( ج۲، ص ۵۹۳ ) \_ ۲ ـ طبقات این سعد، ج۳، ص ۲۷ ـ ( ج۳، ص ۲۷ ) \_

٣ يمروح الذهب، جام ١٣٣٧ \_ (جعم ١٣٣٠ ) \_ العقد الغريد، جعم ١٧٧ \_ (جعم م ١١١) \_

٣- تاديخ اين عساكره چ٣٠٩م ٣٥٨ \_ (ج١٥٩م ٣٤٣ ـ نبره ١٤٩) \_ جملا يب ابن عساكر، ج٣ بص ٢١١ -

۵-تاریخ طری، چ۵،م۱۱ ( چ۳،م ۲۷،۰۳۰ دوادث، <u>۳۵ ج</u>) - تاریخ کال، چ۵،م ۵-۷ ( چ۳،م ۱۸۷ روادث، <u>۳۶ ج</u>) شرح این الی الحدید، چا،م ۱۷۵ ( چ۲،م ۱۳۹ خلیه، ۳۰ ) \_



# مہاجرین کا خطمصریوں کے نام

مہاج ین اولین اور باقیما ندہ افراد شور کی کی طرف ہے مصرییں مقیم صحابہ وتا بعین کی طرف:
اما بعد قبل اس کے کہ خلافت رسول کو متحقوں ہے اچک لیا جائے جلد یہاں پہونچھے ۔ کیونکہ قرآن
بدل دیا گیا ہے ۔ سنت رسول کمتغیر کر دی گئی اور ابو بکر دعمر کے احکامات بدل دیئے گئے ہیں ۔ لہذا تمام اسحاب وتا بعین کو خدا کی شم دی جاتی ہے کہ تم جلد آؤاگر تم خداور سول پر ایمان رکھتے ہو۔ اور حق کوروشن مناروں پر قائم کرو۔ جس طرح رسول خدا اور شیخین نے استوار کیا تھا۔ کل تک بی خلافت بمحمد کی و باعث مناروں پر قائم کرو۔ جس طرح رسول خدا اور شیخین نے استوار کیا تھا۔ کل تک بی خلافت بمحمد کی و باعث رحمت تھی اور آج خود سرشہنشا ہیت بن گئی۔ جس کی لاٹھی اس کی جینس کا رواج ہوگیا ہے۔ (۱)

## مدینہ والوں کا خطعثان کے نام

تاریخ طبری (۲) میں ہے کہ زبیر کہتے ہیں کہ مدینے والوں نے عثان کوخط لکھا: تم تو بہ کرواور جمت کے ساتھ قتم کھا وکہ اگر عہد خداوندی کوتم نے انجام نددیا تو تنہیں قتل کئے بغیر چھوڑ انہ جائے گا۔عثان نے قتل کے خوف سے اپنے ہمدردوں اور رشتہ واروں سے مشورہ کیا۔

#### عثان اوراجماع

ان دوسوسے اوپر تاریخی روایات کے انبوہ سے سیمعلوم ہوتا ہے کہ تمام صحابہ و تابعین اور مہاجرین وانصار نے عثان کی بجر پور ندمت کی ۔ صرف چارا فراد نے ان کی تائید کی: زید بن ثابت، حسان بن ثابت، کعب بن مالک اوراسید ساعدی۔

ان چار کے سواسب نے قتل عثان میں شرکت کی کسی نے قتل کیا، کسی نے قتل پرابھارا، کسی نے قتل پرابھارا، کسی نے قاتلوں کی قتریف کی ، کسی نے عثان کی بدعتوں پر انھیں لٹاڑا، کسی نے حکومت کوختم کرنے میں سعی کی

اردالامامة والسياسة من ام ١٣٠- (ج ام ٢٥)-

۲\_تارخ طری، چ۵، می ۱۱۱\_ (چ۸، می ۳۲۹، حوادث، وسع)\_

کسی نے عثان کو وشنام دیا۔ اس طرح بیلوگ عثان کی باطل خلافت کوختم کرنے میں ہر تو انائی صرف کررہے تھے۔ بیا جماع اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عثان کا طریقہ کا رقطعی غیر اسلامی تھا، جس کی وجہ سے اصحاب رسول کو صبر کا یارانہ تھا۔ انھوں نے اجماع کر کے آل کر دیا۔ اور اصحاب کے اجماع کو غلط نہیں کہا جا سکتا، جب کہ ان میں حضرت عاکشہ عبد الرحمٰن بن عوف ، طلحہ ، زبیر ، عمار یا سر ، مقداد ، جحر بن عدی ، ہاشم مرقال ، جج آہ ، ہل بن صنیف ، عمر وعاص ، مالک اشتر ، صحصعہ ، معاویہ ، عمر و بن حتی ، جا ہر بن عبد اللہ ، زید بن صوحان ، قیس بن سعد جیسے معروف ترین اصحاب ، مہا جرین ، انصار اور بدری و بیعت شجرہ کے فضائل سے صوحان ، قیس بن سعد جیسے معروف ترین اصحاب ، مہا جرین ، انصار اور بدری و بیعت شجرہ کے فضائل سے آراستہ اصحاب بنے ۔ ان سب کے اور خود حضرت علی نے عثان کی ندمت کی اور انھیں بدعتی و خائن کہا۔

### قصہ پہلے محاصرے کا

بلا ذری وغیرہ نے تکھا ہے کہ کوفہ، بھرہ اور مصری عوام مجد الحرام میں قبل عثمان بے سال میں جمع ہوئی ۔ کو نے والوں کا سردار کعب بن عبدہ، بھرہ کا مثنی بن مخر ببعبدی اور مصروالوں کا سردار کنانہ بن بشر تفا۔ ان لوگوں نے باہم ندا کرہ کر کے عثمان کی بدعتوں اور بدعبد یوں پر تنقید کی ۔ اور کہا کہ جمیں اس پر چپ نہیں رہنا چاہیئے ۔ اس کے بعد طئے پایا کہ سب لوگ اپ شہروا پس جا کیں اور مکہ میں اپنانما کندہ بھیج کرلوگوں کو ہم خیال بنایا جائے ۔ بھرا کیک سال بعدعثمان کے پاس جا کرا پنا مطالبہ رکھیں ، اگروہ نہ ما نیں تو کے معدا سے نافذ کیا جائے۔

متعینہ وقت پر مالک اشتر دوسوکو فیوں کے ساتھ مدینہ آئے (یا ایک ہزار کو فیوں کے ساتھ۔ ابن قتیبہ ) یہ لوگ چار حصول بیل تقسیم سے ، ان حصول کے سر دار زید بن صوحان عبدی ، زیاد بن نظر حارثی ، عبد اللہ بن اصم اور عمر و بن اہتم ۔ بھرہ والوں کو لے کر حکیم بن جبلہ ایک سوآ دمیوں کے ساتھ آئے ۔ بچاس مزید آگئے تو ڈھیڑ سو ہو گئے۔ ان کے ہمراہ ذریح بن عباد ، بشر بن شریح اور ابن محرش سے مصر سے چاس مزید آگئے تو ڈھیڑ سو ہو گئے۔ ان کے ہمراہ ذریح بن عباد ، بشر بن شریح اور ابن محرش سے مصر سے چارسو ، پانچ سو ، چھسو یا ہزار آئے (یا دو ہزار ۔ ابن الی الحدید ) ان کے رؤسا محمد بن الی بکر ، سودان بن حمران ، مسیرہ سکونی اور عمرو بن حق سے مصریوں کے سردار چارا فراد سے :

# - ﴿ \* إِنْ فَعَالَ عَمَانِ كَالِ فَدِكُرُ افَ اللَّهِ \* ﴿ \* ﴿ \* اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ \* ﴿ \* ﴿ \* اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ \* ﴿ \* ﴿ \* ﴿ \* ﴿ وَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

عمروبن یدیل بن ورقاخزاعی ،عبدالرحن بن عدیس ،عروہ بنشیم ، کنانہ بن بشیر۔ان سب کے سردارغافق بن حرب سے اورایام محاصرہ میں وہی امام جماعت بھی تھے۔

طبری کےمطابق میہ جی دوافراد کے تالع تھے عمرو بن بدیل خزاعی (صحابی پیغیبر) اورعبدالرحمٰن بن عدیس۔

جب بیلوگ مدینه پہو نچ تو کچھ مہاجرین وانصار بھی ان کے ساتھ ہوگئے۔ جیسے مماریا سربدری، رفاعہ بن رافع بدری، ججاج بن غزیہ صحابی اور عامر بن بکیر۔

زوجہ عثمان ، ناکلہ نے معاویہ کوخط لکھا تھا کہ معروا لے سارے معاملات میں حضرت علی ، محمہ بن الی بحر ، مماریا سراور طلحہ وزبیر کے مطبع تھے۔ انھیں لوگوں نے قتل عثمان کا تھم دیا تھا ، جو قبیلے مصریوں کے ساتھ تھے ان کے نام ہیں : خزاعہ ، سعد بن بکر ، ہنریل اور پچھ جہنیہ ومزنیہ کے لوگ اور پچھیٹر ب کے بطی۔

سعید بن سینب کہتے ہیں کہ عثان نے ابن مسعود ، عمار یا سراور ابوذ رکے ساتھ بدسلو کی گئی ، اس لیے قبیلہ مذیل ، بنی زہرہ ، بنی غفار اور ان کے حلیفوں کے دل میں کمینہ بھڑک رہا تھا۔

مسعودی نے لکھا ہے کہ محاصرہ کرنے والوں میں بنی زہرہ ،عبد مقد بن مسعود کی وجہ سے تھے۔ کیونکہ وہ ان کے حلیف تھے وہ ان کے حلیف تھے اور قبیلہ نے بیان کے حلیف تھے اور قبیلہ نے فار اور ان کے حلیف ابو ذرکی وجہ سے تھے۔ اور قبیلہ تیم محمد بن الی بکر کی وجہ سے تھے اور دوسر سے قبائل بھی تھے۔ جن کے ذکر کی اس کتاب میں مخواکش نہیں۔ یہ اولین محاصرہ تھا۔ (۱)

#### مصریوں کا خطعثان کے نام

ابن زبیر کابیان ہے کہ مصریوں نے مقام سلیا یا ذوحشب سے عثان کو قط لکھا۔عثان نے خط پڑھکر قاصد کو گھر سے نکال دیا۔خط کامتن بیتھا:

بسم الله الرحمن الرحيم

امابعد۔ سیجھلوکہ خدانے بھی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلی جب تک وہ خودا پی حالت نہیں۔ خدا کو پہچانو، دنیا فانی ہے اور آخرت اس سے وابستہ ہے، اپنی آخرت کا حصہ فراموش نہ کرو۔ دنیا ہی پر نہ ریکھے رہو۔ بہچلو کہ ہم صرف خدا کے لیے غضبناک وخوشنو دہوتے ہیں۔ جب تک تم واضح تو بہند کرلوگے ہم کا ندھے سے تکوارندا تاریں گے۔ یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ (۱)

# خلیفہ نے قرآن وسنت پڑمل کا عہد کیا۔ مسج

بلا ذری (۲) نے بحوالہ ابو تخف لکھا ہے کہ مصریوں نے عثان کے گھر کا محاصرہ کیا تو مغیرہ بن شعبہ انھیں سمجھانے بجھانے آئے ، تو مصریوں نے کہا: اب جھینگے! واپس جا۔ او بدکار! واپس جا۔ اے کمینے! واپس جا۔ وہ واپس گئے تو عثان نے عمر وعاص کو بھیجا کہ قرآن درمیان میں لا کہ۔ وہ یہو نچ تو مصریوں نے للکارا: دشمن خدا! بھاگ جا۔ نابغہ کے جنے! واپس جا۔ ید مکھ کرابن عمر نے عثان کورائے دی کہ علی کے سواکوئی انھیں سمجھانہیں سکتا۔ حضرت علی اللفظائش یف لائے تو عثان نے کہا: آپ انھیں کتاب خدااور سنت رسول کی دعوت دہجئے۔ حضرت نے فر مایا: جس بات کی صاحت لوں گا اے وفا کر و گے؟ عثان نے کہا: ہاں! آپ مجمع میں گئے تو لوگوں نے کہا: واپس جائے۔ آپ نے فر مایا: واپس نہیں جا کوں گا، تم سے بات کروں گا۔ عش مرز د ہوئی ہیں۔ نے کہا: ہاں! آپ مجمع میں گئے تو لوگوں نے کہا: واپس جا سے ۔ آپ نے فر مایا: واپس نہیں مرز د ہوئی ہیں۔ سے بات کروں گا۔ میں قرآن کی روشنی میں دیکھوں گا کہ عثان سے کیا کیا غلط با تیں سرز د ہوئی ہیں۔ سے بات کروں گا۔ عش من جی کھوں گا کہ عثان سے کیا کیا غلط با تیں سرز د ہوئی ہیں۔ سے بات کروں گا۔ عن قران کے گھر آئے اور یہ تو بہ نامہ سب نے کہا: کیا آپ ضامن ہیں؟ فرمایا: ہاں ... یہن کر پچھاشراف عثان کے گھر آئے اور یہ تو بہ نامہ سب نے کہا: کیا آپ ضامن ہیں؟ فرمایا: ہاں ... یہن کر پچھاشراف عثان کے گھر آئے اور یہ تو بہ نامہ سب نے کہا: کیا آپ ضامن ہیں؟ فرمایا: ہاں ... یہن کر پچھاشراف عثان کے گھر آئے اور یہ تو بہ نامہ

ا ـ تاریخ طبری، چ۵، می۱۱ ـ ( چ۳، می ۳۷۹ ـ توادث ، <u>۳۷ می) \_</u> میراند بر ادارش نور سرد در میراند روسید در در میراند در میراند در میراند در میراند در میراند در میراند در میراند

٢-انيابالاشراف،ج٥،٥١٠ (ج٢،٩٥١)

کھا گیا تحریر بندہ خدا عثان امیر المونین کی طرف سے ان مومنوں کو کھی جارتی ہے جوعثان پر تقید کرتے ہیں کہ اب عثان تمہارے درمیان کتاب خدا اور سنت رسول پرعمل کریں گے۔حقدار کا حق دیا جائے گا، خا نف مطمئن رہے گا، جلاوطن اپنے گھر آئیں گے،عوامی نمائندوں کے اختیارات سلبنہیں کئے جائیں گے، مال غیمت کوفراخی سے تقسیم کیا جائے گا، حضرت علی ابن ابی طالب اس بات کے ضامن ہیں کہ عثان اس تحریر پرعمل کریں گے۔

گواہ: زبیر،طلحہ،سعد بن مالک،عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت ، تہل بن صنیف، ابوابوب ، خالد بن زید۔مرقومہ ذی القعدہ ۳۵ ہے۔تمام لوگوں نے استحریر کی ایک ایک کالی لی اور واپس جلے گئے۔

حضرت علی نے عثان سے کہا: لوگوں کے سامنے تقریر کرد تھیئے تا کہ لوگ منتشر ہوجا کیں اور جو پکھ دل میں ہے خدا کو گواہ بنا دیجئے ۔ کیونکہ لوگ بغاوت پر آبادہ ہیں جمکن ہے بھرہ اور کوفہ سے بھی لوگ آجا کیں تب آپ کہیں کہ یاعلی للغظ المحص سمجھا ہے ۔ اور میں قبول نہ کروں تو کہیں کہ آپ نے حق قرابت اوانہیں کیا ۔ یہ س کرعثان نے منبر پر جاکرا پی غلطیوں کا اعتراف کیا اور استغفار کیا ۔ پھر کہا: میں نے رسول خدا سے ساہے کہ جو پھسل جائے اسے راہ راست پر آجانا چاہیئے ۔ میں پہلا شخص ہوں اس صدیث کو مانے والا ۔ اگراب جھے سے غلطی ہوجائے تو اشراف آکر جھے رائے صائب کے ذریعے رہنمائی کردیں ۔ کیونکہ بخدا! اگرکوئی غلام بھی جھے راہ راست دکھائے تو میں مان جاؤں گا۔ اب جھے راہ خدا اپنانے کے سواجارہ نہیں ۔

یہ تقریرین کرتمام لوگ خوش خوش عثمان کے گھر پر آئے۔استے میں مروان نے نکل کر ان لوگوں کو ڈیٹا: تم پر پھٹکار، یہاں کیوں جمع ہوئے ہو؟ امیر الموشین سے تہہیں کیا لینادینا۔ جے کوئی کام ہوتا ہے صدا لگانے لگتا ہے۔واپس جاؤ۔ جب یہ خبر حضرت کلی کو ہوئی تو آپ غصے میں بھرے ہوئے عثمان کے پاس آئے اور فر مایا: مروان اور تبہارا معاملہ صرف سے ہے کہ وہ تبہارے دین اور عقل کو غارت کرے۔ میں پیش گوئی کرتا ہوں کہ یہ تمہیں کویں میں جموعک دے گا۔اب بھی تبہارے پاس نصیحت کے لیے نہ آؤں گا۔ زوجہ عثمان ناکلہ نے عثمان سے کہا: سنتے ہوئلی نے مروان کے بارے میں کیا کہا۔اب وہ بھی تبہاری

مدد ندکریں گے۔تم مروان کی بات مانتے ہوجس کا کوئی لوگوں میں احرّ امنییں نداثر ہے۔عثان نے دوبارہ علی کے پاس آ دی بھیج کر بلوایالیکن وہ ند آئے۔

ابن سعدنے ابوعون کا بیان نقل کیا ہے کہ عبدالرحمٰن بن اسود نے مروان کو بدد عادے کر کہا کہ عثان نے رودھوکرلوگوں کوراضی کیالیکن مروان نے سب چو پٹ کر دیا۔ (1)

توبے عثان کوایک دوسری طرح بھی علامہ امین ؒ نے ذراتفصیل کے ساتھ طبری کے حوالے ہے لکھا ہے۔ واقعات یکی بیں۔اس روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ عثان کواصل میں مروان نے گراہ کیا تھا۔ اور نا کلہ دمروان سے اس سلسلے میں نوک جموزک بھی ہوئی۔ (۲)

طبری ہی کے حوالے سے ایک تیسری روایت توبہ بھی نقل کی گئی ہے۔ اس میں حضرت علی میلائٹا کے انکار کے بعد خودعثان کا شب کے پردے میں علی کے پاس جانا منقول ہے۔ (۳)

#### دوسراعهدوتوبه

پہلاعہدجس میں کتاب خداوست رسول پرعمل کرنے اور بدعتوں سے باز آنے کا اقر ارتفاثوٹ گیا بلکہ کی ایک عہد پر بھی عثان نے عمل نہ کیا۔ان کی بدعتوں میں اضافہ ہی ہوا۔اس لیے عوام نے دوبارہ انھیں پابند کرنا چاہا۔

ا ـ تاریخ طبری ، ج۴ می ۳۲۳، حوادث ، <u>۳۹ ج</u> ـ تاریخ کامل ج۴ می ۴۸۵ ـ حوادث ، <del>۳۹ ج</del> ـ حیاة الحوان ، جا امی ۵۳ \_ جا امی ۷۷ \_

۲-انساب الاشراف، ج۵، م ۲۵، ۲۵۰ ( ج۲، م ۱۷۰ و ۱۷) تاریخ طری ، ج۵، م ۱۱۱، ( ج۳، م ۲۰ حوادث، ۲۰ می الله ( ج۳، م ۲۰ حوادث، ۲۰ می ۲۰ می ۱۹۳۰ و ۱ می ۱۹۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳

٣- تاريخ طبري، ج٥، ص١١١ (ج٣، ص١٣ - حوادث، ٢٥ جي) - تاريخ كال، ج٣، م١٩ (ج٢، ص٢٨ - حوادث، ٢٥ هـ) - ٢٨ - حوادث، ٢٥ هـ) -

طرى، ابن زبير كابيان فقل كرتا ہے كەمدىنے والوں (مباجرين وانصار) نے عمّان كوخط لكھ كرتوب كرنے كوكہا۔ انھوں نے تتم كھائى كەاگرعثان نے عہدتو ڑديا تو تل كئے بغير نہ چھوڑيں گے۔ چنانچے عثان نے قتل کے خوف سے امویوں ہے مشورہ کیا۔ امویوں نے انھیں مشورہ دیا کہ حضرت علی سے کہہ کران بلوائیوں کودور کیا جائے ۔حضرت علی لینٹانے فرمایا: بیٹال مٹول مناسب نہیں ۔ میں نے پہلی بار چے بیاؤ کیا تھا۔اس کا انجام تم نے دیکھ لیا۔ مروان نے عثان سے کہا: آپ بزرگ ہیں،اگر بلوائیوں کی بات مانتے رہے تو جوآپ کے دوست ہیں وہی آپ کے دشمن ہوجا کمیں گے۔اس لیےاب بلوا ئیوں سے پچھے مہلت لے كر باہر سے فوجى كمك منگوائے - كيونكه بيسب بغاوت يرآماده بيں -ان سے عبدكر كےاس يرباتى ر منامناسب نبیں ۔عثان نے آدمی بھیج کرعلی کوبلوایا اور کہا جھے اطمینان نبیں ہے، یہ مجھے قبل کئے بغیر نہ چھوڑی گے۔ آپ انھیں مجھے سے دور کیجئے۔اب میں قانون اسلام کے جراء کا پوری طرح عہد کرتا ہوں چاہاں میں میراخون ہی بہدجائے۔حضرت علی نے فرمایا: لوگ آپ کے قبل کانبیں بلکہ انصاف کا مطالبہ کررہے ہیں۔ وہ لوگ عبد برعمل کے سواکس بات پرراضی نہ ہوں گے۔ ان کے پہلے وستے سے آپ نے وعدہ کیا تھاا ہے وفانہ کیا۔ میں نے آپ کے خدا گواہ پراعتبار کرکے آخیں دور کردیا۔ لیکن آپ نے ایک بھی وعدے کو وفاند کیا ، نہ کوئی عہد بورا کیا۔اب آپ اس بھڑے میں ندر ہیں کہ دوبارہ مجھے دھو کدد سے سکیں گے۔ کیونکہ میں صرف امور حق بی میں آپ کی حمایت کرسکتا ہون۔

عثان نے کہا: نھیک ہے۔ آپ صرف امور جن ہی میں میری مدد کیجے۔ خداکی تم اجوعہد میں نے بین اسے پوراکروں گا۔ حضرت علی میلائشا اوگوں کے درمیان گئے اور فرمایا: لوگو! تہارا مطالبہ شجے ودرست ہے اس لیے اس کی موافقت کی جائے گی۔ عثان دعوی کرتے ہیں کہ تہارے ساتھ انساف برتیں گے اور تہاری مرضی کے خلاف نہ کریں گے۔ ان کی بات مان لو۔ لوگوں نے کہا: ہم نے مان لیا، کین اب صرف زبان جن خرج سے کام نہ چلے گا عمل بھی ہونا چاہیئے۔ حضرت علی ایک نے فرمایا: یہ تہارا جن سے میں اے انجام دوں گا۔ پھرعثان کے پاس آکر ساری روداد سائی عثان نے کہا: ان سے مہلت لے لیے کے ، کوئکہ میں ایک روز میں تو ان کے تمام مطالبات کو پورانہ کرسکوں گا اور نہ اعتراضات کو مہلت لے لیے کے ، کوئکہ میں ایک روز میں تو ان کے تمام مطالبات کو پورانہ کرسکوں گا اور نہ اعتراضات کو مہلت لے کیے۔ ، کوئکہ میں ایک روز میں تو ان کے تمام مطالبات کو پورانہ کرسکوں گا اور نہ اعتراضات کو

د فع كرسكون كارحضرت على يلانكان فرمايا: جومدين سے متعلق معالمه ہے اس ميں مبلت كى مخبائش نہيں مدینہ سے باہر کے معاملات کواس وقت تک کا موقع دیا جاسکتا ہے جب تک آپ کا حکم وہال پہونج جائے۔عثان نے کہا: ٹھیک ہے،لیکن مدینہ کے لیے تین روز کا موقع دیجیئے ۔حضرت علی طالعہ مان گئے۔ اورعوام کے درمیان جا کرتح میں معاہدہ عثان اورعوام کے درمیان ہوگیا۔ انھوں نے تین روز کا موقع دیا کہ تمام گذشتہ مظالم کی تلافی اور حق کا استحکام ہو۔اور تمام نامناسب گورنروں کی برطرف کیا جائے۔ پھر سخت اورموکدترین عہد جوخدا وبندوں کے درمیان ہوسکتا ہے عثان سے کرایا گیا۔اوراس برمہاجرین و انسارگواہ ہوئے۔ نتیج میں مسلمانوں نے ان سے وست برداری اختیار کی تاکہ وہ اپنے عبد برعمل كريكيس لیکن عثان نے خود کو جنگ کے لیے آمادہ کرلیا۔ اپنی پوزیشن مضبوط کرنے لگے، اسلح جمع کرنے لگے۔ اور غنائم خمس کے غلاموں ( مورنمنٹ فوج ) کوفراہم کرنے لگے۔ جب مہلت کے تین دن ختم ہو گئے تو حالات جوں کے توں تھے۔عثان نے کوئی تبدیلی نہیں کی تھی نہ تو ناپیندیدہ گورنروں کو برطرف کیا تھا۔ یہ و کمچے کرتمام عوام بھڑک اٹھی ۔عمرو بن حزم انصاری مصربوں کے پاس محئے جومقام ذوخشب میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔اور انھیں تمام معاملات کی اطلاع دی۔ پھران کے ہمراہ مدینہ آ کرعثان کو پیغام بھیجا كة في عبد يمل ندكيا ، ندتوبه كى ، نه حكومت من كوئى تبديلى كى ، نه عبد خداوندى كو يوراكيا عثان ن كها: بال! من اين عهد يرباتي مول وكول في كها: تو محرية ط كيا ي ....(1)

جب مصروا لے مدینہ آئے تو حضرت علی النظام نے انھیں سمجھا بجھا کرا پیٹھر وں کو واپس جانے پر
آ مادہ کرلیا تھا۔ پھر مقام ذوخشت تک پہو نچا کر مدینہ بیں عثان کو اطلاع دی کہ مصری واپس گئے۔عثان
نے وہ دن گذار دیا۔ دوسرے دن مروان آیا اورعثان سے کہا: لوگوں کو تقریر کرے مطلع کر دیجیئے کہ
مصروالوں کو جس وقت معلوم ہوا کہ امام و حکمرال کے خلاف ساری باتیں جومعلوم ہوئی تھیں، غلط تھیں تو
واپس چلے گئے۔ آپ کا بیتکم اس قدر نافذ ہونا چاہیئے کہ عوام اپنے اپٹھر وں اور صوبوں کو واپس

ا\_تاریخ طبری،ج۵،م۱۱۱\_(چ۳،م۱۹۳،حوادث،۱<u>۵سچ</u>) تاریخ کال، چ۳،م۱۱۷۳\_(چ۲،م۱۹۸\_۲۸۹\_ حوادث،<u>۱۳۵ه</u>)\_شرح این الی الحدید،ج۱۱۰\_(ج۲،م۱۴۱،خطبر،۳۰)\_

جائیں۔ کیونکہ اس طرح وہ حکومت پر مسلط ہوجائیں گے۔عثمان اس بات پر آمادہ نہیں ہور ہے تھے یگر مروان نے اس قدرزور دیا کہ مجبور ہوکرعثمان نے منبر پر جا کر کہا کہ یہ مصر کے عوام اس لیے آئے تھے کہ انھیں حکمر انوں کے خلاف بے بنیا داور غلط باتیں معلوم ہوئی تھیں۔ جب انھیں یقین ہوگیا کہ وہ سب غلط تھیں تو داپس چلے گئے۔

دوسرامحاصره (۲)

بلاذری بحوالہ ابو محصف لکھتا ہے کہ مصریوں نے عثان سے قرار دادلکھوا کراپنے قیم اول کارخ کیا۔ راستے میں مقام'' ایلہ''یااس کے آس پاس پہو نچے تھے۔ دیکھا کہ ایک سوار آر ہا ہے اس کارخ مصر کی

ا\_تاریخ طبری، ج۵، مس۱۱۰ [ ج۳، مس ۳۵۹ ۲۲۳ حوادث، ۳۳ به) \_انساب الاشراف، ج۵، مس ۱۷ ( ج۲، مس ۱۹۲) \_ استیعاب (القسم الآلث، مس ۱۹۰۱ فیلم ۱۸۷۰ ] \_شرح این الی الحدید، ج۲، مس۱۱۱ ( ج۲، مس۱۱۳ و خطبه، ۳۰) \_ تاریخ کال، ج۳، مس ۱۸۷ \_ ج۲، مس ۱۸۳ \_ حوادث، ۳۳ به \_الفائق زخشری، ج۲، مس ۲۹۲ \_ ( ج۳، مس ۳۵ ) نبایته این اشیر، ج۳، مس ۱۹۷ \_ ( ج۳، مس ۳۵ ) نبایته این اشیر، ج۳، مس ۱۹۷، چ۵، مس ۱۹۷، چ۵، مس ۱۹۷، خوادث ۱۹۳ سیم این خلدون، ج۳، مس ۱۹۷ \_ ( ج۲، مس ۵۷ ) \_ تاریخ این خلدون، ج۳، مس ۱۹۷ \_ ( ج۲، مس ۵۹ ) \_ تاریخ این خلدون، ج۳، مس

۲ انساب الاشراف ، ج۵ می ۱۹ - ۲۷ - ۹۵ - ج۲ ، می ۱۸۵ - ۱۳۳ - ۱۲۹ - الامامة والسیاسة ، جا ای ۲۳ - ۳۳ - جا ایساس الاشراف ، ج۵ می ۱۹۳ - ۱۳۹ - ۱۲۹ - ۱۲۹ - ۱۲۹ می ۱۹۳ - ۱۹ می ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹ می ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ - ۱۹۳ -

طرف ہے۔ اس سے پوچھا: تم کون ہو؟ جواب دیا: امیرالموشین (عثان) کا قاصد ہوں، گورزمصر عبداللہ بن الجی سرح ہے باس جارہا ہوں۔ میں امیرالموشین کا نوکر ہوں۔ وہ سیاہ فام تھا۔ آپس میں سب نے اس کی تفتیش کرنے کی بات طے کی۔ ممکن ہے گورزکوہم لوگوں کے متعلق کوئی تکم لکھا ہو۔ تفتیش کے بعد کچھ نہ ملا۔ آخر کنا نہ بن بشرکی تاکید پر اس کی مشک دیکھی گئی تو ایک بندشیشی میں عثان کا خط تھا۔ جس میں لکھا تھا: جب مصر میں عمرو بن بدیل پہو نچے تو گردن ماردو، ابن عدیس و کنا نہ کے ہاتھ پاؤں قطع کردو تاکہ ترشیش کے کرم جا کیں، پھران کی لاش شاخ خر مایراٹکا ویتا۔

کہتے ہیں کہ یہ خط مروان نے بغیرعثان کی اطلاع کے لکھ دیا تھا۔ جب مصریوں کو خط کے مضمون سے آگا تی ہوئی تو کہا عثان اپنے عہد سے پھر گئے ہیں۔ وہ لوگ پھر مدینہ واپس ہوئے اور خط کو حضر سے علی سلطان کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ عثان کے پاس گئے۔عثان نے تشم کھائی کہ میں نے نبیس لکھا ہے، نہ اس کی خبر ہے۔ نیکن یہ تسلیم کیا کہ خط ان کے کا تب ہی کا لکھا ہوا ہے۔ حضرت علی سلطان غصے میں یہ کہتے ہوئے کے لیکھ تہارا خود کا لکھا ہوا ہے۔

ابو مخصف کابیان ہے کہ عثمان کی مہر جمران بن ابان کے پاس تھی۔اسے مروان نے لے لیا تھا، جب وہ بھر وجانے لگا تھا۔

جہیم فہری کابیان ہے کہ عثان نے حضرت علی طلطہ کو جواب دیا کہ میر انہیں میرے منٹی کا لکھا ہوا ہے بلکہ آپ کا لکھا ہوا ہے کیونکہ بلوائی آپ کے تابع ہیں اور آپ مجھ سے دور نہیں کرتے ۔ ہیں تو آپ ہی کو الزام دوں گا۔

پھرتو معریوں نے عثان کے گھر پر دھا دابول دیا۔ کہنے گئے: کس قدر شرم کی بات ہے کہ تہاری مہر سے ایسا تھم صا در ہوجس کی تہہیں خبر نہ ہوتم جامہ خلافت اتار دو۔ عثان نے کہا: جو جامہ خدانے مجھے پنچھا یا ہے میں ہرگز ندا تاروں گا۔ بی امیہ چلانے گئے: یاعلق! بیسار امعاملہ آپ ہی نے خراب کیا ہے۔ حضرت علی علیات نے فرمایا: اب احمقو! تم جانتے ہو کہ ندوہ ناقہ میرا تھا نہ قاصد۔ میں نے تو مصریوں کو دانی کرکے حالات درست کرنے کی نی بار ہر ممکن کوشش کی ۔ اب کیا تد بیر کروں؟ پھریہ کہتے ہوئے دائیں کرکے حالات درست کرنے کی نی بار ہر ممکن کوشش کی ۔ اب کیا تد بیر کروں؟ پھریہ کہتے ہوئے

# 

واپس ہو گئے: خدایا! میں ان کی باتوں سے بیزار ہوں اور اس خون سے بیزار ہوں جوایک کے بعد ایک

جب عثان کا محاصرہ کیا گیا تو عثان نے عوام کے لئے ایک خط جس کوابن زبیر نے لوگوں کے درمیان پڑھ کرسنایا: بخدانہ وہ خط میں نے لکھانہ مجھےاس کی کوئی اطلاع ہے اور میں تم لوگوں کو زبان دیتا ہوں کہتمہاری کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کروں گا۔ بنابریں ہر مخص اپنی پسند کا آ دمی خود منتخب کر لے میخزانے کی چالی بھی حاضرہ جے چاہوحوالے کردو۔

لوگوں نے کہا: ہم نے خط لکھنے کا الزام تم پر دیا ہے لہٰذاتم خلافت چھوڑ دو۔

ا بن سعد نے جابر بن عبداللہ انصاری کا بیان نقل کیا ہے جس میں واپس ہوتے ہوئے مصریوں کا عثان کے نوکر سے خط پانا اورمصریوں کا مدینہ واپس آنا ،محمد بن مسلمہ کوان کے پاس عثان کا بھیجنا اور معریوں کے عاصرے کا حال مرقوم ہے۔

اس سلسلے میں دوسرے تاریخی روایات کو بھی علامہ امٹی نے درج کیا ہے ۔سعید بن مستب نے انھیں متذکرہ واقعات کوتفصیل سے بیان کیا ہے۔ چنانچہ آخر میں ابن مستب کا بیان ہے کہ لوگوں نے عثان کامحاصرہ کرکے یانی بند کردیا۔عثان نے بام خاندے یو چھا: یہاں علی ہیں؟ جواب ملا نہیں۔ پو چھا :سعد ہیں؟ جواب ملا بہیں ۔ تعوری در کے بعد کہا: تم میں کوئی ایبا ہے جومل کو خر کردے کہ مجھے یانی بہونچادیں۔ جب علی کوخر ہوئی تو آپ نے یانی کی تین مشکیں بہونچوا کیں۔ چنانچہاس جمراب میں بی امیداور بنی ہاشم کے چندغلام بھی زخمی ہوئے ۔مشھورمورخ واقدی نے بھی اٹھیں تغصیلات کولکھا ہے۔ طبری کابیان ہے کہ عثان کا خط مصر لے جانے والے کا نام ابواعود اسلمی تھا۔ (۱) حضرت علی علاملا

ای کے لیے اکثر نمازوں میں لعنت فر ماتے تھے۔ (۲)

ا-تاریخ طری، ج۵،من: ۱۱۵\_ج۸،من ۳۷۷\_حوادث، <u>۳۵ ج</u>

۲\_شرح ابن الي الحديد، خ1،م ١٤٥\_ ٣٠ مع ١٠٠ نطبه ٣٠ \_ تاريخ طبري، ج٢،م ٢٠، ج٥،م ١٥، حوادث، ٢<u>٣ ج</u>-تاريخ ابوالغداء، ج١،٩ م٩ ١٤ ـ استيعاب،القسم الرابع ،٩٠٠ - ١٦ ـ نمبر ٢٨ ١٩ ـ .

طبری یہ بھی لکھتا ہے کہ عثان بن محمد اضنی کا بیان ہے کہ عثان کا محاصرہ مصریوں کے آیے ہے قبل ہی شروع ہو چکا تھا۔مصروالے جمعہ کے دن مدینہ پہو نچے اور عثان کو بعد جمعی قبل کردیا گیا۔(۱)

### عثان توبه كأر، توبيثكن

طبری نے سفیان بن الی العوجاء کابیان قل کیا ہے کہ پہلی و فعہ محری آئے تو عثان نے محد بن مسلمہ ہے بات کر کے انھیں واپس کردیا۔ جب وہ لوگ مقام بویب پہو نچ تو عثان کے نوکر کا خط پکڑا اور واپس مدینہ آکر مالک اشتر اور حکیم بن جبلہ ہے سارا ما جرابیان کیا۔ وہ لوگ خط کو عثان کے سامنے لے کئے ۔ انھوں نے بوچھا تو عثان نے افکار کیا اور کہا کہ یہ خط جعلی ہے۔ بوچھا: کیا یہ خط آپ کا لکھا نہیں؟ جواب کہا: میر الکھا ہے کین میری مہر نہیں نہ میر ہے تھم سے لکھا گیا ہے۔ بوچھا: کیا یہ نوکر آپ کا نہیں؟ جواب دیا: ہے، کین میری اجازت کے بغیر گیا تھا۔ بوچھا: یہ اونٹ جس پر سوار ہوکر گیا آپ کا نہیں ہے؟ جواب دیا: ہے، لیکن میری اجازت کے بغیر گیا تھا۔ بوچھا: یہ اونٹ جس پر سوار ہوکر گیا آپ کا نہیں ہے؟ جواب حب کین میری اجازت کے بغیر گیا تھا۔ بوچھا: یہ اونٹ جس پر سوار ہوکر گیا آپ کا نہیں یا آپ ہج بیں تو بھی دیا: ۔ اگر جھوٹے بین تو بھی خور رہے کیونکہ آپ کر وراور خافل ہیں۔ اور اپنے اردگر دگند ہے لوگوں کو جمع کر رکھا ہے۔ کیا کمی حکم اور ہواور اسے بدید نہ ہو؟ کی مطر بی حکم صاور ہواور اسے بدید نہ ہو؟ مزید کہا: آپ کو اصحاب رسول نے تھیجت کی کہ غلط بدعتوں کو چھوڑ دیے، قانون اسلام کا نفاذ کھیئے۔ آپ نے ناتھیں خت سرائیں ویں۔

عثان نے کہا: ہر حکمرال بھی غلطی کرتا ہے، بھی سیح کام کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو غلطیوں پرانقام لینے کاحی نہیں۔ کہا گیا: آپ نے علین غلطیاں کی ہیں۔ آپ حکومت سے دسکش ہوجائے۔ جب آپ سے بات ہوتی ہے آپ تو بر تے میں اور پھراپی می کرنے لگتے ہیں۔ یہ دوبار ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ محمد بن مسلمہ آپ کی حرکتوں سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ اب انھوں نے عہد کیا ہے کہ عثان کے معاطے میں بن مسلمہ آپ کی حرکتوں سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ اب انھوں نے عہد کیا ہے کہ عثان کے معاطے میں

ا-تاریخ طبری، ج۵ بس ۱۳۱-ج۸ بس ۱۳۹-حوادث، ۱۳۹ه-

کمی دخل نددیں گے۔ ہم پہلی بارواپس گئے تا کہ آپ کو بہا ندنیل سکے، اب ہمیں اس واپسی پرشرمندگی ہے۔ دوسری بارآپ نے ہمار نے آل کا فر مان صاور کردیا۔ اب آپ نیخ نط کا بھی انکار کرنے گئے۔ اب آپ حکومت چھوڑ ہے تا کہ آپ کی زختوں ہے ہمیں چھٹکا را ملے اور آپ بھی ہمارے ہاتھوں محفوظ رہیں۔ جب سب کہہ چکو تو عثان نے تقریر کی: تم نے انصاف کی بات نہیں کی ۔ کونکہ تم حکومت چھوڑ نے کو کہتے ہو، جس جا مے کوخدا نے پنھایا ہے ہم اسے ندا تاریں گے۔ البتہ ہم تو ہر کہ سکتے ہیں کہ اب ان غلطیوں کوئیس دہرائی تھیں۔ گہا: ہم اس نے بل آپ کوموقع وے چکے ہیں۔ آپ نے وہی غلطیاں دہرائی تھیں۔ پھر ہماری گردن زدی کا بھی حکم وے دیا۔ ہمیں امید ہے کہ پھر آپ وہی سر کتیں کر یہ گئے۔ اب ہم نے فیصلہ کرلیا ہے کہ آپ کی جگہ دوسر کو بٹھا کر ہی دم لیں گے۔ اگر آپ کر تو ہم حکومت نہ چھوڑیں گے۔ اور اگر تم جھے جنگ کرو گو تم ہانے کی آ دی کو جنگ کا حکم نہ کر دو تو ہم حکومت نہ چھوڑیں گے۔ اور اگر تم جھے جنگ کرو گو تو ہم اپنے کی آ دی کو جنگ کا حکم نہ دیں گئے۔ اور اگر تم جھے۔ جنگ کرو گو تو ہم اپنے کی آ دی کو جنگ کا حکم نہ دیں گئے۔ جنگ کرے۔ ( طالا تکہ ان کے حام میں تھے۔)

بخدا! اگر ہم چاہتے تو تم سے جنگ کے لیے تشکر بلا لیتے ہم سے جنگی بہادروں کا مقابلہ کراتے اب تم لوگ اپنی جان پر حم کرو۔ اگر میری زندگی کی فکر نہیں تو اپنی زندگی کی فکر کرو۔ کیونکہ میرے قل کے بعد انقام کا چکر چل نظے گا۔ آخروہ لوگ عثان نے باس سے چلے آئے اور اعلان جنگ کردیا۔ عثان نے مجھے (محمد بن مسلمہ) آدمی بھیج کر بلوایا تا کہ معاطے کور فع دفع کروں لیکن میں نے انکار کردیا۔ (۱)

متذكره تاريخي واقعات كاتجزيه

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عثمان کوئل کرنے والے مہاجرین وانصار تھے،اصحاب رسول م تھے،عثمان کی طرف صرف جا را فراد تھے۔

ا \_ تاریخ طبری، چ ۵ بص ۱۲ \_ ۱۲ \_ ج ۲ م م ۲۵ \_ ۲ سے حوادث، ۲۵ م

مہاجرین وانصار کے افراد جوم مر، کوفہ، بھرہ وغیرہ ہے آئے تھے انھوں نے عثان کی اصلاح میں کوئی کوتا ہی نہ کی ۔ ان کا مقصد محض عثان کو بدعتوں ہے رو کنا تھا۔ باہر ہے آئے ہوئے ، عظیم الثان اصحاب رسول ملٹ لیکٹی ہے۔ جن کی دینداری ، تقوی اور نصیلت کا سبھی اقرار کرتے تھے۔ ان کے اساء گرامی مید ہیں: زید، مالک اشتر، کعب بن عبدہ، زیاد بن نصر حارثی ، عمرو بن اہتم ، (۱) عمرو بن حتی خزای ، عمرو بن بدیل خزای ، عبداللہ بن بدیل خزای ، (۲) عبدالرحلن بن عدیس ، محمد بن ابی بحر س) اور عکیم بن عبدہ بری عبداللہ بن بدیل خزای ، (۲) عبدالرحلن بن عدیس ، محمد بن ابی بحر (۳) اور عکیم بن جبلہ عبدی۔ (۴)

میر میں مردان صالح اور زبان رسالت سے اپنی دینداری کی سند ماصل کر بچکے تھے۔

#### ايام محاصره محثان

جو کی کھٹکش سامنے آئیں اور گفتگو ومباحثات ، سوال جواب کی باتیں ہوئیں۔ ان سے لوگوں کے ملاح وتقوئی کا پورا ثبوت ملتا ہے۔ نیز یہ کہ مخالفین عثان فقط خدا کے لیے اور اس کے قانون وشریعت کے اجراء کے لیے بغاوت پر آمادہ ہوئے تھے۔ وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ تھم البی پڑئل ہو۔ ان کے قیام کا مقصد مرگز یہ نہ تھا کہ وہ حکومت پر مقصد مرگز یہ نہ تھا کہ وہ حکومت پر مقصد مرگز یہ نہ تھا کہ وہ حکومت پر تبغنہ کرلیں یا مال ودولت حاصل کرلیں۔ چنانچہ ہم ویصتے ہیں کہ جب بھی عثان نے بدعتوں سے تو بہ کی تبغنہ کرلیں یا مال ودولت حاصل کرلیں۔ چنانچہ ہم ویصتے ہیں کہ جب بھی عثان نے بدعتوں سے تو بہ کی تبغنہ کرلیں یا مال ودولت حاصل کرلیں۔ چنانچہ ہم ویصتے ہیں کہ جب بھی عثان نے بدعتوں سے تو بہ کی تبغنہ کرلیں یا مال ودولت حاصل کرلیں۔ خانجہ مورش ہوگئے اور جب انھوں نے انحر المعروف اور نہی عن المنکر کا بلند ترین مظاہرہ کیا۔ جب حکومت شورش پر آمادہ ہوگئے۔ باغیوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بلند ترین مظاہرہ کیا۔ جب حکومت

ا ـ استيعاب ( القسم الثالث ، ص ١٦٦١، نبر١٨٩٢) ـ اسد الغابة ، ج٢، ص ١٩٦، نبر ٣٨٦٢ ـ الاصابة ، ج٢، ص ٥٢٨، نبر ٥٧٧٠

۲-استیعاب القسم الثالث ، ص۵۷ د نمبر ۱۳۸۱ ، اسد الغلبة ، ج۳ ، ص۵۲ ، نمبر ۲۸۳۷ الاصابة ، ج۲۶، ص ۲۸۰ ، نمبر ۳۵۵ \_ ۳-استیعاب القسم الثالث ، ص۵۷ ۱۳ ارنمبر ۳۲۰ \_ الاصابة ، ج۳ ، ص۵۷۲ ، نمبر ۸۲۹ \_

۳-استیعاب القسم الاول ،ص ۱۷۳، نمبر ۵۴۰ مروج الذهب ، ج۲،ص ۵، ۲۲،ص ۳۷۵ تاریخ کامل ، ج۳،ص ۹۲، ج۲،ص ۳۲۲، حوادث، ۲۳ هه

میں سیاسی تباہی کے آثار دیکھے تو حق کے نفاذ کے لیے کوشاں ہونے گئے۔اگراس جماعت کا مقصداس کے علاوہ کچھ ہوتا تو حضرت علی ان کی ستائش نہ کرتے ۔ چنا نچہ مصروالوں کے متعلق اپنے ایک خطیس اشارہ کیا کہ لوگوں نے جب مملکت میں نافر مانی کے آثار دیکھے ، حق کو پائمال ہوتے دیکھا تو شورش پر آمادہ ہوگئے ۔ای طرح دوسرے اصحاب نے بھی ان لوگوں کی تعریف کی ہے۔الی شورش کے موقعوں پرعزت داروں کا احر ام باتی نہیں رہتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جولوگ عثمان کے خلاف بعناوت کررہے تھے انھوں نے تمام اصحاب اورار بابحق کی عزت کا شحفظ کیا۔

دوسرے یہ کدان تاریخی روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ عثان جرائم کے مرتکب ہوئے تھے اور مسلمانوں نے ان کی ندمت کی خودعثان نے بھی ان جرائم کا اعتراف کیا اور یہ کہ جرم اوراسلا می قانون کے خلاف ممل کرنا گناہوں سے بازآ جا کیئے۔
کے خلاف ممل کرنا گناہ ہے۔ اس لئے انھوں نے تو بہ بھی کی اور عہد کیا کدان گناہوں سے بازآ جا کیئے۔
کچھ بی دن بعد پھر تو بہ تو ڑ دی اور اسلامی احکام کی مخالفت کرنے گئے۔ جھے نہیں معلوم کدان دونوں حالتوں میں کس پھل کیا آ یا بدعتوں کے اقرار اور اظہار تو بہ پریااس صور تحال پر کہ جب مروان نے ان کو کھیلونے کی طرح منبر پر پہنچوا کر کہلوایا کہ یہ مصروالے غلط فہنی میں حاکم کے خلاف شورش پرآمادہ تھے لیکن جب انھوں نے بچھ لیا کہ دیا تیں غلط اور بے بنیا و بیں تو اپنے ملکوں میں واپس گئے۔

تیسرے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انھوں نے اسلام کی مخالفت کے رویے سے باز آنے کا تاکیدی عہد کیا تھا۔ یہ عہدان تھم ناموں سے معلوم ہوتا ہے جو انھوں نے مختلف گورنروں کے نام لکھ کر باغیوں کے حوالے کیا تھا۔ پھرانھوں نے اس عہد و پیان کوتو ڑ ڈ الا اور جن کی صفانت حضرت علی میلائل اور مجمہ ابن سلمہ جیسے عظیم الشان صحابیوں نے لی تھی اسے پیروں تلے روند ڈ الا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عثمان کو اپن مسلمہ جیسے عظیم الشان صحابیوں نے لی تھی اسے پیروں تلے روند ڈ الا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عثمان کو جرم اپنے عہد و پیان کا پاس ولحاظ نہیں تھا۔ نہ وہ صفانت داروں کا احرز ام کرتے تھے۔ وہ عہد تو ڑ نے کو جرم وگنا نہیں سمجھتے تھے۔ لہذ ااس میں کوئی شک نہیں کہ عادل اور راست رواصحاب کے متعلق مسلمانوں کی تاویلات کا کوئی وزن نہیں روجاتا۔

چوتھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ محاصرہ اول کے زمانے میں جوعبد نامد کھا گیا اورجس میں سیشرط

رکھی گئی تھی کہ عثمان قرآن وسنت پرعمل کریں اور ابتک جن بدعتوں کے مرتکب ہوئے ہیں ،ان سے باز آئیں۔اس عہدنا مے سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کی حکومت قرآن وسنت مے مخرف تھی اور کسی حاکم کا قرآن وسنت سے منحرف ہونااس کی ذلت کی دلیل ہے۔

یانچویں ہے بات واضح ہوتی ہے کہ ذبان رسالت سے طرید وقیمین لقب پایا ہوامروان ابن تھم اس قدر عثان کے معاملات میں دخیل تھا کہ بقول مولاعلی عثان کے دین وعقل کو غارت کر چکا ہے اور وہ انھیں اونٹ کے معاملات میں دخیل تھا کہ بقول مولاعلی عثان ہے۔ ای کی وجہ سے کی بارعہد و پیان ہوئے اور نوٹ نے مہار کی طرح جہاں چا ہتا ہے گھیٹنار ہتا ہے۔ ای کی وجہ سے کی بارعہد و پیان ہوئے اور نوٹے ۔ عثان پر چرت ہے کہ وہ اپنے کو ایسے ملعون کے قبضے میں کیسے دیے ہوئے تھے کہ جس کے پاس نددین تھا نہ ایمان وامانت؟ اچھی طرح جانے تھے کہ ساری بدختی اس کی لائی ہوئی ہے، یہ حادثے ای کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ یہال تک کہ مرگئے اور مروان جیسے بے دین کے چنگل سے نہ نکل سکے۔

اس سے زیادہ حمرت کی بات ہید کہ عثان نے حضرت علی میلائی اور دیگر اصحاب کی نصیحتوں پر قطعی توجہ نہیں دی، (۱) ندان کے محکم استدلال وہدایت پر کان دھرے ۔ حالانکہ جانتے تھے کہ یہ لوگ ان کے ہمدرد ہیں ۔ اور نیکی کا حکم دے کراور برائی سے روک کراپی ذمہ داری سے سبک دوش ہور ہے ہیں ۔ ان کی دعوت سراسران کی اورامت اسلامی کی نجات کی ضامن ہے۔

# محاصرے کی مدت (۲)

تاریخی روایات سے پت چاتا ہے کہ مت محاصرہ میں بھی اختلاف پایاجا تا ہے۔ بیاختلاف تاریخی

ارالمت درك على الميمسيس ، جهم مي ١٩٦٥ ، حديث ١٥٤ مديث ١٥٤ مديث ١٥٤ مديث ١٥٤ مر ١٩٩٠ ، جهم ١٩٩٠ ، جهم ١٩٥٠ انصواعق الميم درك على الميمسيس ، جهم مي ١٩٥١ ، حديث ١٩٥ مديث ١٥٤ مر ١٩٥ مر ١٩٥ مر ١٩٠ مي ١٩٠ مي ١٩٠ مي ١٩٠ مي ١٩٥ مي ١٩٠ مي ١٩٥ مي ١٩٠ مي ١٩٥ مي ١٩٠ مي ١٩٥ مي ١٩٠ مي ١٩

روایات کے طاہری معنی میں ہے۔ اگر خور کیا جائے تو محاصرے کا واقعی زماندلگ بھگ دریافت کیا جاسکتا

ہے۔ واقدی لکھتا ہے کہ عثان کا انچاس روزتک محاصرہ کیا گیا تھا۔ زبیر دو مہینہ میں دن یا چالیس دن اور
ابن کثیر ایک مہینے سے زیادہ یا چالیس سے اوپر پچھ دن محاصرے کی نشاندہ میں کرتے ہیں۔ شعمی نے دوسو ہیں دن کہا ہے، طبری کی روایت میں ہے کہ انقلا ہوں کے مدینہ آنے اور قل ہونے کی مدت سر دن تھی،
بعض روایتوں میں ہے کہ جبجاہ کے واقعے کے بعد ہیں روزتک محاصرہ چلنا رہا۔ ممکن ہان روایات میں بعض روایتوں میں ہے کہ جبجاہ کے واقعے کے بعد ہیں روزتک محاصرہ چلنا رہا۔ ممکن ہان روایات میں دو محاصروں کی مدت بیان کی گئی ہو۔ یا محاصرے کی ابتداءاس وقت سے بھی گئی ہو جب شورش پندمہ یہ پنچے اور عثان کے گھر کوفو جی گھیر ہے میں لے لیا۔ یا پھر محاصرے کا آغاز اس وقت سے ہما گیا ہو جب ان پر پانی بند کیا گیا اور لوگوں کو آنے جانے سے روکا گیا۔ یا ان پر عرصۂ حیات تک کیا گیا ہوکہ صوبوں کے خالفین مدینے میں آئے یا اس زمانے میں کہ جب مدینے والوں اس وقت سے ہما گیا ہوکہ صوبوں کے خالفین مدینے میں آئے یا اس زمانے میں کہ جب مدینے والوں نے شورش پہندوں کے ماتھ شامل ہوکر عثان کا گھر گھیر لیا۔ مدت محاصرہ کے اختلاف کو آئھیں صورتوں سے دفع کیا سکتا ہے۔

### ز مانهٔ محاصرہ میںعثان نےخطوط لکھے

طبری لکھتا ہے کہ مصروالے اپنے شہروں کو واپس جاتے ہوئے اس لیے بلیف آئے کہ عثان کا نوکر ایک اونٹ پر سوار گورزمصر کے لیے خط لے کر جار ہا تھا جس میں تحریر تھا کہ ان میں سے بعض کوئل کردو یا دار پر چڑھا دو۔ جب مصروالوں نے واپس آکر پوچھا: یہ آپ کا نوکر ہے تو جواب دیا: ہاں میرا نوکر ہے، لیکن میری اجازت کے بغیر گیا تھا۔ پوچھا: یہ اونٹ آپ کا ہے؟ اسے بے اجازت لے گیا تھا۔ پوچھا: نہ اونٹ آپ کا ہے؟ اسے بے اجازت لے گیا تھا۔ پوچھا: نہ اونٹ آپ کا ہے؟ اسے بے اجازت لے گیا تھا۔ پوچھا: خط پر آپ کی مہر ہے؟ جواب دیا: کسی نے مہر لگادی ہوگی۔ اس پر عبدالرحمٰن ابن عدیس نے پچھا اشعار بھی کہے۔ جب عثان نے اپنے سر پر مصیبت دیکھ کی اور بغاوت میں سب کا اتفاق ملاحظہ کرلیا تو معاویہ کوشام میں ایک خط لکھا کہ مدینے والے کا فر ہو گئے ہیں اورا طاعت کا اٹکار کر کے بیعت تو ڑ دی ہو اس لیے کسی طرح بھی میرے پاس شامیوں کی فوج بھیجو۔ عثان نے ایک خط شام والوں کے لیے ہوں اس لیے کسی طرح بھی میرے پاس شامیوں کی فوج بھیجو۔ عثان نے ایک خط شام والوں کے لیے

بھی لکھا تھا کہ شورش پہندمیر نے آل میں جلدی کرنا چاہتے ہیں، انھوں نے جھے اختیار دیا ہے کہ یا تو جھے جلا وطن کردیں یا اس لباس خلافت کو جے خدانے میر ہے جسم پر آ راستہ کیا ہے، مجھ سے اتارلیس ۔ طلا وطن کردیں یا اس لباس خلافت کو جے خدانے میر ہے۔ اس لیے تم لوگ میری مدد کرد، میر ہے سواتہ ہارا کا نکہ حاکم میں اپنے کا موں میں غلطی بھی کرجا تا ہے۔ اس لیے تم لوگ میری مدد کرد، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ تو میری مدد کوئی حاکم نہیں ۔ جلدی کرو۔ اب معاویہ! خود آ کرمیری مدد کرد۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ تو میری مدد نہ کرے گا۔

ایک خط عبداللہ ابن عامر کولکھا کہ بھرے دالوں کو میرے پاس بھیجو ۔عبداللہ نے لوگوں کو جمح کر کے عثمان کا خط سنایا اور مدد پر ابھارا۔ بجاشع ابن مسعود اورقیس ابن ہیسم نے اپنی تقریروں ہیں مدد کرنے عثمان کا خط سنایا اور مدد پر ابھارا۔ بجاشع ابن مسعود اورقیس ابن ہیسم نے اپنی تقریروں ہیں مدید کرنے کہا اور لوگ مدینہ جانے کے لیے تیار بھی ہوئے ۔ گورز عبداللہ نے باشع کو سردار بنا کر مدینہ روانہ کیالیکن وہ ابھی صرار کے پاس پنچے تھے کہ عثمان کے تی ہونے کی اطلاع ملی طبری کے مطابق عثمان نے دوسرے صوبوں کے باشندوں سے مدوطلب کی اور سلسلہ خلافت کے پیش نظر شوری کے ذریعے نے دوسرے صوبوں کے باشندوں سے مدوطلب کی اور سلسلہ خلافت کے پیش نظر شوری کے ذریعے اپنے خلیفہ معین ہونے اور انجھی طرح انتظام حکومت کرنے کی باتیں لکھی ۔ جب یہ خط لوگوں کو ملا تو ہر چہار جانب سے لوگ ان کی مدوکو کہنے گئے۔

ابن تنیه لکھتے ہیں کہ عثان نے ایک خط نافع کے ذریعے کے والوں کو بھیجا کہ حاجیوں کے درمیان پڑھے کے سادیا جائے اوران سے مدوطلب کی۔ نافع بروز عرفہ کمہ پہنچا۔ اس سال عثان نے عبداللہ ابن عباس کو حاجیوں کی سرپرتی پر مامور کیا تھا۔ نافع جب عثان کا خط پڑھنے لگاتو ابن عباس نے اسے روک کرخود تقریر شروع کردی اور مدد کرنے کی کوئی بات نہیں کی۔ عثان کا خط بہت اجھے مطالب پر مشمل تھا جھے کوئے اس نے نقل کیا ہے لیکن اس کی تاریخی سند مشکوک ہے کوئکہ اس خط کی نشاندی ابن ابی ہر ہ نے کی ہے وہ نہایت جموٹا انسان تھا۔ محدثین اس کی روایات براعتیار نہیں کرتے۔(۱)

ا ـ النّاريّخ، ج٣، ص ١٥٤، نمبر ٢٥٩ ـ النّاريّخ الكبير بجلد ٨، ص ٩، نمبر ٢٥، كتاب الكنى \_ كتاب الضعفاء والمعرّ وكين ، ص ٢٦٢، نمبر ٢٩٧ ـ الكامل في ضعفاء الرجال، ج ٢، ص ٢٩٤، نمبر ٢٢٠٠ ـ كتاب المجر وهين، ج٣، ص ١٦٧ ـ تاريّخ بغداد، ج١، ص ٣٧١ ـ س ٣١٧ ـ نمبر ٢٩٤ ـ يتحدّ يب التحدّ يب، ج١٢، ص ٢٤، ج١٢، ص ٢١ ـ

# خطوط عثان پرایک نظر

ان خطوط کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عثان نے مسلمانوں کی ہدر دی حاصل کرنے کے لیے جو طریقه اختیار کیا وه خودشورش کا سبب تھا۔ وہ مدینے کے مہاجر وانصار کے متعلق کھتے ہیں: مدینے والے کافر ہو مجے ہیں ،انھوں نے میری بیعت واطاعت سے ہاتھ مھینج لیا ہے یا بیفقرہ کمشرک اورجگہو تبلیا ای طرح میرے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں جس طرح رسول الله من آیا ہم پر احزاب والے ٹوٹ پڑے تھے یا جنگ احد کی طرح لوگ مجھے برحملہ آ ورہور ہے ہیں۔ان قبائل یا مدینے والوں سے مراد وہی اصحاب رسولً میں جومہاجر وانصار کی فرد تھے اور جن کے متعلق تمام اہل سنت کا فیصلہ ہے کہ وہ عادل اور ہرایت یا فتہ ہیں، وہ انھیں اصحاب کے قول وعمل کو ججت سجھتے ہیں کیونکہ ان کی عدالت پر سبجی مطمئن ہیں۔ان کا اعتقاد ہے کہ مہاجر وانصار کا ہراقد ام ہدایت سے بھر پور ہوتا تھا۔ کیا جولوگ ایسا ایمان وعقیدہ اصحاب رسول ا کے لیےرکھتے ہیں ان کے متعلق اس طرح کا دشنام اور تہت برداشت کر سکتے ہیں کہ دہ مشرک قبیلے ہیں اور پیغیبر طافی آیلم پر جمله کربیٹے ہیں،اوروہ کافر ہو مجتے ہیں۔کیااس سے بڑی کوئی تو ہین ہو سکتی ہے؟ کیاان کے پاس دین کا ذرائجی احساس نہیں رہ گیا تھا؟ کیاوہ دفاع حق کی صلاحیت سے بالکل محروم ہو چکے تھے؟ يي سبب تها كه عثان كاخط د مكيه كرعام طور سے لوگ ان سے خلاف شورش برآ مادہ ہو محتے - پھروہ لكھتے ہيں كه دين واليعني مهاجر وانصارني ميري اطاعت عربتاني كي بحالانكه بم جانع بين كدمسلمان فقل خدا ورسول من الميليم كالمطيع ہے۔ اى امام كاتھم مانے كا جوقر آن وسنت برعمل كرے۔ اور جن لوكوں نے عثان کے خلاف بغاوت کی تھی ان کا متفقہ فیصلہ تھا کہ عثان قر آن وسنت بڑمل نہیں کررہے ہیں ۔الیک صورت میں آخروہ کس کی فرمانبرواری کرتے اور پیشکایت آخر کیامتی رکھتی ہے؟

بیعت ای وقت لازم ہوتی ہے جب صاحب بیعت شرائط پر باتی رہے اورلوگوں نے قرآن، سنت اورسیرت شیخین کی پیروی پر بیعت کی تھی۔ وہ اپنی شرط سے منحرف ہو چکے تھے۔ اس لیے مسلمان اپنے پیان بیعت پر کیسے باتی رہتا۔ تمام مسلمانوں اور اصحاب رسول میں آئی آئی کا عقیدہ تھا کہ وہ قرآن و سنت سے پھر مجے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں نے بیعت بھی تو ڑ دی۔ اب عثمان کی یہ گہار کہ مسلمان نے

بیعت تو ژوی ہے بیکارر ہے۔

چونکہ چاروں طرف سے نشکر آ رہے تھے اس لیے اصحاب رسول مٹھ اُلِیّت اور مسلمانوں نے عظیم الشان قل وخون سے بیخنے کے لیے ان کا کام تمام کر دیا۔ آخر بیدوہی اصحاب تھے جنھوں نے اسلام اور پیٹیبر مٹھ اِلیّت کی نفرت کی تھی ۔ بے سہارا مہاجروں کو پناہ دی تھی اور جانبازی و فدا کاری و کھا کر پر چم اسلام کو بلند کیا تھا۔عثان کے خطوں میں انھیں جنگجواور مشرک قبیلہ کہنا اور خندق اور احد سے تشبید دینا جیرت ناک بات تھی۔

اس کے علاوہ قابل غور بات میہ ہے کہ عثان کی تو بہ میں تذبذ ب اور دوغلہ بین تھا۔اصحاب رسول ً کے سامنے سجد میں منبر ہرعہد کیا اور حضرت علی لینا سمیت دوسرے لوگ اس کے گواہ ہوئے۔اس توبہ میں اعتراف کیا گیا تھا کہ انھوں نے قرآن وسنت سے انحراف کر کے غلطی کی ہے۔ یہ اقرار کیا تھا کہ اب اسلامی روبیا پنا کر قرآن وسنت برعمل کرینگے ۔تھوڑے دن بعد اپنی توبہ تو ڑ دی اور پچپلی باتوں کی کوئی اصلاح نہیں کی ۔آخرابیا کیوں کیا؟ ظاہر ہے کہ بیسب کچھای گمان پرتھا کہ اگر حمایتیوں اور گورنروں نے فوجی کمک بھیج دی توان کے ذریعے سے خالفوں کی سرکو بی کردیں گے۔ای مقصد کے تحت گورنروں کو خط بھی لکھا تھا۔ وہ خطوط میں اپنے انحراف سے انکار بھی کرتے ہیں۔مثلاً کے والوں کو لکھتے ہیں کہ نہ مجھے توب کی مہلت دی جاری ہے اور ندمیرے استدلال پر کان دھرے جارہے ہیں۔ مدینے والول نے ان ے کہا اے خلیفہ! کیاتم نے بار بارتو بنہیں کی لیکن اپی توبہتو ڑتے رہے اور گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ر ہے۔معاملے کوٹال کرصوبوں سے فوجیس بلانے کا ارادہ ہے تا کہ لوگوں کا خون بہا کراسلامی شہروں کو ویران کیا جائے۔ چنانچہ پزیداین کرزنے کہا بھی تھا کہا گرمیں مدینہ پہنچ جاؤ نگا تو وہاں کےا یک بھی بالغ کوزندہ نہیں چھوڑ وں گا۔ان لوگوں نے عثان کی بدنیتی تا ڑ کی تقی ۔اور وہ سمجھے کئے تتھے کہ مروان اخیس جدهر جا ہتا ہے مہارتھام کر کھیٹتا چرر ہا ہے۔اس لیے دین اسلام اور معاشرے کی بقاء کے لیے عثان کا کام تمام کردیا گیا۔

یہاں ایک دوسری بات بھی لائق توجہ ہے ۔ میں عثان سے بوچھتا ہوں: آخرتمہارا اس سے

کیا مقصدتھا کہ خدانے جس جامہ خلافت کہ میرے بدن پرآ راستہ کیا ہے اسے ہرگزنہیں اتاروں گا؟ یہ بات گفتگوؤل ، تقریروں اورخطوں میں مکرر کی ہے۔ کیا تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ لوگ اس جلے کا تجزیہ بھی کرینگے؟ اس وقت تمہارے طرفداروں کے پاس کیا جواب ہوگا؟ آخریہ قبائے خلافت خدانے تمہیں کب پہنائی؟ حالا نکہ ہم یہ د کھے رہے ہیں کہ جس عبدالرحمٰن ابن موف نے یہ قباہمیں پہنائی تھی ، اس نے تم سے مرتے دم تک بات نہیں کی تھی ۔ تم اسے منافق اور نامعلوم کیا کیا کہتے رہے۔ ای کسی ، اس نے تم سے مرتے دم تک بات نہیں کی تھی ۔ تم اسے منافق اور خامعلوم کیا کیا کہتے رہے۔ ای لیے ابن موف نے وصیت کی تھی کہتم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا۔ اور حضرت علی سیائی سے کہا تھا آپ بھی تکوارا ٹھا ہے اور میں بھی تکوارا ٹھاؤں کیونکہ عثمان اپنے معاہدوں سے پھر گئے ہیں۔ وہ تمہارے خلاف لوگوں کو بھڑکا تے رہے ۔ تم کھائی تھی کہ مرتے دم تک تم سے بات نہ کروں گا۔ تم ان کی عیادت کے لیے لوگوں کو بھڑکا تے رہے ۔ تم کھائی تھی کہ مرتے دم تک تم سے بات نہ کروں گا۔ تم ان کی عیادت کے لیے سے تو انھوں نے اپنا منھود یوار کی طرف کرلیا۔ اس کے علاوہ شور کی کے تمام ارکان تمہارے خالف تھے۔

اوراگریم ابو براور عمری سیرت کومیزان قرار دی تواس کا مطلب به ہوگا کہ خلیفہ معین کرنا خدا پر لازم نہیں ہے بلکہ خدانے بیکام امت کے حوالے کر دیا ہے کہ جس کو چا ہے نتخب کر لے ۔ حالا نکہ ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ جس کو چا ہتا ہے بیدا کرتا ہے اور جسے چا ہتا ہے نتخب کرتا ہے اور انتخاب کا حق بندوں کونیس کی بھی مومن مردو عورت کو جب کہ خدا اور اس کا رسول ملٹی آیکٹی فر مان صادر کر دیں تو انھیں اپنے معاملات میں اختیار نہیں رہ جاتا۔ اس منہوم کی حدیثیں بھی موجود ہیں۔ اس صورت میں شاید تمہا را خیال ہے کہ جن لوگوں نے تمہا را انتخاب کیا ان کی تائید خدا نے بھی کر دی؟ کیا خدا نے مسلمانوں کو فرمہ دار یوں کو واضح نہیں کردیا اور امام یا جانشین رسول ملٹی آیکٹی کو مین نہیں کردیا ہے؟ کیا یہ ہوں آگیز رائے تنقید کے قابل نہیں؟ آخراس جمہوری انتخاب کو خلعت الٰہی سے تشید دینا کیا معنی رکھتا ہے بی قطعی جا ہلانہ خیال ہے کہ جس جامہ کو خدا نے میرے بدن پر آراستہ کیا ہے ہرگر نہیں اتا روں گا۔

، بہر حال ہم اس پہلی قبائے خلافت کو دیکھتے ہیں کہ غیر قانونی امتخاب کے ذریعے دھوں و دھمکی کے ساتھ پہن لی گئی اور جس میں بے شار بد بختیاں پیدا ہو کیں۔ حالا نکہ بقول حضرت علی طلط ان وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ امت کے درمیان ایبافخص موجود ہے جس کی حیثیت چکی میں قطب کی ہے اور اس کی

بلند یوں تک طائر خیال کی رسائی نہیں۔ وہ ہر خیر و ہرکت کا سرچشمہ ہے۔ اس کے باوجوداس نے مرنے وقت اس خلعت کو پسر خطاب کے حوالے کر دیا۔ بیاس سے زیادہ حیر تناک بات تھی حالا نکہ وہ بمحد رہے سے کہ حضرت علی مطلقہ جھے سے بہر حال افضل ہیں۔ پھر بید قبائے خلافت عثان کے حوالے عبدالرحمٰن نے کی اور پھر علی مطلقہ سے کہنے گئے کہ بیعت کروور نہ گردن ماری جائے گی۔ حضرت علی مطلقہ عصر میں وہاں سے چلے آئے۔ آخر بی خلافت قبائے الہی کسے ہوگئی؟ یہ بحث طولا نی ہے جس میں بہت سے مسائل پر بات ہوگئی۔ یہ بحث طولا نی ہے جس میں بہت سے مسائل پر بات ہوگئی۔ ۔ اس لیے اس کی تشریح کچھوزیادہ مناسب نہیں۔

لیکن ہاں جس خلافت کوخلعت البی کہا جائے وہ خدا کی معین کی ہوئی اور پیغیرا کرم مٹر اُلی کے بلیغ کے ذریعے است تک پہنچ ہے۔ یہ وہی ہے جس کی تبلیغ پیغیر مٹر اُلی کیا ہے ہی دن کردی کے ذریعے است تک پہنچ ہے۔ یہ وہی ہے جس کی تبلیغ پیغیر مٹر اُلی کیا ہے۔ یہ فنی راس خلافت کا وارث خلعت کوخو دہمی اتار نہیں سکتا اور نہا پی ذمہ داریوں کونظر انداز کر سکتا ہے۔ یہ خلافت، ولایت خداور سول مٹر اُلی کی خواستہ ہے اور اس کے ذریعہ دین کامل ہوا۔ یہ خلافت البی کہاں؟

سیای انتخاب میں غلبہ و تسلط اور غاصبانہ قبضے کی بات آجاتی ہے۔وہ عوام کے ذریعہ تفکیل پاتی ہے اور ختم ہوجاتی ہے۔ اس خلافت کو رہبرانہ ذمہ داریوں کے اعتقادی واخلاتی پہلو، تہذیب نفس یا تبلیغ احکام اور امت کومعراج انسانیت تک پہنچانے کا احساس نہیں ہوتا۔ ایس حکومت کے افراداعتقاد واخلاق سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ان تمام حکام کے یہاں دیکھی جاسکتی ہے جو بغیر تھم الہی حاکم ہوگئے۔

#### خانهٔ عثان پر جنگ

ابن سعد (۱) نے مروان کے آزادشدہ غلام ابو حصد کا بیان نقل کیا ہے کہ جب عثان کے گھر پر جنگ چیڑ گئ تو مروان رجز پڑ هتا ہوا سامنے آیا کہ میرے مقابل کون آئے گا؟ عروہ اس سے جنگ کو نکلے اور اس کی گدی پر تکوار ماری اور وہ خون میں لوشنے لگا۔ بیدد کھے کرعبید چیری لے کراس کا سرقلم کرنے کے

ا طبقات ابن سعد ، ج ٥ ، ص ٢٥ \_ ج ٥ ، ص ٢٥ \_

لیے بڑھے۔ بیدد مکھ کرمروان کی مال نے اس سے کہاا گرخمہیں مارنا تھا تو اسے ماریچکے،اب اسے مکڑے مگڑے کیوں کرتے ہو۔عبیدنے خجالت کے ساتھ اسے چھوڑ دیا۔

عیاش لکھتا ہے کہ اس موقع پر موجود ایک مخص نے بھے سے بیان کیا کہ میں نے ابن بیاع کو دیکھا کہ مروان سے جنگ کے لیے نکلا اور مروان کی گدی پر تکوار ماری کہ گردن کٹ گئی۔اس کا سرقلم کرنا چاہا تو کہا گیا کہ اس کا گوشت ککڑ رے کیوں کررہے ہو۔ یہ س کراسے چھوڑ ویا گیا۔

بلاذری (۱) نے خالد ابن حرب کا بیان نقل کیا ہے کہ آل عثان کے دن بنی امیہ نے زوجہ رسول ام حبیبہ کے گھریناہ کی تھی امید نے خاص ، ابوالعاص اور اسید کے گھریناہ کی تھی ۔ ام حبیبہ نے عاص ، ابوالعاص اور اسید کے گھرانے والوں کو اپنے گھریس رکھا اور دوسری جگہ پر چھپا دیا ۔ ایک دن معاویہ نے عمر وابن سعید کو اکڑ کے چلتے ہوئے و کچھ کر کہا:
میرے ماں باپ ام حبیبہ پر قربان ہوجا کیں !اس گھر انے کو بہت اچھی پہنچانی تھیں کہ اسے گھر کے اناج کی کوشی میں چھپا دیا تھا۔

بہر حال لوگ بنی حزم انصاری کے گھر کی طرف سے عثمان کے گھر میں گھس گئے۔ ان لوگوں کے مقاب بے میں قریش کے ان لوگوں کے مقاب بی مقاب بے میں قریش کے تین آ دمی اٹھے ۔عبد اللہ بن وہب،عبد اللہ ابن عوف اور عبد اللہ ابن عبد الرحمٰن نے کہا: اللہ کے بندو! ہمارے اور تمہارے درمیان بیقر آن فیصلہ کرے گا۔ لیکن لوگوں نے بغیر کچھ برواہ کئے ان تینوں کوعثان کے گھر میں قبل کر ڈ الا۔

اتے میں مالک اشرعثان کی تلاش میں آئے تو دیکھا ان کے پاس کوئی نہیں ہے تو واپس جانے لئے ۔ مسلم ابن کریب ہمدانی نے مالک اشر سے کہا: آپ ہی نے مجھے اس خصی کوئل کرنے کی دعوت دی اب اے دیکھی کرواپس کیوں جارہے ہیں؟ اشر نے کہا: چھوڑ وہمی ، کیاتم و کی نہیں رہے ہو کہاں وقت یہ بسہارا ہے۔ اشتر کو واپس جاتا و کی کھرعثان کے آزاد کردہ غلام ناتل نے کہا: اس کی شامت آئی ہے۔ بخدا! اس اشتر نے تمام مملکت کوامیر المونین عثان کے خلاف بحرکایا۔ اب اگر اسے میں قبل نہ کروں تو خدا مجھے قبل کردیا ۔ عمروابن عبید ہمدانی نے اشتر کو آواز دی: دیکھو

چھے ہے جملہ ہور ہا ہے۔ مالک اشتر نے مرکر دیکھا اور نا تل کے باکیں ہاتھ کو کاٹ دیا۔ پھر زخی

نا تل کا پیچھا کر کے ان دونوں قبل کو کر دیا۔ اس سلسلے میں مروان کے بھی پچھا شعار ہیں۔ (۱) ابوخف نے

بھی قبل عثان کے انہی واقعات کو نقل کیا ہے۔ تاریخ طبری میں ابو هفصه کا بیان یوں نقل ہے کہ بخدا! جب
عثان کے گھر کا محاصرہ ہوا تو میں وہاں موجود تھا۔ (۲) بنی امیہ مقابلے پر آمادہ ہوئے، جنگ میں نے ہی
عثان کے گھر کا محاصرہ ہوا تو میں وہاں موجود تھا۔ (۲) بنی امیہ مقابلے پر آمادہ ہوئے، جنگ میں نے ہی
محرکائی تھی۔ قبیلہ اسلم کے نیار نا می خض کو کو شفے ہے ایک تیر مار کرفتل کر دیا۔ جس کی وجہ ہے جنگ شروع
ہوگئی۔ پھر میں کو شفے ہے نیچا تر ا، لوگ گھر پر ہنگامہ کئے ہوئے تھے کہ قاتل نیار کو میر ہے والے کر دے عثان
ہوگئی۔ پھر میں کو شفے ہے نیچا تا۔ وہ شب جمعہ تھی۔ لوگ شعل زوٹن کئے ہوئے تھے۔ جس جموئی تو
لوگوں نے مشعلوں سے درواز ہے میں آگ لگادی۔ ہم لوگ جنگ کرتے رہ اور گھر کے لکڑی کے جھے
بطتے رہے۔ یہ دیکھ کرعثان نے اپنے ساتھیوں ہے کہا: گھر میں آگ لگ چگی ہے تم لوگوں کے مدد کی ذمہ
داری میں اٹھائے لیتا ہوں۔ تم لوگ گھر داپس جاؤ۔ پھر مروان سے کہا: بیٹھو گھر کے باہر مت جاؤ۔ مروان کے داول ک
داری میں اٹھائے لیتا ہوں۔ تم لوگ گھر داپس جاؤ۔ پھر مروان سے کہا: بیٹھو گھر کے باہر مت جاؤ۔ مروان کے داول ک
طرف رخ کیا۔ میں نے مروان سے کہا کہ تمہیں آئے تی ہوٹوں گا۔ اوراس کی مدد پر کمر بستہ ہوگیا۔ ہم
خوڑے لوگ تھے اور مروان رہز پڑھ در ہا تھا۔

ابوبکرابن حارث کابیان ہے کہ عبدالرحمٰن ابن عدلیں مجدرسول مٹیٹیاتیم سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اتنے میں مروان میدان میں آیا۔عبدالرحمٰن نے عروہ کے بیٹے سے کہا: اس سے مقابلہ کرو۔ یہاں تک عبیدابن رفاعہ نے اس کا سرتلم کردیا۔ (ابن سعد کا بھی یہی بیان ہے۔)

حسین بن میسی اپنے باپ کا بیان نقل کرتا ہے کہ عید قربان کے تین دن بعد عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔وہ کسی کی آیک بات بھی ماننے پر تیار نہ تھے۔اڑے رہے کہ حکومت سے دستبر دار نہ ہوں گے نہ اینا طریقہ بدلیں گے۔

ا ـ انساب الاشراف، ج٥، ص ٨ ـ ٨ ـ وج٢ ، ص ١٩٩ ـ ١٩٧ ـ

۲\_تاریخ طبری ،ج ۲، م ۹۷، حوادث ، ۳۵ جے۔

اپنے فوجیوں اور مصاحبوں کو پیام دیا کہ میرے پاس آجا کیں۔اتنے میں ہزرگ صحابی رسول نیار بن عیاض (جوکافی مسن تھے )نے اٹھ کرعثان کو آواز دی۔عثان بام خانہ پر نمودار ہوئے اور دونوں میں گفتگو ہونے گئی۔ای درمیان عثان کے ایک جمایتی نے نیار کو تاک کرتیر مارا اور وہ قتل ہوگئے۔بعض کا خیال ہے کہ تیر مار نے والا کثیرین صلت کندی تھا۔ بیدد کھے کر بلوائیوں نے قاتل نیار کو حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ ان کے بدلے میں اسے قل کیا جائے۔عثان نے جواب دیا:

جوشخص اس وقت میری مدو کرر ہا ہے اسے تمہارے حوالے نہیں کرسکتا۔ بیری کر بلوائیوں نے پھا تک پر ہجوم کر کے آگ لگا دی۔ مروان بن تھم نے چند ساتھیوں کے ساتھ بلوائیوں پرحملہ کر دیا ، ساتھ میں مغیر و بن اخنس ثقفی بھی تھا۔ (1)

اس طرح جنگ نے شدت کوئی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بلوائیوں کو معلوم ہوا کہ بھرہ اور شام سے

کمک آگئ ہے اور وہ دینے سے ایک شب کے فاصلے پر مقام صرار میں پہونج گئے ہیں۔ ادھر سے اختن ملہ کررہا تھا اور ادھر بلوائیوں کی طرف سے عبداللہ بن بدیل بن ورقا خزاعی حملہ آور تھے۔ رفاعہ نے مروان پر حملہ کیا اور وہ خاک پر لوٹے لگا۔ اسے مردہ مجھ کرچھوڑ دیا گیا۔ ابن زبیر نے بھی پچھوڑ خمکھا کے اور عثمان کے جمایتی بھاگ کر دارالا مارہ ہیں گھس گئے۔ درواز سے پر جنگ میں زیا دابن فیم فہری بھی اپنے ماتھیوں کے ساتھ مارا گیا۔ جنگ شدیدتھی اسے میں عثمان کے پڑوی عمروا بن جنم اپنے گھر کا دروازہ مول کر آواز دی ۔ لوگو! میر کے گھر کے اندر سے عثمان کے گھر میں داخل ہوجاؤ۔ بلوائیوں کے گھتے ہی عثمان کے جمایتی شہر میں ادھرادھ بھاگ گئے ۔ عثمان اپنے چند ساتھیوں اور گھر کے افراد کے ساتھ تنہا رہ گئے اور قبل کے گئے ۔ فالد بن عقبی ابن الی معیط اس جنگ سے فراری ہوا۔ ابن اختی قبل ہوا، ای نے دروازہ جاتے وقت کہا تھا کہ ہرگز آپ کو اکیلانہیں چھوڑ دنگا۔ یہ کہہ کر بلوائیوں پر حملہ آور ہوا، لوگوں نے دروازہ جلتے وقت کہا تھا کہ ہرگز آپ کو اکیلانہیں چھوڑ دنگا۔ یہ کہہ کر بلوائیوں پر حملہ آور ہوا، لوگوں نے دروازہ جلتے وقت کہا تھا کہ ہرگز آپ کو اکیلانہیں چھوڑ دنگا۔ یہ کہہ کر بلوائیوں پر حملہ آور ہوا، لوگوں نے دروازہ جلتے وقت کہا تھا کہ ہرگز آپ کو اکیلانہیں خطرے دنگا۔ یہ کہہ کر بلوائیوں پر حملہ آور ہوا، لوگوں نے دروازہ جلتے وقت کہا تھا کہ ہرگز آپ کو اکیلیوں نے طلحہ سے کہا: ابن اختی قبل ہوگیا۔ اس نے یا کان کان کر قبل کو ایک کو ایک خور کیں کے سے کہا: ابن اختی قبل ہوگیا۔ اس نے ایک کان کی کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کیا۔ ابن اختی کی کی کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو کروائی کو ایک کو ایک کی کو کو ایک کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کروائی کو کروائیوں کو کھیا۔ اس خور کو کو کو کروائی کو کروائی کو کروائیوں کو کروائیوں کو کروائیوں کو کھی کو کروائیوں کو کھیا کو کروائیوں کروائیوں کو کر

ا\_تاریخ طری ،ج۵ ، ص ۱۲۵\_( ۲۲۹\_ ( ۲۲۰، ۱۳۵ - حوادث ، ۱۳۵ می کال ، ۲۳۰ س ۱۳۷ - ۲۷ - ( ۲۶۰ س ۲۹۳ ، ۱۹۳۰ می ۱۹۳۰ و حوادث ۱۳۶۵ می ) -

كها: حليف قريش كاسر دارتش موكيا\_(1)

ابن کثیر(۲) کا بیان ہے کہ عثان کے حمایتیوں میں ابن نعیم ، ابن اخنس اور نیار وغیرہ مشاہیر تل ہوئے۔

ان تاریخی روایات کومیں نے اس لیے لکھا کہ تاریخی روایات کا بیان ہے کہ عثان کے ہمراہ صرف چنداموی اور ان کے چندنو کر چاکر تھے۔ ان کے خلاف مہاجر وانصار اور عظیم اصحاب رسول ملٹیڈیڈیٹر کی ایک جمعیت تھی۔ دوسری بات یہ کہ نیار ابن عبداللہ کوعثان کے تمایتیوں میں شار کیا گیا۔ اس بات کو ابن کثیر وغیرہ نے اس لیے لکھا مارا ہے کہ خلیفہ کے تمایتیوں کو تعداد زیادہ چیش کی جائے حالا تکہ اصل واقعہ یہ کثیر وغیرہ نے اس لیے لکھا مارا ہے کہ خلیفہ کے تمایتیوں کو تعداد زیادہ چیش کی جائے حالا تکہ اصل واقعہ یہ ہے کہ وہ بوڑھے تھے لیکن مروان کے نوکر نے ہے کہ دوہ بوڑھے تا کی رسول ملٹیڈیڈیٹر عثان کی تھیجت کے لیے آگے بڑھے تھے لیکن مروان کے نوکر نے انھیں تیرے مارڈ الا اور اس کے بعد جنگ شروع ہوگئی۔

### عثان كاقتل

طبری وغیرہ نے یوسف ابن عبداللہ ابن سلام کا قول نقل کیا ہے کہ جب عثان محاصرہ میں تھے اور لوگ چار دل طرف ہے ان کا گھیراؤ کئے ہوئے تھے تو لوگوں کے سامنے آگر کہنے گئے میں تم لوگوں کو خدا کی میں تم لوگوں کو خدا سے دعانہیں کی تھی کہ کی متم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا حضرت عمر کے قل کے وفت تم لوگوں نے خدا سے دعانہیں کی تھی کہ تمہارے حق میں بہتر ہوا در بہترین مخض کا انتخاب ہوجائے ، کیا خدا نے تمہاری دعا قبول نہیں کی اور اپنی ان باتوں سے تم خدا کی اہانت نہیں کررہے ہو حالا تکہ جانے ہو کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے سیا ی انتحاد کی ضرورت ہے ۔۔۔ دیکھو مجھے آل نہ کروکیونکہ صرف تین آ دمیوں ہی گوآل کیا جاسکتا ہے

ا۔ جو تخص بوی کے ہوتے ہوئے زنا کرے۔

۲۔مرتد ہوجائے۔

ارامتیعاب (القسم الرابع بم۱۳۳۳ نبر ۴۷۷۹)\_ ۲البدلیة والنحلیة (۲۵،۲ ص۱۳ حوادث <u>۳۹</u>۹)\_

۳۔ کش مخص کونل کر دے۔

اس طرح تم لوگ بھے آل کے اپنی گردن پر ہو جھمت ڈالو۔ بھے آل نہ کرو۔ میرے بعد نہ تم لوگ

با جماعت نماز پڑھ سکو گے نہ تم لوگوں میں مال غنیمت تقیم ہو سکے گا۔ تم لوگ بمیشہ اختلاف کا شکار

رہو گے۔ لوگوں نے جواب دیا: جہاں تک عمر کے بعد بھلائی کی آرزوکی بات ہے تو اللہ نے تمہارے

ذر بعہ جمیں آزمائش میں ڈالا کیونکہ تو سبقت اسلامی اور خوش کرداری کے بعد بدل گیا اور برعتیں ایجاد

گی۔ کیا ہم انگھ سال کی آفت کے خوف ہے آج قانون اسلام کے نفاذ سے باز آ جا کیں؟ جہاں تک

تین آدمیوں کے آل کی بات ہے قرآن میں فسادیوں کا قل بھی جائز کیا گیا ہے۔ اور یہ قابت ہے کہ تم نے مصلحانہ فساد کا ماحول بنایا۔ اگر تو نے حکومت سے استعفیٰ نہیں دیا تو ہم مجھے آل کر ڈالیں گے۔

بلاذری وغیرہ لکھتے ہیں کہ جب مصریوں کو معلوم ہوا کہ عثان نے معاویہ اور عبداللہ ابن عامر کوخط کی کر مدد ما تکی ہے تو محاصرہ بخت کرلیا اور وہ بہت جلد قل کر دینا چاہتے تھے۔ اس موقع پر طلحہ بہت زیادہ متحرک تھے۔ انھوں نے تھم دیا: نہ کی کوعثان کے پاس جانے دونہ کوئی انھیں پانی دے سکے۔ ام جبیبہ بنت ابوسفیان نے چھوٹی مشک شدت محاصرہ میں بھیجی تو لوگوں نے روک دیا۔ جب کہا گیا کہ وہ ہمارے خاندان کی سر پرست ہیں اور ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ چھوٹی مشک اندر لے جانے کی اجازت دی گئی۔ جبیر بن مطعم کہتا ہے: عثان پرمحاصرہ اتنا بخت تھا کہ پانی کی قلت ہوگئی اس لیے ہیں جا گا تھی اور کہا: آپ کے خاندان کا آدمی اگرا سے محاصرے میں ہو کہ ایک چھوٹے حوض کا پانی پی کر گذارا کرے کیا آپ اس سے راضی ہیں؟ حضرت میں ان کی چند مشکیں بھیجوادیں اس طرح لوگ سیراب ہوگئے۔

جب جنگ شروع ہوگئی اور عمرونے گھر کا درواز ہ کھول دیا تو عثمان قتل ہو گئے ۔

ابن سعد وطبری لکھتے ہیں کہ محمد بن انی بکر دیوار پھاند کرعثان کے گھر میں گھے ،ان کے ساتھ کنانہ ابن بشرابن عمّاب اور سودان ابن محران اور عمر دابن حمّل تھے۔ان لوگوں نے دیکھا کہ عمّان اپنی بیوی نا کلہ کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں۔مجمد نے آگے بڑھکر عثان کی ڈاڑھی پکڑی اور کہا: ابنعثل! خدا نے تجھ کوذلیل اور رسوا کیا۔عثان نے کہا: میں نعثل نہیں بند ہ خدااور امیر الموشین ہوں۔

محرنے کہا: معاویہ وغیرہ نے تہمیں کچھفا کدہ نہ پنچایا۔عثان نے کہا: بھائی میری ڈاڑھی تو چھوڑو۔ \* تمہارے باپ ایسا برتا وکبھی نہ کرتے مجھے نے کہا: میں ڈاڑھی سے زیادہ تہمیں غصے میں لا تانہیں جاہتا۔ عثان نے کہا: مجھے اللہ بی سے مدوونجات کی امید ہے۔اس وقت محمہ نے عثان کے ماتھے پرچھرا مارا۔

بلاذری یوں لکھتا ہے کہ عثان نے قرآن آغوش ہیں بھینچ کر کہا: اے لوگو! اس قرآن میں جتنے تمہارے حقوق ہیں سبتہ ہیں دے دوں گا۔اب تمہاری مرضی کے خلاف نہ کروں گا۔اب خدا! تو گواہ رہنا۔محمد نے کہا: آج قبول کررہے ہو۔ حالانکہ اس سے قبل تم نے نافر مانی و بدکاری کی۔ یہ کہکر پیٹیر میں جھرا بھو تک دیا۔عثمان نے کہا: لوگو! مجھے قبل نہ کروور نہ بچھتا کے اورا ختلاف کا شکار ہوجا کے۔

ابن کیر نے بھی محمد ابن ابی بکر کے ساتھ تیرہ افراد کے آنے اور عثان کی ڈاڑھی پکڑ کر ہلانے کی روایت کی ہے اور محمد نے ریکھا ، تمہارے روایت کی ہے اور محمد نے ریکھا ، تمہارے خطوں نے فائدہ نہ پہنچا یا۔ خطوں نے فائدہ نہ پہنچا یا۔

ابن عساکر نے بھی محمد ابن ابی بکر کے ان حالات کو تکھا ہے لیکن ابن سعد وطبری لکھتے ہیں کہ کنا نہ
ابن بشر نے عثان کو چھرے سے قبل کیا اور وہ جب لوشے گئے تو سودان ابن حمران نے تکوار ماری ۔ ای
حالت میں عمر و ابن حمق چھلا تک لگا کر عثان کے سینے پر بیٹھ گئے اور کہا: اگر چہ اب تکوار مارنے کی
ضرورت نہیں لیکن صرف تقرب خدا کے لیے تین ضریبی مارتا ہوں اور چھ ضریبی اس لیے کہ اس کے لیے
میرے دل میں عرصے کینے تھا عمیر بن ضابی نے دانت تو ڑ دیئے ۔ طبری وغیرہ کا بیان ہے کہ عثان کو
میرے دل میں عرصے کینے تھا عمیر بن ضابی نے دانت تو ڑ دیئے ۔ طبری وغیرہ کا بیان ہے کہ عثان کو
تین سر پر، تین سینے پر اور کھو پڑی پر تکواری ماری گئیں کہ ہٹری چور ہوگئی ۔ ابھی جان باتی تھی اور لوگ
چاہتے تھے کہ سرقلم کریں کہ ان کی دو بیبیاں ان سے لیٹ گئیں ۔ ابن عدیس نے دونوں عورتوں کو علیحہ ہ کیا ۔ ابن عدیس نے دونوں عورتوں کو علیحہ و کیا ۔
انھیں لاتوں اور گھوسوں سے الگ کیا گیا ۔ ابن کیر لکھتا ہے کہ محمد ابن ابی بکر کے بعد غافقی ابن حرب نے ایک لو ہے کے نکوڑے ڈالا ۔

بلاذری لکھتا ہے کہ وٹاب کا بیان ہے کہ عثان نے مجھے مالک اشتر کے پاس بھیج کر پوچھا: کیا چاہتے ہو۔ مالک اشتر کے پاس بھیج کر پوچھا: کیا چاہتے ہو۔ مالک اشتر نے کہا: استعفلٰ دواور قصاص کے لیے آمادہ ہوجا وُور نہ ہم تہمیں قتل کردیں گے۔ عثمان نے کہا: استعفلٰ تو د نے نہیں سکتا جس خلعت کوخدا نے پہنایا ہے کیوں اتاردوں۔ جہاں تک قصاص کی بات ہے تو تم خود جانتے ہو کہ ابو بکر وعم بھی لوگوں کوچھے غلط مزاکیں دیتے تھے پھر یہ کہ میراجم قصاص کی تابنیں لاسکتا۔ بخدا! مجھے تل کرنے کے بعد ہمیشہ آپس میں لاتے رہوگے۔

وٹاب کہتا ہے کہ میں عثمان کی جماہت ہیں لڑتے ہوئے زخمی ہوا تھا۔ انھوں نے بچھ سے پو چھا: وضو کے لیے پانی ہے؟ ہیں نے وضو کے لئے پانی دیا۔ وضو کر کے قرآن کو دہیں لے کر بیٹھ گئے اور بلوا کیوں کے مقابل قرآن کو ہیں لے کر بیٹھ گئے اور بلوا کیوں کے مقابل قرآن کو ہیں ہوا چلا گیا۔ اس کے مقابل قرآن کو ہر بنالیا۔ ایک شخص بھیڑ ہے کی طرح آیا اور ہم لوگوں کو دیکھا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد محمد ابن ابی بکر نے آکر عثمان کی ڈاڑھی کو پکڑ کر اس طرح بلایا کہ دانت بجنے لگے اور ان سے کہا: معاویہ وابن عامر نے مدونیس کی۔ عثمان نے کہا: بھائی کے بیٹے! میری ڈاڑھی چھوڑ و۔ پھر پچھلوگوں کی مدوسے انھیں قبل کر دیا۔ ابن سیرین کابیان ہے کہ ابن بدیل عثمان کے پاس آئے۔ ہاتھ ہیں تلوار اور دل میں کینہ تھا۔ وہ کہتے جارر ہے تھے کہ ہیں واقعی اسے قبل کر دوں گا۔ عثمان کی کنیز نے کہا کہ تیری بیجال۔ پھروہ عثمان پر ہے در ہے وار کرنے لگے۔ (1)

### خليفه كا دفن وكفن

طبری کابیان ہے کہ عثان کی لاش تین دن تک پڑی رہی ۔ کسی نے انھیں دفن نہیں کیا۔ پھر حکیم ابن حزام اور بنی اسد کا ایک شخص اور جبیر ابن مطعم نے حضرت علی بلانظ سے عثان کو دفن کرنے کی اجازت ما گئی۔ آب نے اجازت دے دی۔ جب لوگوں کو خبر معلوم ہوئی تو راستے میں پھر لے کر بیٹھ گئے ۔ عثان کے گھر کے لوگ یہود ہوں کے قبرستان''حش کوکب'' کی طرف وفن کے لیے لے کے چلے ۔ لاش کو جاتا و کھر کے لوگ یہود ہوں کے قبرستان''حضرت علی بلانظ کو معلوم ہوا تو آپ نے لوگوں کوروکا اور و کھے کہ لوگوں نے تابوت پر پھر برسائے۔ جب حصرت علی بلانظ کو معلوم ہوا تو آپ نے لوگوں کوروکا اور افسین من وفن کر دیا ۔ جب معاویہ مطلق العنان حکمر ال ہوگیا تو حش کو کب کو بقیج سے افسین ''حش کو کب' میں وفن کر دیا ۔ جب معاویہ مطلق العنان حکمر ال ہوگیا تو حش کو کب کو بقیج سے مطادیا اور مسلمانوں کوآ مادہ کیا کہ درمیان میں قبریں بنا کراس سے ملحق کردیں۔

طبری نے عثان کے خزائجی ابو کرب کا بیان نقل کیا ہے کہ انھیں اوائل شب میں وہن کیا گیا۔
جنازے میں صرف مروان ابن بھم ، پانچ پٹیاں اور پچھٹو کر تھے۔ ان کی بٹی نوحہ وفریا دکرتی ہوئی ساتھ چل رہی تھی۔ لوگوں نے نعتل نعتل چلا کر ڈھیلے مارے اور پچرمسلمانوں کے قبرستان سے باہر انھیں وفن کردیا گیا۔ عبداللہ ابن ساعدہ کہتا ہے کہ جنازے کو کیم ، جبیر ، نیار اور ابوجم نے اٹھایا۔ جب نماز پڑھے کے قب کیا تو چنداصحاب رسول نے نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا اور بھتے میں وفن کرنے سے بھی روکا۔ ان میں اسلم بن اوس اور ابوحیہ مازنی پٹی پٹی بٹی سے۔ استے میں ابوجم نے کہا کہ انھیں وفن کردو خدا اور فرشتوں نے ان پرنماز پڑھی ہے۔ پھرحش کو کب میں وفن کیا گیا جے بعد میں بنی امیہ نے مسلمانوں کے قبرستان میں شامل کرلیا۔

طبری نے ناکلہ اورام البنین کے فریا دکرنے اور کپڑے پھاڑنے کی نشائد ہی بھی کی ہے۔ ابن سعد نے مالک ابن الی عامر کو بھی جنازہ اٹھانے والوں میں شار کیا ہے۔ اس کا بیان ہے کہ انتہائی خوف کے عالم میں دفن کیا گیا۔

بلاذری لکھتا ہے کہ عثان جعہ کے دن قل ہوئے ۔جبیر،عبدالرحمٰن ،مسور، ابوجم نے چاہا کہ نماز پڑھکر اضیں دفن کردیا جائے۔اتنے میں مچھاصحاب رسول ماتی آئی نے آکر نماز پڑھنے ہے منع کیا۔ ابوجم نے کہا: ان پر فرشتوں نے نماز پڑھی ہے۔ جاج ابن غزید نے کہا: اگر جھوٹ بولو گے تو اس کے ساتھ تہارا بھی حشر ہوگا۔ الوجم نے کہا: خداای کے ساتھ جھے بھی اٹھائے ۔ جاج کہا: حقیقت میں خداتھ کو ، عثمان کو اور شیطان کو ایک ساتھ اٹھائے گا۔ میں تجھے بھی قبل کر دوں گا۔ ابوجم چپ ہوگیا۔ پھریہ لوگ جناز وعثمان سے غافل ہوکر دوسرے کا موں میں لگ گئے۔

ادران چندلوگوں نے جبیرابن معظم کی افتداء میں نماز پڑھی ،عثان کی زوجہام المومنین کے ہاتھ میں چراغ تھا۔ جنازہ ایک چھوٹے تختے پرر کھا ہوا تھا اور پیر باہر نکلے ہوئے تھے۔

تاریخی روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نما زمیت ہے منے کیا استیعاب میں ہے کہ انھوں نے جنگ کر کے جنازے کو زمین پر ڈال دیا ۔عمیر ابن ضائی نے پیٹ پر لا تیں بھی لگا کیں۔ (۱) بلا ذری کلھتا ہے کہ عثان کے حش کوکب مین دفن ہونے کے بعدلوگ حضرت علی "کی بیعت کرنے کے لیے آئے۔ ابن کعب کہتا ہے کہ مسور نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مدائی کا بیان ہے کہ نماز جنازہ کے روکنے پر زوجہ رسول اکرم ملٹائیل ام حبیبہ مجد میں آکر فریاد کرنے لگیں کہ جھے اس مردکو فن کرنے دو ورنہ میں ناموس رسول ملٹائیل علی اس کردوگی۔ یہ شکرلوگوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ ابوزناد کہتا ہے کہ عثان کی بیوی ناکلہ کے ہاتھ میں چراغ تھا اوروہ گریباں بھاڑ کرفریاد کررہی تھی: ہائے عثان! ہائے امیر الموشین، جبیر نے کہا چراغ بجھا دو، لوگ تاک میں ہیں۔ اس نے چراغ بجھا دیا اور بھیج پہنچ۔ جبیر امیر الموشین، جبیر نے کہا چراغ بجھا دو، لوگ تاک میں ہیں۔ اس نے چراغ بجھا دیا اور بھیج پہنچ۔ جبیر نے نماز پڑھی اور تھی اور جھیا دیا گرا وابوجہم قبر میں اترے اور دفن کر کے منتشر ہو گئے۔ ابوعم لکھتا ہے کہ دفن کرنے کے بعد قبر کو چھیا دیا گیا۔ (۲)

ابن جوزی محتبطری اور پیٹمی نے ابن فروخ کا بیان نقل کیا ہے کہ میں دفن عثان میں شریک تھا انھیں بغیر خسل وکفن کے دفن کیا گیا۔ بخاری ، بغوی وابن اثیر یکی لکھتے ہیں۔ ابن الی الحدید کا بیان ہے کہ عثان کو خسل نہیں دیا گیا اور ان ہی کے کپڑے میں دفن کیا گیا۔ (۳)

ا\_الشعر والشعرا وص ۱۲۸\_ (ص ۲۱۹)\_

٣\_وفا والوفاء م م ٩٩ \_ تاريخ المدينة ، (ج ٣ م م ١٣٣٠) \_

استیعاب میں مالک کا قول نقل ہے کہ جب عثان کوتل کیا گیا تو تین دن تک لاش مزبلہ پر پڑی
رہی، تیسری رات بارہ آ دمیوں نے جنازہ اٹھا کر قبرستان لے جانا جا ہا تو بنی مازن کے افراد نے روکا۔
نا چار جنازے کو دہاں سے لے چلے۔ لاش ایک شختے پڑھی جب سر شختے سے گلزا تا تھا تو تک تک کی آواز
آتی تھی۔ انھیں حش کو کب میں لے جا کر وفن کر دیا گیا۔ عثان کی بٹی، عائشہ واو بلا مچانے گئی تو ابن زیبر
نے کہا بخدا! اگر چپ ندر ہے گی تو تیری آ تکھ چھوڑ دونگا۔ یہن کرچپ ہوگئ۔

صفدی (۱) نے بھی ککھا ہے کہ لاش تین روز تک مزبلہ پر پڑی رہی ۔ بیقو بی بھی انھیں باتوں کونقل کرتے ہیں ۔

ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ عبدالرحمٰن ابن اظہر کہتا ہے کہ میں عثان کے کسی معاملے میں شریک نہیں تھا۔ قتل کے تین دن بعدایک رات دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس مندز ابن زبیر آیا کہ میرے بھائی عبداللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ میں پہنچا تو کہا کہ ہم لوگ عثان کو ڈن کرنا چاہتے ہیں کیاتم ساتھ دوگے؟

میں نے جواب دیا کہ میں کسی معالم میں نہیں پڑونگا اور چلا آیا۔ پھران کے ساتھ گیا اور پوری تفصیل نقل کی ہے۔

یا قوت جموی بھی عثان کے حش کو کب میں دفن کی بات کرتے ہیں۔ ابن کیر لکھتے ہیں کہ مہنے اور نجی عثان کے دوغلام جوعثان کے گھر پرتل ہوئے سے ان کو بھی عثان کے بخل میں دفن کیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خوارج نے ان کو دفن نہ ہونے دیا اور ٹا نگ پکڑ کر تھیٹتے ہوئے شہر کے باہر لے گئے یہاں تک کو ل نے نانگ کھالی۔ معاویہ نے اپنے دور حکومت میں گورستان عثان کی طرف بہت زیادہ توجہ کا مظاہرہ کیا۔ بقیج اور حش کو کب کے درمیان دیوارختم کردی اور مسلمانوں کو اپنے مروے دفن کرنے کا حکم دیا۔ یہ مطاہرہ کیا۔ بقیج اور حش کو کب کے درمیان دیوارختم کردی اور مسلمانوں کو اپنے مروے دفن کرنے کا حکم دیا۔ یہ مطاہرہ کی لاش عثمان کے تین روز گھورے پر پڑے دینے کی نشاندھی کی ہے اور یہ کہ تین روز تھے کہ کہ کو دروازہ دروازہ بندر ہاکی کو دفن کرنے کی مجال نہتی۔ دفن کے بعد لاش نکا لنے کے خوف سے قبر کو مٹادیا گیا۔ عثمان کے ساتھ جو دونوں غلام قتل ہوئے تھے ان کی لاش بھی تھے بیٹ کر ٹیلے پر پھنک دی

ا \_ تمام التون بس 4 4 \_ (ص ١٩١) \_

# من المراف كال كال كال المراف المراف

گئتھی جے کتے کھا گئے۔ابن الی الحدید ،ابن اثیرادر دمیری بھی جسد عثان کے تین روز بے شسل وکفن پڑے رہنے کی نشاندھی کرتے ہیں۔

سمہودی وفاءالوفا میں ام حکمیہ سے نقل کرتے ہیں کہ چار آ دمیوں نے جنازہ شختے پراٹھایا، شختے سے سرٹکرا تا تھاتو تک بک کی آ واز آتی تھی۔ پھراسے حش کو کب میں نماز پڑھ کے فن کیا گیا۔(۱)
احمہ شوقی (۲) بھی جو اس عہد کا بالغ نظر، مشھور شاعر ہے اپنے شعروں میں اس واقعہ کی طرف
اشارہ کرتا ہے۔

یہاں تاریخ کا مطالعہ ہمیں دو تھیں نتائج میں ہے کی ایک بات کو تبول کرنے پر مجبور کرتا ہے یا تو تمام صحابہ فات و بدکر دار ہو گئے تھے انھوں نے محاصرہ قبل ، لاش ، بحرحتی مسلمانوں کے قبرستان میں وفن ہے روکنا ، جتازہ پر سکباری ، دانت تو ڑنا وغیرہ کا اقدام کیا یا پھر مانتا پڑے گا کہ حضرت عثمان بے دین ہو گئے تھے ۔ کیونکہ صحابہ میں سے بعض تو عملا شریک رہا در بعض قطعی بے تعلق رہے ۔ جو بے تعلق رہے رہے وہ اپنی شری ذمہ داری سے عہدہ بر آنہیں ہو سکتے کیونکہ کی مومن کی جان کی حرمت کے متعلق قرآنی رہے وہ وہ اپنی شری ذمہ داری سے عہدہ بر آنہیں ہو سکتے کیونکہ کی مومن کی جان کی حرمت کے متعلق قرآنی آیات واحاد یث وراد ہیں ۔ اس صورتحال میں آیات موجود ہیں، لاش کے احترام ، دفن و کفن کے متعلق آیات واحاد یث وراد ہیں ۔ اس صورتحال میں تمام اصحاب رسول ملٹ آئیل ہے غیر آن آیات واحاد یث سے روگر دانی کی اور اولوالا مرکی اطاعت سے انجان کر کے دین سے خارج ہو گئے ۔ اگر اس بات کو تسلیم نہیں کیا جائے تو پھر مانتا پڑے گا کہ خود حضرت

٢\_دول العرب بص ٢٩\_

ا طبقات ابن سعد، جهم ۵۵، (جهم ۵۷) انساب الاشراف (جه، م ۲۰ م ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰ الامامة والسياسة ،

المبقات ابن سعد، جهم ۱۵، (جهم ۲۵) عاری طبری، چ۵، م ۱۳۳ اس ۱۳۳ اس ۱۳۳ سوای ۱۳۳ م ۱۳۳ و اوث ۱۳۳ م ۱۳ م ۱۳ م ۱۳ م ۱۳۳ م ۱۳ م ۱۳۳ م ۱۳ م ۱

عثان دین سے خارج ہو گئے تھے اور تمام اصحاب متفقہ طور سے ان کے ارتد او کا فیصلہ کریکے تھے۔

کیکن ان دونوں نظریوں کوآ سانی ہے قبول نہیں کیا جاسکتا ۔ کیونکہ اہل سنت کے نزدیک تمام صحابہ عادل ہیں،وہان کے گفتاروکردارہے ججت لاتے ہیں،ان برکمل ایمان ہے۔ان کا پیھی کہناہے کہ رسول " کی صحبت نے ان کے نفوس اور نظریات کو پاک ویا کیزہ بنادیا تھا۔ پھر ان عمومی صحابہ میں طلحہ وزبیر جیسے عشر مبشره بھی تھے۔اورطلح تو خاص اس میں سرگرم تھے۔ دوسرے معزز امحاب میں عماریا سر، مالک اشتر، عبدالله ابن بدیل تصان سب کے اوپر حضرت علی طلط متھے۔ جنگی اطاعت کا تمام امت نے اقرار کیا ، کیاوہ اليے حالات ميں خاموش روسكتے تھے جب كەشرىعت كےسب زيادہ واقف كاراور بدايت كرنے والے تے؟ يه جي نہيں كہا جاسكتا كه تمام اہم صحاب اس واقعے سے ناواقف تھے يا نھيں مگمان نہيں تھا كہ حالات يہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ کیونکہ بینا گہانی طور پر واقع نہیں ہواتھا۔ کیونکہ پورا واقعہ سیاس طور ہے دو ماہ کے عرصے بیں پھیلا ہواہے۔اس مدت میں بلوائیوں کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ ایجی بدعوں سے باز آ جا کیں ورنہ خلافت سے استعفیٰ دیں ۔ انھیں میر بھی دھمکی دی گئے تھی کداگران دومیں ایک بات نہ مانی گئی تو واقعی تل کر دیا جائے گا۔ میں مطالبہ جاروں کھونٹ سنسنار ہے تھے۔سب نے ویکھااورسنا کہ عثمان ایک بارتو بہ کرتے ہیں پھر وہ دوبارہ اس سے اتر جاتے ہیں۔ بھی بلوائیوں کو دھمکی دیتے ہیں کہ اگر انھیں قتل کیا گیا تو برے نتائج ہو نگے اصحاب انھیں پندونھیجت سے منتشر کرنے اور قبل سے باز رکھنے سے معذور تھے۔اس سلسلے میں کوئی بھی روایت پیش نہیں کی جاسکتی بلکہ اصحاب ان کی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں۔خود قاتل نے چلا چلا کر مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا کہ میں یہودی عثان کا قاتل ہوں اور کسی نے بھی اعتراض نہا۔ (۱)

دوسرااحمال بھی آسانی سے قبول نہیں کیا جاسکتا ہے کیونکہ عثان سے بدفلنی اس حد تک ممکن نہیں حالا نکداصحاب رسول ملٹ آئیل سے الی رائے کا اظہار کیا۔اصحاب رسول ملٹ آئیل جوعثان کے کرتوت اپنی آنکھوں دیکھور ہے تتے انھوں نے اپناا ظہار پچھاسی طرح کیا۔ زوجہ رسول ملٹ آئیل معزت عائش نے کہا کہ نعش کوئل کرڈالو۔خدااسے تل کرے یہ کافر ہوگیاہے۔...ابن عباس سے کہا: دیکھولوگ اگر اس

اراستيعاب، ٢٥، ص ٢٥٨ \_ (القسم الثالث م ١٠٣١ \_ نبر ١٤٧٨) \_

ڈکٹیٹر کوئل کریں تو تم رو کنانہیں۔

عبد الرحمٰن ابن عوف نے حضرت علی ہے کہا: عثمان کے خلاف میں بھی تکوار اٹھا تا ہوں آپ بھی اٹھائے کیونکہ خلافت حاصل کرتے وقت جوعہد و پیان کئے تقےسب کو پیروں سے روند ڈالا ہے۔اور کہتے ہیں کہ میں نے قتم کھالی ہے کہ مرتے وم تک تم سے بات نہیں کرونگا۔

جب مجمع ابن جاریہ نے طلحہ سے کہاتم اسے قبل ہی کر ڈالو گے تو انھوں نے کہا: اگر قبل کیا جائے تو نہ وہ فرشتہ ہے نہ رسول مٹائی آیٹے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ قبل عثمان کے دفت گھر کا محاصرہ بھی کئے تھے، ان پریانی بھی بند کیا۔ پھرخون عثمان کے قصاص میں قبل بھی ہوئے۔

زبیرنے کہا: عثان کوتل کردو،اس نے دین بدل دیا ہے۔انھوں نے بی بھی کہا عثان کل قیامت میں بل صراط پرمردار کی طرح پڑا ہوگا۔

عماریا سرنے کہا عثمان نے مسلمانوں پرظلم کیا اور دین بدل دیا۔انھوں نے ریبھی کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے عثمان کوتیر سے نکال کراس کی لاش آگ میں کیوں نہ جلا دی۔ یہ بھی کہا: کہ عثمان کوان نیک لوگوں نے قبل کیا جو نیکی کاعکم دیتے تتھے اور برائیوں سے روکتے تتھے۔

جمرا بن عدی اوران کے ساتھی کہتے ہیں کہ انھوں نے قانون اسلام سے انحراف کیا ، ظالم تھے۔
عبد الرحمٰن عزی نے کہا کہ وہ پہلے ظلم کی راہ کھولنے والے اور راہ اسلام بند کرنے والے تھے۔
ہاشم مرقال نے کہا: عثان کو اصحاب رسول ملٹ این آئم اور قاریان قرآن نے اس وقت قبل کیا جب
انھوں نے بدعتیں کیں، قرآن کی مخالفت کی۔ اصحاب رسول ملٹ این آئم مسلمانوں کے معاملات سے زیادہ
واقفت رکھتے تھے۔

عمرہ عاص نے کہا کہ بجھے عمرہ عاص کہتے ہیں، میں فتندا ٹھاتا ہوں تو انجام تک پہنچا کے دم لیتا ہوں۔اورعثان سے کہا کہتم نے امت میں ناپندیدہ با تیں رائج کیں۔ یا راہ راست پرآ دَیا خلافت سے الگ ہوجاؤ۔سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ عثمان اس تلوار سے قل ہوئے جسے عائشہ نے نکالا ،طلحہ نے صیقل کیا ،علی ابن ابی طالب نے زہر آلود کیا ، زبیر نے ہاتھ سے اشارہ کیالیکن میں اس سے الگ رہا حالانکہان کا دفاع کرسکتا تھا۔ ججا وغفاری کہتے ہیں ابنعثل! اٹھ منبرے نیچے اتر۔ تا کہ کجھے بوریئے میں بھر کے کوہ د ماوند پر بھینک آؤں۔

ما لک اشتر نے کہا کہ خلیفہ اپنی خطا کاریوں اور سنت رسول مٹھیلی آج اور قر آن سے انحراف کی وجہ سے مصائب میں مبتلا ہوئے۔

عمروا بن زراره نے کہا:عثان نے حق کو جان ہو جھ کرترک کیا۔

حجاج ابن غزیرً انصاری نے کہا: بخدا!اگر عثان کی آ دھے دن بھی عمر باقی ہوتو بھی اسے قل کر کے تقرب خدا حاصل کروں گا۔

قیس ابن سعد انصاری نے کہامیر اقبیلہ سب سے آ گے اور لیڈری کرر ہاتھا۔

جبلہ ابن عمر نے کہا: اونعثل! بخدا تجھے ضرور قل کروں گا اور تیری لاش بوریئے میں بھر کر کوہ دیاوند پر پھینک آؤں گا۔

محمد بن ابی بکرنے عثان سے پو چھا: او نعثل! تیرادین کیاہے؟ تونے قرآن بدل دیا ہے۔اس سے بھی بڑی بات کہتم نے اس سے قبل احکام الہی سے انحراف کیا اور بدکاریاں کیں۔

اصحاب رسوں مٹھ کی کے عثان کے جواب میں کہا: کہ ہم تہمیں ضرور قبل کریں گے۔ کیونکہ تم نے حق کو یا ممال کیا اور دین کے خلاف مصلحانہ جدو جہدگی۔

ان اصحاب رسول کے مقابلے میں عثمان ہیں۔ دوباتوں میں ایک بات مانی ہوگی کہ یا ایک شخص کی خطا اور غلطیوں کوہم مان لین ۔ یا دوسری طرف یہ کہ ہزاروں افراد کو گمراہ سمجھا جائے حالانکہ ان میں سے علم دوانش کے سربر آوردہ، نیک، پاک نفس نیز فضائل و مکارم سے آراستہ افراد ہیں ۔ عقیدہ اہل سنت کے مطابق بھی عدول ہیں، ان کا کردار ججت ہے۔ جب بھی اجتہاد کی بات آئے گی تو دونوں ہی کو مجتمد ماننا پڑے گا۔ صرف عثمان ہی کو مجتمد نہیں مان سکتے ۔ بینیں کہا جاسکتا کہ عثمان سے خطائے اجتہادی ہوئی ماننا پڑے گا۔ سرف عثمان کی مرتکب ہوئی۔ اگر عثمان کو صحح کہا جائے تو ساری جماعت کی فلطی مانی پڑے گی۔ اگر ان سب کو صحح کہا جائے تو عثمان کو فلط کہنا پڑے گا۔ ... ہمیں انصاف کی بات کہنی چاہیئے ۔

#### جعلی روایات

اطری این تاریخ میں بحوالہ سری، اس فی شعیب سے اور اس نے سیف سے اور اس نے عطیہ ے اور اس نے بزید فقعسی کے طریقے سے لکھا کہ عبداللہ بن سبایبودی صنعاء (یمن ) کا باشندہ تھا، اس کی ماں سیاہ فام بھی ، وہ عثان کے زمانے میں مسلمان ہوا ، پھروہ تھوم تھوم کراسلامی مملکت میں مسلمانوں کو عمراه کرنے لگا بنجازے شروع کیا پھر بھرہ ،کوفہاور بعد میں شام کیالیکن شام کےلوگوں کو گمراہ نہ کرسکا۔ وہاں سے نکال دیا گیا، پھروہمصر میں مقیم ہوگیا۔ وہ لوگوں سے کہتا تھا: ان لوگوں سے تعجب کرتا ہوں جو عیسی ای واپسی کے قائل ہیں محر کی رجعت کے قائل نہیں ہیں۔ حالا تک قرآن نے واضح لفظوں میں کہا ہے جس نے تم رِقر آن نازل کیا ہے وہ تہیں واپس بھی لائے گا۔ عیسی سے زیادہ محمر کی رجعت یقین ہے۔ مصروالوں کواس نے رجعت محمد ملتَّ لِلَّهِ كَاسِيق بِرْ ها ديا ، پھران ہے كہا بمحمد ، خاتم الا نبياء ملتَّ لَيْلَتِم بين اور على للنام خاتم الا دصياءا ورجن لوگوں نے وصیت رسول منٹ آیا تم کم شہیں کیا اور جانشین رسول منٹ آیا تم علی کو نہ مانا وہ ظالم ہیں۔ یہاں تک کہ اس نے کہا: ومی خدا کے موجود ہوتے عثمان نے ناحق خلافت کوہتھیالیا ہے،اس لیےتم حکومت کا تختہ الٹ دواور افسروں کے خلاف بغادت شروع کر دویتم پرامر بالمعروف اور نبی عن المنکر واجب ہے۔اس نے چاروں طرف اپنے مبلغ بھیج اور خطوط لکھے۔ پچھ کورٹروں کوجعلی خطوط بھی لکھے گئے ۔جن میں ان کے کرتو توں کی ندمت تھی ۔ یہاں تک بات مدینے تک پہنچ گئی کہ تمام ملکت بغاوت کی زدمیں ہے۔ وہ ظاہر میں کچھ کہتے تھے اور باطن میں کچھ،عوام امن پند تھے۔ان باتوں کی خبر عثان کو ہوئی اورلوگوں نے ان سے بوچھا: لوگوں کی شورش اور خطوط کی اطلاع ہے؟ جواب دیا: نہیں، ہمیں تو صرف اچھی ہی خبر ملتی ہے۔ پھر لوگوں نے انھیں تمام واقعات کی اطلاع وی عثان نے جواب ویا تم لوگ میری حکومت میں شریک ہولہذا جھے رائے وو۔

لوگوں نے رائے دی کہ پچھ معتمد لوگوں کو صوبوں کی خبر لینے کے لیے بھیجے ۔اس لیے محمد ابن مسلمہ کو کوف اوسامہ کو بھرا در عبد اللہ ابن عمر کوشام بھیجا۔سب نے واپس آ کر حالات کے ٹھیک

ا\_تاريخ طبري، ج ٥، ص ٩٨\_ (ج ٧، ص ٣٨٠ حوادث، ٢٥٠ هـ)-

ٹھاک ہونے کی ریپورٹ دی صرف عمار یاسرواپس نہیں آئے ۔لوگوں نے عمار کے واپس نہ ہونے پر سمجھا کہ وہاں شورش پیدا کررہے ہیں۔ پھرعبداللہ ابن سعد کے خط سے معلوم ہوا کہ لوگ ان سے کھل مل گئے ہیں۔اورعبداللہ ابن سبا،خالد ابن کم ،سودان ابن عمران اور کنا نہ ابن بشر سے ربط ضبط بڑھ گیا ہے۔

علامہ ایک فرماتے ہیں: اگر واقعی عبداللہ این سبانے مسلمانوں کے درمیان اتی زبردست فتنہ انگیزی پھیلائی کہ حکمرانوں اور گورزوں کولرزا دیا اور خلیفہ کوقت کے خلاف تک الی شورش پیدا کردی تو اس کا تعاقب کر کے اسے قید کیوں نہ کیا گیا ؟ اورا لیے خطرناک پاپ کی سزا ہیں پھانی کیوں نہ دی گئ تا کہ قوم اس کی فتندا گیزی ہے حفوظ ہوجاتی ؟ آخر عثمان نے نیک مرداور پاک دامن، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کو کیوں نہ سمجھایا کہ وہ شخص بیسار سے فتنے کر رہا ہے اور حکم قرآن ہے کہ جو خداو رسول یا حکومت اسلامی سے برسر پیکار ہوں تو انھیں قبل کیا جائے ، سولی پر چڑھایا جائے ، ہاتھ پیرکا نے جا کیس یا ذکیل کر کے جلاوطن کیا جائے ۔ پھر ظیفہ جی نے اس فتنے کو دبایا کیوں نہیں؟ کیا ان کی ساری جنتیاں اور سزا کیں صرف یا کدامن اصحاب رسول مائی آئیلم جی کے لیے تھیں؟

ہم نے فرض کیا کہ عبداللہ ابن سبانے مختلف صوبوں میں عثمان کے خلاف لوگوں کو بھڑ کا یا۔ کیا اس نے گورزوں یا حضرت عثمان کے خلاف جو واقعات بیان کے وہ جھوٹے تھے؟ کہ اس کے اثر سے قوم کے اس نے تو جو بھی حکومت کے جرائم اور پاپ بیان کے اہم افراد، مہا جر وافعاران کے خلاف ہو گئے۔ اس نے تو جو بھی حکومت کے جرائم اور پاپ بیان کئے وہ سب سے تھے۔ جس کی وجہ سے پوری قوم خالص دین کی حفاظت کے لیے اپنا اسلامی فریصتہ بھے ہوئے بعاوت پر آمادہ ہوگئی۔ اگر چہوہ یہودی زادہ بھی خواص کا منظور نظر ہوگیا۔ ایسے انقلاب کے اکثر شواہدموجود ہیں جس میں اچھے عناصر کے ساتھ گندے عناصر بھی شامل ہوجاتے ہیں۔

پھریہ کہ جو پچھ عبداللہ ابن سبانے لوگوں کو سمجھایا وہ جھوٹ تھا۔ کیوں؟ جب صوبوں کے لوگ مدینے میں آگر مہاجرین وانصارے گورزوں کے پاپ بیان کرنے گئے تو چونکہ بیاصحاب رسول مُنْ مُنْلِدَ لِلَّمَ مُنْلِدَ لِلَّهِ مِنْ اَلْمُؤْمِدَ لِلَّهِ مِنْلِدَ اِللَّهِ مِنْلِدَ اِللَّهِ مِنْلِدَ اِللَّهِ مِنْلِدَ اِللَّهِ مِنْلِدَ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللِيَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْ

کآنے سے پہلے ہی عثان کی مخالفت پر کمر بستہ تنھے۔ پھراگر چہ عبداللہ بن سبانے جو پچھ انھیں سمجھایا وہ غلط تھا، تو آخر کیوں دوسرے شہروں کے وفو دمدینہ آ کرمہا جرین وانصار سے جوعثان کے رویئے کو پچشم خود د کچھ رہے تھے، انھیں جھلایا کیوں نہیں؟ انھیں کہنا چاہیئے تھا کہ بیسب جھوٹ ہے۔ آخر بلوائیوں کے ساتھ مہاجرین وانصار بھی کیوں ہوگئے؟

ہم یہاں ڈکٹر طاحسین کی تائید کرتے ہیں جن کا قوی گمان ہے کدا گرعبداللہ ابن سبا کی روایات کو صحیح مان لیا جائے تو جو پچھاس نے تقریریں کیں اس کی وجہ سے شدید داخلی اختثار پیدا ہو گیا یا پہلے سے انتظار تھا۔ اس بناء پراس نے فتنہ پیدائیس کیا بلکہ فتنے سے فائدہ اٹھایا۔ اس طرح توی گمان یہ ہے کہ اموی اورعبای حکومت میں شیعوں کے دشمنوں نے عبداللہ ابن سبا کو بڑھا چڑھا کربیان کیا تا کہ عثان کی بعوں پر بردہ ڈالا جا سکے۔ اور دوسری طرف شیعان علی کا جرم فابت کیا جا سکے۔ اس سب سے شیعوں بدعتوں پر پردہ ڈالا جا سکے۔ اور دوسری طرف شیعان علی کا جرم فابت کیا جا سکے۔ اس سب سے شیعوں پر تا کہ عش کا موں کو اس یہودی کی طرف منسوب کر کے مسلمانوں کے منصر پر طمانچہ لگاتے ہیں اور شیعوں پر تو ایسے مظالم ہوتے ہی رہے ہیں۔

لہذا ابن سبا کے متعلق تمام جھوئی روایات کا احتیاط سے مطالعہ کرنا چاہیئے۔ کیوں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صدراول کے مسلمان سیاست وعقل سے اتنے عاری تھے کہ صنعاء کے ایک بہودی پچے نے آکر مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور اپنے ظاہری اسلام کی آٹر میں خلیفہ کے خلاف شورش پیدا کردی اور انھیں موت کے گھاف اتاردیا۔ اس عقل ودائش پر تف ہے۔

یکی وہ باتیں ہیں جوعقل میں نہیں آتیں ، نہ کوئی مجھدارانسان ماننے پرآمادہ ہوتا ہے۔اصل میں اس وفت لوگ د کھے رہے تھے کہ قرآن وسنت کی تعلیمات مٹائی جارہی ہیں۔انھوں نے ابو بکر دعمر کی روش کو دیکھا تھا۔لہذا جا ہے تھے کہ عقائد واعمال اسلامی سے انحراف نہ ہو۔اور انھوں نے معاشرے کی بقا کے لیے کوشش بھی کی ۔اسلام کوخوا ہشات اور ذاتی اغراض کے سبب جا بلی عہد کی طرف بلٹتا ہوا دیکھ کرتا وہ اور جوان خون میں جوش آیا اور وہ حکومت ہی سے نہیں بلکہ معاشرے کے تمام انحرافات سے کھرا گئے آخر مسلمانوں کی عمومی زمین اور دوسرے غنائم ایک ہی خاندان کی ملکیت کیوں ہو جا کیں؟ اگر اس کی

خالفت ہوتو تجب کی کیابات ہے، چر یہ کہ امویوں کا غلااحساس برتری اور دولت کے تماشے، انسار اور دوست جائل کورقابت پرآبادہ کررہے تھے۔ انھوں نے دیکھا کہ ظیفہ خو دبھی ارباب ثروت کے ساتھ ہے۔ خوداس کا بھی ہاتھ استحصال میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس لیے ان کا کینہ بوش مار نے لگا، یہ بات تومسلم ہے کہ کو نے سعد کومعزول کر کے این کا کر زبنایا گیا، بھرے سے ابوموی کومعزول کر کے ابن عامر کو بنایا گیا، بھرے سے ابوموی کو دے دیے گئے ،مھر، عمروعاص کو گیا، شام معاویہ کے ہاتھ میں تھا ہی، چراس کے تمام حصامویوں کو دے دیے گئے ،مھر، عمروعاص کو معزول کر کے ابن الجی سرح کودے دیا گیا۔ یہ بھی عثمان کے تربی رشتہ دار تھے۔ ان با توں کا کوئی بھی انکار نہیں کہ کے عبداللہ آبن سبانے عثمان کودھو کہ دیا ہو کہ اپنی تربی کر شتہ داروں کو گورزی دے دو۔ یہ بھی مسلم ہے کہ جرعہد کے بادشاہ اور امراءاس بات کوعیب بچھتے ہیں کہ حکومت کے اہم عہدوں پراپ قربی رشتہ داروں کومعور کیا جائے۔ مسلمان پہلی تو منہیں سے جنھوں نے عثمان کی اس ترکت کا برامانا۔ وہ اس سلسلے میں تاریخ کے دھارے کے ساتھ ہیں۔ (۱)

اس کے علاوہ جموفی روایات میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ کاریا سرعثان کی طرف سے معربیعے کے تھے اور دوسر مصوب میں دوسر مالوگ ۔ بیالی بات ہے کہ کی طرح قبول نہیں کی جا سمی ۔ اس جعل موایت کے راوی یا زند بی ہیں یا جموٹے اور جائل ۔ واقعہ عثان کا پورا جائزہ لے لیجے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حکومت عثان کے زمانے میں مجاریا سربھی مدینے ہے با ہرنہیں گئے ۔ وہ شروع بی سے حکومت کے خالف اور صف اول کے انقلا بی تھے ۔ عثان کو ان سے اتنی نفرت تھی کہ ابوذر کی وفات کے بعد ربذہ جلا وطن کرنا چاہا ۔ لیکن مہاجر وانصار آٹرے آگئے۔ تاریخوں میں ہے کہ عثان نے کی باران کی تو ہین کی اور اذبت ناک سرائیں دیں ۔ وہ ابتدا ہی سے ممارکو اپنا مخالف سجھتے تھے ۔ اس صور تحال میں کیے ممکن ہو را ذبیت ناک سرائیں دیں ۔ وہ ابتدا ہی سے عمار کو اپنا مخالف سجھتے تھے ۔ اس صور تحال میں کیے ممکن ہے کہ عمار سے مشورہ لیتے ہوں اور شورش کو د بانے کے لیے ان سے مدد کی ہو ۔ جموئی روایت میں تو بہاں تک ہے کہ عبار لیا تماری بیا نے بیا کہ بیا ہے کہ عبار ایس کے کہ عبار اللہ تھا۔ یہ بردی معتملہ خیز بات ہے کہ عبداللہ ابن سبانے مخالفت عثمان کے لیے عمار یا سرکو اپنا ہم خیال بنالیا تھا۔ یہ بردی معتملہ خیز بات ہے چنا نچہ ڈاکٹر طرحسین نے بھی لکھا ہے کہ جمھے یقین ہے کہ عمار ہرگر مصر نہیں جسیجے گئے اور ان

ا\_الفعنة الكبري ص١٣٣\_ (مجلده، م ٣٢٩)\_

دونوں بہادروں (محرابن الی بکراور ابن الی حذیفہ) کے شورش میں شرکت نہیں گی۔ بیداستان عثان کے حمایتوں نے داستان عثان کی خمایتوں بردہ ڈالا جاسکے۔

۲ \_ طبری (۱) نے ایک روایت کھی ہے کہ سری نے شعب کا بیان نقل کیا ، اس نے سیف ہے اور
اس نے محمد وطلحہ ہے اور عطیہ ہے کہ عثمان نے مختلف صوبوں کے لوگوں کو بیخط لکھا کہ میں نے گور ترکوتا کید
کی ہے کہ ہر سال موسم جج میں میر ہے پاس آئیں اور لوگوں کی شکا تنوں کوئ کر اس کے ساتھ انصاف کیا
جائے ، جو پچو بھی حق میر ہے یا میر ہے خاندان کے ذمے ہے وہ لوگ چارو نا چار ادا کریں ۔ مدینے
والوں نے مجھ ہے شکایت کی ہے کہ پچولوگوں کو گالیاں اور سزا کیں دی گئیں ہیں ۔ ان لوگوں کو میں نے
اعلان کرادیا ہے کہ موسم جج میں میر ہے یا گور زوں کے خلاف شکایت کریں تا کہ وہ ہم ہے قصاص لیں یا
معاف کرویں۔

جب صوبوں کے لوگوں نے اس کو پڑھا تو روتے ہوئے عثان کے تن میں دعا کیں دیں اور کہا:
قوم خت شورش میں ہتا ہے۔ عثان نے اپنے گورزوں کو بلا کرسرزنش کی کہ یہ میں لوگوں کی کیا شکا یہ بین تن رہا ہوں ، کہیں تم لوگوں کی وجہ ہے میرے خلاف شورش نہ پیدا ہوجائے اور میں پر بیثانی میں پڑجاؤں۔
ابن عام ، معاویہ ، عبداللہ ابن ابی سرح ، سعید وعمرو عاص نے کہا کیا آپ نے صوبوں میں لوگوں کی شکایت نہیں شکایت سننے کے لیالوگوں کونییں بھیجا؟ کیا ان لوگوں کی وجہ ہے پنہیں کہا ہے کہ لوگوں کوکوئی شکایت نہیں ہے ؟ یہ سب جھوٹی با تیں ہیں۔ عثان نے ان سے کہا: ایسی صور تحال میں کیا کیا جائے؟ سعید ابن عاص نے کہا: یہ سب آپ کے خلاف شورش پیدا کرنے کے لیخفی سازش کی جارتی ہے ، اس لیے ان لوگوں کا پیتا لوگوں کا کہا: آپ نے اپنی قومہ داریاں پوری کی ہیں اب ان پیتا لوگوں کو تین کہا: آپ نے اپنی قومہ داریاں پوری کی ہیں اب ان کے فرائض کو تحق کے ساتھ سلوک کی جگر ہے نہیں ہے کہا: میں نے کہا: میں اب ان کے کروغر کا رویہ اپنا ہے یعنی تن کی جگہ پنی اورزی کی جگہ پہنری۔ اس وقت عثان نے کہا: میں نے آپ ابو کمروغر کا رویہ اپنا ہے یعنی تن کی جگہ پنی اورزی کی جگہ پہنری۔ اس وقت عثان نے کہا: میں نے تہا رہ مورے میں لیے، میں بہر حال صن سلوک کا برتاؤ کروں گا تا کہ کی کومیرے خلاف شکایت نہ تہارے مشورے میں لیے، میں بہر حال صن سلوک کا برتاؤ کروں گا تا کہ کی کومیرے خلاف شکایت نہ تہارے مشورے میں لیے، میں بہر حال صن سلوک کا برتاؤ کروں گا تا کہ کی کومیرے خلاف شکایت نہ

ا-تاریخ طبری می ۹۹، (جسم می ۳۳۳، حوادث ، ۲۹هه)-

ہو سکے، خدا بہتر جانتا ہے کہ سب کے ساتھ خیر خوابی کی ہے۔ اگر ایسی شورش میں میں مارا جاؤں تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ تم لوگ اپنی ذ مددار بوں کو اور حقوق النی کو پورا کرتے رہو۔ جب گورزوں کی ٹولی والیس چلی گئی تو ایک خفس نے بیاشعار پڑھے۔ بھی جانتے ہیں کہ عثان کے بعد علی امیر الموشین ہو گئے اور طلحہ اور زبیران کے جمایتی ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد کعب نے معاویہ کی طرف اشارہ کرکے کہا: یہ فچر سوار خض عثان کے بعد حکر ال ہوگا۔

٣ \_طبري (١) نے اى سند كے ساتھ ليني سرى نے شعيب سے سيف كى زباني نقل كيا ہے كہ معاويہ نے رخصت ہوتے ہوئے عثان ہے کہا: اے امیر المومنین! آپ ان بلوائیوں کا مقابلہ نہ کرسکیں گے، آپ میرے ساتھ شام چلیئے ۔ وہال کے لوگ ابھی آپ کے فرما نبردار ہیں۔عثان نے کہا: میں جوار رسول ملٹی آلیم مجھی نہ چھوڑوں گا۔ جا ہے قبل ہی کردیا جاؤں۔معاویہ نے کہا: تو پھر شام سے فوج بھیخے کی اجازت دیجئے ۔عثمان نے کہا: کہ فوج کے آجانے سے مدینے والوں کی معیشت تک ہوجا لیگی ۔ یہ ہجرت رسول منٹائیلیم کاشہر ہے۔معاویہ نے کہا کہ پھرتو آپ لازی طور سے توای حملے کا شکار ہوں گے۔ عثان نے کہا: خدامیرے لیے کافی ہے۔معاویہ نے چیخ کرکہا: تو کہاں ہےا ہے جلاد! اے قصاب! ۴ \_ طبری (۲) نے ای سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ شوال <u>۳۵ جے</u> میں مصروالوں نے جارستونوں کی ر بمری میں مدینے کارخ کیا۔ برستون میں ایک ہزار افراد تھے۔ان کی سر داری عبدالرحمٰن ابن عدیس، کنا نداین بشیر، سودان این حمران اورقتیر و کے ہاتھ میں تھی۔ان سب کا سردار غافقی این حرب تھا۔ان کی ہمت نہ ہو کی کہ مدینے والوں سے کہ مکین کہ ہم جنگ کے لیے آئے ہیں، لہذا جج کا بہانا کیا۔ان کے ہمراہ ابن سودا تھا۔ کونے والے بھی جار گلزیوں میں نکلے، جس کے سردار زید ابن صوحان ، مالک اشتر ، زیادہ ابن نضر ہ اورعبداللہ ابن اصم تھے۔ان سب کے سردار عمر وابن اصم تھے۔ای طرح بھرے والے تھیم ابن جبلہ، ذرت کا بن عباد، بشرابن شریح ، ابن الحرش اور ان سب کے سر دارحرقوص تھے۔اس کے

ا\_تارت طرى م ادا، (جمام ٢٨٥، حوادث، ٢٥٠٠)\_

۲- تاریخ طبری می ۱۰۱- (جهم می ۲۵۸،۲۴۸ مع)

علاوہ راستے میں بہت ہےلوگ شامل ہوتے گئے مصروالے دوستدار علق تھے بھرے والے طلحہ کے ہوا خواہ اور کونے والے زبیر کے طرفدار تھے، ہرفوجی ککڑی اس گھمنڈ میں تھی کہ کامیابی ای کے جھے میں آئيگی اوراپنے سر دارکوحکومت سونپ دینگے۔ بیلوگ مدینے سے تین منزل دور ، بھرے والے ذوخشت ، كوفي والاعوص ميس اورمصروالي ذومروة ميس رك محكة \_زياداورابن اصم في مصرادر بصره والول ے کہا کہ جلدی نہ کرو، ہمتم ہی لوگوں کے ساتھ مدینہ میں داخل ہونا جا ہتے ہیں کیونکہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ہمارے مقابلے کے لیے مدینے والوں کی عوامی فوج تیار ہوئی ہے۔اگر وہ ہم لوگوں کے اداروں سے واقعہ ہوتے تو ڈرجاتے لیکن اب ہماری علیحدگی سے ناکامی کا سامنا ہوسکتا ہے۔اس کے بعدان دونوں افراد نے مدینة کرازواج رسول ملتِّ اللِّنج اورعلی وطلحه وزبیرے ملاقات کر کے کہا کہ ہماری آمد کا مقصد نقط حج ہے اور یہ کہاہیے صوبوں کے گورنروں کو برطرف کرادیں۔ان حضرات نے شہر مدینہ میں ان فوجی مکریوں کی آمدی اجازت ما تکی لیکن سب نے انکار کیا اور کہا کہ تمہارا بیا قدام بے فائدہ ہے۔ اس کے بعد پھےممروالے علی کے یاس آئے اور بھرے والے اور کوفے والے طلحہ و زبیر کے پان آئے۔آپس میں سب نے ایک دوسرے سے کہا کہ میں کی ایک کی بیعت کر لینی جا سے ورندان لوگوں کی دشنی کا سامنا کرنا پڑے گا۔مصروالوں نے حضرت علی سے اتجار الزیت میں ملاقات کی۔ اس وقت امام حسن عثان کے پاس تھے،حضرت علی کوسلام کر کے ان کے سامنے اپنی باتیں رکھیں اور فریا د کی لیکن حضرت على في ان كى ترديد كرت موئ فرمايا: صالح جضرات جائة بين كدرسول خدامل الله الله الله الله الله الم مروة اور ذوخب عيس قيام كرنے والى فوج يرلعنت كى ہے۔تم سب لوث جاؤ الله كى نصرت سے محروم ر ہو گے۔ وہ لوگ حضرت کا حکم مان کروا پس مجئے۔بھرے والے طلحہ کے پاس مجئے ،طلحہ نے اپنے دونوں بیوں کوعثان کے یاس بھیجا ہوا تھا۔ان لوگوں نے سلام کر کے اپنی بات کھی تو طلحہ نے دھتکارتے ہوئے كها: برموس جانتاب كدذ ومروة ، ذوحشب اوراعوص كى فوج يررسول من في المنطف المعنت كى ب- يبى ماجره کوفیوں اور زبیر کے ساتھ پیشِ آیا۔

یہ لوگ مدینے سے باہر چلے گئے اور یہ ظاہر کیا کہ اپنے اپنے گھروں کو واپس جارہے ہیں تا کہ

مدین والے متفرق ہوجا کیں تو شہر پرشب خون مارا جائے۔ مدینے والوں نے اٹھیں منتشر ہوتے ہوئے
د یکھا تو متفرق ہو گئے ، لیکن صوبوں کے بیلوگ چرواپس آگر مدینے پر چڑھائی کرکے خانہ کتان کا
عاصر ہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اعلان کردیا کہ جو بھی ہمارے مقابلے سے ہاتھ تھنچ کے گا وہ امان
میں رہے گا۔ حضرت علی نے ان لوگوں کو آگر سمجھایا کہتم لوگوں نے واپس جاکر اپنا خیال کوں بدل دیا۔
اٹھوں نے کہا: ہم نے راستے میں ایک قاصد کو پکڑا جس کے خطیس ہمارے قل کا تھم دیا گیا تھا۔ طلحہ وزیر
نے بھی کو فی اور بھرے والوں کو سمجھایا۔ اٹھیں بھی وہی جواب دیا گیا۔ حضرت علی نے بھرے اور
کو فی والوں سے کہا: معروالوں کے خطکی تہمیں کیسے اطلاع ہوگئی؟ ان لوگوں نے جواب دیا: ہم ہر
حال میں عثان کو حکومت سے ہٹا کر دم لیگئے۔

علامدا بی فرماتے ہیں: تاریخی روایتی کہتی ہیں کدان سپاہوں کوان تیوں حضرات نے وحتکار
کرکے ہمگانا چاہا۔ جب کدان سپاہوں ہیں صحابائے کبار اور مجاہدیں بدر مجی تھے۔ ان لوگوں کے لیے
تیوں حضرات نے کہا کہتم اعجار الزیت ہیں قیام کر کے لعنت رسول کے متحق ہوگئے ہو۔ حالا تکہ ہم دیکھتے
ہیں کہ تمام مورخین اس بات پر شغن ہیں کہ بلوائیوں نے پہلی بار مدینے ہیں آکر چالیس روز تک عثان
کے گھر کا محاصرہ کیا۔ ای محاصر ہے نے زمانے ہیں عثان نے مجبور ہوکر حضرت ملی کو بلواکر بھی ہیں ڈالا
اور عثان نے برسر منبر تو بہلی۔ وہ تو بہنا مرصوبوں کو بھیجا گیا۔ ای کے بعد حضرت علی کو بلواکر بھی ہیں ڈالا
بذات خود ضامن ہوکر لوگوں کو اپنا میں موبوں ہیں واپس جانے کے لیے کہا۔ بعد میں بینظر آتا ہے کہ
عثان نے اپنے تمام عہد و پیان کو پاؤں سلے روند ڈالا ، اس کے علاوہ معروالوں گوٹل کرنے کا خط بھی
برآ مہ ہوگیا۔ یکی دوبر تی بارمحاصرہ ہوا اور عثان کوٹل کرڈ الاگیا۔ ان روایات کی روثنی ہیں ، نیز
ایام محاصرہ ہیں طلحہ وزیر کی روش دیکھنے کے بعد کوئی خلک نہیں رہ جاتا کہ ان لوگوں نے صوبے والوں کو
دھنکار کے واپس کیا ہوگا۔ یا عثان کی صفائی ہیں کچھ ہوگا۔ پھر رہیکہ تاریخی روایات کی بنا پر طلحہ تو عثان کے
عثان کے بعد اکثر انھوں نے عثان کی صفائی ہی بند کیا تھا۔ بعیج ہیں فن ہونے سے بھی روکا تھا۔ تل

# 

چاہتے ہیں کہ طلحہ و زبیر وغیرہ اصحاب نامدار،عثان کے قطعی مخالف نہیں تھے ، بلکہ ان کا د فاع کرر ہے تھے۔

۵۔ طبری (۱) نے ای سند کے ساتھ ایک دوایت کھی ہے کہ عثان نے اپنی آخری تقریر میں کہا: خدا نے دنیا کو تہارے والے مرف اس لیے کہا ہے کہ آخرت کے لیے ذخرہ فراہم کرو۔ نداس لیے کہا ی پر مجردسہ کرلو۔ دنیا ختم ہوجائے گی اور آخرت باتی رہے گی۔ بنابریں دنیا کے غرور میں ندرہو۔ آخرت کی ہمیشہ باتی رہنے دالی چیز پردنیا کور جے مت دو۔ خدا ہے ڈرو، تقوی افتیار کرو کہ یکی خضب خدا ہے تہیں محفوظ رکھ سکتا ہے، دین میں تغیرنہ پیدا کرو۔ اسلامی وحدت کی حفاظت کرواور مختلف کار یوں میں نہ بٹ جاؤ۔ اللہ کی اس نعت کو یا دکرو کہ جب تمہاری نفرت کو باہم الفت میں بدل دیا۔

لوگ کہتے ہیں کہ جب عثمان نے اپن تقریر ختم کی تو لوگ عثمان کی مخالفت ہیں آئے۔ عثمان لوگوں سے مقاومت پرآ مادہ ہو گئے۔ عثمان نے ان لوگوں سے کہا: میر ہے گھر کی حفاظت کرو۔ عثمان نے طلح، زبیراور علی کے پاس آدمی بھی کر بلوایا۔ جب بیلوگ جمع ہوئے تو اپنے بام خانہ سے لوگوں کو خطاب کیا:
اے مدینے والو! ہیں تہمیں خدا حافظ کہتا ہوں۔ خداسے دعاہے کہ میر سے بعد تہمیں اچھی حکومت نصیب ہو۔ بخدا! آج کے بعد ہیں کی سے ملاقات نہ کروں گا۔ جولوگ میر سے گھر کی حفاظت کررہے ہیں ان ہو۔ بخدا! آج کے بعد ہیں کی سے ملاقات نہ کروں گا۔ جولوگ میر سے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں ان میں کی ایک کو بھی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ و دیناوی امور ہیں تبارے خلاف مداخلت کریں۔ اور قتم دے کر مذیبے والوں کو والیس کرویا۔ نتیج ہیں امام حسن سیانگا اور مجمد وعبداللہ ابن زبیر کے علاوہ سب لوگ والیس چلے گئے۔ یہ تینوں حضرات اپنے باپ کے تھم سے خانہ عثمان کی حفاظت پر ما مور تھے۔ بلوا تیوں نے ان پر بچوم کیا اور عثمان خانہ شین ہوگئے۔

١- اىسند كى ماتعطرى (٢) كابيان ب:

كتے ين كماصره عاليس راتون تك چالار بااور جب سے خلف صوبول سے لوگ آئے اورعثان

ارتارخ طبری می۱۲۱\_(جهم ۱۳۸۳\_حوادث،۱۳۹هے)\_ ۲\_تاریخ طبری،۲۲۱\_(جهم ۱۳۸۵،حوادث،۱۳۹هے)\_

كى موت موئى \_اس درميان كا فاصله سترره عراتيس بين چونكه ابتدائى محاصره اشماره روز ربا-اس وفت چنداہم افراد نے خبر پھیلا دی کہ ملک کے اکثر حصول سے عثان کے دفاع میں فوجیں آرہی ہیں۔حبیب شام سے،معاویدمصرسے، تعقاع کونے اور باشع بصرے سے فوجیس نے کرآ رہے ہیں۔بلوائول نے عثان کا عوام سے رابطہ توڑویا۔ یہاں تک کے پانی بھی بند کرویا ۔حضرت علی مختلف بہانوں سے ضرورت کاسامان بھیج رہتے تھے۔ایک رات بلوائیوں نے سنگ باری کردی تو عثان نے فریاد بلند کی کہ خدا ہے ڈرو۔ یہاں ہمارے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہیں ۔لوگوں نے کہا: پقرہم نے نہیں تھینکے بلکہ خدانے سیکے ہیں۔عثان نے کہا: تم جموٹے ہو۔ اگر خدا چینکا تو پھر خطانہ کرتے۔ پھر عثان نے ایے مسائے قبیلہ حزم کے عمرو کے ذریع علی کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ سے ہوسکے تو تھوڑا سا پانی تجیجوا دیجیئے ۔لوگوں نے ہم پر پانی بند کر دیا ہے۔ یہ پیغام طلحہ، زبیر، عائشہ اور دوسری از واج رسول کو بھی دیا ۔ لیکن صرف علی اورام حبیبہ نے جواب دیا۔ رات کے وقت حضرت علی نے آ کر بلوائیوں سے کہا :تم لوگ غیرایمانی کام کررہے ہو۔ کافروں کے ساتھ بھی پیسلوک روانہیں۔اس مخص بردانا یانی نہ بند کرو۔ اگر چہ روی اور ایرانی قید یوں کو بھی دانا پانی دیا جاتا ہے پھریہ کہ اس شخص نے تم پرحملہ بھی نہیں کیا۔ پھر کوں اس کے محاصرہ وقل پر آمادہ ہو۔لیکن بلوائیوں نے دانا یانی سمجنے سے قطعی انکار کیا۔علی نے اپنا عمامه عثمان کے گھر میں بھجوایا۔ بیاس بات کا اشارہ تھا کہ آپ جو تھم دیں میں اسے بجالا ؤں ۔ پھراپنے گھردالیں چلے گئے ۔ام حبیبالیک نچر پرسوار ہوکرآئیں۔ان کے ہمراہ ایک چھوٹی مشک تھی۔ بلوائیوں نے فچر کے منھ پر جا بک مار کرواپس کرویا۔ ام حبیبہ نے کہا: عثان بنی امیہ کے بتیموں اور بیواؤں کے سر پرست ہیں۔ میں جا ہتی ہوں کہ ان سے ل کربیواؤں اور تیبیوں کے اموال کی حفاظت کروں لیکن بلوائيول في منظور نبيل كيا- عائشة ج كے لية مادة تھيں ۔انھوں نے اپنے بھائي محدكوساتھ لے جانا جا ہا۔ کیکن ده آماده ند ہوئے ۔حضرت عا کشہ کواس پر غصہ بھی آیا۔ عا کشہ مصریوں پر بہت خفا بھی تھیں ۔مروان نے عائشہ سے کہا: اگرآپ مدینے میں موجودر ہیں توعثان کی حفاظت ہو سکے گی۔ عائشہ نے کہا: تم عاستے ہو جوسلوک ام حبیبہ کے ساتھ ہوا وہی میرے ساتھ بھی ہو۔ جب حضرت علی اور ام حبیبہ کی بات طلحہ وزبیر کو

معلوم ہوئی تو یہ دونوں بھی خاند شین ہو گئے اور بی حزم کے لوگ برستور پانی پہنچاتے رہے۔ عثان نے بام خانہ سے عبداللہ ابن عباس کو آ واز دے کر کہا: امسال تم قافلہ کچ کی سر پری کرو۔ ابن عباس نے جواب دیا: بخدا! اے امیر المونین! مجھے جے سے زیادہ یہ بات پند ہے کہ ان بلوائیوں کے خلاف آپ کی حمایت میں جنگ کروں عثان نے فتم دے کر انھیں امیر الحاج بنائی دیا۔ ایک سفارش نامہ عثان نے زیبر کو بھیجا اوروہ لے کر گئے۔ زیبر کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ قتل عثان کے وقت مدینے میں تھے یا نہیں۔ عثان نے تقریر کی ندینے والو! میری نفرت میں تم کہیں قوم نوح کی طرح تباہ نہ ہوجاؤ۔

علامہ اللہ فی فرماتے ہیں: اس تاریخی روایت کوجھوٹے راویوں نے صرف اس لیے وضع کیا ہے کہ صحیح اور متواتر تاریخی حقائق پر پردہ ڈالا جا سکے یا اس ہیں شک اور تر دید بیدا کیا جاسکے ۔ متعدد تاریخی روایات ہیں عائشہ بطلحہ وزبیر کی شدید نفر ت اور تل عثان کے لیے بے انتہا کوشش کا تذکرہ موجود ہے ۔ عائشہ نے کہا: اس نعش کوتل کردو۔ خدا اسے تل کرے ، بیکا فرہوگیا ہے۔ طلح تل کے لیے خت کوشاں سے ۔ اور اپنا چہرہ چھپا کر تیرا ندازی کررہ ہے ہے۔ انھوں نے بی پانی بند کیا تھا، پھر مسلما نوں کے قبرستان ہیں ۔ اور اپنا چہرہ چھپا کر تیرا ندازی کررہ ہے ہے۔ انھوں نے بی پانی بند کیا تھا، پھر مسلما نوں کے قبرستان ہیں ۔ فون بھی نہیں ہونے دیا۔ جتازے پرسٹک باری کی ۔ اسی لیے مروان نے انھیں قبل کر کے ابان ابن عثان سے کہا: کہ تجہارے باپ کے ایک قاتل سے بدلہ لے لیا۔ حضرت علی نے طلحہ وزیبر کے متعلق کہا تھا: کہ انھوں نے عثبان کے خلاف خو واضح لفظوں میں کہا: اسے تل کردو کیونکہ اس نے تبہا رادین بدل دیا ہے۔ یہ بھی کہا تھا: حشوہ کی اور زیبر نے خود ابن عباس نے جیسا مقان حقان قبار عثبان قبار عثبان کے خلاکی موجود ہے، خود ابن عباس نے جیسا تھا: عثبان قبار عثبان نے خطاک کا لفت نہ کرتے۔ اسی پرسعد کی گواہی بھی موجود ہے، خود ابن عباس نے جیسا کی عقان نے کھوٹے موز غین نے کھا ہے آگرا ہے بی ہوتے تو ج کے موقع پرعثان کے خطاکی مخالفت نہ کرتے۔ کی موجھوٹے موز غین نے کھا ہے آگرا ہے بی ہوتے تو ج کے موقع پرعثان کے خطاکی مخالفت نہ کرتے۔

2 ـ طبری نے (۱) ای سند سے لکھا ہے:

کہتے ہیں کہ جج کے بعد افواہ اڑی کہ حاجیوں کا گروہ مصروالوں کی سرکوبی کے لیے چل پڑا۔ جب بی خبر بلوائیوں کومعلوم ہوئی تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ وہ آپس میں کہنے گئے: اس

ا\_تاریخ طبری، ۱۲۸\_(جه، ص ۲۸۷، حوادث، ۲۸<u>۹ م</u>)\_

آفت سے نجات صرف ای صورت میں ممکن ہے کہ عثان کو جلد از جلد قبل کردیا جائے۔ انھوں نے عثان کے گھر پر جملہ کردیا ۔ انھوں نے عثان کے گھر پر جملہ کردیا ۔ لیکن امام حسن مطلقہ ، عبد اللہ ابن زبیر اور محمد ابن طلحہ ، مروان اور سعید ابن عاص اور دوسرے صحابی زادوں نے اس حیلے کو روکا ۔ عثان نے فریاد بلند کی : خدا کے لیے میری نفرت سے دستم ردار ہوجاؤ ، میں اپنی مدد کی ذمہ داری تم پر سے اٹھا تا ہوں ۔ لیکن وہ لوگ نہ مانے ، پس عثان نے ہاتھ میں شمشیر دسپر لے کر درواز و کھول دیا تا کہ با ہر آکران لوگوں کو ہٹادیں ۔

جب ان لوگوں پر عثان کی نظر پڑی تو بھرے والوں نے منھ پھیر لیا اور ان کی جماعت نے باوا تیوں کو پیچے ڈھکیل دیا۔ مسان کی جنگ ہونے گئی۔ عثان نے اپنے ساتھیوں کوشم دے دی کہ گر میں آ جا کیں نیان کے اور معربوں کے لیے دروازہ بند ہوگیا۔ میں آ جا کیں لیکن وہ لوگ نہ مانے ، پھر پچھ دیر بعد گھر میں آ گئے اور معربوں کے لیے دروازہ بند ہوگیا۔ اس سال مغیرہ ابن اخنس جے کیا ہوا تھا۔ بہت جلد آ کراس دن عثان کے گھر میں واخل ہوگیا اور عبد کیا کہ میں آپ کے قدموں پراپی جان بھا ورکردوں گا۔ اگردفاع نہ کروں تو خدا کو کیا جواب دوں گا عبد کیا کہ میں آپ کے قدموں پراپی جان بھا ورکردوں گا۔ اگردفاع نہ کروں تو خدا کو کیا جواب دوں گا۔ ان ایام میں عثان صرف قرآن ونما ذہب واسطر کھتے تھے۔ جب تھک جاتے تھے تو قرآن پڑھنے گئے ۔ ان ایام میں عثان صرف قرآن ونما ذہب میں آگ بھی لگا دی ، تو مغیرہ بن اخنس اور ایام حسن ، جمر ابن طلح ۔ اور سعید ابن عاص رجز پڑھتے ہوئے مقابلے کے لیے نگل آئے۔ سب سے آخر میں ابن زبیر نگلے۔ اور وہی آخری دم تک کے آلے عثان کے گواہ ہیں۔

۸۔طبری(۱)ای سندے روایت کرتے ہیں کہ جب دروازے میں آگ کی تو عثان نے نماز اور سورہ طلہ تیز پڑھنا شروع کردیا۔ وہ ہنگاہے سے ہراسال نہیں تھے، نہ قر اُت میں لکنت ہوری تی ،
باوائیوں کے کینچنے تک وہ نماز پڑھ سے تھے۔ آخری آیت پڑھ رہے تھے کہ ﴿ اللّٰهُ یَنْ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ قَلْدِمعُو الْکُمْ فَاحْشُوهُمْ فَوَادْهُمُ اَیْمانا وقالوا حسبنا اللّٰهُ و نعم الوکیل ﴾
قدجمعو الکم فاحشوهم فوادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله و نعم الوکیل ﴾

مغیرہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رجز پڑھ رہا تھا۔ ابو ہریرہ نے آ کر ان لوگوں کو جوش دلایا کہ آج جنگ اور مقابلے کا دن ہے اور بلوائیوں سے چلا کر کہا: میں تہمیں نجات کی طرف بلار ہا ہوں اور تم ہمیں

ارتاریخ طبری بم ۱۲۹\_(ج۲۲ بم ۳۸ موادث ۱<u>۳۹ مه</u>)\_

دوزخ کی دعوت دے رہے ہو۔ مروان سب سے زیادہ جنگ میں معروف تھا۔مغیرہ نے اپنا مقابل طلب کیا۔ات میں مغیرہ کے قل کی خرار گئے۔اس کے قاتل نے کلمداستر جاع پڑھا۔عبدالرمن نے وجہ یوچی تو مغیرہ کے قاتل نے کہا: میں نے گذشتہ شبخواب دیکھا تھا کہ کہنے والا کہدر ہاہے کہ مغیرہ کے قاتل کودود خ کی بشارت دے دو۔اب تو میں نے بی انھیں قبل کیا ہے۔ تھوڑی کھکش کے بعد بلوائیوں نے عثان کے قبل کا ارادہ کرلیا۔ ایک مخص نے عثان کے کمریدے میں آکر کہا: خلافت سے دست بردار موجا وتوامان یا جاؤگے۔ عثان نے کہا: کہوائے ہو، خدا کی تتم! میں نے جا ہلیت کے زمانے میں بھی نہ حورتوں کالباس پہنااور نداسلام لانے کے بعد گانا گایا۔ نددانہے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کوسے کیا۔ بیجامہ مجھے خدانے پہنایا ہے میں اے کس حال میں نہیں اتاروں گا۔ یہاں تک کہ خدا نیکوں کوعزت دے اور ابل شقاوت كوذلت \_ جب و فخص بابرآيا تولوكوں نے يو جها: تونے كيا كيا؟ اس نے جواب ديا: بخدا! یخت کشکمش میں ہوں ۔لوگوں کی وجہ ہے آل کئے بغیر جارہ نہ تھا اور دوسر کی طرف عثان کا قتل جا ئزنہیں ۔ ای وقت نی لید کا ایک مخص عثان کے کرے میں محسا، عثان نے نے بوچھا: توکس قبیلے سے ہے؟ جواب دیا لیش ہوں۔ عمان نے کہا تو میرا قاتل نہیں ہے۔ وجہ یو چھنے پراس موقع کے لیے حدیث رسول یادولائی اور و مخص بلوائیوں سے کنارہ کش ہوکر چلاگیا۔اس کے بعد قبیلہ قریش کے ایک آدمی نے قبل کا ارادہ ظاہر کیا اور عثان نے حدیث یاد دلائی اور وہ استغفار پڑھتا ہوا واپس کیا۔اتنے میں عبدالله ابن سلام نے آ کر بلوائیوں کوئل عثمان سے روکناشروع کیا۔ کہتے ہیں کرسب کے آخریس محمد ابن انی برآئے۔عثان نے ان سے کہا:تم پرانسوس ہے کیاتم الله پر غضبتاک ہو؟ کیا ہیں نے تمہارا کوئی جرم کیا ہے یاحق چمین لیا ہے؟ بین کروہ شرمندہ واپس مئے۔ جب محد واپس مئے تو قلتیر ہ اور سودان اور غافقی نے لوہے کے کلووں سے عثمان پرضر بات لگا کیں اور قر آن کوٹھو کر ماری ۔عثمان کا خون اس قر آن پر بہہ گیا۔ ناکلہ نے یہ دیکھ کرائیے کوعثان پر ڈال دیا اور ہاتھوں کوسپر بنایا، جس کی وجہ سے ان کی اٹکلیاں كت كئيں \_سودان نے ناكله كى پینے براكي لات ماركركها: اوبدهى! اوراكي وارسے عثان كولل كرديا-جب عثمان کے نوکروں نے بیدد یکھا تو سودان پر جمله کر کے اسے تلوار سے موت کھاٹ اتارویا۔ قاتل

سودان پرقتیرہ نے حملہ کر کے مارڈ الا اور گھر کولو شنے لگا۔ سامان جس میں تین لاشیں بھی تھیں باہر پینک کر گھر کا درواز ہبند کر دیا۔ جب قتیر ہ دوسرے محلے میں پہنچا تو عثان کے ایک غلام نے حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ بلوائیوں نے گھر کا سارا سامان لوٹ لیا۔ یہاں تک کے ورتوں کے زیور بھی کاثوم نامی شخص نے نا کلے کا یا جامد بھی اتارلیا۔ان کی فریادس کرعثان کے ایک نوکرنے کلثوم کوقل کیا۔ پھر ایک محلے سے صدا اتھی کہ تمام خزانے اور زیورات کے ڈیرلوٹ لو خزانے کے ملازموں نے بین کر کہا: سب دنیا پرست ہیں اور وہاں سے بھاگ مجئے۔ بلوائیوں نے خزاندلوث لیا۔ اس موقع پرتمام مدینے والے رور ہے تھے اور بلوائی خوشی منار ہے تھے۔ پھر بلوائیوں کوشر مندگی ہوئی۔ زبیر پہلے ہی مدینے سے جا مچکے تھے تا كہ آل عثان کے دفت موجود ندر ہیں تیل کی خبر س کر کلمہ استر جاع پڑھااور کہا: خداعثان کو بخشے اور ان کا بدلہ لے۔ان سے کہا گیا کہ اب بلوائیوں کو پشیانی ہے ،تو جواب دیا کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں موئے۔ جب طلحہ کومعلوم مواتو انھوں نے کہا: خداعثان پر رحم کرے اور ان کی مدد کرے۔ جب کہا گیا مه بلوائيول كوشرمندگى جو كها كدان كاستياناس بوراورآيت برهى: ﴿ فسلانستطعون توجية ولاانسی اهلهم يوجعون ﴾ جب حفرت على سے بيان كيا كيا تو آپ نے دعائے رحمت كے ساتھ آيت يرض: ﴿ كمثل الشيطان اذا قال للانسان اكفر ﴾ اورسعد في يآيت يرض: ﴿ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاً ﴾

9 ۔ طبری (۱) کی اس سندیں ہے کہ غیرہ ابن شعبہ نے علی ہے کہا: پیخض (عثان) قبل کیا جائے گا اگر آپ مدینہ میں رہے تو آپ ہی پر الزام آئے گا۔ لہذا آپ فلال جگہ چلے جائے ۔ کیونکہ آپ نہیں کے اور یقل ہو گئے تو لوگ ڈھونڈ لینکے ۔ لیکن حضرت کے اور یہ آپ ہیں مانی اورعثان بائیس روز محاصرے میں رہے۔ پھر درواز نے میں آگ گئی تو ابن زیبراور علی نے بات نہیں مانی اورعثان بائیس روز محاصرے میں رہے۔ پھر درواز نے میں آگ گئی تو ابن زیبراور مروان نے بت کی اجازت مانگی ، عثمان نے کہا: میں بہر حال رسول ملے آئے آئے کی وصیت پر عمل کروں گا۔ یہ آگ خطرناک منصوبے کے تحت لگائی گئی ہے لہذا میں جنگ ہے آگ کو گول کو تی ہے تم کرتا ہوں اورعثان

ا- تاریخ طبری بس ۱۳۱، (ج۴، ۱۳۹۳، حوادث، ۳۹هه) \_

قرآن پڑھے میں مشغول ہو گئے۔امام حسن آئیس کے پاس سے ،ان سے کہا کہ تہارے والدا یک ظیم کام میں مشغول ہیں اس لیے تہیں ہم دیتا ہوں کہ باہر چلے جاؤے تھوڑی دیر بعدا بن زیبر ومروان کو دھ کایا۔اس لیے جب محمہ ،عثان کے کرے میں آگ بجھادی۔ مجمہ ان ابی بکر نے ابن زیبر ومروان کو دھ کایا۔اس لیے جب محمہ ،عثان کے کرے میں محمصے تو یہ دونوں ہماگ کئے۔ محمہ نے عثان کی ڈاڑھی پھوڑ دو، تہاں نے کہا: میری ڈاڑھی بھوڑ دو، تہارے باپ میری ڈاڑھی بھی نہ پڑتے۔ محمہ نے ڈاڑھی پھوڑ دی۔استے میں دوسر الوگ آئے۔ ایک نے توار کی نوک ہم بھی نہ پڑتے۔ محمہ نے ڈاڑھی پھوڑ دی۔استے میں دوسر الوگ آئے۔ ایک نے توار کی نوک ہم بھی فی اور دوسرا الاثیں بھانے لگا۔ آخر ایک شخص نے عثان کے کان میں تلوار پھو تک دی اورخون قرآن پر بہنے لگے۔عثان بوڑھ سے بھی، بیوش ہو گئے۔استے میں دوسر الوگ بھی تو کہ استے میں دوسر الوگ بھی تاکہ اور بیٹیوں نے فریا دکرنا شروع کیا۔ پھر عثان کے پیٹ میں توار بھو تک دی اورخون قرآن پر بہنے لگے۔ ناکلہ اور بیٹیوں نے فریا دکرنا شروع کیا۔ پھر عثان کے پیٹ میں توار بھو تک دی گئی۔ ناکلہ نے روکنا چا ہا لیکن تلوار سینے میں اتاری جا پھی تھی۔اس طرح عثان خروب آئی اور دون فرن آپی ہو گئے۔ایک فرار آئی ہو گئے۔ایک فیس ڈھونڈر ہو تھے۔ پھر تو گھر کی تنام چزیں لوٹ کی گئیں۔اورلوگ فرزانے کا سراغ لگانے لگے۔ دونوں فرزانی فرار اور سے تھے۔ پھر تو گھر کی تنام چزیں لوٹ کی گئیں۔اورلوگ فرزانے کا سراغ لگانے لگے۔دونوں فرزائی فرار ہو بھے۔ تھاورلوگ فیس ڈھونڈر ہو تھے۔

1- ای سند سے تاریخ طبری (۱) میں ہے کہ جس وقت مدینے میں برعتیں ظاہر ہونے لکیس تو پھھ
لوگ جہاد کی غرض سے سرحدی علاقوں میں چلے گئے اور پچھ لوگ بھرہ، کوفہ اور شام کی طرف ۔ پھر
مہاجروں کے پچھ فرز ند جو مختلف صوبوں میں چلے گئے تھے، وہ مدینے کی حفاظت کے لیے والپ آگئے۔
جب ان کے حالات عثمان سے بیان کئے گئے تو تقریر کی ندینے والوائم لوگ اسلام کی اساس ہو، اگرتم
برٹرے تو ساج بجڑ ہے گا، تم صالح رہے تو ساج بھی بہتر رہے گا، خدا کے لیے، اگر کسی کی بدعت کی جھے
اطلاع ملی تو میں اسے جلا وطن کردوں گا۔ خبر دارا پی زبانوں کو بندر کھو۔ تم سے پہلے لوگوں کو مختبوریا گیا۔
لیکن انھوں نے زبان بندر کمی عثمان نے یہ سیاست اپنائی تھی کہ جو بھی شرارت کا مرتکب ہوتا اسے فورا اللہ طاوطن کردیتے۔ نتیج میں جہاجرین بحراک المجھے عثمان تک بات پہنچائی کہ جلا وطنی بدعت ہے، رسول

۱\_تاریخ طبری بس ۱۳۵ (ج.۴، من ۳۹۸، حوادث، <u>۳۹ه</u>)-

خدا من النائية في فقط علم كوجلاوطن كيا تھا۔اسے كے سے طائف جلاوطن كيا گيا تھا۔ پھر مكہ واپس آنے كى اجازت دے دى گئي تھی۔اس بناء پر رسول خدا من آئي آئي نے جرم كی وجہ سے جلاوطن كيا اور پھر معاف كرك شہر ميں واپس آنے كی اجازت دے دى۔ اس طرح پنجبر من النائية كے خلفاء نے بھی انھيں جلاوطن كيا المبرح بنجبر من النائية كے خلفاء نے بھی انھيں جلاوطن كيا ،كين خداكى تتم المبرك نے ساتھ عنوكارويہ ابنايا ہے۔

علامدا منی فرماتے ہیں اس میں جموث کا ایک سلسلہ ہے جے طبری نے جموٹی سند کے ساتھ اپنی تاریخ میں لکھا ہے۔ سندھیں کی تفصیل کا کچاچٹا آٹھویں جلد میں بیان کیا جاچکا ہے۔ اب محب طبری کی ایک روایت سعیدا بن میتب کی زبانی سن لیجئے۔ اس کے راوی بھی جموٹے اور دجال ہیں:

جب على على الماري على كداوك عثان كولل كرنا جائة بي تو آب في فرمايا: كه بم عثان كولل كرنا نہیں چاہتے بلکہ مروان کو چاہتے ہیں۔ پھرحسن وحسین کو بھم دیا کہ ملوار کے ساتھ درعثان کو حفاظت میں بینکو، کوئی مخص ان برزیادتی نه کرسکے۔زبیر ،طلحداور دوسرے اصحاب نے بھی اینے بیٹوں کو حفاظت کے لیے بھیج دیا۔اورصرف مروان کا مطالبہ کیا۔ بلوائیوں نے بیرحالت دیکمی تو تیر بارانی شروع کر دی۔ یہاں تك كدامام حسن زخى مو مح مروان كوبعي ايك تيراكا \_ ابن طلحداور قنير كاسر بهث ميا \_ بعرتو محاصر وكرن والول كوخوف مواكد من وحسين كي وجدے بني ماشم كوغميرندة جائے اور جنگ طول پكڑ جائے ،اس ليے آپس میں کہنے لگے کہ اگرین ہاشم نے بیرحالت دیکھ لی تو تم لوگ اپنے مقصد میں ناکام ہوجاؤگ۔ مناسب ہے کہ عثان کے گھر میں نقب لگا کرقل کردیں۔ پھرایک انصاری کے گھر کے رائے گھس مجے، عثان کے کرے میں صرف ان کی زوج تھیں ۔اس طرح انھیں قتل کر کے ای راہتے ہے بھاگ گئے ۔زوجہ نے فریاد کی لیکن ہوگا ہے میں گھرے آواز باہر نہ جاسکی۔ تب کو مٹھے پر جاکر لوگوں کو آل عثان کی خردی۔ حسن وحسین اور دوسر بے لوگ عثمان کے کمرے میں آ کررونے گئے۔ جب پی خبرعلی بطلجہ، زبیر، سعد اور دوسرے مدینے والوں کو ہوئی توسب کے ہوش اڑ گئے۔آ کرعثان کومنتول حالت میں دیکھااوروا پس کئے علی نے دونوں بیوں کوڈاٹا کہتم دروازے برموجود تھامیرالمومنین کیے قبل ہو مجے۔امام حسن کے رخساراورامام حسین کے سینے پر کھوسا مارا۔ابن طلحہ کو گالی دی اور ابن زبیر پرلعنت کی۔آپ غصے میں واپس آرہے تھے کہ راستے میں طلحہ سے ملاقات ہوئی، انھوں نے پوچھا: آپ نے حسن وحسین کو کیوں ہارا؟ حضرت علی چونکہ طلحہ کوئی عثمان کا ذمددار بچھتے تھے اس لیے فرمایا: کہ بہاں بدری صحابہ موجود تھے ،تمہار ہے پاس فل عثمان کا کوئی شرکی جواز ان لوگوں کے سامنے نہیں ہوسکا۔ طلحہ نے کہا: کہ اگر مروان ہمارے حوالے کردیا جاتا تو عثمان فی شہوتے ،علی نے فرمایا: اگر مروان کو تمہارے حوالے کیا جاتا تو کیا عدالتی کارروائی کے بغیرا سے مثمان نہ ہوتے ۔ حضرت علی اپنے گھر چلے کے اور لوگ بیعت کے لیے آپ کی خدمت میں آنے گئے۔ حضرت نے ان سے فرمایا: یہ چیز تمہارے افقیار میں نہیں ، بلکہ یہ کام بدری صحابیوں کا ہے، جس کووہ پند کریں گے وہی خلیفہ ہوگا۔ پھر تو تمام بدر یوں نے بیک ذبان کہا کہ ہم سب سے زیادہ مناسب آپ بن کو سبحہ جس سے دعورت علی نے بیصور تحال دیکھی تو مجد میں منبر پرتشریف لے گئے ۔ سب سے پہلے طلح، خریر معداور دو سرے اصحاب تھے "نے بیعت کی ۔ آپ نے مروان کو حاضر ہونے کا تھم دیالیکن وہ بھاگ گیا زبیر، سعداور دو سرے اصحاب تھے "نے بیعت کی ۔ آپ نے مروان کو حاضر ہونے کا تھم دیالیکن وہ بھاگ گئے۔ (۱)

مسعودی (۲) نے ای روایت کوتھوڑے سے فرق کے ساتھ لکھا ہے، اس میں عثان کے رشتہ داروں اور غلاموں کی سرگرم جنگ کا تذکرہ ہے ۔ محمد ابن ابی بحر نے عثان کی ڈاڑھی بکڑی لیکن جب عثان نے کہا کہ تمہارے باپ دیکھتے تو سخت ناراض ہوتے ۔ تو محمد بین کر گھر سے باہر چلے گئے ۔ پھردو آدمیوں نے آکر عثان کولل کیا اور پھر تمام متذکرہ با تیں ۔ ابن جوزی نے بھی اس کی حکایت کی ہے۔ (۳) شداوا بن اوس (۴) اور کنانہ (۵) کی حکایت بھی اس سے ملتی جلتی ہے ۔ اس سندیس ایک کنانہ نام کافخص محمد ثین کے دیکے ضعیف ہے۔ تر ندی اس کونا قابل اعتبار اور مجبول بچھتے ہیں۔ (۲)

اردیاض العفر ق ، ج۲ بم ۱۲۵ ( ج۳ بم ۵۷ ) تاریخ الخلفا دص ۱۰۸ (ص ۱۳۹) \_ تاریخ این عساکر ( ج۳ بم ۱۳۹ \_ ۱۸۸ \_نبر ۱۲۹ ) \_ تاریخ افخیس ، ج۲ بم ۱۲۷ \_۲۲ \_

٣ ـ مروح الذهب، ج إم ٣٨١ (٣٢ م ٣١٣) \_ ٣ \_ قرة العيون المهمر ة تلخيص التهمرة ، ح ام ١٨٠ \_

٣ \_ رياض العفر ة ،ج ٢ ، ص ١٧٤ \_ (ج ١٣ ، ص ١٠ ) \_ تاريخ الخيس ج ٢ ، ص ٢٠٠ \_

۵-استیعاب، ج۲،ص ۲۷۸-(القسم الثالث بص ۲۷۰۱-نبر ۲۷۷۱)- تحفذ یب التحفذیب، ج۷،ص ۱۳۱ (ج۷،ص ۱۲۹)-۲رخ افخیس، ج۲،ص ۲۷۱-

۲\_تمذیب التمذیب، ج۸،م ۲۵۰ (ج۸،م ۳۰۳) \_

بخاری (۱) نے کنا نہ اور سعید مقبری (۲) سے ابو ہر یرہ کی روایت نقل کی ہے جو محدثین کے زویک غیر معتبرا ورجمہول ہے۔ واقد کی اور ابن جنا (۳) کے مطابق اپنی موت کے چارسال پہلے وہ پاگل ہوگیا تھا۔
اس روایت کا مفہوم بھی اختلال حواس کا ثبوت فراہم کرتا ہے کیونکہ یہ طے شدہ بات ہے کہ سب سے پہلے عثمان والوں بی کی طرف سے تیرا ندازی ہوئی تھی ،جس سے نیار بن عیاض اسلی قتل ہوئے تھے۔ اسے تفصیل سے کھا جا چکا ہے۔ پھر یہ کہ ابو ہر یرہ کیسے راوی ہیں ، ہر فض جانتا ہے۔ ذہبی نے کلمعا ہے کہ یہ روایت باطل ہے، اس کی کوئی بنیا ذہبیں۔ کیونکہ اشعب کا صحابی ہونا ٹابت نہیں۔ (۲)

### تفصيلي صورت

ابوامامہ بابلی کا بیان فقل کیا جاتا ہے کہ کاصرہ کے وقت میں عثان کے ساتھ تھا۔ عثان نے کہا: آخر کس دلیل سے میر نے آل کے در ہے ہیں؟ رسول خدا ملٹی آئی کا راشاد ہے کہ صرف تین ہی وجہ سے آل کیا جا سکتا ہے یا مسلمان کے بعد کا فرہوجائے یاز نائے محصنہ کرے یا کسی کو ناخی قبل کر ہے ۔ خدا کی تنم! میں بہت زیادہ نے ان میں سے کوئی جرم نہیں کیا ہے ، پھر مجھے یہ لوگ کیوں قبل کر رہے ہیں؟ جب بیاس بہت زیادہ بھڑ کئی تو بام خانہ ہے آواز دی: کیا تمہارے درمیان علی مطلقہ یا سعد ہیں؟ کہا گیا نہیں پھر تھوڑی دیر بعد کہا: کیا تم لوگ علی کوا طلاع دے سکتے ہو کہ میرے پاس پانی بہو نچادیں۔ جب علی کو معلوم ہواتو تین بعد کہا: کیا تم لوگ علی موسلے میں چند بنی ہاشم و بنی امیہ زخی بھی ہو گئے ۔ جب علی کو معلوم ہوا کہ عثمان کا محاصرہ کیا گیا ہے اور انھیں قبل کرنے کی پلانگ ہے قبل مدرسول ملٹی آئی ہم ریرر کھے ، کمر میں آئوار عثمان کا محاصرہ کیا گیا ہے اور انھیں قبل کرنے کی پلانگ ہے قبل مدرسول ملٹی آئی ہم ریرر کھے ، کمر میں آئوار حمال کے گھر سے نکلے ۔ اپنے ساتھ امام حسن اور عبداللہ بن عمر کو بھی لے ہے ۔ ساتھ میں متعدداصی ب

ا- تاریخ الکبیر، جسم بشم ایس ۲۳۷\_

۲-استیعاب، ۲۶،ص ۲۷۸ (لقسم الثّالث بم ۴۷۰ا نبر ۲۷۵۱) محمد یب التحدیب، ج۷،م ۱۳۳ (ج۷،م ۱۲۹) \_ تاریخ انجیس، ج۲،م ۲۷۳ \_

٣-الثقات(ج٧،٤٠٠) تحمد يب النحد يب ،ج٧،٩٥ (ج٧،٩٥)\_

٣-لسان الميز ان،ج٣، ص٢١١\_ (ج٣، ص٢١١، نمبر ٥٣٨)\_

مہاجرین وانصارعثان کے گھری طرف چلے۔حضرت علی نے عثان سے کہا: اے امیر الموشین! تم پر سلام، آپ مسلمانوں کے امیر ہیں اور آپ پر بیا افاد پڑی ہے، میری تین رائے ہے کی ایک کو قبول کریں: میرے ساتھ گھر ہے با ہر نقلیے میں ان ہے جنگ کروں اس صورت میں آپ تن پر ہوں گاور وہ باطل پر۔ دوسرے بید کہ گھر میں کی رائے سے مکہ نقل جائے وہاں آپ کا خون نہ بہایا جائے گا۔ تیسرے بید کہ آپ شام چلے جائے وہاں معاویہ آپ کے مددگار موجود ہیں۔ جواب دیا: مکہ کے متعلق تو میں نے رسول خدا مل تا تی ہی جا ہے کہ مکہ میں ایک کا فرقل ہوگا جس پر دنیا والوں کا نصف عذاب انٹریل جائے گا۔ میں نہیں چا ہتا کہ وہ میں بنوں۔ شام اس لیے نہیں جاؤں گا کہ جوار رسول من تا تھی تی نہیں جاؤں گا کہ جوار رسول من تا تھی تی نہیں جاؤں گا کہ جوار رسول من تا چا ہتا جو جور تا چا ہتا ہو گا میں نہیں جنا چا ہتا جو امت میں بنا جا ہتا ہو کہ من بنا چا ہتا جو امت میں بنا چا ہتا جو امت میں بنا چا ہتا ہو کہ من بنا چا ہتا ہو کہ من بنا چا ہتا ہو کہ من بنا چا ہتا ہو کہ کہ بنا جا ہتا ہو کہ کی کرے۔

اس درمیان حضرت علی گھروا پس آ کے اور امام حسن وحسین کوتلوار لے کرخانہ کھٹان کی حفاظت کا تھم دیا۔ زبیر ، طلحہ اور دوسرے حابہ نے بھی اپنے فرزندوں کو بلوائیوں سے حفاظت کا تھم دے دیا۔ مجمہ بن ابی بکر نے جب دیکھا کہ بلوائیوں کی تیرا ندازی سے امام حسن زخی ہو گئے ہیں اور بنی ہاشم کے بھر نے کا اندیشہ ہوتو دوم مریوں کو لے کرعثان کے پڑوی کے گھر کے داستے ، عثان کے گھریں گھس کے کوئکہ بھی اندیشہ ہوتان کے گرے میں ان کی زوجہ کے سواکوئی نہ تھا۔ مجمد گھسے تو عثان کو تر آن پڑھتے دیکھا، ان کی ڈاڑھی پکڑلی۔ عثان کے کمرے ہیں ان کی زوجہ کے سواکوئی نہ تھا۔ مجمد گھسے تو عثان کو تر آن پڑھتے دیکھا، ان کی ڈاڑھی پکڑلی۔ عثان نے کہا: چھوڑ دو ڈاڑھی، اگر تبہارے باپ دیکھتے تو ناخوش ہوجاتے محمہ نے ڈاڑھی چھوڑ دی۔ دونوں مصریوں نے عثان کو تی گونسوں سے پہلیاں تو ژ دیں۔ زوجہ نے فریا دبلند کی عمرو بن حتی اور جسر صابی نے سینے پر مارا اور لاتوں گھونسوں سے پہلیاں تو ژ دیں۔ زوجہ نے فریا دبلند کی کہ سے تو افسی مقتول حالت میں پایا۔ ان کا خون قر آن پر بھرا ہوا تھا۔ جس آیت پر خون بھرا تھا وہ تھی آئے تو افسی مقتول حالت میں پایا۔ ان کا خون قر آن پر بھرا ہوا تھا۔ جس آیت پر خون بھرا تھا وہ تھی والوں کو ہوئی تو سب کے ہوش اڑگئے ۔ عثان کے کرے میں آئے اور باہر نکل کر حضرت علی نے اپنی والوں کو ہوئی تو سب کے ہوش اڑگئے ۔ عثان کے کرے میں آئے اور باہر نکل کر حضرت علی نے اپنے والوں کو ہوئی تو سب کے ہوش اڑگئے ۔ عثان کے کرے میں آئے اور باہر نکل کر حضرت علی نے اپنے

دونو ن فرزندوں کو سیندو صورت پر طمانچہ مارتے ہوئے فرمایا: تہاری موجودگی بیں عثان کیے قل ہو گئے؟

محمہ بن طلحہ اور عبداللہ بن زبیر کو گالیاں ویں اور غصے بیں بحرے ہوئے گھر چلے گئے ۔ لوگ تیزی ہے آپ کے دروازے پر بیعت کرنے کے لیے دوڑے کہ ہاتھ بڑھا ہے کہ ہمارا اب آپ کے سواکوئی امیر نہیں ۔ حضرت علی نے فرمایا: جھے شرم آتی ہے کہ جس قوم نے عثان کو آل کیا ان ہے بیعت لوں یا دنی عثان نہیں ۔ حضرت علی نے فرمایا: جھے اس آپ ہے جس ان سے کنارہ کش ہو گئے ۔ پھران لوگوں نے والی آکر تقاضہ کیا تو فرمایا: خدا کے لیے جھے اس کام سے خت تاسف ہے، مزید فرمایا: بیکام فقط بدری صحابیوں کا ہے۔

کیا تو فرمایا: خدا کے لیے جھے اس کام سے خت تاسف ہے، مزید فرمایا: بیکام فقط بدری صحابیوں کا ہے۔

اس وقت تمام بدری محابی خدمت علی بیس آکر عرض پرواز ہوئے کہ خلافت کے سزاوار صرف آپ ہی بیس، ہاتھ بڑھا ہے تاکہ آپ کی بیعت کریں۔ پھرسب نے آپ کی بیعت کی ۔ یدد کھے کرم وان اور اس نیس، ہاتھ بڑھا ہے؟ جواب دیا: بیس میا نتی ، بھر بن مائی بکر، دوآ دمیوں کے ساتھ کرے بیں گھے تھے۔ پھر صفر ہے نے کھر کو بلا کر تفتیش کی۔

محمد نے کہا: بخد از دور عثان نے غلامیں کہا۔ بیس آئی کی غرض ہے کیا تھا لیکن با ہے کا نام درمیان میں آیا تو دالیں چلا آیا اور بارگاہ خدا میں تو بی دیا تھا۔ نائے میں نائوں نے نام درمیان نے کہا: یہ دیک کہا تا مور میاں نے نام درمیان نے نام درمیان نے تا کہا نے جی کہا تا مور میاں نے بی دیا تھا۔ (ا

### اس وضعی روایت کا تجزیه

ال جھوٹ کے پلندے اور بے پر کی روایت کوان تنگیم شدہ صحیح روایات کی ضدیس گڑھا گیا ہے جن کے متن میں کوئی جمول نہیں اور جومتو اتر اور تناقض سے عاری ہیں۔ بزرگ اصحاب رسول ملتی ہیں تی تقاریر اور نظریات سے بھی بیروایت قطعی متصادم ہے۔ عشرہ مبشرہ یا اصحاب شوری جن کی تعداد ایک سو بھاس تک پہوٹچتی ہے، میں نے اس کتاب کے پچھلے صفحات میں نقل کیا ہے، ان سے بیروایت کہیں سے بھاس نہیں کھاتی ۔ بیرجموئی روایت متعدد صحیح روایات کی تکذیب بھی کرتی ہے۔ جولوگ قاتل عثان ہیں اور

ا ـ اخبار الدول قر ماني مطوع برهاشية اريخ كالل، ج ام ٢١٣ ـ ٢١٠ ـ ( ج ام م ١٠٠ ـ ٢٩٨ ) ـ

جنموں نے بہا نگ دہل اعلان کیا کہ عثان نے وین محمد کو تباہ کر دیا ہے۔ بعض اصحاب نے عثان کو بلوا کر ان سے توبہ کرائی ۔ انھیں کواس روایت میں ہمدر دبتایا گیا ہے۔ مہاجرین محابہ کا خطر مھروالوں کو، جس میں کہا کہ آ کرخلافت اور قرآن کی حفاظت کرو۔مصریوں کا خطعثان کو کہ جب تک توبہ نہ کرو گے ہم دوش سے تلوار نہاتاریں گے۔ عثان کا عہد کہ اب وہ قرآن وسنت رسول ملتی ایک مطابق عمل کریں گے۔

عثان کے پے در پے تو بہ کے تماشے، عثان کا خط معاویہ کو کہ تمام مدینہ والے کافر ہو گئے ہیں،
عثان کا خط شام والوں کو کہ تمام مدینے والے میر نے آل کے در پے ہیں، بھرہ والوں کو خط کہ مدینہ والوں کے خلاف آکر جہاد کرو، مکہ والوں کو خط کہ دیکھتے ہی مدد کے لیے چلے آتا یا وہ روایات جن میں ان کو یہود یوں کے قبرستان حش کو کب میں دقن کیا گیا یا جنازے پر ڈھیلے برسائے گئے۔ ... یہ وہ مسلمہ روایات ہیں جن کا انکارنہیں کیا جاسکا۔ کیا یہ مہاجرین وانصارا پنے فرزندوں کو عثان کی حفاظت کے لیے ان کے گھر پر متعین کریں گئے ہا میں مفاوات کے لیے روایت گڑھی گئی ہے۔ تمام مسلمہ روایات سے ثابت ہے کہ مہاجرین وانصار نے نہ تو عثان کی مدد کی نہ اپنے فرزندوں کو بھیجا بلکہ بلوائیوں روایات سے ثابت ہے کہ مہاجرین وانصار نے نہ تو عثان کی مدد کی نہ اپنے فرزندوں کو بھیجا بلکہ بلوائیوں کے ساتھ آل عثان میں برابر کے شریک رہے۔ اس جموئی روایت میں یہ تھی بتایا گیا کہ حضرت علی نے آکر عثان کو ابھارا کہ ہم آپ ہے ساتھ جنگ کریں گے۔ حالانکہ صحیح روایات بتاتی ہیں کہ حضرت علی سے آگر عثان کے دن مدینہ میں موجود بی نہیں ہے۔

عثان سے ملاقات یا دفاع کی بات یا رونا اور امام حسن وحسین کوطمانچہ مارنے کا سوال ہی کہاں افستا ہے؟ ای لیے بیٹمی نے اس روایت پر تبمر ہ کیا ہے کہ ظاہر آبید روایت ضعیف ہے کیونکہ قبل عثان کے موقع پر حضرت علی مدینہ میں موجود ہی نہ تھے۔(1)

ریمی مسلم ہے کہ عثان نے حضرت علی سے کہا تھا کہ آپ بینی چلے جائے ، تا کہ ان کی غیبت میں شورش مرحم پڑجائے۔ بیج جلاوطنی کی بار ہوئی۔ این عباس کہتے ہیں کہ عثان نے کہا کہ علی سے کہدو دینی چلے جائیں تا کہ جھے ان کی تشویش ندر ہے ندوہ میری فکر میں رہیں۔ ابن عباس نے حضرت تک بدیغام

ا لمجمع الزوائد، ج2،م ۲۳۰\_

ر پرونچایا تو آپ نے جواب دیا: ابن عباس! عثان مجھے پانی ڈھونے والا ادنٹ بچھتے ہیں، مجھ سے کہا چلے جا وَ۔ جا وَ، پھر کہا چلے آؤ، پھر کہا چلے جاؤ۔

حضرت علی لینگا کا نظر بیعثان کے بارے میں تمام صحح روایات نے بیان کیا ہے۔

ان سے قطعی واضح ہوجاتا ہے کہ قل عثان کے بعد حضرت علی طلعم ہرگز ممکنین یا سراسیمہ نہ ہوئے ہوں گا ۔ بہتر ہوئے ہول گے۔ بہتر ہوت وہی لگا سکتا ہے جوعقل سے عاری اور غرور گنا ہیں ببتلا ہے یا پھراموی خیرخواہی میں ابنادین وخمیر جے چکا ہے۔

جموثی روایت میں جو پچوطلحہ کی مدد کو واضح کیا گیا ہے تو روایت صحیح کی روشن میں سب سے زیادہ عثان کی مخالفت میں آ گے آ مے تھے۔محاصرہ قبل اور دفن کے واقعات میں ان کی مخاصمانہ روش انتہائی بميا كك تقى \_حضرت على في ان كم تعلق فرماياتها: بخدا! وه اس ليے عثان كے قصاص ميں علم بغاوت بلند کئے ہوئے ہیں کہ کہیں انھیں پر قصاص نہ نا فذ کر دیا جائے۔ دوسروں کوشک و تر دومیں بہتلا کرنے کے لية آش زيريايي -خودعثان سے يوچيئ -اور پرمروان سے يوچيے كد كول اضي قل كيا؟ پرابان ے کہا میں نے تمہارے باپ کے قل کابدلدایک سے لیا۔ زبیر کے متعلق بھی حضرت علی نے بری لکتی بات کی کہتم نے خود عثان کوتل کیا اور مجھ سے بدلہ لینا جا ہے ہو۔ خدا، ہم میں تم میں جو بھی عثان کے تل میں زیادہ فعال رہا ہواس پراندوہ نازل کرے۔سعد بھی خود کہتے ہیں: ہم نے عثان کی مدو سے ہاتھ تھینج لیا، اگر چاہتے تو انھیں نجات دے سکتے تھے لیکن عثان سے بدعتیں اور اچھی بری باتیں صادر ہو کیں بنابر یں اگر صحح کیا تو ٹھیک اور غلط کیا تو خدا ہے استغفار کے طالب ہیں۔ان کے علاوہ تمام صحابہ جن کا جھوٹی حدیث میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ اپنے فرزندوں کو مدد کے لیے بھیجا، کیا سمجھ میں آسکتا ہے کہ خودعثان سے جنگ کریں اور فرزندوں کوعثان کی مدد کے لیے بھیج دیں؟ پھریہ کہیاممکن تھا کہتمام صحابہ عثان کی مدد میں ہوں اور محض دو تین افر ادعثان کوتل کر دیں اور نی بی نا کلہ لوگوں کومطلع کریں؟ روایت گڑھنے والے بے مجھے ہو جھے جھوٹ اور تناقض کا شکار ہو گئے ۔ کیا انھوں نے سوجا کہ اگرتمام صحابہ مددگار ہوتے تو لاش مزبلہ پر نہ پڑی رہتی محض چارآ دی وفن نہ کرتے ، لاش پر ڈھیلے نہ چھینکے جاتے ۔سفید جھوٹ یہ بھی ہے کہ بیعت کرنے والے اولین شخف سعد تھے، جب کہ وہ آخر تک علیٰ کی بیعت سے کنارہ کش رہے۔(۱) پکھ معنک روایات بھی ہیں جوابن سیرین (۲) اور حسن بھری (۳) کے اقوال پر مشتمل ہیں۔ خداان جھوٹوں سے سمجھے۔

### چند تالیفات پرایک نظر

بے پرکی روایات جونقل کی گئیں، ان پرعثان کے فضل و کمال کی بنیاد تقیر کی گئی ہے۔ اور جو پچھ انھوں نے گناہ اور بدعتیں کیں ہیں ان کی پردہ بوخی اور تا دہل کے راستے پیدا کئے گئے ہیں۔ ہم نے سیح روایات پیش کرکے انھیں کے ساتھ جھوٹی روایات بھی نقل کردی ہیں۔ اکثر مورخین نے ان جھوٹی روایات کھی کر روایات کونشر کرکے اپنے او پر گناہوں کا بو جھ لا دلیا ہے۔ ہرعثانی اور اموی مسلک نے لچر تاریخ لکھ کر روایات کونشر کرکے اپنے او پر گناہوں کا بو جھ لا دلیا ہے۔ ہرعثانی اور اموی مسلک نے لچر تاریخ لکھ کر اپنی بد باطنی کا ثبوت دیا اور اپنا ما خذ تاریخ طبری ، تمہید با قلانی ، کامل ابن اثیر ، ریاض النصر ق ، ابوالفد او، ابن خلد دن ، البدایہ والنہایہ ، صواعق محرقہ ، تاریخ النظاء ، روضۃ المناظر ، اخبار الدول ، تاریخ المنیس ، خلی اور گڑھی ہوئی روایات کی بھر مارہے ، جن کے نز ہت المجالس اور نور الا بسار کو بنایا ۔ ان کتابوں میں جعلی اور گڑھی ہوئی روایات کی بھر مارہے ، جن کے ذریعے حقائق کا چروش کی اگری اس نے بغیر تحقیق نور ایا ہے ۔ اس کے بعد مورخوں اور محدثوں کی ٹوئی آئی اور اس نے بغیر تحقیق ان روایات کو تھے کھوٹ کو کی گوئی آئی اور اس نے بغیر تحقیق کی دو ایا دو اس کی متقاضی تھی ۔ وہ شاید بینہیں تحقیق تھے ان روایات کو تھے کی کوئی ان مہل یا واسرائیوں کے تارو پود بھیردے گی ۔

انھیں میں ایک کتاب فتوحات اسلامیہ ہے، جےمفتی مکہ احمد زینی دحلان نے چاروں خلفاء کے حالات پر ککھی ہے۔ وہ عثان کے حالات زندگی میں لکھتے ہیں (م) کہ زاہد و پارسا اور شیفتہ آخرت تھے، خزانے کی تقیم میں انصاف پیٹہ تھے، وہ خود مالدار ہونے کی وجہ سے اس میں سے پچھنہیں لیتے تھے

ا ـ المستدرك على الشخصين ، ج ٣ م ١١ ( ج ٣ م ١٢ ١ مديث ٢٠١١) ـ

٣\_انساب الاشراف، ج٥ بص٩٣ (ج٢ بم ٢١٥) \_.

٣\_ازالة الخفاء،ج٢،٩٣٢\_

٣\_الفتوحات الاسلامية بم ٣٩٣ (ج٢ بم ٣٢٥\_٣٢٣)\_

بہت تی اور کشادہ رو تھے، اپ پرائے اور رشتہ دار میں کوئی فرق نہیں رکھتے تھے، خدانے ان کے تق میں اکثر آیات نازل کیں ، معمولی کپڑا پہنتے تھے، دوسروں کوا چھا کھانا کھلاتے اور خود معمولی کھانا کھاتے۔ اس طرح ان کی سادگی کے بہت ہے جبوئے واقعات کھے گئے ہیں۔ جن کا صحیح روایات میں کہیں انتہ پہنیں ہے۔ یہ نیفائل گڑھنے والے بلت کی گراہی اور حقائن علمی کی پردہ پوشی کا تہیہ کے ہوئے تھے۔ مفتی مکہ نے ان صحیح روایات کو چھوڑ کرجعلی اور بے سند وروایات سے اپنی تالیف کو بحر کراپنے بہلغ علمی کا شہوت دیا ہے۔ دوسری کتاب الفقند الکبر کی ہے ، جس کے مولف ڈاکٹر طرحسین ہیں۔ موصوف نے اس کتاب میں (۱) دعوی کی کیا ہے کہ میں نے اپ امکان بحر حقائق چیش کرنے کی کوشش کی ہے اور کی بھی فرنے کی جانبداری سے پر ہیز کیا ہے۔ میں نہ تو جانی ہوں نہ تو شیعہ ۔ اور پھر اس کے بعد واقعہ قبل عثمان پر تبعرہ کرتے ہوئے ہر جگہ جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ بار بارا پی فکری آزادی کا اعلان کیا ہے لیکن آنھیں روایات پراعتا دکیا ہے جو جموثی اور بے سند ہیں ، اس کتاب اور دوسری عثانی کتابوں میں کوئی فرق نہیں روایات پراعتا دکیا ہے ۔ بیتی اسکا ہے۔ ۔

تیسری کتاب صادق عرجون کی ہے۔ یہ صاحب، مصر کے ایک کالج کے استادیں۔ اپنی کتاب
''عثان ابن عفان' بیں لکھتے ہیں کہ بیں نے خلیفہ سوم عثان کے حالات زندگی جمع کرنے بیں تحقیق کے
ذریعے حقائق آشکار کرنے کی سعی کی فضائل عثان جو بہودہ افسانوں میں گم ہو گئے ہیں اور محان و مکارم
جو غلط روایات میں اوجھل ہو گئے ہیں، انھیں واشکا ف کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن جب اس کتاب کے
موضوعات پر نظر جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مقدمہ ہے کوئی بات میل نہیں کھاتی ۔ گڑھے ہوئے فضائل
جنھیں از راہ غلوگذشتہ افراد نے جمع کردیا ہے، مصنوعی روایات اور غلط واقعات کو جابنا کردرج کتاب کیا
گیا ہے۔ انھوں نے اسنا داور متن روایت کی ذرہ برابر پر واہ نہیں کی ہے۔ دبئی بصیرت پر بحث کرتے
ہوئے بدعات عثان کونظر انداز کیا ہے بیاس کی لچر توجیہ کی ہے۔ انھوں نے اپنی کتاب کا سرچشمہ احمد امین
کی فجر الاسلام کو بنایا ہے، جس نے اموی مسلک کتاب خصری کے یا وہ گوئی کا چر بداڑایا ہے۔ جیرت

ا ـ المجموعة الكاملة لمولفات طحة حسين ،الفتنه الكبري \_ ( مجلد ۴۰ ،ص ۱۹۹ ) \_

### יל יו ליינו ליינו

ناک بات بیہ ہے کہ اس شخص نے صدر اول کی حدیث سازی پر بحث کر کے لکھا ہے کہ بیہ دراصل خلفاء راشدین کے خلاف ایک محاذ آرائی کے طور پر کام کیا گیا تھا۔

چەدلا ورست دز دى كە بكف چراغ دارد

استاد محر جادالمولی نے ایک کتاب کھی ہے ''عثان کے تل میں انصاف' یہ کتاب سراسر فریب ،
سفط اور وضی روایات کا بلندہ ہے ۔ انھوں نے عثان کے خلاف شورش کا تجریہ کیا ہے لیکن تعصب ک
عینک لگا کر۔ ان کی لفاظی اور عبارت آ رائی نے جا اُتی کی اچھی طرح ریڑھ ماری ہے ۔ تمام شورش کا
سرغنہ عبداللہ بن سبا کو بتایا ہے ۔ عمار یاسر کے مصر جانے اور سبائیوں کی بات پرمغلوب ہوجانے کا تذکرہ
ہے ۔ ابوذر کے نظریہ انفاق پر بھی بچکا نہ بحث کی ہے ۔ پھرمہا جرین وانصار کے دویہ پرصری جھوٹ ک
طومار کھڑے کے بیں ۔ اندھی عقیدت نے عثان کے عبوب پر ایسے پردے ڈالے بیں کہ بعض جھوٹ
دو پہر کے سودج کی طرح محسوں ہوجاتے ہیں اور سیف (۱) ابن عمر جیسے ضعیف راویوں (۲) کا سہارالیا
ہے ۔ تمام باتوں کی نظر انداز کر کے اگر صرف مندوجہ ذیل دی باتوں پر بھی شجیدگی سے غور کر لیا جائے تو
نام نہادی محقین انچھی طرح عریاں ہوجا کینیگے:

ا۔ حکومت پاکرعبیداللہ ابن عمر کو ہر مزان و بھینہ کے قل کے بدیے قل نہیں کیا۔ قر آن وسنت کے برخلاف ایک عہد معطل کی۔

۲۔ خلیفہ ہوتے ہی منبر پررسول مٹھ ٹیکھ کی جگہ جائے بیٹھ گئے ۔ حالانکہ ابو بکر وعمر ایک زینہ پنچے بیٹھے تنے ۔ لوگوں نے کہا کہ آج سے شرطا ہر ہو گیا۔ (۳)

ا\_تارخ طبری،جے،م سے ۱۵ جسم بی ۲۹ موادث، ۲<u>۷ ج</u>)\_تاریخ کامل (ج۲ بس ۴۳۰ موادث و ۲<u>۷ ج</u>)\_ ۷\_کتاب المجر وحین (ج ام ۴۳۵)\_ا کامل فی ضعفاءالرجال (ج۳ بس ۳۳۵ ینمبر ۸۵۱)\_الفسعفاء والمحتر وکون (م ۴۳۳\_ نمبر ۲۸۳)\_التاریخ (ج۳ بس ۱۲۰ بنمبر ۲۲ ۲۲)\_الجرح والتعدیل (ج۳ بم م ۲۷۸ نمبر ۱۱۹۸)\_کتاب الفسعفاء والمحتر و کیمن ( م ۱۲۳ فیمبر ۲۵۱)\_میزان الاعتدال ، ج ایم ۴۳۵ (ج۲ بم ۲۵۵ نمبر ۳۲۲۲)\_تعذیب التحذیب ، ج۳ بم ۴۵۵ جسم ۴۵۵ کسم ۲۵۹ (

٣- تاريخ يعقوني، ج ٢ م ١٣٠ \_ ( ج ٢ م ١٦٠) \_ البداية والنملية ، ج ٧ م ١٣٨ ( ج ٧ ، ص ١٦٤ ، حوادث ، ٢٥٠ هـ) -

# ٠٠٠٠ + المن عنداد المنافق ال

۳۔ تھم این عاص جے رسول مٹن آیکنم نے جلاوطن کیا تھا ،اسے مدینہ واپس (۱) بلا کر داما دبھی بنالیا۔ ۴۔ عشر ومبشر ق کی فر دسعد کو گورنری سے ہٹا کر ولید جیسے فاسق کو گورنر بنادیا۔ (۲)

۵۔ولید نے عبداللہ ابن مسعود کوخز انے سے برطرف کردیا ،ولید کی شراب خواری پر حد بھی جاری میں کی۔

۲ - اپنی حکومت میں نماز جمعہ میں تیسری ا ذان کی بدعت جاری کی ۔ (۳) ۷۔ مسجد الحرام کی توسیع میں عاصبانہ طریقے سے گھروں کو لے لیا اور احتجاج برظلم وستم ڈھائے۔ (۴) ۸۔ افریقۂ کافمس غزائم اپنے واما دمروان ابن تھم کو بخش دیا۔ (۵)

ا ـ المعارف ابن قتید ، ص ۱۸ ـ ( ص ۱۹۳ ) ـ العقد الغرید ، ج ۲ ، ص ۱۲ ۲ (ج ۳ ، ص ۱۰۳ ) ـ محاضرات راغب ، ج ۲ ، ص ۱۳ ۲ ( مجلد ۲ ، ص ۱۳ ۳ ) ـ مواکة المجتال ، ج ۲ ، ص ۱۳ ۳ ـ حوادث ، واحث و ۱۳ می ۱۳۱۵ کرد و در و ۱۳ می از ۱۳ می ۱۳ می ۱۳ می ۱۳ می

۲- دول الاسلام ، جادم ۹ (ص ۱۳) - البداية والنماية ، ج ۲ م ۱۵ ار ج برم ۱۲۹ حوادث روم به ) آغانی ، ج ۴ م م ۱۵۸ - (ج ۵ م م ۱۳۹) اختيعاب (القسم الرابع ،ص ۱۵۵۵ ، نمبر ۲۷۱۱) \_ منداحد ، جادم ۱۲۳۰ (جادم ۲۳۳۰ ، حدیث ، ۱۲۳۴ ) \_ سنن ، پهتی ، ج ۸ م م ۱۳۸ ـ تاریخ میتونی ، ج ۲ م ۱۳۷ ( ج ۲ م ۱۲۵ ) \_ تاریخ کامل ، ج ۳ م ۲۳ م ۲۳ م ۲۳ م ۲۲ م م ۲۳۷ - حوادث و سم اسدالغابة ، ج ۵ م م ۱۹ م ۱۹ و (ج ۵ م ۲۵ م ۲۵ م ۲۸ م) \_

۳- سیح بخاری ، ج۲، ص ۹۵ \_ ۹۷ \_ (ج۲، ص ۹۳ ، حدیث ۵۷ \_ ۸۷ \_ سنن تر ذی ، جا، ص ۸۷ \_ (ج۲، ص ۳۹ \_ سیم ۳۳ \_ مسلم بخاری ، جا، ص ۸۷ \_ (ج۲، ص ۳۵۹ \_ سیم بخاری ، جا، ص ۱۹۸ \_ حدیث ۱۹۸ \_ سنن این باید ، جا، ص ۱۹۸ \_ جا، ص ۱۹۸ \_ حدیث ۱۹۸ \_ سنن بینتی ، جا، ص ۱۹۲ ، ج ۳، ص ۱۹۲ \_ ۲۰۵ \_ حدیث ۵۰ \_ ۱۱۳۵ \_ سنن بینتی ، جا، ص ۱۹۲ ، ج ۳، ص ۱۹۲ \_ ۲۰۵ \_ حدیث ۱۹۲ \_ سنن بینتی ، جا، ص ۱۹۲ ، ج ۳، ص ۱۹۲ \_ ۲۰۵ \_ حدیث باری کاری مینتی ، جا، ص ۱۹۲ رود د مینتی مینتی ، جا، ص ۱۹۲ ، ج ۳، ص ۱۹۲ \_ ۲۰۵ \_ مینتی بینتی ، جا، ص ۱۹۲ رود د مینتای و ۲۰۸ مینتی بینتی ، جا، ص ۱۹۲ رود د مینتای و ۲۰۸ مینتی بینتی ، جا، ص ۱۹۲ و ۲۰۸ مینتی بینتی ، جا بینتی بینتی بینتی ، جا بینتی بینتی بینتی ، جا بینتی بینتی بینتی ، جا ب

٣- تاريخ طرى ، ج٥، ص ٢٨، حوادث ، ٢٦ ج (ج٣، ص ٢٥١) تاريخ كال ، ج٣، ص ٣٩، (ج٢، ص ٢٣٣، حوادث ، ٢٦ ج) تاريخ يعقولي ، ج٢، ص ١٣١، ج٢، ص ١٢١ \_

۵-المعارف ابن تتید ، م ۸۳- (ص ۱۹۵) \_ تاریخ ابوالقدا ، ج ا، م ۱۹۸ \_ العقد الفرید فخ ۲، م ۱۲۱ \_ (ج ۲، م م ۱۰۳) \_ تاریخ طبری ، ج ۵، م ۵۰ \_ (ج۲، م ۲۵۲ \_ توادث ، کام ) \_ تاریخ کامل ، ج۳، م ۸۳ \_ (ج۲، م ۲۳۷، م ۲۳۷، حوادث ، کام ) ٩ ج میں جہاں نماز قصر پڑھنی چاہیئے ، وہاں پوری پڑھی۔ (۱)

١٠- افريقه كِنْمُ عَنائمُ كوعبدالله ابن سعدا بن الجي سرح كوبخش ديا - (٢)

اس تم کی بے شارخطا کوں اور بدعتوں کی پردہ بوشی اس کتاب میں کی گئی ہے۔ ان کے علاوہ بھی پھھ اس قماش کی کتابیں ہیں ، جن میں جھوٹ اور اندھی عقیدت کے طومار باندھے گئے ہیں ۔ جعلی اور غلط روایات کے ذریعہ بغیر تجزیہ کئے عثان کی تعریف کے بل باندھے گئے ہیں ، ان کتابوں میں عبدالوہاب نجار کی'' تاریخ خلفاء''عمر ابونھر کی کتاب'' ، سیدعل فکری کی'' خلفائے راشدین'' ۔ بیسب کتابیں مثانت اور حسن نیت سے بہت دور ہیں ۔

مصر کے ارباب محقیق عقیدت میں اسنے پست ہوسکتے ہیں بیسوچا بھی نہیں جاسکتا۔ بے سروپا کتابوں کے علاوہ کانفرنسوں کے ذریعہ بھی خلفاء کی ستائش کے ذریعے حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان میں مصریو نیورش کے وائس چانسلر شیخ محمد خصری بہت آ گے آ گے ہیں۔

#### وصیت رسول الله المتالم عثان سے

منداحرابن طنبل (۳) میں ابومغیرہ ، ولید ابن سلیمان ، ربعہ ابن یزید ،عبداللہ ابن عامر ، نعمان بن بیر بیہ عبداللہ ابن عامر ، نعمان بن بیر (بیسجی رادی وشقی ہیں ) عائشہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا مل آیا آبا ہے آدی بھیج کرعثان کو بلوایا۔ پھران کی طرف رخ کر کے پچوفر مانے گئے۔ میں بھی پہنچ گئی کہ دیکھوں کیا فرماتے ہیں ۔ آپ نے شانے پر ہاتھ مار کر کے آخری بات کی: اے عثان! ممکن ہے خدا تمہارے جم پر پیرا بهن آ راستہ کرے ، اگر منافق شورش کریں تو اے اتار نانہیں جا ہے تی ہوجانا۔ آپ نے اسے تین بار فر مایا۔

ا ـ البدلية والنحلية ، ج يرم ١٥٣ ـ (ج يرم ١٤٠٠ موادث و٢٦ ج) ميح بغاري ، ج٢ ، م ١٥٣ ـ (ج٢ ، م ١٥٩ ـ حديث ، ١٥٧٢ ) ميح مسلم ، ج٢ بم ٢٠ (ج٢ ، م ١٣٢ ، حديث ، كه ، كتاب صلاة المسافر -

۲- تاریخ طبری ، ج۵ می ۵۰ ( ج۳ می ۲۵۱ حوادث ، سامیه) - اسد الغابیة ، ج۳ می ۱۷۳ - ( ج۳ می ۲۷۰ - نبر ۲۹۷۳) - البداییة والنماییة ، ج۷ می ۱۵۲ - ( ج۷ می ۲۰ ساروادث و سامیه) -

٣\_منداحر، ج٢، ص ٨٩\_١٨٩\_ (ج٤، ص ١٢١ صديف، ٢٥٥ -٢٨٩ ص ١١٦ صديف ٢٣٢٢)\_

نعمان نے عائشہ سے بوچھا: اب تک آپ نے بیرصدیث کیوں نہ فرمائی؟ جواب دیا: میں بھول گئ تھی۔ جب بیصدیث معاویہ نے نی تو خط لکھ کرای صدیث کی تقدیق کی۔

اس روایت کے تمام راوی عثان کے عقیدت منداور شامی ہیں ۔نعمان تو باغی گروہ میں بھی شامل تھا، جے قیس ابن سعدانصاری نے گمراہ اور گمراہ کرنے والا کہا ہے۔

۲۔ مند طنبل (۱) میں محمد ابن کنامۃ اسحاق ابن سعید، عاکشہ سے روایت کی ہے کہ میں نے صرف ایک باررسول خدا منظی آئی ہے کہ ایک کان لگا کر سنا۔ جب ظہر کے وقت عثمان ان سے ملئے آئے۔ میں سمجی کہ ہم عور توں سے بارے میں بات کرنے آئے ہیں۔ لیکن رسول منظی آئی ہے نے وہی پیرا بمن ندا تار نے کی بات کی ۔ جب بعناوت کے بعد بھی عثمان نے خلافت نہیں چھوڑی تو میں سمجی کہ وصیت رسول پر عمل کیا بات کی ۔ جب بعناوت کے بعد بھی عثمان نے خلافت نہیں چھوڑی تو میں سمجی کہ وصیت رسول پر عمل کیا ہے۔

اس روایت کے بھی راوی اموی اورعثان خاندان کے ہیں۔ پھریہ کہ روایت مرسل ہے۔ ۳ طبرانی (۲) نے مطلب ،عبداللہ، لیٹ ، خالد، سعید، ربیعہ نے عبداللہ ابن عمر سے روایت کی کہ رسول خدامل فی آلی ہے عثان سے کہا: بیرا بمن خلافت نیا تار نا۔

ان راویوں میں عبداللہ ضیعف ہے اور اس کا د ماغ خراب ہوگیا تھا۔ (۳) سعید غیر معتبر ہے، (۴) ربیعہ (۵) کی روایتیں لچر ہوتی ہیں ،ضعیف وست ہے۔ ظاہر ہے کہ بیرروایت بھی ان راویوں کی وجہ سے ضعیف ہے۔

ا منداحر، ج٢ بم ١١٥ (ج٤ بم ١٤٥ مديث ،٢١٣١٦) \_

٢ \_ المعجم الاوسط (جسم م ١٩٨ مديث ٢٨٥١)\_

۳-العلل ومعرفة الرجال ( ۳۳ م ۱۳۳-نبر، ۴۹۱۹) \_ كتاب الضعفا والمتر وكين ( ص ۴۹ انبر ۳۵۱) \_ الجرح و التعديل ( ح۵ م م ۸۷ ،نبر ۳۹۸ ) \_ كتاب المجر وحين ( ج۲ م ۴۰ ) \_ تعذيب التهذيب ، ج۵ م ۴۷ - ۲۷ ـ ۲۵ ـ ( ج۵ م ۴۲۵ ) \_ ۲ ـ تعذيب التهذيب ، چ۲ ، م ۹۵ ( چ۳ ، م ۸۳ ) \_

۵-انتفات ( ج۲، ص ۲۰۱) \_ التاریخ الکبیر ( ج۳، ص ۲۹۰ نمبر ۹۸۷ ) \_ تحذیب التحذیب ، ج۳، ص ۲۵۱ \_ ( ج۳، ص ۲۲۱ ) \_

۳۔ احمد طنبل(۱) نے سنان ابن ہارون ،کلیب ابن دائل ، ابن عمر کی روایت نقل کی ہے کہ رسول خدا ملے ایک احمد طلوم قل ہوگا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عثال تھے۔ اس روایت کے بھی راوی ضعیف وست ہیں۔ جیسے سنان بن ہارون (۲) کلیب بن دائل۔ (۳)

۵۔مند ضبل (۴) میں موی ابن عقبی کی روایت نقل کی گئی ہے کہ محاصرہ کے وقت میں عثمان کے گھر میں تھا۔اتنے میں ابو ہر ریےہ ملا قات کے لیے آئے۔والیس جاتے ہوئے حدیث سالی کہتم لوگ میرے بعد فتند دیکھو گے۔ایک شخص سے یو چھا:اسے کون نجات دےگا؟ فرمایا:عثمان۔

اس روایت میں موی گمنام ہے اور اس کی باتیں بے سروپا ہوتی تھیں۔ چربیہ کہ وہ اموی بھی تھا۔
۱ ۔ تر ندی (۵) نے سعید جریری ،عبداللہ بن شقیق سے روایت کی ہے عبداللہ بن حوالہ نے کہا:
پغیر نے مجھ سے پوچھا: جب فتن تمام عالم گھیر لے گاتو کیا کروے گا؟ میں نے عرض کی جوخداور سول کا تھی ہو۔ رسول ملی تی تی نظر مایا: عثان کی پیروی کرنا۔

یسعید جربری اختلال حواس کا شکارتها، اس لیے اس کی روایات معتبر نہیں ہیں ۔عبداللہ بن سقیق کو ابن سعد نے ہوا خواہ عثان بتایا ہے (۲) اور علی سے خت کیندر کھتا تھا، (۷) احادیث رسول ملی این سعد نے ہوا خواہ عثان بتایا ہے (۲) اس کی عبادت بیار ہے اور وہ دشمن خدا ورسول ملی این ہے ۔ رشن میں وشمن علی منافق وجہنمی ہے (۸) اس کی عبادت بیار ہے اور وہ دشمن خدا ورسول ملی این الیم بیا تا ہے اور جن اصحاب علی نے ارشا درسول ملی این معتبر سمجھا جاتا اسے کو تو معتبر کہا جاتا ہے اور جن اصحاب علی نے ارشا درسول ملی این انھیں غیر معتبر سمجھا جاتا

ا ـ البدلية والنحاية ، ج ٧٠٨ م ٢٠٨ (ج ٧٥، ص ٢٣٣ \_ حوادث ، ٢٥ جي ) ـ منداحد (ج٢، ص ٢١، مديث ، ١٩٥٥) ـ

٢- كتاب الجروطين (ج ام ٣٥٧) يحمد يب التحديب، جهم، ص٢٨٣\_ (جهم، ص١١٣)

٣ تهذيب والتمذيب (ج٨ بم ٢٠١) ـ

٣ \_منداحد، چ۲،ص ۳۳۵ (چ۳،ص ۱۸ ـ حدیث، ۸۳۳۱) \_

۵\_سنن ترزي (ج۵م ۴۸۸ مديث ۳۷۰) ـ

۲ \_طبقات ابن سعد (ج ۲، ۱۲۲) \_

۷- تحذیب النفذیب، ج۵، ص۲۵۰ (ج۵، ص۲۲۳) تفذیب الکمال (ج۵، ص۸۹ م. نمبر۳۳۳) -المستدرک التحسین ، ج۳، ص۱۳۹ (ج۳، ص۱۲۱، حدیث ۱۴۰ – ۲۲) -

ے۔منداحمد (۱) میں ہرم بن حارث اور اسامہ بن خزیم ہے بھی فتنہ کے زمانے میں عثان ہے وابستہ ہونے کا تذکرہ ہے۔اس روایت میں عبداللہ بن شقیق ہے جس کی با تیں لچراور نا قابل ہوتی ہیں۔
۸۔ احمد بن عنبل کی مند میں فرج بن فضالہ ہے روایت عائشہ ہے کہ رسول خدا ملے آیا ہے کہا:
کاش! اس وقت کوئی ہوتا تو میں اس سے گفتگو کرتا۔ میں نے عرض کی: ابو بکر کو یا عمر کو بلا دون؟ آپ خاموش رہے ، پھر ایک غلام سے کان میں کہا تو وہ عثان کو بلالا یا۔ رسول نے کافی دیر تک سرگوشی کی ، قاموش رہے ، پھر ایک غلام سے کان میں کہا تو وہ عثان کو بلالا یا۔ رسول نے کافی دیر تک سرگوشی کی ، آخر میں بیرا بن خلافت ندا تار نے کی تین بارتا کیدگی۔

متدرک(۲) حاکم میں اس سندکوعالی کہا گیا ہے گئن بغاری وسلم نے قل نہیں کیا ہے۔ ذہبی نے فرج بن فضالہ کی سند کوضعیف کہا ہے۔ تمام محدثین نے فرج کوضعیف قرار دیا۔ (۳) یہی روایت سند احمد (۴) میں قیس بن ابی حازم کی سند ہے ہے جے متدرک، (۵) حلیہ، (۱) استیعاب (۷) و تاریخ بن کثیر (۸) میں نقل کیا گیا ہے۔ قیس نے حضرت علی میں گئی تھا۔ کبی عمریا نے کی وجہ ہے پاگل ہو گیا تھا۔ کوئی اس کی روایت سے پر ہیز کرتے تھے۔ (۹) اس لیے ہمیں کو نیوں کا انباع کرنا جا ہے۔ کسی منافق و پاگل کی بات کا اعتباری کیا؟

ا\_منداحد، چ۵، ص۳۵،۳۳\_( ۲۶، ص ۱- مدیث ۱۹۸۴ ص ۱۳، مدیث ۱۹۸۵)\_

٢-منداحد، ١٥٠٥م ١٥٠ ( ح ٤٠٥ الا، مديث ٢٣٩٢٥)\_

٣\_المتدرك على المحسنين ،ج٣،ص ١٠ (ج٣،ص ٢ ١٠ مديث ٣٥٢٠)\_

۳-تارخ بغداد ( ج۴ام ۳۹۵، البّارخ ) الكبير (مجلد ۷، م ۱۳۳، نمبر ۱۰۸) كتاب الضعفاء والمحر وكين ، (ص ۱۹۸، نمبر ۵۱۵) ـ الجرح والتعديل ، ( ج ۷، م ۵۵ ـ نمبر ۴۸۳) ـ كتاب المجر وحين ، (ج۴ م ۴ ۲۰) ـ تحدديب التحديب ، ج۸، م ۲۲۰-۲۷۲ ـ

۵-منداحد، ج د م ۵۲- ( ج ۲، ص ۷۸، مدیث ۲۳۲۳)

۲ \_الستد رک علی الشخیسین ، ج ۳ بس ۹۹، (ج ۳ بس ۱۰۱، مدیث ۴۵۳۳)\_

٤ ـ حلية الأولياء، ج ا ، ص ٥٨ \_

٨ ـ استيعاب، ج٢ م م ٢٧٨ \_ (القسم الألث م ١٠٣٧ ـ نبر ١٤٧٨) \_

٩ \_البدلية والنعلية عن ٢ ، م ٢٠٥ \_ ( ع ٤ ، ص ٢٠١ حوادث ، ٢٠٥ هي ) \_

## 

۱۰۔ ذہبی نے میزان (۲) میں انس کے طریق سے نقل کیا ہے کہ دسول خدا مٹھ ایکھ نے فر مایا عثان! تم میر ہے بعد خلیفہ ہوگے، منافق تمہیں معزول کرنا چاہیں گے۔خلافت نہ چھوڑنا، اس دن روزہ رکھ لینا، میر ہے ساتھ افطار کرنا۔ ذہبی کہتے ہیں کہ اس سند میں خالد ہے جس کی روایات عجیب ہوتی ہیں۔ ابن حبان (۳) کہتے ہیں کہنا قابل استناد ہیں۔ ابوحاتم اسے تو کنہیں سیجھتے۔ (۴)

#### ان روایات پرایک نظر

بیروایات جموف اورفریب کا ایک تسلسل ہیں۔ اگر چہ جمی ضعیف میں کیونکدان کے راوی کذاب، متروک، بے اعتبار اور مطرود ہیں۔ پھر بید کہ متن بھی معیوب ہے کیونکہ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام مہاجرین وانصار اور صحابائے کرام منافق ہیں جوعثان کومعزول کرنا چاہتے تھے۔ صرف چار پانچ اصحاب رسول ملٹی آئی عثان کے ساتھ تھے مثلاً زید بن ٹابت، حیان، اسید الساعدی، کعب بن مالک اور ان کے علاوہ پھے اموی او باش ۔ حالانکہ ہم سب کاعقیدہ ہے کہ تمام صحابہ نیک اور پاکدل ہیں، قرآن وحدیث میں ان کی ستائش وارد ہوئی ہے۔

ان روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ رسول مل آیا آئی نے جنگ نہ کرنے کی عثان کو وصیت کی تھی لیکن عثان نے مختلف صوبوں میں خطوط لکھ کرعوام اور فوج کی کمک طلب کی۔ مدینہ والوں کومشرک اور کا فرکہا۔ اس بیکسی کے ساتھ قبل ہوئے کہ تمام اموبوں نے ام حبیبہ کے گھرینا ہ لی بھروہاں سے بھاگ نگلے۔ عائشہ

ارسنداحد، ج٢،٥ ٥٥ ـ (ج٤،٥ ١١١، مديث ٢٣٩٢٥) -

۲\_المبعد رك على الحيمسين ، ج ۳، ص ۱۰۰ (ج ۳، ص ۲ ۱۰ مديث ، ۴۵ ۳۸ ) -

۳-تارخ بغداد (ج۱۶،۹۵،۳۹۵،البارخ) الكبير (مجلد۷،۱۳۳،نمبر۲۰۸) كتاب الضعفاء والمتر وكين، (ص۱۹۸،نمبر۵۱۵)-الجرح والتعديل، (ج۷،ص۵۵-نمبر۴۸۳)- كتاب المجر وحين، (ج۲،ص۲۰)- تعله عب التعديب، ج۸،ص۲۲۳-۲۲۰-۳-منداحمد، ج۲، ص۵۳-(ج۷،ص۸۷، مدين ۳۳۷۳۲)-

کوچاہیے تھا کہ رسول خدا ملڑ گاہ کا پیفر مان کہ عثان امین ہیں ان کی پیروی کرو، تمام صحابہ کے گوش گذار کرتیں تا کہ فقنہ کے وقت صحابہ تھے فیصلہ کر سکیس لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ کسی صحابی کواطلاع نہیں دی گئے۔ اس لیے عثمان بے بسی سے قتل ہو گئے اور کوئی یو چھنے تک نہ آیا۔

### منا قب عثان يرايك نظر

یہاں تک عثان کے حالات زندگی بیان کئے گئے۔ پیٹنیس ان کی زندگی کے بیسیاہ اوراق ہیں یا سفید، بہر حال ہر صاحب نظر انھیں دفت نظر ہے مطالعہ کر کے نتیجہ نکال ہی لے گا۔اب ذراان کی ستائش وتعریف پرمشمل مروایات کوانصاف کی میزان پر جانچ لین تا که انداز و به وسکے که روایات گڑھنے والوں نے کس قدرغلو سے کام لیا ہے۔اب تک جو کھے پیش کیا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زشت خو، بدسرشت اورخواہشات کے چکرمیں پھنس کے احکام خدا کی خلاف ورزی کرنے والے تھے بلکہ ہواو ہوں میں اس قدر بے قابو ہو گئے تھے کہ بدز بانی کر کے آخرت کے بھوگ میں کھنے کے محقق کی مجال نہیں کہ ان واقعات کی روشن میں ان کی شان نضیلت میں کوئی روایت نقل کرے۔ چاہے وہ ضعیف ہو یا محکم۔ کیونکہ ان کے خلاف امحاب رسول مٹائیلیلم کی آراء کو گذشتہ صفحات میں پیش کیا جاچکا ہے۔ چہ جائیکہ ان کی شان میں ایسی روایات کی بھر مار کر دی جائے کہ ان میں سبھی ست ،ضعیف ، لچراور مرسل ہوں ۔ ان کے مطالعہ سے گڑھنے والے کی اندھی عقیدت ،خود غرضی اور بے بصیرتی صاف محسوں ہوجاتی ہے۔ان میں زیادہ ترشامی اوراموی خاندان کی فردیا چھے یا ان کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ان سےمعلوم ہوتا ہے کدمعاویہ کے تھم سے ان کی خوشا مدیل یہ کارستانیاں کی گئی ہیں۔مغاویہ نے سنہرے سکوں کی تھیلیاں کھول دی تھیں کہ شجر ۂ ملعونہ اور خانوا دہ عاص کی فضیلت میں حدیثوں کے انبار لگادو۔ان ہے انداز ہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر روایات لچراور پوچ بھی ہیں ۔خودان کے متن سے جھوٹ کا پول کھل جاتا ہے۔ پچھ نمونے ملاحظہ فرماییے:

ا مسلم اوراحمہ نے بطریق عمیل (اموی) اوراس نے لیٹ (عثانی) سے اوراس نے بحی بن سعید

(اموی) اوراس نے عثان کے چیرے بھائی سعید بن عاص سے روایت کی ہے کہ جھے سے عائشہ اور عثان نے بیان کیا کہ ابو بکر نے رسول خدا مٹھ آلی آئی سے ملاقات کی اجازت طلب کی ۔ حالا تکہ آپ عائشہ کے ساتھ ران کھولے ہوئے عائشہ کی ران پر سرر کھے آرام فرماد ہے تھے ۔ رسول خدا مٹھ آلی آئی نے ای حالت میں اندرآنے کی اجازت دے دی ۔ ابو بکر نے مطلب بیان کیا اور واپس گئے ۔ استے میں بھر آئے اور اجازت ما تکی ، رسول خدا مٹھ آلی ہم اس کے اس حالت میں اجازت دی اور عمر نے ضرورت بیان کی اور واپس گئے ۔ عثمان کا بیان ہے کہ پھر میں نے اجازت طلب کی تو رسول خدا مٹھ آلی آئی اٹھ کر بیٹھ گئے اور واپس گئے ۔ عثمان کا بیان ہے کہ پھر میں نے اجازت طلب کی تو رسول خدا مٹھ آلی آئی اور پیٹ آیا ۔ عائشہ عائشہ سے فرمایا اپنے کپڑ سے سمیٹ تو لوء تو میں نے ان سے اپنی ضرورت بیان کی اور پیٹ آیا ۔ عائشہ نہیں کیا جوعثان کے موقع پر کیا ؟ آپ نے فرمایا : بلا شبرعثان بڑے شرمیلے ہیں ، بڑے حیادار ہیں ۔ میں فرراکہ اس حال میں دکھ کرعثان بغیرا نی ضرورت بیان کئے واپس میلے جا کیں گے۔ (۱)

صحیح مسلم میں بطریق عائشہ یہی روایت منقول ہے، جس میں رسول خداط التی آئے نے عائشہ کو جواب دیا: کہ کیا میں ایسے شرمیلے انسان سے حیانہ کروں جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں (۲) صحیح بخاری (۳) میں ہے کہ رسول خداط ٹی آئے ہم کھڑے ہوگئے اور عثمان کے آنے پر ڈھا تک توپ کیا۔ ان روایات کے متعلق ابن جرکہتے ہیں کہ ابن تین کا بیان ہے کہ وہ داؤدی نے اس روایت کو نامعلوم و نا درست جانا ہے اور کہا ہے کہ بیر دوایت دوسری حدیث سے مربوط ہے۔

علامه المن فرماتے ہیں: حیانام ہے اپ نفس کوان باتوں سے روکنا جود بی اور انسانی نقطہ نظرے نامناسب ہیں۔ یہ چیز انسان کی فطرت میں ودیعت کی گئی ہے۔ اس میں زیادتی پیدا کر کے انسان

ار می مسلم، ج ۷، ص ۱۷ ار ج ۵، ص ۱۸ - حدیث ، ۲۷، کتاب فضائل الصحابیة ) - منداحمد ، ج ۱، ص ۱۷ - ج۲، ص ۱۵۵ - ( ۱۷۷ - ج ۱، ص ۱۱۳ - حدیث ، ۲۷ - ج ۷، ص ۲۲۲ - حدیث ۲۲٬۲۹ - ص ۲۳۹، حدیث ۲۳۸۱) -

۲\_منداحد، ج۲ بس۱۲\_( ج۷ بم ۹۲\_ صدیث، ۲۳۸۰) صحیح مسلم، ج۷ بس ۱۱۱\_(ج۵ بس ۱۸، صدیث ۲۰ مل کتاب فضائل الصحابة ) بمصابح النة \_

٣ صحيح بخاري، (ج٣ م ١٣٥١ ـ حديث٣٩٢) \_

ا پناایمان بڑھا تا ہے۔ پھر بندر تج تر تی کر کے معرفت کے انتہائی مدارج پر فائز ہوجا تا ہے، پھر پہلکہ و صلاحیت جیادار میں رائخ ہوجاتی ہے تو خود کوشعوری یا غیرشعوری طور پر غلطیوں اور برائیوں ہے محفوظ کرنے لگتا ہے۔ پھر انسان کے اعضاء وجوارح اور نفس وعقل کے تمام مظاہرات، افعال و ترک، میلا نات وخواہشات ای حیا کے زیراثر آجاتے ہیں اور شرم وحیا کے حدود میں واقع ہوتے ہیں۔ پھروہ شعوری طور پر غلطیوں کے قریب بھی نہیں پھٹکا۔ رسول خدا مل قبل آلے کا ارشاد ہے: خدا ہے واقعی حیا کرنا یہ ہے کہ دماغ، بطن و شرمگاہ وغیرہ کی حفاظت کرے، بلاء وموت کو یا دکر ہے۔ اس بنیاد پر ہروہ کام جودین و انسانیت کے حدود سے باہر ہووہ حیا کے منافی ہے۔ پھر تو وہ بے حیائی اور بدکاری کی طرف تھنچ جائے گا اور عفت و انسانیت کے حدود سے باہر ہووہ حیا کے منافی ہے۔ پھر تو وہ بے حیائی اور بدکاری کی طرف تھنچ جائے گا اور عفت و انسانیت کو دور بھینک دے گا۔ جے شرم و حیانہیں وہ پھر جو جی چاہے کرے۔ ای مفہوم کو دیث درسول مشرفی گیا ہے۔ (۱)

لبذا بروه كام جوبدكارى، دريده دئى، خيانت، دحوكه، وعده خلافى، برزه سرائى، شحوت رانى وغيره پمشتل بو، وه حياوشرم كى ضديس -اك تضا دكو صديث رسول التَّهْ اللَّهُم يس بيان كيا كيا به كُهُ السحيساء والسعمى من الايمان وهمايقربان من الجنة و يباعدان من النار والفحش والبذاء من الشيطان و هما يقربان من النار و يباعدان من الجنة "(۲)

"المحياء من الايمان والايمان في الجنة والبذاء من الجفاء و الجفاء في النار"(") حضرت في خرمايا: المحا تشرفها الرحياكي انسان مين پيدا موجائ توخواه كمثابي بدكار مو، بهترين اورنيك شخص موجائ كار(")

۔ بدکاری و بدزبانی جس میں بھی ہوخرابی کا باعث ہے، حیاوشرم جس میں بھی ہوآ رائٹگی کا وسیلہ

ا محجى بخارى ، كتاب الا دب (ج ٥ ، ص ٢٢٦٨ ، مديث ٢٩ ٥٥)\_

۲ \_ المجم الكبير، (ج١٨ص ١٤٨م مديث ٩ ٣٠) \_ الترغيب والترهيب ، ج٣ بص١٦٥ \_ (ج٣ بص ٣٩٨، مديث ، ٢ ، )

٣- الترغيب والترهيب ، ج٣م ١٦٥ ـ (ج٣م م ٣٩٨ - حديث ، ٥٠) منداحمد، (ج٣م م ٢٩٣، حديث ،١٠١٣٠) \_ سنن

ر نه کی، (ج۵م ۱۲ مدیث ۲۶۱۵) می این حیان ، (ج۲م ۳۷۳ مدیث ،۸۰۸) \_ ر

٣- المتجم الصغير، (ج ا م ٢٧٠) - الترغيب والترحيب ، ج ٣ م ١٢١، (ج ٣ م ١٩٩ ، حديث ، ٨ ) \_

ہے۔(۱)

۔ خدا جب کی بندے کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس سے حیاوشرم اٹھالیتا ہے، حیاختم ہونے سے آ دمی کینہ تو زہوجا تا ہے، پھرتو امانت بھی ختم ہوجاتی ہے اور خائن ہوجا تا ہے، اس طرح اس بیس سے احساس ترحم رخصت ہوجا تا ہے اور وہ ملعون ہوکر دائر ہ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔ (۲)

۔شرم وحیا کاثمر وصرف خیرونیکی ہے۔ (۳)

اب ذراعثان کے حالات زندگی میں ویکھے شاید پھیشرم وحیا کی رمق نظر آجائے ، ان کے نظریات وخیالات ، ان کی باتیں ، ذمددار بول سے عہدہ برآ مدہونا وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کدان میں شرم وحیا نام کو بھی نتھی ۔ اگر ذرہ برابر بھی شرم ہوتی تو الی گندی باتیں نہ کرتے ، نہ ذمہ دار بول میں کوتا ہی کرتے ۔ ان میں حیابی نتھی چہ جائیکہ سب سے زیادہ حیادار ہوں ۔ ملاحظ فرما ہے:

مولاعلی میلئظ سے فرماتے ہیں: تم میرے نز دیک مروان سے افضل نہیں ہو۔ کیا جب وہ یہ فقرہ کہہ رہے تھے تو یا دنیوں تھا کہ قرآن نے اضیں نفس رسول مٹٹٹ آیٹم کہا ہے، طہارت کا اعلان کیا ہے۔ مروان کو رسول مٹٹٹ آیٹم نے چھپکلی بچہ کہد کے جلاوطن کیا تھا۔

قتل محدین ابی بمر کا خط پکڑا گیا تو بے حیائی کے ساتھواس کا الزام علی پرعا کد کر دیا۔

عماریا سرکوجلاوطن کرکے کہتے ہیں:تم اس سے زیادہ کے ستحق ہو۔ ابوذ رکے لیے کہا: اس جھوٹے ، مکار بڈھے کے متعلق رائے دو؟ پھانی دوں یا قید کروں۔

عبدالرحمٰن بنعوف جنھیں عشرہ کی فر دکہا جاتا ہے،ان کومنا فق کہا۔ (۴)

متازخطیب صعصعه کوهیکل مغرور ومتکبر کہا۔مغیرہ نے عمار باسر کی سز اپراعتراض کیا تو گالی دینے

ا یسنن این ماجه، ج۲، ۱۹۷۳، (ج۲، ص۱۳۰۰، حدیث ۱۸۵۸) سنن تر ندی، (ج۴، ص ۴۳، حدیث ۱۹۷۰) -۲ سنن این ماجه، (ج۲، ص ۱۳۳۷ مدیث ، ۵۴، ۱۳۵ مه) - الترغیب والتر هیب ، (ج۲، ص ۱۷۷، ج۲، ص ۴۰۰، حدیث ۱۱) -۳ صحیح بخاری ، (ج۵، ص ۲۲۷۷، حدیث ، ۲۷۷۷) - صحیح مسلم ، (ج۱، ص ۹۳، حدیث ۲۰، کتاب الایمان ،) الترغیب والتر هیب ، (ج۳، ص ۴۹۷، حدیث ۲) -

٣ \_السيرة الحلبيه ،ج م م ٨٥ (ج ٣ م ٨٥) \_الصواعق الحرقه م ٢٨ \_ (ص١١١) \_

گے۔معاویہ کوخط میں لکھا کہ مدینہ والے کا فرہو گئے ہیں۔تمام انصار ومہاجرین ودیگر اصحاب کومشرک کہا۔ مالک اشتر اوران کے ساتھیوں کو لکھتے ہیں کہتم لوگ مسلمان نہیں ہو۔

منبرے جھوٹ کی حد کر دی۔ فرمایا: اس جماعت اہل مصر کو پچھ باتیں معلوم ہوئی تھیں، جب انھیں یقین ہوگیا تھیں ، جب انھیں یقین ہوگیا کہ سب غلط تھیں تو واپس چلے گئے۔ اس سفید جھوٹ پر بعد میں اظہار ندامت کیا۔ اپنا عہد تو زنے کی معافی مانگی۔ ان کی زوجہ بستر مرگ پر رات بھر تڑپتی رہی اور بیدو دسری زوجہ کے ساتھ دادھیش ، دیتے رہے۔ ان کی قرآن وسنت سے انحراف کی سیکڑوں مثالیں ہیں۔ صحابہ کو سزائیں دینا ، جلاوطن کرنا دیتے رہے۔ ان کی قرآن وسنت سے انحراف کی سیکڑوں مثالیں ہیں۔ صحابہ کو سزائیں دینا ، جلاوطن کرنا دغیرہ ایس بیں جن سے ایک عام آ دی کو بھی ان کے شرم وحیا کا انداز ہ ہوجائے گا۔

توجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ اس روایت میں عثان کو ابو بکر سے زیادہ حیاد اربتایا گیا ہے۔ ایک روایت ہے کہ خدانے ابو بکر سے حیا کی اور پیغیر اسلام ملٹی کی آئی کے جمعوٹا کہا۔ اور اس روایت میں بتایا گیا کہ فرشتے عثان سے شرم کرتے ہیں۔ بھلا ابو بکر کے داخل ہوتے ہوئے رسول نے کپڑے کیوں نہ تھیک کئے ، جن سے خدا بھی حیا کرتا ہے؟

اس روایت میں صرف عثان کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ چاہاس سے رسول خدا ملی اللہ کی توہیں ہی ہوتی ہو۔ ران کا کھولنا خو وا حادیث رسول ملی آئی ہے قطعی ہوتی ہو۔ ران کا کھولنا خو وا حادیث رسول ملی آئی ہے قطعی بعید ہے۔ وہ رسول ملی آئی آئی ہے جو دوشیزہ سے بھی زیادہ شرمیلے تھے (ابوسعید خدری) انھوں نے اسی بعید ہے۔ وہ رسول ملی آئی آئی ہے جو دوشیزہ سے بھی زیادہ شرمیاہ میں شامل کیا گیا ہے اور خودر سول ملی آئی آئی ہے نے کہ وہ رسول ملی آئی آئی ہے نے کہ کھی اس کا کیا گیا ہے اور خودر سول ملی آئی آئی ہے نے کہ کھی اس کے جھیانے کا تھی دیا ہے۔ (ا)

چاروں نداہب کے آئمہ دمحد ثین ران کھولنے کو غدموم اور شرمگاہ کا بز وسیحتے ہیں۔(۲)

ا می بخاری، باب بایذ کرفی المتحد ، (جایس ۱۳۸، جایس ۱۳۵، باب۱۱) فتح الباری، جایس ۱۳۸۰ (جایس ۱۳۸۹) سنن دارتطنی، ص۸۵، (جایس ۱۳۳۰ صدیث ۵۰) سنن ترفدی، (ج۵، مس ۱۴۰ صدیث ۱۳۵۸) منداحد، ج۲، مس ۱۸۸ (ج۲، مس ۲۸۸ مدر ۱۳۸۰ مسلم او در ج۲، مسلم ۱۳۸ صدیث ۱۳۷۷) سنن بختی ، ج۲، مسلم ۱۳۸ سند ۱۳۸ سند ۱۳۸ سند ۱۳۸ می از جایس ۱۳۸ می از جایس ۱۳۸ می از جایس ۱۳۸ می ۱۳۸ می ۱۳۸ می ۱۳۸ می ۱۳۸ می ۱۳۸ می از جایس ۱۳۸ می ۱۳۸ می از جایس ۱۳۸ می از جایس ۱۳۸ می از جایس ۱۳۸ می از جایس ۱۳۸ می ۱۳۸ می ۱۳۸ می از جایس ۱۳۸ می ۱۳۸ می ۱۳۸ می از جایس ۱۳۸ می از جایس ۱۳۸ می از جایس ۱۳۸ می ۱۳۸ می از جایس از جایس ۱۳۸ می از جایس از جایس از جایس ۱۳۸ می از جایس از جایس

بہرعال کوئی بھی صورت ہور سول خدا ملی قیلہ جودو شیزہ سے بھی زیادہ شر میلے تھے ان سے ناممکن ہے کہ چندافراد کے سامنے اپنی ران کھولیں۔ آپ تجب نہ کریں کہ اس شم کی روایات سیحین میں آئی ہیں یہ دونوں کتا ہیں تو لیے راور مہمل روایات کا صندوق ہیں۔ اسمیں ضعیف اور شرعاک با توں کے ڈھیر ہیں۔ اس پراکتھا نہیں کی ہے بلک تغییر کھیہ کے وقت بھی رسول خدا ملی آئی آئے کو بر ہندو کھایا گیا ہے۔ جب کھیہ بن رہا تھا تو عباس نے رسول خدا ملی گیا تی ہم اکو اپنا جا میا تار کردوش پررکھائی تاکہ پھر اٹھانے کی افریت نہیو۔ انھوں نے ایسانی کیا۔ اچا تک آپ زمین پرلوٹے گئے اور آسان تار کی ہوگیا۔ پھرانھ کرفر مانے نہیو۔ انھوں نے ایسانی کیا۔ اچا تک آپ زمین پرلوٹے لگے اور آسان تار کیک ہوگیا۔ پھرانھ کرفر مانے گئے: میراکی امیراکی اور آسان تاریک ہوگیا۔ پھرانھ کرفر مانے گئے: میراکی امیراکی اور آسان تاریک ہوگیا۔ پھرانھ کرفر مانے

روایت میں ہے کہ جیسے بی کپڑاا تا راایک لات آپ پر پڑی اور کہا گیا اپنا کپڑا پہنو۔ (۴) ذرا کوئی بخاری وسلم سے پوچھے کہ رسول خدا ملڑ گیا تھے ہے ہدایت کی جوز حتیں اٹھا کیں کیا لیک اس کا جر ہے کہ اٹھیں اخلاقی واصلاحی اتہام لگا کرشکر بیادا کیا جائے؟

ابن اسحاق (۳) نے بھی رسول خدا کے لیے نظے ہو کر مزدوری کرنے کی دوایت کھی ہے۔ مسلم و صحیح بخاری میں تو حسن بھری کی روایت ہے کہ عثان اگر بند کمرے میں بھی ہوتے تھے تو نظی نہیں ہوتے تھے ۔ (۳) کہاں وہ شجر طہارت کی عریانی اور کہاں یہ شجرہ ملعونہ کی حیاداری ۔ . !! جب معاویہ بن حیدہ نے بدن کے ستر کے متعلق پوچھا تو آپ نے فر مایا: تمام بدن کو چھپانا چاہیئے بیوی اور کنیز کے سواتمام لوگوں ہے . . . پوچھا: اگرانسان تہا ہوتو؟

ا منج بخاری باب بنیان الکعید ، ج۲، ص۱۱ ـ (ج۲، ص۱۵ ـ مدیث ۱۵۰۵) منج مسلم ج۱، ص۱۸۸ ـ (ج۱، اس ۱۳۳۰ موریث ۲۰ ۲ ـ کتاب الحیض ) -

۲ \_ سر دُابن بشام، ج ایم ۱۹۷، (ج ایم ۱۹۳) \_

۳\_ سر وَ ابن بشام ، جَاءِ ک ٢٠٩ ( جاءِ ص ٢٠٩) \_ الروش الانف ، جاءِ ک ١٤٧ \_ ( ج٢٢ ع ٢٠٨ ) \_ عيون الار ، جَاءِ ک ۵ \_ (جاءِ س ۷۵ ) \_ فتح الباري ، ج ۷ عرص ۵ ، (ج ۷ ء ص ۱۴۵ ) \_

٣\_منداحمد، جاءص٧٧\_(جاءص ١١٨، حديث ٥٣٣) \_صفة الصفوة ، جاءص ١١٨\_(جاءص ٢٠٩٠، نمبرم،) رياض النضرة ، ج٢ءص ٨٨ \_(ج٣٤، ص١٤) \_

جواب دیا خدائے تعالی سے حیا کرنا شاکھ ہے تہ ۔ (۱) فقہاء نے ای روایت سے استباط کیا ہے کہ کی حال میں عربیاں ہونا جا کرنہیں کیونکہ اگر لوگ نہیں و کیے رہے ہیں تو خداد کیے رہا ہے۔ (۲) آخر رسول خدا خوداس علم پڑمل کرتے تھے یا نہیں؟ وہ دوشیزہ والی حیا کہاں گئی؟ کیا بخاری و مسلم بچھتے ہیں کہ رسول خدا مُنْ اَلِیْ اَلَٰ عَلَی اَلَٰ اِلَٰ اِلْکُلِیْلِمِ اِلَٰ اِلَٰ اِلْکُلِیْلِمِ اِلْ اِلْ اِلْکُلِیْلِمِ اِلْ اِلْکُلِیْلِمِ اِلْ اِلْ اِلْکُلِیْلِمِ اِلْ اِلْکُلِیْلِمِ اِلْ اِلْ اِلْکُلِمِ اِلْکُلُولِ اِلْکُلُمِ اللَّا اِلَٰ اِلْکُلُمِیْلِمِ اِلْکُلُمِ اللَّا اِلَٰ اِلْکُلُمِ اللَّا اِلِیْلُمِ اللَّالِمِی اِلْکُلُمِ اللَّالِمِی اللَّالِمِی اللَّالِمِی اللَّالُولِی اِلْکُلُمِی اِلْکُلُمِ اللَّالِمِی اللَّلِمِی اللَّالِمِی الْمُلْلِمِی اللَّالِمِی اللَّالِمِی الْمُلْلِمِی الْمُلْلِمِی اللَّالِمِی الْم

رسول خدا من فی اگراین بشام (۱) کی روایت صحیح مان کی جائے تو قاضی عیاض (۷) کی شفاء والی کیسے مطابق ہوگی کہ رسول من فی آئی ہے کو در و دیوار نے بھی پر ہند نہیں دیکھا۔خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں: کہ میں نے رسول خدا ملی آئی کی کھی کریں کو بھی بھی عریاں نہیں دیکھا۔اب ان جھوٹے راویوں کے درمیان خود عائشہ ہی فیصلہ کریں۔ان دروغ بافوں نے

ا مسیح بخاری ، (ج۱،ص ۱۰۵، باب ۲۰) سنن این ماجه، (ج۱،ص ۱۹۸ حدیث ۱۹۲۰) سنن تر نمری ، (ج۵،ص ۹۰ حدیث ۲۷ ۲۹) سنن افی دا کود، (ج۳،م ۱۳ حدیث ، ۱۹۳۷) نیل الاوطار ، ج۲،م ۲۷ سر ۲۶ م ۱۸ ) \_ ۲ نیل الاوطار ، ج۲،م ۲۷ سر ۲۶ م ۲۷ م ۲۷ س

س طبقات انن سعد، (ج امس ۱۲۸) ) منداحم، (ج ۵، ص ۱۱۰ صدیث ۱۷۷۰) تاریخ الکبیر بخاری، (مجلد ۲، ص ۲۸، نمبر ۱۷۳۷) - تغییر بغوی، (ج ۳، ص ۵۰۸) - المجم الکبیر طبرانی، (ج۱۲، ص ۷۳، صدیث، ۱۲۵۱) - حلیة الاولیاء، (ج ۲، ص ۱۲۴، نمبر ۳۹۵) - المستدرک علی المتحسین، (ج۲، ص ۳۵۳، صدیث ۳۵۲۱) - منن ترخدی، (ج ۵، ص ۵۳۵، صدیث

<sup>،</sup> ۳۷۰۹) صبح این حبان ، ( جهما، من ۱۳۳، حدیث ، ۹۳۰ ) کشف النفاء مجلونی ، ( ج۴ بمن ۱۲۹) کنز العمال ، ( ج۱۱ بمن ۴۵۰، ۳۴۹ ، حدیث ۳۲۱۱۸ ۳۲۱۱۲ ) \_

۱۵۰، ۱۲۲۹، مدیت ۲۲۱۱۸ ۳۲۱۱۸)\_ محیم مسلم، جایس ۱۰۵ (جایس ۱۳۴۱، مدیث ۲۸، کتاب الحیض،)\_

۵ \_ المتدرك على المتحمسين ، ج٣ م م ٢٥٧ \_ (ج٣ م ٢٨٨ \_ حديث ، ٥١١٩ ) \_

۲- بيره أبن بشام بس ۲۸۱\_

٤ ـ الشفاعر يف حقوق المصطفىٰ، ج ابص ٩١ ـ (ج ابص ١٥٩) ـ المعجم الكبير، (ج ١٢، ص ٢٥٢، حديث ،١٣٢٥٣) \_

ایوں غیروں کی نصیلت تر اٹی میں رسول اسلام مل اللہ اور دین اسلام کی آبروریزی کا جوشر مناک جرم کیا ہوں مناک جرم کیا ہے اللہ مناک جرم کیا ہے اللہ مناک کے خلاف تقریریں کیا ہے اللہ منان کے خلاف تقریریں کر کے طوفان نہ کھڑا کر تیں ۔ یہودی سے تشبیہ دیتے ہوئے منٹل نہ کہیں ۔ کیا عثان نے آخر عمر میں شرم وحیا بالا کے طاق رکھ دی تھی ؟؟؟

۳-طبرانی (۱) نے ابن معشر ، براء بھری ، ابراہیم بن عمر بن ابان بن عثان ، عمر بن ابان ، ابان بن عثان سے روایت کی ہے کہ عبداللہ ابن عمر کہتے سے کہ عائشہ نے کہا کہ میں رسول خدا مٹھی آلیم کے پاس بیٹھی تھی استے میں ابو بکر ، عمر اور سعد بن ما لک نے اجازت ما تکی اور پھر بات کر کے چلے گئے ۔ تھوڑی دیر بعد عثان آئے تو رسول خدا گفتگو میں محوشے اور آپ کا زانو کھلا ہوا تھا۔ اس کو ڈھا تک مجھ سے کہا کہ ذرا بعد عثان آئے تو رسول خدا گفتگو میں محوشے اور آپ کا زانو کھلا ہوا تھا۔ اس کو ڈھا تک مجھ سے کہا کہ ذرا ادھر چلی جاؤے عثان آئے اور بات کر کے چلے گئے تو میں نے پوچھا: میر سے والداور آپ کے صحابی آئے لیکن آپ نے لباس درست نہیں کیا نہ مجھے اندر بھیجا؟ فرمایا: میں اس سے شرم کیوں نہ کروں جس سے فرشتے شرم کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اجب سے تم کمرے میں گئی ہوعثان نے سراٹھا کر بات نہیں کی۔

علامه این فرماتے ہیں: ذہبی نے سند کوضعیف کہاہے کیونکہ مسلم واحم حنبل نے لچراور بے بنیا دکہا ہے۔ ابومعشر، براء وغیرہ بھی ضعیف اور باقابل اعتبار ہیں۔ ابن معین ، ابو داؤد ، ابو حاتم ، ابو ذرعہ جیسے محدثین نے ضعیف ومہمل اور نا درست کہاہے۔ (۲)

۳ طبرانی نے ابومروان ،محمد بن عثان اموی ،عثان بن خالد ... ابو ہر رہو سے حدیث رسول من اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا نقل کی ہے :عثان حیاء کا پہتلہ ہیں ،جن سے ملائکہ بھی شرم کرتے ہیں ۔ (۳)

ا ـ البدلية والنحلية ، (ج2 بم ٢٢٨ ـ حوادث ، ٣٣٨ <u>ه</u>) ـ ميزان الاعتدال ، (ج٣ م م ١٨١ ، نمبر ٢٠٠٢ ) ـ البارخ الكبير بخارى ، ( ج٦ ، م ١٣٨ ـ نمبر ١٩٦٢ ) \_

۲- تعذیب التحذیب، (ج11، ص ۳۳۰ ج11، ص ۳۷۸) - الجرح والتعدیل، (ج۲، ص۱۱، نمبر ۳۳۳) - کتاب الجروحین، ( ح5ا، ص ۱۱۰) - میزان الاعتدال، ج1، ص ۳۴ - (ج1، ص ۵۰، نمبر ۱۲۰) - لسان المیوان، ج1، ص ۸۲ - (ج1، ص ۸۲ - نمبر ۲۳۵) ۲۳۵) - افکال فی ضعفاء الرجال، (ج۵، ص ۵۷، نمبر ۱۲۳۳) - لسان المیوان، ج۳، ص ۲۸۲، ج۳ (بص ۳۳۵ - نمبر ۱۲۲۱) -۳ - البدلية والنملية، ج2، ص ۲۰۳ - (ج، ۲، م ۳۵، ۲۸۸ <u>- ص</u>

اس روایت میں ابومروان ،محمد(۱) اور عثان ابن خالد (۲) متفقه طور سے ضعیف اور مہمل ہیں۔ ۵۔ ابونعیم (۳) نے حدیث رسول ملی آیا مکھی ہے کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیا دارعثان

يں۔

ذراامت کے میزان حیا کا ندازہ سیجئے اورعثان کودیکھئے۔ بیروایت ضعیف و بے اعتبار ہے کیونکہ سلسائے سند میں کوٹر بن تکیم ہے جس کی بزرگ محدثین نے تضعیف کی ہے۔ (۴) ۱۔ ابونیم ہی نے زکریا بن کی مقری ، ابن عمر ہے یہی روایت نقل کی ہے۔ (۵)

جو خص ہدایت یا فتہ صحابہ کے ہاتھوں اپنی بے حیائی کی وجہ نے آل کیا جائے اس کو حیا دار لکھنے والا نہ کان رکھتا ہے نہ آ نکھ نہ عقل و د ماغ۔

ے۔ابن عساکر (٦) نے عثان کے حالات میں ابو ہریرہ سے مرفو عاً روایت کی ہے کہ حیاء ایمان کا جزیے اور میری امت میں سب سے زیادہ حیا دارعثان ہیں۔سیوطی نے جامع صغیر میں اور مناوی نے فیض القدیر میں اس کی تضعیف کی ہے۔ (۷)

ا بالثلاث، (ج٩،٩٣٩) يتمذيب التحذيب، ج٩ص٢٣٣، (ج٩،٩٣٩) -

۲\_ البّاريخ الكبير ،( مجلد۱۹ بص۲۲۰ نبر ۲۲۲۱) \_ الضعفاء الكبير ،( ج۳ بص ۱۹۸، نمبر ۱۱۹۸) \_الكالُ فى ضعفاء الرجال ،( ج۵ بص ۱۵۵، نمبر ۱۳۳۵) \_ كتّاب الحجر وجين ، (ج۲ بص۱۰۲) \_تعذ يب التحذ يب ،ج ۷ بص۱۱۳ ( ج۲ ،ص ۱۰۵) \_ تعذ يب الكمال ، (ج۱۹ بص۳۲۳ ) \_شرح سنن ابن ماج سندى ،ج اص۵۳ \_

٣\_ صلية الأولياء، ج ام ٥١٥ ـ

٣ \_ العلل ومعرفة الرجال احمد، (ج ا بص ٣٣٧ \_ نمبر ٢٤ \_ و ٢٢ م ٣٨ ، نمبر ٥٠ ٥٠) \_ الضعفاء والمحتر وكون ، (ص ٣٣٠ \_ نمبر ٣٧٥) \_ الفعفاء الكبير ، ٢٣٥) \_ الكامل في ضعفاء الرجال ، (ج٢ بص ٢٨ ، نمبر ١٦١) \_ الجرح والتحديل ، (ج٢ ي م ٢٧ ) ، نمبر ١٥٠٥) \_ الضعفاء الكبير ، (ج٣ بص ١١١) ، نمبر ١٢٨ ) \_ لسان الميز ان ،ج٣ بص ١٩٩١ . (ج٣ بص ٢٩٨ ، نمبر ١٩٨٣ ) \_ لسان الميز ان ،ج٣ بص ١٩٩١ ، (ج٣ بص ٢٩٨ ) . لسان الميز ان ،ج٣ بص ١٩٩١ . (ج٣ بص ٢٩٨ )

٥ حلية الاولياءج ام ٢٥٠

۲ \_ تاریخ این عساکر، (ج۳۹ \_ ص۹۶ \_ تمبر ۹۲۱۹ ۲ ) مختفر تاریخ این عساکر، (ج۲۱ بس ۱۳۱) \_

الف) الجامع الصغير، (ج ا بس ٥٩٦) فين القدير، ج٣٩، ص ٣٢٩ \_

فضائل کی صدیت گڑھے میں ایک بات کا خاص طور سے خیال رکھا گیا ہے کہ محدوح کو اس صفت سے آ راستہ کیا جائے کہ جس صفت کا اس سے دور کا بھی واسط نہ ہو، تا کہ اس کی بہت صفات کو ڈھانپا جاسکے۔ اس کی شرمناک حرکات پر دوسروں کی تنقید کوروکا جاسکے۔ مثلاً ابو بکر کی شجاعت کا مبالغہ کہ وہ تمام معلیہ صحابہ میں سب سے بہا در تنے ۔ حالانکہ وہ تمام جنگوں میں نہ کی سے مقابلہ کر سکے نہ تواری ھینچی ، بلکہ مبالک میں ان کی برد لی بی کے تماشے دیکھنے کو طبع ہیں۔ اس طرح ان کی عبادت و خداتر سی کا قصیدہ بہا ان کی برد لی بی کے تماشے دیکھنے کو طبع ہیں۔ اس طرح ان کی عبادت و خداتر سی کا قصیدہ پر حاجاتا ہے۔ جب کہ کوئی ایک روایت بھی نماز وروزہ کی چیش وقتی کی نشا نہ حی نہیں کرتی۔ (۱) علم عمر کے قصید ہے بھی پڑھے جاتے ہیں۔ انحیس فقہاء کا سردار کہا جاتا ہے۔ اعلم صحابہ اور تمام انسانوں اور عربوں سے برحا ہوا علم وغیرہ کہا جاتا ہے ، حالانکہ وہ بھیشہ بازاری کا موں میں بھنے رہے اور تنققہ کے مواقع ضائع کرد ہے۔ ان کی خبی از منکر کی ستائش بھی کی جاتی ہے۔ گھر میں گھس کے گانارو کتے تنے لیکن حقیقت سے کہ دوہ برے ہوں باز تنے۔ (۲) یہی طریقہ عثمان کے لیے بھی اختیار کر کے آخیس شرم و حیاء کا پتلہ سے کہ دوہ برے ہوں باز تنے۔ (۲) یہی طریقہ عثمان کے لیے بھی اختیار کر کے آخیس شرم و حیاء کا پتلہ سے معاویہ کی امانت واری بھی اس تماش کی ہے۔

۸۔ متدرک حاکم (۳) میں بطریق داری ،سعید جرجسی ، محمد بن حرب ، زبیدی ، زبری ، عمر بن ابان ، جابر بن عبداللہ ہم روصالح نے خواب ابان ، جابر بن عبداللہ ہم روصالح نے خواب د یکھا کہ ابو بکررسول من آئیل کے ساتھ دابستہ ہیں اور عمر وعثان بھی۔ جب ہم خدمت رسول من آئیل کے ساتھ دابستہ ہیں اور عثان بھی۔ جب ہم خدمت رسول من آئیل کے ساتھ دابستہ ہیں اور دابستگی کا مطلب خلّا فت و جانشین ہے۔ چلے آئے تو ہم نے کہا کہ مردصالح سے مرادرسول من آئیل کے نوحری کی وجہ سے مرسل کہا ہے۔ تجب ہے کہ یہ روایت مرف جابر نے تی اور دوسرے صحابہ کے کا نول سے نہیں کرائی۔

٩- ابن ماجد میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا مل التا اللے فائد مایا: برنی کا بہشت میں

ا۔ العدیر کی ساتویں جلد میں خلیفہ اور ان کی شجاعت ، نیز خلیفہ اور ان کی عبادت کے عنوان میں ان کی شجاعت وعباوت کے کرشے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

۲۔الغد برکی چھٹی جلد میں اس پر بڑے شرح وبسط کے ساتھ بحث ہوئی ہے۔ ۳۔المت درک علی المعجمسین ،ج ۳،ص۴۰۔ (ج۳،ص۹۰،مدیث ۵۵۱)۔



ر فیق ہوتا ہے اور میرے رفیق عثان ہیں۔(۱)

اس روایت میں ابوم وان ، (۲) عثمان بن خالد (۳) ابن ابی زناد (۴) وغیرہ سجی جموئے اور فریب کار ہیں۔ اس لیے روایت ، روایت ضیعف ہے ، پھر یہ کہ آخراس دعائے رسول مٹھی آتیا کا کیا ہوگا ، جس میں آپ نے فرمایا : (۵) بار البا ! تو نے ابو بکر کو غار میں میرار فیق بنایا ، جنت میں بھی میرار فیق ارشی کو بنا۔ (۲) ابن ماجہ کی روایت کی طرح بیر دوایت بھی پوچ ہے کیونکہ اس کے سلسلہ سند میں محمد بن ولیہ قانی (۷) امید میں بن سعید (۸) اور عیسیٰ بن یونس (۹) ہیں جن کی تضعیف ہوئی ہے۔

۱- متدرک حاکم (۱۰) میں بطریق عبیداللہ بن عمر وقوار بری ، قاسم بن عکم ، ابوعبادہ زرقی ، زید بن اسلم نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ ایام حصار میں عثمان کے ساتھ تھا۔عثمان نے طلحہ کوتشم دی کہ کیا تمہیں وہ موقع یا دہے جب رسول الخداط اللہ اللہ اللہ نے میرے لیے فرمایا: ہرنی کا رفیق جنت میں ہوگا اور میرار فیق عثمان ہے قوطلحہ نے کہا: خداگواہ ہے! تم نے صحیح کہا۔ پھروہ واپس چلے گئے۔

منداحمد (۱۱) میں بیروایت ہے کہ عثان نے روشندان سے سرنکلال کرلوگوں سے یو چھا:تم میں طلحہ

ا \_ سنن ابن ماجه، ج ابص ۵۳ \_ ( ج ابص ۲۰ ، حد بیث ۹ ۱۰ ) \_

۲\_الثقات، (ج٩،٩٣٠) يتحذيب التحذيب، ج٩،٩٣٠، (ج٩،٩٩٣)\_

٣- الباريخ الكبير ، (مجلد ٢ ، مس ، ٢٠٠ ، نمبر ٢٢٢١) \_ الضغفا والكبير ، (ج٣ م م ١٩٨ ، نمبر ١١٩٨) \_ الكامل في ضعفاء الرجال ، ( ج٥ ، م ١٤ ا،نمبر ١٣٣٥) \_ كما ب المجر وحين ، (ج٢ ، م ١٠٠) \_

٣\_النَّاريخ، (ج٣٩م ٢٥٨، نمبر١٢١١، )\_كتاب الضعفاء والمتر وكين، (ص١٠، نمبر ٣٨٧)\_

۵\_الكامل في ضعفاءالرجال، (ج٦، م ٧٢٨\_نمبرا٤٤١،)\_

۲\_لسان الميوان، چ۵،ص ۱۱۸\_ (چ۵،ص ۲۷۳، نمبر ۲۱۸)\_

٢ . ميزان الاعتدال، ج٣ م ١٣٥، (ج٣ م ٥٩ ، نمبر ٨٢٩ ) \_

۸\_لسان الميوان، (ج٢ بس٥١ تبر٣ ٨٨٠)\_

٩\_لسان الميوان، (ج٣، م ١٨٥٣م نمبر٧١٠٠)\_

۱۰ المتدرك على التحسين ،ج٣،٩ ص ٩٤ (ج٣،٧٠١٠، دريث،٣٥٣) \_

اا منداحر،جابص ٤\_ (جابض ١١٩ مديث ٥٥٣)\_

بیں اور پھر یہ بات کہی ۔ حاکم (۱) و ذھی نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے لیکن بخاری (۲) کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ۔ ابوحاتم (۳) اسے مجھول کہتے ہیں۔ اس میں ابوعبادہ زرتی مکر الحدیث ہے۔ (۴) عقیلی (۵) مصطرب الحدیث کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس حدیث کو سننے کے بعد بھی طلحہ کی شدت خالفت میں کوئی کی نہیں آئی۔ وہ وفن کرنے میں بھی مزاحم ہوئے ، (۲) جناز ب پر ڈھیلے بھینکے اور نعثل نعثل کہہ کے ہنگامہ کیا۔ (۵) اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بھرے مجمع میں یہ حدیث رسول منائی ، جس کی تا ئید خود طلحہ نے کی اور کسی نے بھی مخالفت میں کوئی کی نہیں کی۔ پھر صحابہ کی عدالت کا کیا سے گا؟ یہ حدیث اصل میں اس حدیث کے مقابل گڑھی گئی ہے ، جس میں علی سے فرمایا گیا ہے کہ 'دیا علی انت انھی و صاحبی و د فیقی فی المجند '' (۸)

اا۔ ابویعلی ، ابوقیم ، ابن عساکر ، مشدرک حاکم (۹) میں بطریق شیبان ، طلحہ بن زید دشقی ، عبیدہ ، جابرے روایت کی ہے کہ ہم لوگ ابن حشفہ کے گھر میں چندمہا جرین ابو بکر ، عمر ، عثان ، علی ، طلحہ ، زیبر ، ابن عوف ، سعد بن ابی وقاص کے ساتھ بیٹھے تنے ۔ رسول خداً نے فر مایا: ہر خض اپنے کفو کے پہلو میں بیٹھ جائے اور خوداٹھ کرعثان کے پہلومیں بیٹھ گئے ۔ اور فر مایا: ''انست و لسی فی المدنیا و الآخرہ ''۔ حاکم کہتے ہیں کہ اس میں طلحہ بن زید ہے جوضعیف اور واہیات ہے۔

ا ۔ المستد رک علی المعجمسین ، (ج۳، ص ۱۰ مدیث ۲۵۳۷) ۔ پنجیعی ذہبی کا بھی پہی حوالہ ہے ۔

۲ - تحذ يب التحذ يب ، ج ۸ ، ص ۳۱۲ \_ (ج ۸ ، ص ۲۸ ) \_

٣-الجرح والتحديل ، (ج ٤، ص ٩٠١ ، تمبر ٦٢٨ ) \_

٣-الجرح والتحديل، (ج٢ بم ٢٨١، نبر ١٥٥٩) ـ النّاريخ الكبير، (ج٢ بم ٣٩١، نمبر ٣١) ـ كتاب الضعفاء والمتر وكين، ( ص٤ كـا، نبر٣٣٣) \_

۵\_الضعفا والكبير، (ج٣١، ص ٣٨١ نمبر١٣١٨)\_

۲\_تاریخ طبری،چ۵،ش ۱۳۳\_(ج۸،مس۱۱۸، توادث، ۱۳۹۸ه)\_

٤ ـ شرح اين الي الحديد، (ج ١٠م ١٠ ـ خطبه، ١٤٥) ـ م ٢ - ١ رخ بغداد، ج١٢م ٢٧٨ ـ (نمبر١٤٢) ـ

<sup>9</sup> \_ مندا بی یعلی ، (ج۳ ، ص ۴۴ ، حدیث ۲۰۵۱ ) \_ تاریخ این عسا کر ، ج ۷ ، ص ۱۵ \_ (ج ۲۵ ، ص ۲۵ \_ نبر ۲۹۷۸ ) \_ مخقر تاریخ این عسا کر ، (ج ۱۱ ، ص ۱۸ ه) \_ المسعد رک علی المجسسین ، ج ۳ ، ص ۹ \_ (ج ۳ ، ص ۴ ۰ ، حدیث ۲ ۵۳۳ ) \_

# 

سیوطی (۱) نے موضوع کہا ہے۔ دوسرے محدثین نے بھی راویوں کومنکر الحدیث ، نا قابل اعتبار وضعیف بتایا ہے: طلحہ بن زید (۲) عبیدہ بن حسان (۳)۔

عثان کورسول خداً کا کفو بتانے والے کم ہے کم دونوں کے خاندان کا جائزہ لیتے ، پھراخلاق و سیرت پرنظرڈ التے۔ بیدوایت اصل میں رسول کے فرمان: ''یساعلی انت ولی فی الدنیا والآحرہ'' کے مقابل میں گڑھی گئی ہے، جسے عظیم محمد ثین نے اپنی کتابوں میں تکھا ہے۔علامہ المیک نے ہیں محدثین کے اسا وادر کتابوں کے نام لکھے ہیں۔ (۴)

۱۲ ـ بزار (۵) نے فارجہ بن مصعب سے عبید حمیری کی روایت کھی ہے کہ میں محاصر ہے میں عثان کے ساتھ تھا۔ عثان نے لوگوں سے پوچھا: کیا یہاں طلحہ ہیں؟ طلحہ نے جواب دیا تو عثان نے کہا: میں تہمیں خدا کی تم دے کر پوچھتا ہوں ہم لوگ رسول کے ساتھ تھے تو آپ نے فرمایا: ہر مخص اپنے رفیق کا ہاتھ تھام کے سب نے اپنے رفیق کا ہاتھ تھا ما اور پیفبر نے میرا ہاتھ تھام کرفرمایا: "هدا جسلیسی فی التحوی میں الآخوہ" بید نیا میں میرار فیق اور آخرت میں میراولی ہے۔ طلحہ نے کہا: خدا گواہ ہے! مہاں۔

اللآلي المصنوعة ،ج ام ١١٥٥ ١١٠.

۲-الآریخ الکیپر، (جهم می ۳۵۱، نمبر ۳۱۰۵) کتاب الضعفاء والهتر وکین، (می ۱۳۳۳ نمبر ۳۳۳) کتاب المجر وطین، (ج۱، می ۳۸۳) \_الضعفاء والمتر وکون، (می ۲۲۵ نمبر ۳۰۰) \_تحد نیب التحد یب، جهم می ۱۱، (ج۵ بس ۱۵) \_

۳ \_ الجرح و التعديل ، (ح٢، ص٩٢، نمبر ٧٤٥) \_ كتاب المجر وحين ، (ح٢، ص ١٨٩) \_ لسان الميزان ، ج٣، ص ١٢٥ \_ (ح٣، ص ١٣٥ \_ نمبر ٨٣٥ ) \_

۷ ـ منداحد ، جابم ۱۳۵۱ ـ (جابم ۵۴۴ ـ حدیث ۴۰۵۲ ـ خصائص نسائی ، ص ۷ ، (ص ۴۵ ـ حدیث ۲۳ ) \_ آنتجم الکبیر ، ( ج۲ابم ۷۷ ـ مدیث ۱۲۵۴ ) \_ المسعد رک علی التحتسین ، (ج ۳۰ بم ۱۳۱۳ ـ ج ۳۰ بم ۱۳۵ ـ حدیث ۲۲۵ ) \_ مناقب خوارزی م ۷۵ ـ (ص ۱۲۵ ـ حدیث ۱۳۵۰) \_ حالات جعزت علی میشان از تاریخ این عساکر ، (نمبر ۲۵۱ ـ ۴۳۹ ) میخفر تاریخ این عساکر ، (ج ۱۵ سر ۲۵ ـ ۲۵ سر ۱۵۳ ـ کفلیة الطالب بم ۱۵ ا ـ (ص ۱۳۳۷ ـ با ب ۲۲ ) \_ دیاض العفر ق ، ج ۲۴ بم ۳۵ ـ (ج ۳ بم ۱۵۳ ـ و فائز العقی م ۷۸ ـ فرائد المعلین ، (ج ایم ۱۳۲ ـ حدیث ۲۵۵ ـ با ب ۵۹ ـ البدلیة والنحلیة ، ج ۷ بم س ۱۳۳ ـ (ج ۷ بم ۱۳۷ ـ حوادث ۲۰ می ۱۵ سر ۱۵ سر ۱۵ می ۱۵ سر ۱۵ می ۱۲ می

## - الله المراق ا

ابن حجر (۱) نے اس روایت کو بغیر کسی تبعرے کے نقل کیا ہے لیکن تہذیب میں خارجہ کے متعلق محدثین کا قول نقل کیا ہے کہ کذاب ،ضعیف ،مہمل ومتر وک الحدیث ہے۔ (۲)

اگر طلحہ نے اس مہمل حدیث کو سنا ہوتا تو قتل و دنی عثمان میں اس قد رشدید مخالفت نہ کرتے ۔ وہ تو عادل صحالی اور عشر ہ مبشر ہ کی فرو تھے۔

۱۳ ا۔ این ماجہ (۳) نے محمد بن عثان اموی اور ابن افی لزنا دکی سند سے ابو ہریرہ کی روایت لکھی ہے کہ درسول خدا نے عثان سے باب مسجد کے پاس ملاقات کر کے فر مایا: میرے پاس جبریل نے آ کر خبر دی ہے کہ خدا نے تمہارا عقد کلاؤم سے رقیہ کے برابر مہریز کر دیا۔ (۳)

اس روایت میں محمد (۵) بن عثان اورعبدالرحمٰن ابن الزنا د (۲) خطا کار ،منکر الحدیث ،غیر موثق ، ضعیف اورمضطرب الحدیث ہیں ۔

۱۳۔ ابن عدی (۷)نے انس سے حدیث مرفوع نقل کی ہے: خدا کی تکوارا بھی نیام میں ہے، جب عثان قتل ہو جا ئیں گے تو پھر قیامت تک نیام میں نہ جائے گی۔

ارفخ البارى ،ج ۵، ص ۱۵ سے (ج۵، ص ۲۰۸)

۲- تبذیب التبذیب ، ج۳، ص ۷۸ (ج ۲٫۳ می ۱۷۷) معرفة الرجال (ج را م ۲۸ ، نمبر۱۴۳) الّاریخ ، (ج ۴٫۷ می ر ۲۵۳ ، نمبر ۱۱۸۸) کتاب الضعفاء والمحر وکین (ص ۹۷ ، نمبر ۱۸۲) \_طبقات بن سعد (ج ریص ۲۷۱) \_الضعفاء والمحر وکون (ص ۲۰۱۱ ، نمبر ۲۰۰۳) کتاب المجر ومین (ج راص ۲۸۸) \_ الضعفاء الکبیر (ج ۱۲ص ۲۵ ، نمبر ۲ ۴۲۲) اللّا کی المصنوعہ ، ج را ص ۱۳۱۷) \_

٣\_منن اين باجرج اع ٥٣٥\_ (ج راع مروم مديث ١١٠)\_

۷\_تاریخ این عسا کر، (ج۳۹، ص ۴۸، نمبر ۲۱۹ س) ۳۹ پختفر تاریخ این عسا کر، ( ۱۲۰، ص ۱۲۰) \_البداییة والنعاییة ، ش2، س ۲۱۱ \_ (ج2، ص ۲۳۸ \_حواد ش**۳۷ چ**) \_

۵\_اثغات، (ج٩٩م٩) يتمذيب التحذيب، ج٩٩م ٣٣٧\_ (ج٩٩م ٢٩٩٠) \_

۲ \_ البّاريخ ، (ج ۲۳ م ۲۵۸ \_ نمبر ۱۲۱۱) \_ کمبّاب الضعفاء والعز وکين ، ( ص ۱۲ \_ نمبر ۳۸۷ ) \_ طبقات ابن سعد ، ( ج ۵ م ۲۲۷ ) \_ حمد يب التحد يب ، ج۲ م ۱۵۱ \_ ( ج۲ م ۱۵۵ ) \_

١- الكال في هعقاء الرجال، (ج ٥ من ١٨٨ - نبر١٣١٧)-

#### 

سیوطی اس حدیث کوموضوع کہہ کے لکھتے ہیں کہ بیآ فت عمرو بن فائد کی لائی ہوئی ہے۔(۱) نیز سلسلهٔ سند میں موی بن سیار (۲)اورمحمہ بن داؤد (۳) ہیں ،جن کی تضعیف ہوئی ہے۔

لیکن تعجب کی بات ہے کہ اس راوی کی مہمل احادیث تاریخ المخلفاء میں نقل کرتے ذراشرم نہ آئی سیوطی ،قر مانی (۴)اورزین، دحلان (۵) جیسے فضائل کے غلومیں بڑے بڑے تماشے دکھاتے ہیں۔

۱۵۔ متدرک حاکم (۲) میں ابن عباس کی روایت ہے کدرسول خدا نے عثان سے فر مایا '' تم قتل کے جاؤگے اورسور و بقر ہ کی آیت ' فلسیک فلیک ماللہ'' پڑھ رہے ہوگے ، تمہارا خون اس آیت پر بہے گا۔ تم قیامت میں اس طرح مبعوث ہوگے کہ مشرق ومغرب والے تم پر دشک کریں گے۔ تم بے ثار لوگوں کی شفاعت کروگے۔

حا کم تو خاموش رہے لیکن ذہبی نے تلخیص میں اس حدیث کوجھوٹی کہا ہے۔ اس میں احمد بن محمد بعض متہم ہے۔ ( ے )

تعجب ہے کہ کی صحابی نے بیصدیث نہیں سی ،صرف ابن عباس کے کان میں پڑی جو کسن تھے۔ (۸)

ا ـ الملآ لى المصوعة ، ج امِل ٢٦١ ـ نيز ملاحظه سيجيح ـ لسان الميز ان ، ج ٢٢ مِل ٢٧٣ ـ ( ج ٢٧ مِل ٢٧٩ ، نمبر ١٣٠٧ ) ـ الضعفاء والمتر وكون ، (ص ٢٠٠٤ ،نمبر ٣٩٩ ) ـ الضعفاء الكبير ، ( ج ٣ مِل ٢٩ ـ نمبر ١٢٩٢ ) ـ الكامل فى ضعفاء الرجال ، ( ج ۵ مِل ١٨٨ ـ نمبر ١٣١١ ) ـ ميزان الاعتدال ، ( ج ٣ مِل ٢٨٣ ـ نمبر ١٣٨٢ ) \_

۲ ـ ميزان الاعتدال ، ج٣ م ١٧١ ـ (ج٣، م ٢٠ ـ نمبر ٨٨٢) ـ لسان الميد ان ، ج٢، م ١٥٠ ـ ( ج٢، م ١٥٠، نمبر ٨٦٥٢ ) ـ الجرح والتحديل ، (ج٨، م ٢٦١، نمبر ٦٥٩ ) ـ الكامل في ضعفا ءالرجال ، (ج٢، س٣٥٥ ، نمبر ١٨٢٥) \_

۳ ميزان الاعتدال ، ج۳ بر ۵۳ مي (ج۳ بص ۵۳ مي نمبر ۲۳۹۹ ) ركسان الميو ان ، ج۵ بص ۱۲۱ (ج۵ بص ۱۸۱ نمبر ۲۳۳ ) ) ر

٣- اخبار الدول بمعلبوع برحاشية اربخ كائل من ابه ١٩٣٧ - (ج ابس ٣٠١) -

۵ \_ الفتوحات الإسلامية، ج٢ بم ٣٩٨ ، (ج٢ بم ٣٢٨ ) \_

۲ \_ المستد رك على اليحسنين ، ج ۳ ، ص ۱۰ ، ( ج ۳ ، ص ۱۱ ـ حديث ۵۵۵ ) \_

۷\_الضعفاء الكبير، (ج۳، من ۳۳۴ \_نمبر۱۳۹۲) \_ميزان الاعتدال، (ج۳، من ۳۵ \_نمبر ۳۷۱۷) \_لسان الميو ان ، ج۳، م ۳۳۸ \_، (ج۳، من ۵۱۲ \_نمبر ۲۵۳۲ ) \_

٨ ١ منداحر، جام ٢٥٣، (جاب ٢٩١١، حديث ٢٨٨) ـ استيعاب، جام ٢٧١ ـ (القسم الألث، م ١٣٣٠ ـ نمبر ١٥٨٨) ـ

مزید مید که ابن عباس امیر الحاج بن کے محکے اور عائشہ نے کہا: دیکھویہاں عثان کی حمایت میں تقریر نہ کرنا۔ اس وقت بھی ابن عباس نے میرحدیث یا دنہیں دلائی ، بالفرض اگر عثان کوحق شفاعت مل گیا تو پھر شجر وُ ملعونہ کی ایک بھی فرد جہنم میں نہ جائے گی۔خودعثان کا قول ہے۔

۱۷۔ متدرک حاکم (۱) میں ہے عبداللہ عدل، کی این ابی طالب، بشار، حاطبی عبدالرحمٰن بن محمد اپنے باپ اور داوا سے روایت کرتے ہیں جنگ جمل کے موقع پر ہم لوگ متنق لین کو دیکھنے نکلے، حضرت علی امام حسن "عماریا سراور محمد بن الی بکروزید بن صوحان بھی ساتھ تھے۔

امام حسن کی نظر محمد بن طحے کا لاش پر پڑی اور ﴿ انا لله و انا الیه راجعون ﴾ پڑھا۔ حضرت علی فی بے چھا: بیٹا کون ہے؟ کہا: قریش کا جوان ۔ حضرت علی فی نے فر مایا: ہاں واقعی نیک لڑکا تھا اور پھر تمکین انداز میں سر پکڑ کر بیٹھ محے ۔ امام حسن فی فر مایا: با با جان! میں آپ کواس جنگی سفر ہے منع کر رہا تھا لیکن ان دونوں نے آپ کا ارادہ بدل دیا ۔ علی نے کہا: بیٹا! تم نے تھیک، کہا کاش، آج ہے ہیں سال پہلے میری موت ہوگئی ہوتی ۔ محمد بن حاطب نے عرض کی: میں مدینہ جارہا ہوں، وہاں لوگ بھے سے عثان کے میری موت ہوگئی ہوتی ۔ محمد بن حاطب نے عرض کی: میں مدینہ جارہا ہوں، وہاں لوگ بھے سے عثان کے میں سوال کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ عماریا سروحمد بن ابی بکر بی میں بولنا چا ہے تھے کہ حضرت علی نے فرمایا: اے عمار وحمد! تم چپ رہو ۔ پھر فرمایا: کہنا کہ عثان نے کچھوتی تو کہنا کہ وہ اس آپ بی بنالیا تھا لیکن کچھاتے تھے کام بھی کئے ۔ آخمیں بڑا برابد لہ ملا ۔ بہت جلد ہم لوگ خدا کی عدالت میں پیش ہوں بنالیا تھا لیکن کچھاتے تھے کہا کہ وہ اس آپ سے عثان کے متعلق پوچھیں تو کہنا کہ وہ اس آپ سے کام مصداتی تھے ﴿ وَ اللّٰ ہِن آمنو ا و عملو الصالحات ثم اتقو او آمنو ثم اتقو ا و احسنو ا و الله بعب المحسنین و علی الله فلیتو کل المومنین ﴾

حاکم نے اس جموئی روایت پرخاموثی اختیار کرلی لیکن ذهبی نے کہا کداس میں بثارابن موی واہیات ہے۔

علامهامی فرماتے ہیں:

ا ـ المستد دک علی التحسین ، ج۳ بم ۱۰۳ ـ (ج۳ بم ۱۱۱ ، مدیث ۴۵۵۷ ) ـ

اس میں عبداللہ(۱) ، یکی (۲) ، بیٹار (۳) اور عبدالرحمٰن (۴) بہی جمو نے اور منکر الحدیث ہیں۔
ان وجالوں نے حضرت علی کو کس قدر مصطرب خیال کا شخص بنا کر پیش کیا ہے۔ (۵) آخر وہ کس جنگ میں اضطراب کا شکار ہوئے کہ جنگ جمل میں مصطرب ہوتے ۔ رسول سے علی کی حمایت کے لیے تاکید بھی فرمائی ،خود عائشہ کو گھر سے نکلنے اور جا بلی تیز ح سے منع کیا تھا۔ (۲) پھر محمہ بن طلحہ تو حضرت علی کے خلاف آلوار سے جنگ کرر ہا تھا، اس کے تل پرافسوس کیوں؟ جس آیت کو حضرت علی نے عثمان کے لیے پیش کیا ،عثمان کی پوری زندگی دیکھی جائے اور عثمان کے متعلق حضرت علی کی آرا و کا تیج رہے تو جموٹ واضح ہوجائے گا۔

21- ابن ابی الدینانے عبداللہ بن سلام کی روایت نقل کی ہے کہ اپام محاصرہ میں عثان کوسلام کرنے گیا ، انھوں نے فرمایا: خوش آمدید میرے بھائی ، میں نے آج رسول خدا کوخواب میں ویکھا ،
فرمایا: عثان ! تمہارا محاصرہ کیا گیا ہے اورتم پر پانی بند کردیا گیا ہے؟ میں نے عرض کی: تی ہاں۔ فرحایا: اگر
چاہوتو تمہاری مدد کی جائے اور چاہوتو میرے ساتھ آکر افطار کرو۔ میں نے افطار کوتر جے دی۔ ای دن افھی قبل کردیا گیا۔ (2)

ا\_تاریخ بغداد،ج۹ مس۱۳\_

۲\_لمان الميوان، ج۲، ص۲۲۲\_(ج۲، ص۳۲۲\_نمبر ۹۱۵۹)\_

٣\_معرفة الرجال، (خ) بص ٢٥، نمبر١٢٣) \_ الآرخ الكبير، (ج٢، ص ١٣٠ \_ نمبر١٩٣٥) \_ كآب الضعفاء والمحر وكين، (ص ١٧، نمبر٨٨) \_ تارخ بغداد، (ج2، ص ١١٩ \_ نمبر٧٠ ٣٥) \_ تحدّ يب التحدّ يب، ج ابص ١٨٣ \_ (ج ابص ٣٨) \_

٣\_ الجرح واتعديل ، (ج٥ م ٢٦ م م ٢٦ م م ١٢٣١) ميزان الاعتدال ، (ج٢ م ٥٤٨ م م ١٩١٧) ـ

۵-تاریخ بغداده ( جسمای ۱۸۷م نمبر ۱۷۵ه) \_البدایه والنمایه ، جری ۱۳۰ (حوادث بیسیده) \_ جمع الزواکد، جری بیس • ۲۳۸ \_ (ج۹ بس ۱۳۳) \_ تاریخ این عساکر ، (ج۱۱م س ۳۵۰) کنزالعمال ، (جماایس ۱۲۳ ـ مدیث ، ۳۲۹۷) \_ شرح • المواهب ، جسم سی ۱۳۲ ، (ایجم الکبیر، جام ۱۳۲۱ مدیث ۹۵۵) \_

٢\_العقد الفريد،ج٢،٩٣٠\_(ج٣،٩٤٥)\_

٤ \_انساب بلاذرى، ج٥، ص٨٩ \_ (ج٢، ص ٢٠) \_البداية والنهاية ، ج٤، ص١٨١، (ج٤، ص ٢٠، وادث ٢٥ مي) \_رياض العفرة، ج٢، ص ١٢ \_ (ج٣، ص ٢٠) \_

## -- الله المسائل عثمان كلاف وكزاف الله المسائل عثمان كلاف وكزاف الله المسائلة المسائل

علام المِنْ فرماتے ہیں: یہ آفت وسفسط فرج بن فضالہ کی لائی ہوئی ہے، جس کواحر، ابن معین، ابن مدین، ابن مدین، خاری، سلم، نسائی، ابوحاتم، ابواحد اور دار قطنی جیسے محدثین نے ضعیف، مئر اور معتبر لوگوں کے نام سے حدیثیں گڑھنے والا بتایا ہے۔ کسی نے کذاب اور کسی نے دجال کہد کے اس کی نشا ندھی کی ہے۔ (۱)

اکثرسیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ عثمان روز ہے سے تھ (۲) جب کہ ابو صنیفہ اور امام شافعی وغیرہ

کزد کیک ایام تشریق میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ (۳) اس سلسلے میں لچر تاویلیں بھی کی گئی ہیں۔ (۴)

۱۹ حاکم وابن عساکر نے قیس بن عباد بھری کا بیان قبل کیا ہے کہ میں جنگ جمل میں حاضر تھا،
حضرت علی نے فرمایا: خدایا! میں خون عثمان ہے بری ہوں۔ بچ تو یہ ہے کہ قبل عثمان کے موقع پرمیری
عقل خبط ہوگئی تھی ۔ لوگوں نے میری بیعت کرنی چابی تو میں نے کہا: واللہ! مجھے خدا ہے شرم آتی ہے کہ
میں اس قوم سے بیعت لوں جس نے عثمان جیسے شرمیلے انسان کوتل کیا ہے۔ عثمان کی لاش ابھی پڑی ہے۔
جب وہ دفن ہو گئے تو لوگ آئے اور بیعت کی ۔ لوگوں نے پوچھا: امیر الموسین ! اب اطمینان ہوا؟ میں
نے کہا: خدایا! مجھ سے عثمان کے لیے ایسا کام لے کہ تو راضی ہوجائے۔ (۵)

ا ـ تارخ بغداد، (ج۱۲، م ۳۹۵) ـ البَّارخ الكبير، (مجلد، ۷، م ۱۳۳ ـ نبر ۲۰۹) ـ كتّاب الضعفاء والمحتر وكين، (ص ۱۹۸، نبر ۵۱۵) ـ الجرح والتعديل، (ج ۷، م ۸۵، نبر ۴۸۳) ـ كتّاب المجر وطين، (ج۲، م ۲۰۷) ـ تحدّ يب التحدّ يب ج۸، م ۲۷۲ -۲۷۰ ـ (ج ۸، م ۲۳۷ ـ ۲۳۲) ـ تحدّ يب الكمال، (ج ۳۳ ـ ص ۱۵ ـ نبر ۱۵۳) ـ

۲- انساب بلا ذری ، (ج۵ ، م ۸۷) \_ کامل مبر دج ۲ ، م ۳۵ \_ (ج۲ ، م ۳۷) \_ استیعاب ، ج۲ ، م ۷۷ \_ (القسم الثالث ، م ۲۵ م ۱۰ - نبر ۷۷۷ ) \_ صفة الصفوق ، ج ا ، م ۷۱۱ \_ (ج ا ، م ۲۰ م تنبر ۲۷ ) \_ الصواعق الحرقة ، (ص ۲۷ \_ م ۱۱۱) \_ تحذيب التحذيب ، ج ۷ ، م ۱۷۱ \_ (ج ۷ ، م ۱۲۸ ) \_ تاريخ الخلفاء ، م ۲۰ – (ص ۱۵۱) \_ تاريخ الخيس ، (ج۲ ، م ۲۵۸ \_ ۲۷۲ ) \_ ۳ \_ المحلى ابن حزم ، (ج ۷ ، م ۲۸ ) \_ ثيل الاوطار ، ج۳ ، م ۳۵ س ۲۵ \_ (ج ۲۸ ، م ۲۹۳ ) \_ شذرات الذهب ، ج ا ، م ۱۳ \_ (

٣ \_احسن القصص ، (ج ٣ ، ص ١٦٨) \_ البداية والنحلية ، (ج ٢ ، ص ١٨١) \_

۵ \_ المستد رک علی استخصسین ، ج ۳ بص ۱۰ \_ ( ج ۳ بص ۱۱۱ \_ حدیث ۵۵ ۲) \_ تاریخ این عساکر ، ( ج ۳۹ بص ۵۰ \_ نمبر ۲۱۹ ۴) پختفرتاریخ این عساکر ، ( ج ۲ ابص ۲۵۲ ) \_ البدلیة والنمایة ، ج ۷ بص ۱۹۳ \_ ( ج ۷ بص ۲۱۲ \_حوادث ، ۳۹ ج ) \_

علامه المنی فرماتے ہیں کہ: بیروایت محمد بن یونس کد کی جیسے کذاب اوروضاع کی آفت ہے۔(۱)

19 طبقات بن سعد (۲) میں محمد بن عمر ،عمر و بن عبداللہ ،محمد بن عبداللہ وا بن لبیبہ کی روایت ہے کہ
عاصر ہ کے درمیان عثمان نے جمرے کے جنگلے سے سرنکال کر پوچھا: تم میں طلحہ ہیں؟ وہ سامنے آئے تو کہا:
تہمیں خدا کی تتم ہے ، بتاؤ کیا جانے ہو کہ جب رسول خدا ملتا اللہ اللہ نے موا خاق قائم کی درمیان مہا جرین و
انصار تو مجھے خود اپنا بھائی بنایا ۔طلحہ نے کہا: خدا گواہ ہے ہاں ۔طلحہ سے لوگوں نے اس بارے میں پوچھا تو
کہا: کہ مجھے تم دے کر بوچھا تو میں نے گواہی دے دی۔

اس روایت کے رجال سندعمر و تدلیس کرتا تھا مجمہ بن عبداللداموی (۳) کے متعلق بخاری کہتے ہیں عجیب حدیثیں بیان کرتا ہے۔ابنلہیہ کومحدثین ضعیف اور بے وقعت کہتے ہیں۔ (۴)

اس مطحکہ خیز حدیث کو گڑھنے والا شاید جانتا ہی نہیں تھا کہ تمام محدثین متفق ہیں کہ مواخاہ میں رسول خدا ملے آئے آئے آئے گئے ہوا یا جمائی بنایا تھا اور یہ بات قرآن کی آیة تطبیر (۵) اور آیئہ ولایت (۲) سے میل کھاتی ہے۔ وہ صنونی (۷) تھے، ایک شجرہ تھا، رسول نے فرمایا تھا: کہ ملی مجھے سے ہے اور میں علی سے

ا \_الضعفاء والمحتر وكون ، (ص ١٥٥ \_ نمبر ٢٨٩) \_ كماب المجر وهين ، (ج٢٩م ٢٦٢) \_ الكامل فى ضعفاء الرجال ، (ج٢٩م ٢٩٢ ، نمبر ١٥٨) \_ تعذيب المتعذيب ، ج٩م ٥٣٩ ، (ج٩م ٥٤٥) \_ الملا لى المصنوعة ، (ج٣عم ٣٠٢ \_٢٦٣) \_ تاريخ التخلفاء بم ١١٠ (ص١٥١) \_ ٢ \_ طبقات ابن سعد ، ج٣ع م ٢٠٤ ، (ج٣ع م ٢٨) \_

٣-النَّارِخُ الكبيرِ، (مجلد، ابس ١٣٩، نمبر١٨) - تعذيب التعذيب، ج٩ بس ٢٧٨- (ج٩ بس ٢٣٩) -

٣-التّاريخ، (ج٣عم ١٨٩، نمبر ٨٣٥) \_ ميزان الاعتدال، ج٣عم ٨٩ \_ (ج٣عم ١١٨، نمبر ٢٨٩٩) يتعذيب التحذيب ،ج٩عم ١٣٠١، (ج٩عم ٢٩٨) \_

۵ سنن ترفدی برج ۱۹ س ۱۹۳۷ ( ج ۵ م م ۵۹۵ حدیث ۱۳۷۱) مصابح النة ، ( ج ۳ م س ۱۳ ۱ به ۱۰ دی ۱ که اید در کالی استیم سین ، درسی از بر ۲ م سین ۱۸ سین بر ۱۸۵۵ ) ریاض العنو ق برج ۱۶ سین ۱۸ سیم ۱۲ سیم ۱۳ سیم

٤ ـ رياض النظرة، ج٢، ص١٦٢، (ج٣، ص١٠٠) \_

ہوں۔(۱)اس کے مقابل د جالوں نے گڑھ لیا ہے کہ ابو بکر رسول کے (۲) بھائی اور عثان رسول کے بھائی اور عثان رسول کے بھائی تھے۔(۳) کس نے کہا کہ رسول نے علق وعثان کے درمیان برادری قائم کی تھی۔ (۴) حالانکہ سیرت نگار جانے ہیں کہ ابو بکر وعمر اور عثمان کوعبد الرحمٰن بن عوف کا مکہ میں بھائی بنایا تھا۔ (۵) اور مدینے کے موا خاق میں عثمان اور اوس بن ثابت کے درمیان برادری قائم کی تھی۔ (۲) اگر عثمان وطلح عثر ہمبشر ہی فرداور عادل صحابی ہوتے تو یہ جموٹا ڈرامہ ہرگز نہ ہوتا۔ سب سے پہلے رسول ماٹی آئیلم کا بھائی ہونے کا انگار عمر بن خطاب نے کیا تھا۔ جب علی کو بیعت کے لیے کشاں کشاں لایا گیا ،علی نے فر مایا: اگر بیعت نہ کہ وار وار کیا کہ وار کے بھائی کے درمیان برادر رسول ہوں ۔عمر نے کہا: شکروں تو کیا کرو گئی کے درسول ماٹی گئیلم نہیں مانا۔ (۷)

۲۰۔ ابن عدی نے بطریق مصعب بھیں ، وائل ، بھی اور وہ زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا مُنْ اِلْنَامِ نِے فرمایا : کمی قبریش کو آج کے بعد فلنجہ دے کرفتل نہ کیا جائے سوائے قاتل عثان کے۔(۸)

ا می بخاری کتاب المناقب، ج۵، ص ۲۱۹\_ (ج۳، ص ۱۳۵۵، باب ۹) منداحد، ج۵، ص ۲۵۹، ۴۰۵\_ (ج۲، ص ۲۲۵، درجه، ص ۲۲۵، درجه، ص ۲۲۵، درجه، ص ۲۵، درجه، ص ۱۸۲۰) \_ تاریخ بغداد، (ج۳، ص ۲۵، نبر ۱۸۲۲) \_

۲\_الفصل، (جه، م ۱۳۷)\_

٣-رياض النفرة، جابص كا، (جابص٣٣)\_

۳- تاریخ این عساکر، ج۲، می ۹۰، (ج ۳۰، می ۹۳، نمبر ۳۳۹۸) پختیر تاریخ این عساکر، (ج ۱۳۱۰می ۵۷) \_ اسد الغابة ، ج۲، می ۲۲۱ \_ (ج۲، می ۲۷۷، نمبر ۱۸۲۷) \_ عیون الاثر ، جا، می ۱۹۹ \_ (ج ۱، می ۲۲۳) \_ دیاض النفر 🖫 ، جا، می ۱۵ \_ ۱۵ \_ ۱۵ \_ جا، می ۲۲ \_ ۲۴ \_ ) \_ فتح الباری ، ج ۷، می ۲۱۷ \_ (ج ۷، می ۱۵۲) \_

۵\_تاریخ این عساکر، ج۲ بمص ۹۰ (ج۳۵ بمص ۲۵ بنبر ۱۹۱۱) \_ ریاض النفر ۱۵ برج ۱ بم ۱۵ \_ ۱۷ \_ (ج ایم ۲۳ \_ ۲۳ \_) \_ (فتح الباری ، چ۷ بم ۱۲۸ \_ (ج۷ برص ۱۷۱ ) \_

۲ \_ بيره ابن بشام، ج ۵، م ۱۲۵\_ (ج۲، م ۱۵۱) \_ البدلية والنماية ، ج ۳، م ۲۲۷\_ (ج ۳، م ۲۷۸، حوادث اج) \_ عيون الاثر، ج ا، م ۲۰۱ \_ (ج ا، م ۲۲۷) \_ رياض العفرة، ج ا، م ۲۱ \_ (ج ا، م ۲۳۰) \_

<sup>2</sup>\_الا مامة والسياسة ، ج ا، ص ١١٠ (ج ا، ص ٢٠) \_ كيف كانت يبعة على ابن ابى طالب \_

٨ ـ الكامل في ضعفاء الرجال ، (ج٦ بص١٦٥ \_ نمبر١٨٨٧) \_

اگر کسی کوفل کرنا ہی ہے تو یوں ذبح کر وجیسے بکری ذبح کرتے ہو۔اس روایت میں مصعب (۱) منکر الحدیث الحدیث ہے، دوسرے محدثین نے اسے مالس اور وائل کہا ہے اور عیسی اور بہی مجبول اور مضطرب الحدیث بیں۔

ال صلیدابونعیم (۲) میں ہے کہ ابوموی اشعری نے بیان کیا کہ میں رسول خدا ملتی آیلم کے ساتھ مرزعہ میں قطاء استے میں ایک مخص نے اندرآنے کی اجازت طلب کی رسول خدا ستی آیلم نے فرمایا: اس کے لیے درواز ہ کھول دو، اس پر جومصیبت آنے والی ہے اس سلسلہ میں جنت کی بشارت دے دو۔ ناگاہ میں نے دیکھا تو وہ عثمان تھے۔ میں نے بشارت رسول کی خبر دی تو کہا: خدا مددگارہے۔

ابونعیم نے اس جعلی روایت کولکھ تو دیالیکن حامد بن آ دم پرنظر نہ کی۔ جو ہرجھوٹ اور جعل کومہارت سے پیش کرتا ہے۔ (۳) ابن معین کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کہا: میر سے پاس حامد بن آ دم کی حدیث ہے تو انھوں نے فر مایا: وہ پکا جھوٹا ہے خدا اس پرلعنت کرے۔ (۴) پھر یہ کہ اگر عثمان مڑ دہ بہشت سے سرفراز تھے تو کے میں فن ہونے سے ملحہ ہونے کا خطرہ ظاہر نہ کرتے۔

۲۲۔ ایک معنحکہ خیز روایت خطیب (۵) بغدادی نے جابر سے نقل کی ہے کہ جب بھی رسول خدا گ منبر یر جاتے تو فر ماتے تھے :عثان کا ٹھکا نا جنت ہے۔

زھی (۱) کہتے کہ یہ ہروایت نادرست ہے، جرت ہے کہ خطیب بغدادی ایس لچر روایت نقل کر کے کوئی تجرو نہیں کرتے ۔ بیلوگ جیسے دین ودل وے بیٹھے ہیں، اس کی طرف سے پاگل ہو گئے

ا میزان الاعتدال، جهیم ۱۷، جهیم ۱۱۹، نمبر ۱۸۵۱) کتاب التقات، (۹۶، ۱۵۵۷) اسان المیر ان ، ۲۶، م ۴۳ \_ (ج۲، م ۵۱، نمبر ۱۸۴۰) \_

۴\_حلية الاولياء، (ج١،٧ ٥٤)\_

٣ \_ الكامل في ضعفاء الرجال، (ج٢ بن ٢١ م، نمبر ١٢٩) \_

۳ ميزان الاعتدال، چا،س ۲۰۸، (چا،ص ۳۳۷، نمبرا ۱۷۷) \_ لسان الميز ان، چ۲،ص ۱۹۳ \_ ( ج۲،ص ۲۰۱ \_ نمبر۲۲۳۳) \_ ... خارس در در چره صرير در در

۵\_خطیب بغدادی، (ج۸، م ۱۵۷)\_

٦ \_ميزان الاعتدال ، جا ،ص ٢٨١، (جا،ص ٥٩٩، نبر ٢٦٦٨) \_لسان الميز ان ، ج٢،ص ٣٥٣ \_ (ج٢،ص ٣٢٩، نبر ٢٩٥٠) \_

یں۔ اگر پر روایت سیح ہوتو مانتا پڑے گا کہ عثان کا بہتی ہونا اہم ترین شری مطلب ہے۔ کیونکہ رسول خدا ا نے اصول وعقیدہ نیز اہم ترین احکام شری کے لیے بھی اس قد ر تکرار کا التزام نہیں فر مایا حتی کہ نماز کے متعلق بھی جوستون وین ہے۔ کاش! ہمیں معلوم ہوسکتا کہ عثان کا جنتی ہونا اصول وین میں ہے یا بنیا و شری میں کہ رسول اس قد ر تکرار میں مبالغہ فر مارہ ہیں ۔ پھر یہ کہ اگر رسولخدا مشہدی نے تکرار فر مایا تو لازم تھا کہ تمام صحابہ نے اس بات کو سنا اور یا در کھا ہوگا ، اس طرح یہ روایت متواتر ہوتی ۔ پھر جابر یا کسی صحابی کی طرف نسبت دینے کی بھی احتجاج نہ ہوتی ، صحابائے کرام ہجوم کر کے انھیں قتل نہ کرتے۔

۲۳-تاریخ ابن کثیر (۱) میں اساعیل بن عبد الملک ،عبد الله بن ابی ملیکه ، عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا سُرِ اِنْتِی ہاتھ اٹھاتے اسطرح نہیں دیکھا کہ زیر بغل نمایاں ہوجائے سوائے ان موقعوں کے جب عثمان کے لیے دعا کرتے تھے۔

ابن کثیر نے دوسر مہل راویوں کوحذف کردیا ہے، صرف اساعیل بن عبدالملک کا نام لیا ہے، جس کے متعلق ابن عمار وابوداؤد کہتے ہیں کہ وہ صعیف تھا۔ دوسرے محدثین کہتے ہیں کہ وہ قوی نہیں تھا، روایتیں خلط ملط کردیتا تھا۔ (۲)

سمجھ پین نہیں آتا کہ عائشہ نے بیروایت تکفیرعثان سے پہلے کی تھی یا بعد ہیں۔ ممکن ہے پہلے روایت کی ہو پھر بھول گئی تھیں۔ مثلِ عواب کے کوں کی ہو پھر بھول گئی تھیں۔ مثلِ عواب کے کوں کی ہو پھر بھول گئی ہوں ، جس طرح دوسرے اقوال رسول مٹھ آئی ہوا۔ البتہ عائشہ نے رسول کی وسیتیں کی بات۔ پچھ بھی ہوعدول صحابہ پر اس روایت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ البتہ عائشہ نے رسول کی وسیتیں خاص طور سے جوعلی کے متعلق تھیں قطعی فراموش کردی تھیں۔ علی سے اس قدر نفرت تھی کہ صدیث معمر میں ہے کہ علی کا ذکر خیر عائشہ کو بھلانہیں معلوم ہوتا تھا بلکہ دو ذکر خیر کری نہیں سکتی تھیں (۳) منداحد (۴)

ا ـ البدلية والنماية ، (ج ع، ص ٢٣٨ ـ حوادث ، ٣٥٠ هـ) ـ

۲ ـ النّاريخ ، (ج٣ بم٣٠ ٣٠ ـ نمبر ١٣٣٧) ـ كتاب الضعفاء والحتر وكين ، ( ص ٣٩ ، نمبر٣٥) ـ الجرح والتحديل ، (ج٢ بص ٨ ٨ ـ نمبر ٢٢٩ ) ـ كتاب المجر وحين ، (ج ابص ١٢١) ، تحدّ يب المتحدّ يب ، ج ابص ٢١٦ ـ (ج ابس ٢٤٧) ـ

٣\_ فتح الباري،ج٢،١٣٣١\_(ج٢،٩١٥)\_

٧ \_منداحد، ج١،٩ ١٢٨\_(ج٤،٩ ٢٢١ \_مديث ٢٩٣٨)\_

میں حدیث میں جہ کہ عائشہ نے وفات رسول مٹھ کیا تھے کہ وقت بیت میمونہ سے رسول مٹھ کیا تھے کا کھنے کا کیفیت بیان کی کہ ایک ہاتھ فضل بن عباس کے کاندھے پر تھا اور دوسرا ایک مخص کے او پر فضل نے ابن عباس سے میرو ایت بیان کی تو ابن عباس نے کہا کہ جانے ہووہ علی تھے ، جن کا عائشہ کو نام لیمنا بھی گوارہ نہیں مسیح بخاری (۱) میں بھی بیروایت ہے کیکن ابن عباس کی بات انھوں نے اڑا دگ ہے۔

عائشہ کو یہ بھی بردا چھامعلوم ہوتا تھا کہ علیٰ کی فدمت کی جائے۔ مندا حدیثی جی و ثقدروایت ہے کہ ایک شخص نے عائشہ کے پاس علیٰ و عمار کے فدمت کرنی شروع کردی۔ عائشہ نے کہا: یس علیٰ کے لیے تو تہ ہیں پھر نہ کہوں گی لیکن عمار کے متعلق صدیث رسول مٹھ لیکٹی ہے کہ عمار دو چیز وں میں سے ای کواختیار کرتے ہیں جو ذیا دہ دین سے زد کی تر ہو۔ ام المونین کوعلیٰ کے متعلق ایک بھی صدیث رسول یا دہیں آئی نہ آیات قر آئی۔ جب کہ اچھی طرح جانی تھیں کہ علیٰ کوعمار پر برتری حاصل ہے۔ حذیف کہتے تھے کہ بخد ا اعلیٰ کوعمار پر وہی برتری حاصل ہے جو آسان کو زمین پر۔ (۲) وہ تو حسان کی بدگوئی پر بھی چراخ پا ہوجاتی تھیں کہ حمایت کی ہے۔ (۳) کیکن کیا علی نے تلوار سے بھوجاتی تھیں کہ حسان نے اشعار سے رسول مٹھ لیکٹی کے مایت کی ہے۔ (۳) کیکن کیا علی نے تلوار سے حمایت سے بھوجاتی تھیں کہ حسان نے اشعار سے رسول مٹھ لیکٹی کے مایت کی ہے۔ (۳) کیکن کیا علی نے تلوار سے حمایت کی ہے۔ (۳) کیکن کیا علی نے تلوار سے حمایت رسول مٹھ لیکٹی ہے۔

به عائشه وی بین که جیسے بی سنا که بیعت علی ہوگئ تو بولین' کاش آسان مجھٹ بڑتا''۔

عائشہ مچی طرح جانتی تھیں کہ تل عثمان آسان ترہے بہنبت ان کے گھرسے نکلنے کے۔ جاریہ بن قد امد صحابی نے ان سے کہا تھا: ام الموشین ! قتل عثمان اس سے کہیں آسان ترہے کہ آپ گھرے نکل پڑی ہیں ، آپ نے پر دہ عصمت دریدہ کیا ، آپ گھر میں واپس جائے۔ (۴)

اگرعثان کے لیے ثبات حق اورا تباع کتاب وسنت کی رسول مٹھیٹیٹیم نے دعا کی تھی تو آخر رسول گ

<u>(۳م)</u>۔

المحيح بخاري، (جام ٢٣٧، حديث ٢٣٣)\_

۲\_منداحد، ۱۶ من ۱۱۱\_(ج ۷، من ۱۲۱\_مدیث ۲۳۲۹۹)\_

٣ \_ كنزالعمال، ج ٧، ١٣٠، (ج١٣ م ٥٣٢، مديث ٣٤٣٨) \_

٣- تاريخ طرى، ج٥م ٢١١، (ج٨، ٩٥ - حوادث، ٢٥١ م) - تاريخ كال، ج٨، ٩- (ج١، ٩٠ م١٨ وادث،

ک دعامتحاب کوں نہوئی انعوں نے اس قد رشریعت کی چھاڑ بچائی کرصابائے کرام متفقہ طور سے خالفت پر آمادہ ہوگئے اور آل کر ڈالا کیا تو ہے کہ دعا کھی ۔ پھر قوبی کو فیق کیوں نہ ہوئی ؟ان احتالات سے قطع نظر اب ذرادعا کے مغروض پرغور کیجئے ۔ یہال دو سوال اٹھتے ہیں ۔ ایک موجب دعا ، دوسر ہے شرائط ، جواس میں انجام پذیر ہوئے ۔ اول کے لیے سو چئے کہ آخر کس وجہ ہے رسول نے حثان کے قل میں دعا کی ؟ کیا گذشتہ علل کے لیے یا آئندہ عمل کے لیے ؟ آئندہ میں تو دیکھا کہ ان کی وجہ سے اسلام ایک عظیم مصیبت سے دو چار ہوا ، گذشتہ کے لیے ، اس میں بھی اچھا منظر دیکھنے کوئیس ملتا ، جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے ۔ این عوف نے انھیں طعند دیا کہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے ، جس کی صفائی میں ولید شرا بخو اس نے ہیا کہ وف نے انھی والد شرا بخو اس کی خوبیں کی ۔ (۱) جنگ احد سے فرار کی نظر آر ہے ہیں کہ قرآن نے فرار یوں کی خدمت کی ۔ (۲) ام کلثوم کی شب وفات وہ پاپ کیا کہ رسول منتی ہی آئی ہے نے دون کے وقت ان کی تحقیر وقو ہیں کی خرار یوں کی خدمت کی ۔ (۲) ام کلثوم کی شب وفات وہ پاپ کیا کہ رسول منتی ہی ہے کہ میں سے کوئی پندیدہ میں نہیں دکھایا ۔ نہ بحبت رسول منتی ہی ہے کہ میں سے کوئی پندیدہ میں نہیں دکھایا ۔ نہ بحبت رسول منتی ہی ہے کہ میں سے کوئی پندیدہ میں نہیں دکھایا ۔ نہ بحبت رسول منتی ہی ہے کہ میں سے کوئی پندیدہ میں نہیں دکھایا ۔ نہ بحبت رسول منتی ہی ہے کھی کیں در ایک کوئیں دور در ان کو بلا کر داماد بنالیا ۔ انھوں نے کہیں سے کوئی پندیدہ میں نہیں دکھایا ۔ نہ بحبت رسول منتی ہے کہ میں سے کوئی پندیدہ میں نہیں دکھایا ۔ نہ بحبت رسول منتی ہے کہ میں سے کوئی پندیدہ میں نہیں دکھایا ۔ نہ بحبت رسول منتی ہے کہ کوئیت کے کھی کوئی کوئیں کی کھی کے کھی کوئیں کوئیں کی کھی کے کہ کوئیں کی کھی کی کھی کے کہ کوئیں کے کھی کوئیں کی کھی کے کہ کی کی کی کھی کی کوئی کوئیں کی کھی کوئی ہیں دو کی کی کھی کوئی کوئیں کوئیں کے کہ کوئیں کوئیں کوئیں کوئی کوئیں کی کوئیں کی کھی کے کوئی کوئی کوئیں کی کوئیں کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئیں کوئی کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئی کوئیں کوئی کوئی کوئیں کوئیں کوئی کوئی کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئی کوئی کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں

ا - منداحمد، جام ۱۸ - ۷۵ - (جام ۹۰ - احدیث ۴۹۲ می ۱۴ - حدیث ۵۵۷ ) - ریاض النفر 5، ج ۴ م ۹۷ – (ج۳، ص۴۲) البدلیة والنمایة ، ج بح می ۲۷ (ج ۷ می ۲۳۱، حوادث، ۳۹<u>س</u> ) -

۲\_منداحمد ، خاام ۵۸ ، (خاام ۱۰۹ مدیث ۳۲۴) \_ تغییر قرطی ، ج۳ ، م ۳۳۵ ، (خ ۴۷ ، ص ۱۵۷) \_ تغییر این کیژ ، خاام ۱۳۹ \_ ریاض النفتر ق ، خ۲ ، م ۹۷ \_ (خ ۳۳ ، م ۳۳ ) \_ تغییر خازن ، (خاام ۷۰۰ \_ خاام ۲۹۵ ) \_ المجم الکیر، (خاام ۸۸ ، مدیث ۱۳۵ ) \_ ۳ - منح بخار کی باب یعذ ب المعینه کا وابله ، خ۲ ، م ۳۲۵ \_ ۲۲۹ \_ ۲۷۷ \_ مدیث ۱۳۲۵ \_ م ۴۵ ، مدیث ، ۱۳۷۷ ) \_ طبقات این سعد ، خ۸ ، م ساسا \_ (خ۸ ، م ۳۸ ) \_ مسند احمد ، خسام ۱۳۱۰ \_ ۲۲۸ \_ ۴۲۹ \_ ۲۰ م را بح ۳ ، م ۱۳۵ ، مدیث ۱۳۸۱ \_ خ۳ ، م ۱۳۵ مراح ۲۸ ، مورد خرام م ۱۵۷ ، مدیث ۱۳۸۱ \_ خ۳ ، م ۱۳۵ مراح ۲۸ ، (خ۳ ، م ۱۳۵ مراح ۲۸ ) \_ المستد رک علی المحصور ن ، خ۳ ، م ۱۳۵ ، (خ۳ ، م ۱۵۷ مراح ۲۰ ، مورد خرام ۱۳۸ ) \_ المستد رک علی المحصور ن ، خ۳ ، م ۱۳۵ ، (خ۳ ، م ۱۵۷ مراح ۲۸ ، م ۱۳۵ ) و مدیث ۱۸۵ مراح ۲۸ ، م ۱۳۵ مراح ۲۸ مراح ۲۸

حدیث ، ۱۸۵۳) \_ الروش الانف، ج۲ م م ۱۰ ( ج۵ م ۳۲ ا) ، تاریخ طبری ( جاام ۴۹۸ م توادث ، و م ) \_ الصحیح مدیث ، ۱۸۵۳ می الدوری ، ج۵ م ۴۷ م المستد رک علی المیحسین ، ۲ سنن ابی دا دُد ، ج۲ م م ۴۷۰ م المستد رک علی المیحسین ، ج۳ م م ۱۰۰ ( ج۳ م م ۱۰۰ ) ، استیعاب ، ج ایم ۱۸۱۱ \_ (القسم الثالث ، م ۱۹۸ ، نمبر ۱۵۵۳ ) \_ تغییر قرطبی ، ج ۷ م ۴۷ ، م ۱۸۳ \_ ( ج۲ م م ۱۵۷ ) \_ تغییر القد م ۲۵ م ۱۸۳ \_ الاصلبة ، ( ج۲ م م ۱۳۷ \_ نمبر ۱۱۷۳ ) \_ تغییر القد م ۲۵ م ۱۳۷ \_ الاصلبة ، ( ج۲ م م ۱۳۷ \_ نمبر ۱۱۷۳ ) \_ تغییر القد م ۲۵ م ۱۳۷ م م ۱۳۷ ) \_ تغییر القد م ۲۵ م ۱۳۷ م م ۱۳۷ ) \_ در ۲۸ م ۱۳۷ ) ـ در ۲۸ م

# عديد : قرآن مديث ورادب عن: 5 م

میں عمل کیا کہ رسول مٹائی آئیم دعائے خیر کرتے۔ پچھلوگ جیش العسر ہ میں عثمان کے انفاق کا ڈھول پینے بیں لیکن وہ بھی لچراور ضعیف روایات کا پلندہ ہے۔ اور کتب سیر کی تفصیل میں اختلاف بھی ہے۔ دوسروں نے بھی دل کھول کرخرج کیا تھا پھر عثمان ہی کے لیے دعائے رسول مٹائی آئیم کیوں؟

۲۴\_طیدا بوقعم (۱) میں ہے کہ:

حبیب کا تب مالک، نافع ، ابن عمر ہے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے جیش العسر ہ کی تیاری کا تھم دیا تو عثان نے ایک ہزار دیٹار آغوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اونڈیل دیئے۔ آپ نے دعا کی: خدایا!عثان کوفراموش نہ کرنا ، اب آج کے بعدعثان جو بھی عمل کریں کوئی گناہ نہیں۔

کیا ابونعیم جیسے حافظ سے یہ بات پوشیدہ تھی کہ حبیب کا تب مالک کومحدثین وائمہ نے پکا جھوٹا، ضعیف اور حدیثیں گڑھنے والا کہا ہے۔ (۲) احمد (۳) نے ضمر ہبن ربیعہ کے توسط سے اس کی روایت کی ہے گرضمر ہبن ربیعہ کی تصنعیف ہوئی ہے۔ (۴)

۲۵ \_ منداحد (۵) میں ہے کہ محمد بن ابی بکر مقدی ، محمد بن عبد اللہ انصاری ، ہلال بن حق ، سعید جریری ، (سبحی بھری) کہ تمامہ قشیری نے کہا کہ حصار کے دن میں عثان گھر میں تھا۔ وہ کو شعے سے چلائے ! طلحہ وزبیر کو بلا وَجو بغاوت پر کمر بستہ ہیں ۔ وہ آئے توقتم دے کر پوچھا: کیا تم جانتے ہو کہ جب رسول "

الصلية الأولياءج ابس ٥٩\_

۲\_ لعلل دمعرفة الرجال، (ج۲، ۱۵۲۸) بغر ۱۵۲۸) \_ الجرح والتعدیل، (ج۳، ص ۱۰۰، نبر ۲۷۳) \_ کتاب الضعفاء والمعر وکین، (ص ۹۰، نبر ۱۷۳) \_ کتاب المجر وحین، (جرایص ۲۷۵) \_ میزان الاعتدال، (جرایص ۱۲۰، جرایص ۲۵۳، نبر ۱۷۹۳) \_ تذکرة الموضوعات مقدی، ص۹۰ \_ (ص۲۲) ، جمح الزوائد، ج۹، ص۲۶، ص۲۰، تعذیب التحذیب، ج۲، ص۱۸۱، (ج۲، ص۱۵۸)، المرالی المصنوعة، جرایص ۸۰ ص۲۰۰ \_ (جرایص ۲۳۳، ج۲، ص۲۴)، خلاصة الکمال بص۲۰، (جرایص ۱۹۱، نبر ۱۵۰۰) \_ استاله طالب، ص۲۱۲\_

٣\_منداحر، (ج٧، ص٥٥، مديث ١٠١٠٤).

٣ \_ سنن ترزي، (ج٥٥م ٥٨٥، مديث ١٠٧١) جمد يب التحد يب، (ج٣، ١١٣، ج٣، ص٥٠ ٣٠ ٣٠) \_

۵ منداحر، جابس ۲۰ (جابس ۱۲۰ مدیث ۲۵۷) پ

مدینے آئے تو مجد کے لیے فر مایا کہ کون اپنے مال خاص سے فرید کردے گا اور جنت میں گھر بنائے گا۔
میں نے فرید کراسے مسلمانوں کو وقف کیا۔ کیا اب تم وہاں مجھے دور کعت نماز بھی ادا کرنے کی اجازت نہ
دو گے؟ رسول ملٹ میں آئے ہوئے میں مرف چاہ ''رومہ'' ہی تھا۔ رسول ملٹ میں آئے نے فر مایا: کون ہے جواپنے
مال خاص سے یہ کنواں فرید کرمسلمانوں کو وقف کرے اور صلے میں جنت پائے؟۔ میں نے اسے فریدا،
کیا وہاں سے بھی پانی چیئے نہ دو گے؟ پھر کہا: میں نے جیش العسر ہ کا انظام کیا تھا۔ دونوں نے کہا:
ضدا کو اہ ہے ہاں۔

اس روایت کوانساب بلا ذری (۱) اورسنن پہتی (۲) نیس بھی اختلاف الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔

سندروایت میں محمہ بن عبداللہ انصاری کو عقبل وغیر ہ منکر الحدیث اور ابن طاہر کذاب کہتے ہیں۔ (۳) سعیداگر چہ ثقہ ہیں لیکن اختلاط حواس کا شکار وہو گئے تقے۔ (۴) کیجیٰ کونسائی وابن معین وغیر ہ مہمل سجھتے ہیں۔ (۵)

اگرغور سیجئے تو اس سے عثانیوں کوشر مندگی ہی ہوگی۔ دونوں عشرہ مبشرہ کی فرد کوشم دی گئی۔لیکن مخالفت سے باز نہ آئے ۔کیا اس کے بعدیہ دونوں عادل رہ جاتے ہیں؟لیکن یہ دونوں سیجھتے تھے کہ انھوں نے احکام خدا کو بدل دیا ہے،اس لیے بہر حال واجب القتل ہیں۔

۲۷ ۔ سیف بن عمر سے مروی ہے کہ عثان نے علی ، طلحہ وزبیر کو بلا کرفتم دی اور جاہ رومہ کی تقیدیق

ارانساب بلاوري، ج٥،٥ م ٢٠٥ (ج٢، ص٢٠١)

۴\_سنن بيميل ، ج٢ بص ١٧٨\_

۳- الضعفاء الكبير، (جهم، ص ۱۰۱۰، نمبر ۱۷۲۰) \_ كتاب الجروحين ، (ج۲، ص ۲۷۲)، تعذيب التحذيب ، (ج٩، ص ٢٥٦، ج٩، ص ۲۲۸) \_

۳-الجرح والتعديل، (ج٣، م م) بنبرا) \_الآریخ ، (ج٣، ص ١٨١ ، نبر٣٦٢٣ )، الکامل فی ضعفاء، الرجال ، (ج٣، ص٣٩٣ \_ نبر(٨٢ )، الثقات ، ج٢ ، م ١٣٥، طبقات ابن سعد ، (ج٤، ص ٢٦١ )، تعذيب التعذيب ، ج٣، ص ٢ \_

۵\_الجرح والتعديل، (ج٩،٩ ١٣٩، نمبر ٥٨٨)\_

چاہی تو تینوں نے تصدیق کی۔(۱) لیکن محدثین نے کہا ہے کہ سیف بن عمر ضعیف، متروک ، ساقط، وضاع اور مکر الحدیث ہے۔(۲)

ادر سر موی نے قادہ بھری ہے روایت کی ہے کہ عثان نے جیش العسر ہیں ہزار اونٹ اور سر محموڑے دیئے تھے۔ (۳) اول تو بیر وایت مرسل ہے، پھراس میں اسد بن مویٰ کو ابن حزم وغیرہ صعیف کہتے ہیں۔ (۴)

7۸۔ ابولیلی نے لکھا ہے کہ عثان نے حیث العسر ہ میں سات سوطلائی اوقیہ دیا تھا۔ ابن حجر اس روایت کوضعیف کہتے ہیں۔ (۵)

۲۹۔ ابن عدی (۲) نے حذیفہ سے روایت کی ہے کہ رسولخدا ملٹا این ان عثان کے پاس کی جنگ میں مدد کے لیے آدمی بھیجا تو عثان نے دس ہزار دینار دیئے۔ رسول خدا ملٹا آین آئم اس کو ہاتھ میں لے کر اچھا لئے گئے اور دعا کی: اے عثان! خدا تہارے گنا ہوں کو بخشے خواہ علانیہ کردیا چھیا کر قیامت تک، عثان کواب اس کے بعد کی مگل کی پرواہ نہ کرنا چاہیے۔

ا بن حجر (۷) اس کی سند کوضعیف ترین قرار دیتے ہیں۔ابن کثیر (۸) کی روایت میں محمد بن قاسم

ا فق البارى، ج ۵، مس ۳۱۳، (ج ۵، مس ۴۰۸،) \_

۲- كتاب المجر وهين ، (ج ام ٣٣٥) ، الكامل في ضعفاء ، الرجال ، (ج٣ م ٣٣٥ ، نمبر ٨٥١) \_ الضعفاء والمحتر وكون ، (ص ٢٣٣ ، نمبر ٢٨٣ ) \_ التّاريخ ، (ج٣ م م ٣٠٠ ، نمبر ٢٢ ٢٢ ) \_ الجرح والتحديل ، (ج٣ من ٢٧٨ ، نمبر ١١٩٨) \_ كتاب الضعفاء والمحرّ وكون ، (ص ١٢٣ ، نمبر ٢٤١) ، ميزان الاعتدال ، ج ام ٣٣٨ ، (ج٣ م ٢٥٥ ، نمبر ٣٦٣ ) \_ تعذيب التحذيب ، ج٣ م ٢٠ ١٨ ، ٢٩٥ ، (ج٣ م ٢٥٩ ) ، الملّ لي المصنوعة ، (ج ام ١٥٠ ، ١٩٩ ، ٢٩٩ ) \_

٣- فخالياري، چه يس ١٥٥٥، (چه يس ١٩٠٨)\_

٣ ميزان الاعتدال، ج ام ع ٩٠ (ج ام ٢٠٥ نبر ٨١٥ ) تحد يب التخذيب، ج ام ٢٠٠ (ج ام ٢٢٨) ـ

۵\_فتح الباري، چه، ص ۱۳۱۵، (چه، ص ۴۰۸)\_

٢\_الكامل في منعفاءالرجال، (ج ابس ٣٣٠، نمبر ١٦٩)\_

ے۔ فتح الباری، ج۵،ص ۱۱۵، (ج۷،ص ۳۳ ج۵،ص ۸، ج۷،ص ۵)۔ شرح المواهب زرقانی، (ج۳،ص ۲۵)۔ ۸۔ البدارة والتعلیة ، ج۷،ص ۲۱۲۔

عثانی ہے۔نسائی واحمہ نے اس کی تکذیب کی ہے: تر ندی نے اسے ضعیف کہاہے۔ دوسرے جلیل القدر محدثین بھی ندمت کرتے ہیں۔(۱)

اس روایت سے گناہوں پر جسارت کا ذوق بڑھتا ہے۔اگر چہتی ہے کہ نیکیاں برائیوں کوختم کردیتی ہیں لیکن حقوق الناس و گناہان کبیرہ کوختم نہیں کرتیں لیعض عمل توانسان کو کافر بنادیتے ہیں ، بھلا قیامت تک کی چھوٹ کیسے ل سکتی ہے۔ بعض صحابہ کی مغفرت کا اعلان ہوا پھروہ مرتد ہوگئے۔

صحابہ نے عثمان کی مغفرت کا اعلان سنالیکن انھیں قبل کرنے سے باز نہ آئے۔ طاہر ہے کہ یہ روایت قبل عثمان کے دون تک وجود پذیر نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں پیدا ہوئی ۔لیکن واقعہ یہ ہے کہ عثمان کے کروار کود کیمتے ہوئے یہ روایت صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ انھوں نے اپنی زندگی میں بھی نتائج کی پرواہ نہیں کی اور چھوٹ کے گناہ کئے۔

۳۰\_منداحد (۲) میں قیس بھری کا بیان ہے کہ ج کے اراد ہے سراہ میں معلوم ہوا کہ مدینے والے میں معلوم ہوا کہ مدینے والے میں جمع ہیں۔ میں اپنے ساتھی کے ساتھ گیا تو دیکھا کہ کچھلوگوں کو تمام عوام گھیرے ہوئے ہیں وہاں علی ، طلحہ ، زبیر اور سعد تھے۔اتنے میں عثان نے آکر ان لوگوں کو تشم دے کر چاہ رومہ ، تغییر مسجد اور جیش عرق کی تیاری کے فضائل کا اقر ارکرایا ، جب بیلوگ اقر ارکر چکے تو عثان نے تین بارکہا : خدایا ! گواہ رہنا۔ (۳)

یہ بھرہ والے ،عورت کے فوجی سیجھتے ہیں کہ بھرہ کے صلحاء جوعثمان کے خلاف صف آ راہتے ان گڑھے ہوئے افسانوں کے ذریعے انھیں ہم خیال بنا کے عثمان کے داغدار دامن کو دھودیں گے ۔لیکن

ا\_ كماب الضعفاء، والممتر وكين، (ص ٢٦١، نمبر ۵۷)\_الجرح والتعديل، (ج۸،م ۲۵، نمبر ۲۹۵)\_الكال فى ضعفاء الرجال، (ج۲،م ۲۵۰، نمبر ۲۷٪)\_الضعفاء والمتر وكون، (ص ۳۳۸، نمبر ۷۵٪)\_البّارخ الكبير، (مجلد، ا،م ۲۱۳، نمبر ۲۷٪)\_العلل ومعرفة الرجال، (ج۲،س ۱۵، نمبر ۱۸۹۹)\_كماب المجروعين، (ج۲،م ۲۸۷)\_ميزان الاعتدال، ج۳،س۱۲۲، (جسم م اا، نمبر ۲۷٪) تحفذيب التحذيب، ج۴،م ۲۰، ج۶،م ۲۰٪)

۲\_منداحر، جا، ص ۲۰\_ (جا، ص ۱۱۱، مدیث ۵۱۳)\_

٣\_سنن بيهقي، ج٧، ص ١٧٧\_

عجیب بات ہے کہ ان فضائل کوئ کرجھی وہ حضرات مخالفت پر آخر دم تک ڈیے رہے، ان کی تحقیر و تذکیل کر کے قبل کر کے قبل کا کر کے قبل کا کر کے قبل کا استحاد ہیں کے بعد یہود یوں کے قبرستان میں دفن کرادیا۔ متذکرہ فضائل اگر صحیح ہیں تو عثان کے لیے اس وقت مفید ہوتے جب وہ قرآن وسنت کی خلاف ورزی نہ کرتے ، حکومت اسلامی میں بدعتوں کا رواج نہ دیتے ۔ فضائل کسی کے حقوق ذاتی نہیں ہوتے ، جب تک کردارا چھا ہے فضائل اس کے ساتھ ہیں۔ اس لیے صحابے غثان کی باتوں پرکوئی دھیان نہ دیا۔

الا \_ سنن بہتی (۱) میں ابواسحات سیمی سے مروی ہے کہ محاصرہ کے دنوں میں عثان نے لوگوں سے فتم دے کر پوچھا: کیارسول خدام اللہ آئی آئی نے کوہ حراسے نہیں کہا تھا کہ تھم رجا تھھ پرایک نبی ،صدیت اور شھید ہے، پھرغزوہ عسرة کی تیاری، چاہ رومہ کی خریداور دوسرے فضائل کا مناشرہ کیا۔

اس میں ابواسحاق بہتی جیسا کذاب اور مدلس روایت (۲) کوضعیف بتانے کے لیے کافی ہے۔
۳۲ ۔ بلاذری (۳) نے مدائن سے عباد بن راشد بھری ،حسن بھری سے روایت کی ہے کہ رسول ضدا میں بھی انکون جیش العسر ق کی شفاعت کے بدلے تیاری کرائے گا؟ عثمان آمادہ ہوئے اور ستر ہزاردیتار سے فوج کی تیاری کرادی۔

اس فرج کی تیاری سن بھری نے وفات رسول کے ٹی سال بعد کرائی تھی۔ کیونکہ وہ عمر کی خلافت کے آخری دوسالوں میں پیدا ہوئے تھے۔ رسول وعثمان کا مکالمہ انھوں نے مال کے پیٹ میں سنا تھا۔
اس لیے راویوں کا نام درمیان میں نہیں لائے ہیں۔عباد بن راشد کو ابن معین ضعیف کہتے ہیں۔ (سم)
اس لیے راویوں کا نام درمیان میں نہیں لائے ہیں۔عباد بن راشد کو ابن معین ضعیف کہتے ہیں۔ (سم)
سے سالے راویوں کا نام درمیان میں نہیں لائے ہیں۔عباد بن راشد کو ابن معین ضعیف کہتے ہیں۔ (سم)
سے سالے راویوں کا نام درمیان میں ہے ابد ہریرہ کی روایت ہے کہ عثمان نے دوبار جنت خریدی جاہ روسہ

السنن بيهلق ، ج٢ ،س١٧٤\_

۲-اثقات، (ج۵،س۱۷۷) محمد یب المحمد یب،ج۸،ص۲۱\_ (ج۸ص۵۹) میزان الاعتدال، (ج۲،ص ۲۵، نبر۱۳۹۳) \_ ۳-انساب بلاذری، (ج۵،س۱- چ۲،ص۱۱۱) \_

۴-التاریخ، (ج۴،م ۳۳۶۹)،التاریخ الکبیر، (مجلد ۲،م ۳۷-نبر ۱۲۰۸)-کتاب الضعفاء والمتر وکین، (ص۱۷۱-نبر ۳۳) کتاب الجر دحین، (ج۲،م ۱۲۳) بتمدیب التمدیب، ج۵،م ۹۲- (ج۵،م ۸۰)\_

۵\_ حلية الأولياء، ج ابص ۵۸\_

کے وقت اور جیش عسر ق کی تیاری کے وقت \_اس روایت کے دونوں رادی بکر (1) اورعیسی (۲) ضعیف اور مہمل ہیں ، بالفرض اگر انھوں نے جنت خریدی ہوتی تو مہاجرین وانصار ان کا خون نہ بہاتے \_خود انھیں طحد مکہ ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا \_

۳۳ \_ منداحمد (۳) اور حلیه ابولیم (۴) میں فاروق این خطابی نے عبدالرحمٰن بن خباب سلمی بھری سے روایت کی ہے کدرسول خدا ملے آئی آئی نے بیش العسر ومیں مدد کی ایک کی تو عثان نے ایک سواونٹ دئے دوبارہ اپیل کی تو ایک سواونٹ پالان کے ساتھ ویے ۔ رسول ملٹ آئی آئی نے فر مایا :عثان آج کے بعد جو کریں نامه اعمال میں کھوانہ جائے گا۔

یہ بھری صحابی ممنام ہیں ، راویوں نے ان کی کوئی روایت نقل نہیں کی ہے صرف یہی ایک صدیث ہے۔ (۵) پھر فرقد بن ابی طلحہ ممنام ہے۔ (۱) مجاج بن نصیر کو ابن معین ونسائی ضعیف کہتے ہیں۔ دوسرے محدثین نے بھی فدمت کی ہے۔ (۷)

ا \_ فی کورح والتحدیل ، (ج۳،ص ۵ ) بنبر ۳۱۸ ) \_ الآرخ ، (ج۳،ص ۴۰۹ ، نمبر ۳۹۹ ) \_ کتاب الضعفاء والمتر وکین ، (ص ۲۵ ، نمبر ۸۹ ) \_ البحرح والتحدیل ، (ج۲،ص ۳۸۳ ، نمبر ۱۳۹۳ ) \_ الضعفاء الکبیر ، (جا،ص ۱۵۲ ، نمبر ۱۹۰ ) \_ میزان الاعتدال ، جا،ص ۱۷۰ ، (ج۱،م ۳۳۳ ، نمبر ۱۲۷ ) \_ تصدیب التحدید ب ، جا،م ۴۸ ، (ج۱،م ۴۲۰ ) \_

۲\_ الآریخ ، (ج۳ بر ۳۳۷ ، نبر ۱۲۵۷) \_ کتاب الضعفاء والمتر وکین ، (ص ۲۷۱ ، نبر ۳۳۵ ) \_ الضعفاء والمتر وکون ، (ص ۱۳۷ ، نبر ۱۳۷ ) \_ الجرح والتعدیل ، (ج۲ بر ۲۸۸ ، نبر ۱۲۰۰ ) \_ التاریخ ، (ج۳ بر ۳۵۵ ، نبر ۱۷۲۰ ) \_ کتاب المجر وحین ، (ج۲ مر ۱۱۷ ) \_ لبان المحیوان ، چ۳ بر ۴۵ مر ۴۵ مر (ج۳ بر ۲۲۵ ) \_

۳\_منداحد، چ۷، ص ۷۵\_ (ج۵، س۲۸، مدیث ۱۹۲۵۵)\_

٣\_حلية الاولياء، ج ا، ص ٥٨\_

۵\_استیعاب، (القسم الثانی بم ۸۳۰ فیمبر۱۴۰۱) الاصابة ، (۲۶ بم ۲۹۷ بنمبر۱۱۵) \_

٢ يحذيب التحذيب، ج ٤،٩٥٢، (ج٨،٧ ٢٣٧)\_

۷\_البّاریخ، (ج۳،ص۲۰۹، نبر۳۹۵) کتاب الضعفاء والمحتر وکین، (ص۹۲ نبیر۱۵) \_الثقات، (ج۸،۳۲۰)، تاریخ الثقات، (ص ۱۰۹، نبیر ۲۵۷) \_طبقات ابن سعد، (ج۷،ص ۳۰۵) \_ الضعفاء والمحتر وکون، (ص ۱۸۱، نبیر۱۷) \_ تحدیب التحدید بیس، ۲۶،ص ۲۰۹ \_ (۲۶،ص ۱۸۳) \_

میرے خیال میں بیآ فت سکن بن مغیرہ کی ہوگی ، جو خانوادہ کو تان کا آزاد کردہ تھا، ای نے حق نمک ادا کیا ہوگا۔اگر چہوہ امام جمعہ تھااور صالح کے نام سے مشہور تھا۔

۳۵ ۔ حلیدابونعیم (۱) میں ہے کہ سمرہ کہتے ہیں: میں جیش العسر ہیں رسول کے ہمراہ تھا،عثان نے بزار دینار دیے تھے تو رسول خدا ملڑ کی آئے ہے نے متذکرہ دعا کی۔ (۲)

اس کی سند ناقع ہے۔ پھر عمر بن ہارون دروغساز اورست راوی ہے۔محدثین نے اس کی بڑی ندمت کی ہے۔ (۳)سلسلهُ سند میں کثیر بن الی کثیر بھی ہے جس کی تضعیف ہوئی ہے۔ (۴)

۳۷ مسعر نے عطیہ ، ابوسعید ہے روایت کی ہے کہ رسول خدا مٹائی آیتے اول شب ہے سبح تک ہاتھ اٹھا کرعثان کے لیے دعا کرتے رہے : خدایا! میں عثان ہے راضی ہوں تو بھی راضی ہوجا۔

اس روایت کوابن جوزی نے تھرومیں بطور مرسل نقل کیا ہے۔ (۵) واقدی نے اسباب النزول (۲) میں بطور مرسل تکھا ہے جس کے بعد آیت اتری ﴿ اللّٰذِين ينفقون امو الهم ﴾ (۷)

الملية الاولياء، ج اجم ٥٩\_

٢-منداحر، ج٥، ١٣٠ \_ (ج٢، ص٥٥، مديث٤٠١٠) \_قرة العين المهمرة يمخيص التهمرة ،جام ١٤٩ \_ ا

۳-التاریخ الکبیر، (ج۲،ص۴۰،نمبر ۲۱۷) -التاریخ ، (ج۳،ص۴۵۳ - نمبر ۲۵۷) -الجرح والتعدیل ، (ج۲،ص۴۱) -نمبر ۲۷۵) -الضعفاءالکبیر، (ج۳،ص۱۹۳،نمبر ۱۱۲۹) - کتاب الضعفاء والمتر وکین ، (ص۱۹۱،نمبر ۴۹۹) -الضعفاء والمتر وکون، (ص۲۹۳ - نمبر ۳۷۸) - تاریخ اشقات ، (ص ۴۱۱،نمبر ۱۲۳۷) - کتاب المجر وهین ، (ج۲،ص ۹۰) - تعذیب التحذیب ، ج۷،ص۲۹۵ - ۵۰۲ - ۵۰۲ - (ج۷،ص۳۱) -

٣ \_الضعفاء الكبير، (ج٣ بم ص٣ ، نمبر ١٥٥ ) \_

٥ قرة العون المهمرة تلخيص التهمرة، (ج ابس ١٤٩) \_

٧- اسباب النزول ، (ص ٢١ م ٥٥)

۸ \_النصائص الكبرى سيوطى ،ج٢٦ ،ص ٢٣٩ \_ (ج٢٢ ،ص ٣٩٧ ) \_

۷۔ بقر ہ آیت ۲۲۲ ۔

خصائص كبرى ميں سيوطى نے ان لوگوں كے نام كھے ہيں جن كے حق ميں رسول مُتَّ الْيَائِم نے دعائے خير كى ،اس ميں عثان كاكہيں نام نہيں ،لبذارسول نے عثان كے حق ميں بھى دعاندى \_(1)

27- تاریخ این کیر (۲) میں ہے کہ لیٹ بن انی سلیم نے بیان کیا: پہلافخض جس نے خرماوروغن سے غذا تیار کی عثمان تھے، وہ دھھد میں گھول کرام سلمہ کے گھر رسول خدا مل التی ایک کیے لیے لیے گئے۔ رسول خدا مل ایک تی اس میں ہوجا۔ (سیوطی نے بنقل خدا مل ایک ایک میں اور ابن عسا کرنے لیٹ کے طریق سے لکھا ہے)۔ (۳)

لیف بن ابی سلیم نے بدداستان وفات رسول مُن الله الله کے بعد گڑھی ہوگی کیونکہ وہ دی ابھے میں بغیر رسول کی ذیارت کے دنیا سے گذر گیا۔ معلوم نہیں بدداستان اس نے کس سے نی ۔ دوسری روایتوں کی طرح یہ بھی مرسل ہے ۔ لیف کے لیے محدثین کہتے ہیں کہ ست روایت ، نا قابل استدلال ، مخل الحواس اور محدثین کے یہاں گمنام ہے۔ (۴)

ابن کثیر کواس لچرروایت پرشرم کرنی چاہیئے۔ وہ آیئہ ولایت کے متعلق لکھتے ہیں کہ چونکہ بیروایت ست ہےاس لیے کسی طرح بھی درست نہیں علی کے بارے میں ایک آیت بھی نازل نہیں ہوئی۔ (۵) (اندھی عقیدت وتعصب پرلعنت)۔

۲۸\_ابو ہریرہ کی روایت ہے: ہرنی کا اس کی امت میں خلیل ہوتا ہے اور میرے خلیل عثمان ہیں۔(۲)

ا \_ الخصائص الكبرى ، ج٢م، ص ١٤١٨ ـ ( ج٢م، ٢٥٩ ـ ٢٤٩) \_

٢\_البداية والنماية ، ج ٤، ص٢١٢ ، (ج٤، ص٢٣٨ ، حوادث ، ٢٣٥ هـ)-

۳-مسامرة الاواكل بم ۸۷ شعب الايمان بيمل ، (ج۵ بم ۹۸ معديث ۵۹۳) \_ مخفرتاريخ ابن عساكر، (ج۱۲ بم ۱۲۳) -۳ \_ الجرح والتعديل ، (ج۷ بم ۷۷ بنبر۱۰۱۴) \_ طبقات ابن سعد ، (ج۲ بم ۳۳۹) \_ العلل ومعرفة الرجال ، (ج۴ بم ۲۷ بنبر(۲۷۹) \_ كماب المجر ومين ، (ج۲ بم ۲۳۱) \_ تحذيب التحذيب ، ج۸ بم ۴۷۸ ، (ج۸ بم ۲۵) \_

۵۔ البدلیة والنعلیة ، ج۷،م ۳۵۷، (ج۷،م ۳۹۵،حوادث سید) الغدیری تیسری جلد می حضرت علی سے متعلق نازل ہونے والی آیتوں کواہلسدھ کے متعلمین ومحدثین کی معتبر کمایوں سے بڑی تفصیل سے پیش کیا حمیا ہے۔

۲\_تاریخ بغداد، ج۲ بس۳۲۱\_

اس روایت میں خلال ایک نمبر کا د جال ہے۔ (۱) ملطی سب سے بڑا جھوٹا ، دشمن خدااور خبیث ہے۔ (۲) تعجب ہے کہ خطیب نے بیر دوایت لکھ کر سکوت اختیار کیا ہے۔ جھوٹی روایتیں نقل کرنے میں ان کا یہی انداز ہے۔ پھریہ کہ رسول منٹو ہو آئی ہے کا خلیل کون کون ہوگا؟ ایک حدیث میں سعد بن معاذ (۳) کوخلیل کہا گیا ہے اور ضحے بخاری (۴) کی ایک حدیث میں ابو بکر کو۔

۳۹ - ابن ابی الدینا نے فاطمہ بنت عبد الملک سے روایت نقل کی ہے کہ ایک رات عمر بن عبد الملک سے روایت نقل کی ہے کہ ایک رات عمر بن عبد العزیز نے عجیب خواب دیکھا۔ جیسے ایک وسیج و سرسز زبین پر پہو نچ گئے ۔ جس کا فرش زمر دی اور عمارت طلائی تھی ۔ اس میں سے ایک منادی نے آواز دی: محر بن عبد اللہ کہاں ہیں؟ رسول خدا مل المنا اللہ اللہ ہیں؟ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ اس میں راضل ہو گئے ۔ پھر ندا آئی کہ ابو بکر صدیق کہاں ہیں؟ وہ بھی قصر میں داخل ہو گئے ۔ اس طرح عمر بن خطاب، عثان اور حضرت علی کے لیے آواز دی گئی ۔ اور وہ لوگ قصر میں داخل ہو گئے ۔ اس طرح عمر بن عبد العزیز کو بلایا گیا اور وہ اپنے نا نا (عمر بن خطاب) کے لوگ قصر میں داخل ہو گئے ۔ جورسول ملٹ المنا ہیں عبد العزیز کو بلایا گیا اور وہ اپنے نا نا (عمر بن خطاب) کے پہلو میں بیٹھ گئے ، چورسول ملٹ المنا ہیں عبد العزیز الن اللہ بی خورسول من ہیں ہیں میں میں ہیں ۔ پھر ہا تف نے آواز دی: اے عمر بن عبد العزیز! اپنے عقید سے پر مضبوطی سے جے رہو۔ جب ہم لوگ قصر سے نکلئے گئے تو عثان نے کہا: ''الم حمد لله اللہ ی غفر لمی دبی '' اور حضر سے علی المنا کے فر مایا: ''الم حمد لله اللہ ی غفر لمی دبی '' اس روایت کو نہ شیر نے آئی تاریخ میں کھا ہے )۔ (۵)

ا ميزان الاعتدال، جهم ٣١٨\_ (جهم به ٣٣٩م، نمبر ٩٧٥) \_ لسان الميز ان، ج٧ بم ٢٩٣ \_ (ج٧ بم ٣٥٩ ، نمبر ٢٩٨) \_ ٢ \_ العلل ومعرفة الرجال، (ج٢ بم ٣٠ نمبر ١٣٥٨) \_ معرفة الرجال، (ج١ بم ٥٠ نمبر ٤) \_ الكامل في ضعفاء الرجال، (ج١ بم ٣٢٩ \_ نمبر ١٦٢) \_ كتاب الضعفاء والمحر وكين، (ص٥ نمبر ٥٠) \_ كتاب المجر وحين، (ج ابم ١٣٣٠) \_ تاريخ بغداد، (ج٢ بم ٣٢٠ \_ ٣٢٠ \_ نمبر ٣٣١) \_ تحد يب التحد يب التحد يب ، ج ابم ٢٥٢ \_ (ج ابم ٢٢١) \_

۳- کنزل اهمال، ( ۱۲۶ م ۱۸۳۷، جاام ۲۰ مدیث ۳۳۵۱ فتخب کنزاهمال مطبوع برحاشید منداحد، ( ج۵م ۲۳۱ ج۵م ۱۳۱) \_ ۴ میچ بخاری، ج۹م ۲۳۳ \_ ( ج۳ م ۱۳۳۸ \_ حدیث ۳۳۵۷ ) \_

۵\_البدلية والنماية ،ج٩،٩ م ٢٠١، (ج٩، م٢٣٣، حوادث را ايه)\_

ہمارے حریفول کی حالت یہ ہے کہ وہ حق کو خوابوں اور خیالی پلاؤ کے ذریعہ ٹابت کرنا چاہیے ہیں۔ اس خواب سے عثمان کو ایسا صاف ستحرابنا دیا ہے کہ جیسے انھوں نے کوئی پاپ کیا ہی نہیں اور عدول صحابہ نے ان پر کوئی تنقید ہی نہیں گی۔ بھولے بھالے عوام انھیں خوابوں میں الجھ کے عثمان کو ب گناہ اور حضرت علی کو جو بعدرسول ملٹھ آلیا می افضل امت تھے، بے وقعت سجھنے لگے ہیں۔ اس روایت میں تو انھیں حضرت علی کو جو بعدرسول ملٹھ آلیا می افضل امت تھے، بے وقعت سجھنے لگے ہیں۔ اس روایت میں تو انھیں حضرت علی کو طلب کا رمغفرت بتایا گیا ہے۔ کوئی بتائے تو حضرت علی سے کیا گناہ سرز دہوا اور کب؟ کیا جب تر آن نے انھیں فض رسول ملٹھ آلیا تم کہا اور رسول خدا ملٹھ آلیا تم نے انھیں امت کا ولی بنایا؟ یا جب تا یہ جب تر آن نے انھیں فض رسول ملٹھ آلیا تم کہا اور سول خدا ملٹھ آلیا تم کی ایک انہاں کے لیے حدیث تقلین فر مائی۔ حضرت علی نے تو محاصرہ عثمان ولا بت اتر کی یا جب رسول ملٹھ آلیا تھی ۔ موقع ہموقع عثمان کو تھیجت کرتے رہے۔ شاید حضرت کی بہی غلطی تھی ، حالا نکہ آگر حضرت علی کی بات عثمان بان لیتے تو اس بھیا تک انجام سے دوجیار نہ ہوتے۔

اس جعلی روایت کوفاری وال یا کردیا عربی سے ناواقف شخص نے گر حاہے، ورندوہ 'الحمد لله المندی نصور نی دہی یا غفو لی دہی ''نہ گر حتا۔این الی الدینا نے عربی عبدالعزیزی کااس سے برتر خواب معاویہ کے لیے گر حاہے میں خدمت رسول طرا گیا ہے میں تھا۔عمر وابو بر بھی تھے۔ات میں علی و معاویہ کولایا گیا اور ایک کمرے میں بند کردیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد علی نظے اور فر مایا: رب کعبہ کی تم ایمرے متعلق مفیدترین فیصلہ کیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد معاویہ نظے اور کہا: رب کعبہ کی تم ایمن بخش دیا گیا۔(۱) متعلق مفیدترین فیصلہ کیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد معاویہ نظے اور کہا: رب کعبہ کی تم ایمن بخش دیا گیا۔(۱) ان دونوں خوابوں کو جمع کرنے سے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ گناہ کی کوئی باز پر سنہیں اور امام وقت کے خلاف خروج بھی کوئی ایسا ایم پاپ نہیں ۔عثان ، معاویہ اور علی بھی ایک صف میں ہیں ۔...اس کو کہتے ہیں ہوائی اور بے یرکی۔

۱۹۰۰ با ذری (۲) نے سعید بن خالد، صالح بن کیسان (اموی مسلک اور معلم پسر عمر بن عبدالعزیز تھا)
سعید بن مستب سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے عثان کود کی کرکہا: یہ مومن متقی اور شھید شبیدا براہیم ہے۔

ا ـ البداية والنعلية ،ج٨، ص١٣٠ ـ (ج٨، ص١٣٩، حوادث و مريع) ـ ٢ ـ انساب الاشراف ،ج٨، ص٣، (ج٢، ص١٠١) ـ

منذکرہ تینوں جمو نے رادیوں نے مرسل روایت نقل کی ہے۔ کسی نے بھی صحابی رسول ملڑ اللہ کے بیس دیکھااسی لیے اس کی سند منقطع ہے۔ سعید بن میتب عمر کی خلافت کے دوسال بعد پیدا ہوئے تھے۔
عثان کی تمام زندگی میں تقوی اور ایمان کا کہیں نثان نہیں ملتا۔ علاوہ اس کے اگر شبیہ ابراہیم تھوتو کو فی وجہ شبہ بھی ہونا چا ہے ۔ وہ معصوم ، نی ، خلیل الرحمٰن تھے اور بید حضرت ہمیشہ غرق عصیان رہے ۔ پہتہ نہیں جس آواز کو سعید نے بعد رسول ملٹ المیان ہما سانے عائشہ نے اپنی زندگی میں سناتھا کہ نہیں ۔ ورشوہ عثان کو نعمان نہیں ، کافر کا خطاب نہ دیتیں ۔ ابن عباس کو طاغی عثان کی تمایت سے منع نہ کرتیں ۔ رسول کی تیر باوی کا ماتم نہ کرتیں ۔ انھیں عائشہ کی طرف ایک روایت منسوب کی گئ ہے کہ اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی عثان ہے کہ اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی عثان ہے کرکے انھیں شبیہ ابراہیم بنایا ہے ۔ (۱) اس روایت کے راوی مسیب بن واضح (۲) کو شامی میشوں کہ کہی تضعیف ہوئی ہے۔
تمام محد ثین کذاب کہتے ہیں ۔ خالد بن عمر و (۳) اور عمر و بن از حرصتی (۴) کی بھی تضعیف ہوئی ہے۔

الا انساب بلاذری (۵) میں عبدالرحن کا بیان ہے کہ میں جمراسود کے پاس بہتہیہ کرکے کھڑا ہوا کہ اس بہتہیہ کرکے کھڑا ہوا کہ است کی کو جگرا ہوا کہ است کی کو جگر نہیں دوں گا۔اتنے میں کس نے پیچھے ہے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ تین بارتوجہ نہ دی آخر مڑکر دیکھا تو عثان تھے تو میں ججراسود کے پاس ہے ہٹ گیا۔انھوں نے ایک ہی رکھت میں پورا قرآن پڑھا اور والی چلے گئے۔ (حافظ ابونیم (۲) نے بھی باختلاف الفاظ بردوایت کھی ہے۔)

اس میں راوی حسین ہے متعلق این عدی کہتے ہیں کہ وہ حدیث کا چورتھا۔ از دی اے انتہائی

ا میزان الاعتدال ، ج۲ می ۱۸۱ \_ (ج سیص ۱۲۵ \_ نمبر ۱۳۲۸ ) \_ لسان المیز ان ، ج۳ م ۳۵۳ \_ ( ج۳ می ۵۳۸ ، نمبر ۱۲۳۵ ) \_ ۲ \_ الجرح والتعدیل ، (ج۸ می ۲۹۳ نمبر ۱۳۵۵ ) \_ میزان الاعتدال ، ج۳ می ایما \_ ( جس می ۱۲۱ ، نمبر ۸۵۳۸ ) \_ لسان المیز ان ، جر۲ می راس ، (ج۲ می ۲۷ می ۲۷ ، نمبر ۸۳۹ ) \_

۳\_ا لكامل فى ضعفاءالرجال، (ج ٣ بم ٣٣ بنمبر٥٩ ) \_الضعفاء والمحر وكون، (ص ١٩٩، نمبر ٢٠١) \_ميزان الاعتدال، ج١ بم بر ٢٩٩، (ج ابم ٢ ٣٣ بنمبر ٢٣٣٨ ) حصد يب التعد يب، ج ٣ بم ١٠ [ ج ٣ بم ٩٥ ) \_

۴ \_ البّاريخ ، (ج ۳ ، ص ۳۸ ، نمبر ۲ ۴۸۷) \_ البّاريخ الكبير ، (ج۲ ، ص ۳۱۷ \_ نمبر ۲۰۵۷) \_ كتاب الضعفاء ، والمحتر وكين ، (ص ۲۸ ، نمبر ۴۷۸ ) \_ميزان الاعتدال ، ج۲ ، ص ۴۸۱ ، (ج۳ ، ص ۴۳۵ ، نمبر ۱۳۲۸ ) \_لسان الميز ان ، ج۳ ، ص ۳۵۳ ، (ج۳ ، ص ۲ - ۲ ، نمبر ۲۲۴۵ ) \_

۵\_انساب الاشراف، ج۵، س۷، (ج۲، ص۷۰۱)\_



ضعف كتيم بير-امام احد كمنام كتيم بير-(١)

اب ذراعبدالرحمٰن سے پوچھے کہتم نے طلحہ کو کیوں نہ سمجھایا کہ جس عثان کی بیفسیلت ہے کہ اپنی جگہ چھوڑ دکی ،اس کے خلاف شمشیر بر ہند کیوں ہو؟اس کا خون بہاتے ذراشرم نہ کی اس کے علاوہ عثان کے لیے جائز کہاں تھا کہ ایک شخص جونماز کے لیے کھڑا ہے اسے ہٹا کیں وہ جگہ اس سے مخصوص ہوگئ ۔ ہٹا کرخود نماز پڑھنا حرام ہے۔(۲)

عثان ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔کاش!اس پڑل بھی کرتے تو بدعتیں نہ پھیلاتے، اصحاب رسول کواذیتیں نہ دیتے۔جس قرآن میں علی کونفس رسول اور مصداق طہارت کہا گیا ہے اس کے مقابل مروان کوتر جج نہ دیتے۔ایک سانس میں قرآن ختم کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ تخبر تخبر کے اور عمل کی نیت سے قرآن پڑھا جائے۔

۳۲ بلاذری (۳) نے مطرف بھری ہے روایت کی ہے کہ جنگ جمل میں علی جھے کود کھے کرمیر ہے ۔ پاس آئے ۔ میں نے کہا: مجھے آپ کی خدمت میں آنا چاہئے تھا۔ فر مایا نہیں، میں سمجھا کہتم عثان کی وجہ سے مجھ سے کترار ہے ہوتہ تجی بات میہ کہ عثان نے ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور سب سے زیادہ صلہ رحم برتا۔

اس کے تمام راوی جیسے خلف بزار، (م) عبدالوہاب بن عطا (۵) اور سعید بن الی عروہ (۱) کی

۱- الكامل في ضعفا والرجال، (ج٢، ص ٢٨ ٣، نمبر ٢٩٩) - تعذيب التحذيب، ج٢، ص ٢٩٣، (ج٢، ص ٢٩٧) -٢ ميچ مسلم، ج٧، ص ١٠ (ج٣، ص ٢٨ - حديث ٣٠، كتاب السلام) - منداجيد ج٢، ص ٢٧، (ج٢، ص ٩٧ - حديث ٢٤١) -ميچ بخاري، ج٢، ص ٩٠ - (ج٥، ص ٣٣٣٠ - حديث ٥٩١٥) - شرح مسلم، نووي مطبوع برحاشيه ارشاد الساري، ج٨، ص ٤٧، (ج٣١، ص ١٤٠) - نيل الاوطار، ج٣، ص ٢٠٠١، (ج٣، ص ٢٨٣) -

٣\_انساب الاشراف، ج٥م م ٤، (ج٢، م ١٠٨) . ٣ ٢٠ م ٢٠ ريخ بغداد، ج٨م ٢٣٧ ـ

۵\_العلل ومعرفة الرجال، (ج۲، ۳۵۲، نبر ۳۵۵۸) \_ كتاب الضعفاء والمحتر وكين، (ص۱۹۳، نمبر ۳۹۵) \_ الجرح والتعديل ، (ج۲، ص۷۲ \_ نمبر۷۲ \_ تعذيب التعذيب، ج۲، ص ۳۵۱، (ج۲، ص۳۹۸) \_

۷ \_ الجرح والتعديل، (ج٣، م ٢٥، نمبر ٢٤٦) \_ طبقات ابن سعد، (ج٤، م ٣٤٣) \_ كتاب الثقات، (ج٢، م ٣٦٠) \_ - الكامل في ضعفاء الرجال، (ج٣، م ٣٩٣، نمبر ٨٢) \_ تعديب التعديب، ج٣، م ٢٧ \_ ٢٣ \_ (ج٣، م ٨٢) \_

# ٥٠ ان مديث اورادب شن عاد الم

تضعیف ہوئی ہے۔

اب ذرامتن روایت کود کیھئے: کیا آپ حضرت علیٰ ہے بوچھیں گے کہا گریہ صلہ رحم اور نیکی کرتے تصة آپ نے ان کی خلافت کو پیٹ بھلانے اور نصل بہار کی گھاس چرنے سے کیوں تشبیہ وی ہے؟ ٣٣ \_ ابن عساكر (١) ، سيوطي (٢) اور قرماني (٣) نے يزيد بن الي حبيب ہے روايت كى ہے كه جتنے بلوائی عثان کےخلاف برسر پریکارہوئے یا جنھوں نےقتل عثان کا حکم دیاوہ سب دیوانے ہو مجئے۔

بیروایت بجائے خود دیوانگی ہے۔اس میں پزیدین ابی حبیب، احتی اور سادہ لوح تھے۔ ذرا سوچے تو تمام صوبوں سے آئے ہوئے صحابائے کرام اور پاکباز اہل ایمان سے متعلق کی سیرت میں ہے کہ وہ بعد میں یاگل ہو گئے تھے ۔ بھی صحابائے کرام ستاروں کے مانند تھے، اگر یاگل ہو گئے تھے تو صحاح ومسانید میں ان کی روایات کیوں نقل ہیں۔ عمایا سر، مالک اشتر، کعب، زید، صعصہ ... قتل عثمان کا تھم دینے والوں میں توعا نشہ طلحہ، زبیر، عمر وعاص بھی تھے۔ کیابیسب یا گل ہو کرمرے؟

۳۴ ۔ واحدی (۴) نے اسباب النزول میں عکر مدوا بن عباس سے قبل کیا ہے کہ آیت ﴿ صوب الله مثلاً عبدامه ملو كا ﴾ (٥) بشام بن عمروك بارب مين نازل موئى جوچها كراور علانيه انفاق كرتا تعااور اس كا آزادكرده غلام ابوالخوراء كے متعلق ﴿ ضــرب الـلــه مثلاً رجـليـن ﴾ (٢) نازل بوئي۔اس ميں "ابكم"اسدين الى العيص كوكها كياب، اوراس آيت ميس عدل كاتحكم دين والا اورصراط متنقيم يرقائم رين والا مخض عثمان بن عفان ہے( 2 )اور طبقات بن سعد ( ٨ ) ميں آيت ﴿و من يامر بالعدل ﴾ يے متعلق لکھاہے کہ عثان کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہی بات ریاض طبری (۹) میں بھی ہے۔

۲ نخل ۱۷۷

۸\_طبقات ابن سعد،ج۳،ص ۴۱\_(ج۳،ص ۲۰)

۷-انبابالاثراف،ج۵،ص۳،(ج۲،ص۱۰۲) ٩\_رياض النضر ة،ج٢ بص٣٠١، (ج٣ بص٣٠)

ا ـ تارخُ ابن عساكر، (ج٣٩ م ٣٣٧، نمبر ٢٨٩) مخقر تارخُ ابن عساكر، (ج١١م ٥٠٠) \_

۲\_ تاریخ الحلفاء، ص۱۱۰ (ص۱۵۳)\_

٣\_اخبارالدول بمطوع برحاشية تاريخ كامل، جا،ص٣١٣\_(ج اص٥٠١)\_

۵<u>ن</u>خلر۵۷ ٣- اسياب النزول بص٢١٠ (م ١٨٨)\_

# 

اس بے پرکی روایت کا تجزیہ کرنے کی چندال ضرورت نہیں کیونکہ سعیدنے اپنے غلام بروسے کہا تھا کہ جس طرح عکر مدنے ابن عباس کی طرف جھوٹی با تیں مسنوب کی ہیں ،تم میری طرف منسوب نہ کرنا۔(۱)

اب ذراعثان کی زندگی پرنظر ڈالئے، کب انھوں نے عدالت کا تھم دیا۔ان کی پوری زندگی توظلم و بدعت سے بھری ہوئی ہے۔ طرید رسول کو بلا کر داماد بنالیا، نالائقوں کو گورنری دے دی، مال خدا کو امویوں کی چراگاہ بنادیا، بزرگ صحابہ کو اذیت دی، انھیں گالیاں دیں، صرف اس لیے کہ وہ امر بالمعروف کی چراگاہ بنادیا، بزرگ صحابہ کو اذیت دی، انھیں گالیاں دیں، صرف اس لیے کہ وہ امر بالمعروف کے ذریعے بیت المال کا تحفظ کرنا چاہتے، حدود خدا کے تقطل پرا حتجاج کرتے تھے۔ دین خدا کی تبدیلی کے متعلق صحابائے کرام کی گواہیاں موجود ہیں۔ کیا الیا شخص اس آیت کا مصداق ہوسکتا ہوسکتا

۳۵ - ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر لوگوں نے خون عثان کا بدلہ نہ لیا ہوتا تو آسان سے پھر برستے۔ (۲)
حمر امت ابن عباس کی طرف یہ بات منسوب کر کے سمجھایا جار ہاہے کہ قصاص عثان گویا شری چیز
تھی ۔ اگر ایسا تھا تو پھر رسول خدا ملڑ گئی آپھر نے حضرت علی کو کیوں وصیت فر مائی تھی کہ قاسطین و مارقین و
ناکٹین سے جنگ کرتا۔ (۳) اصحاب رسول ملٹ گئی آپھر کی تعداد سیکروں تک پہو پچتی ہے جضوں نے قصاص
عثان کے سلسلے میں شرکت نہیں کی ، بلکہ ان کے خلاف جنگ کی ۔ کیونکہ خود و بی عثان کی بدعتوں کی وجہ
عثان کے سلسلے میں شرکت نہیں کی ، بلکہ ان کے خلاف جنگ کی ۔ کیونکہ خود و بی عثان کی بدعتوں کی وجہ
سے مخالف ہوئے اور انھیں قبل کیا۔ (علامہ امٹی نے (۱۳۵) اصحاب رسول ملٹ گئی آپٹم کے نام اس جلد میں

ا\_المعارف، ص١٩٣٠ (ص٢٣٨)\_

۲- تاریخ این عسا کر، (ج۳۹،ص ۳۴۷\_ نبر ۲۱۹ ۳) دخقر تاریخ این عسا کر، ( ج۱۶،ص ۲۵۰)\_ تاریخ الخلفا ،ص ۱۱\_ ( ص ۱۵۲)\_اخبارالدول مطبوع برحاشیه، تاریخ کامل، ج۱،س۲۱۲\_ (ج۱،ص۲۱۲)\_

۳-تارخ بغداد، (ج۳۱م ۱۸۷م، نمبر۱۲۵) کفاییة الطالب، ص ۵۰، (ص ۱۹۹۰، باب ۳۷) البدلیة والنحاییة ، (ج۷، ص ۳۷) استیعاب، ج۳۰ البدلیة والنحاییة ، (ج۷، ص ۱۳۷) مردخ این عسا کر، (ج۳۰ میل ۳۳۸) مردخ این عسا کر، (ج۳۰ میل ۳۳۵) کنز العمال، (ج۱۱، میل ۱۳۳۷) مردیث ۳۲۹۷) شرح المواهب زرقانی، (ج۳۰، میل ۳۱۷) میدرک علی التحقیسین ،ج۳۰، میل ۱۳۳۵) و ۲۳۵، میل ۲۳۵) میدرک علی التحقیسین ،ج۳۰، میل ۱۳۵، (ج۳۰، میل ۳۲۵) میدرک علی التحقیسین ،ج۳۰، میل ۱۳۵، (ج۳۰، میل ۳۲۵) میدرک التحقیسین ،ج۳۰، میل ۱۳۵، (ج۳۰، میل ۲۳۵)

ا \_ المستدرك على المجتسين جههم ۱۳۷۱، (جههم ۱۹۹۸، حدیث ۵۹۹۳)، مردج الذهب، ج۴م ۱۱ \_ (ج۴م ۱۳۸۳) \_ تاریخ این عسا کر، ج۷م ۸۳، (ج۸م ۵۲۸) مختصراین عسا کر، (ج۱۱م ۴۵ ) \_ تذکرة الخواص، ص۴۴ \_ (ص۴۷) \_ کنزالعمال، ج۴م ۸۳ \_ (ج۱۱م ۳۳۳ \_ حدیث ۱۹۲۴) \_

۲\_ المستدرك على المحتسين ، جسم ۴۳، (جسم ۱۳۳، حديث ۱۳۵۵\_۵۵۵ ) ـ الآغانی ، ج۱۶، م ۱۳۱سـ ۱۳۳۱\_ (ج۱، م ۲۰ ۲۲) ـ العقد القريد، ج۲، م ۲۷۹ (جسم، ۱۲۷) ـ تاريخ طبري ، ج۵، م ۴۰، ۲۰۰، (جسم، ۲۰۰، ۵۰۲، (۶۳، م ۵۰۲) . (۵۰۹ ـ المواهب الدبية ، ج۲، م ۱۹۵ ـ (جسم، ۲۷۷ ) ـ

۳\_منداجر، ج۲،م۳۹۳\_(ج۷،م۵۳۹\_مدیث، ۵۲۷۵) مجمع الزوائد، (ج۷،م۴۳۳) مجمع الکییر، (ج۱،م ۳۳۲\_مدیث ۹۹۵) کنز العمال، ج۲،م ۳۷\_(ج۱۱،م۱۹۷\_مدیث ۳۱۴۵) - تاریخ طبری، ج۵،م۴۷۱، (ج۵،م ۳۲۵) \_الخصائص الکبری، ج۲،م ۱۳۷، (ج۲،م۴۰۳) \_

٣\_ تاريخ طرى، ج٥، ص ١٨٠ ١٨١ ١٨١ ( ج٣، ص ١٧٠ ١٨٧ مد ١٨٥ مزود فراسي ) -

۵ \_ کتاب صفین ص۵۴۳ \_ (ص۵۷ ) \_ البدایة والنحایة ، ج۷،ص۱۲،۲۷۳ \_ (ج۷،ص۳۰۳ \_ حوادث لاسیوص ۱۴۳ ، حوادث پیسایه ) \_ فتح الباری ، ج۱۳ \_ص۷ \_ (ج۱۲،۲۷ ) \_

١ ـ تاريخ بغدادج ١٢ م٠ ٣١٩ ـ

خطیب نے اس لچرروایت کے ضعف کو محض نی امید کی مجت میں بیان نہیں کیا ہے، احمد بن محمد کے سلسلے میں محد ثین کہتے ہیں کذاب راو یوں میں میشخص سب سے بڑا بے حیا تھا۔ نا قابل اعتاد تھا کیونکہ جعلی حدیثیں بیان کرتا تھا۔ (۱) عبد الکریم مگمنام اور متروک الحدیث ہے۔ (۲) ابن عدی نے اس روایت کو عمیر بن عمران حنفی کے طریق سے نقل کر کے اس کی تضعیف کی ہے۔ دوسر سے بھی اس کے ہم خیال ہیں۔ (۳)

ال میں شک نہیں کہ رسول کا ہر کام وحی آسانی کی بناء پر ہوتا تھالیکن ہراحسان و بخش طرف مقابل کے لیے وجہ نصیلت نہیں بن سکتی ۔اختلاف موارد کی وجہ سے مصلحت بدلتی رہتی تھی ۔ بھی آپ اتمام جست کے لیے اور بھی دینداروں کی آگاہی کے لیے اقد ام فرماتے تھے۔ بنی امیہ کے دل میں جو ہا شمیوں کے لیے کینہ جوش مارتا تھا اس کی وجہ سے کی احسان کو امویوں نے سرا ہا نہیں ، چنا نچہ عثمان نے رقیہ کے لیے کینہ جوش مارتا تھا اس کی وجہ سے کی احسان کو امویوں نے سرا ہا نہیں ، چنا نچہ عثمان نے رقیہ کے انتقال کی شب میں دوسری عورت سے شب باشی کی ، رقیہ کو بوچھا تک نہیں ۔ (۴) چنا نچہ رسول اکرم انتقال کی شب میں دوسری عورت سے شب باشی کی ، رقیہ کو بوچھا تک نہیں ۔ (۴) چنا نچہ رسول اکرم ا

ا ـ الكائل في ضعفاء الرجال، (ج1،ص199، تمبر ۴۳) ـ كتاب المجروطين، (ج1،م ۱۵۳) ـ الضعفاء والمحتروكون، (ص۱۳۳ ـ نبر ۵۹) ـ تاريخ بغداد، ج٣،م ١٠٠ ـ ج۵،م ٣٣ ـ المنتظمه ، ج٢،م ١٥٠ ـ (ج٣ ـ م ١٩٥ ـ نبر ١٦٧) ـ ميزان الاعتدال، جا،م ٢١ ـ (ج1،م ١٦٠، نبر ۵۵۵) ـ البدلية والنحلية ، جاا،م ١٣١٠ (جاا،م ١٥١٠ حوادث، ۴٠٣ هـ) تاريخ اين عسائر، ج٢،م ٢٥، (ج۵،م ٣٤٣، نبر ۱۵۸) ـ لسان الميزان ، جا،م ٢٢٩ ـ (جا،م ٢٩٣ ـ نبر ٨٣٠) ـ الملآلي المصنوعة ،

۲\_ الجرح والتعديل ، (ج٢، م ٢١، نمبر ٣٢٥) \_ الثقات (ج٨، م ٣٢٣) \_ تعذيب التعذيب ، ج٢، م ٣٤٣، (ج٢، م ٣٣٣) \_ميزان الاعتدال، (ج٢، م ١٨٣٠ \_نمبر ١٢١) \_

س\_الکال فی ضعفاءالرجال ، (ج۵۶ س-۷، نمبر ۱۳۳۹)\_میزان الاعتدال ، (ج۳ ،م ۲۹۷\_نمبر ۲۳۸۹)\_الضعفاءالکبیر ، (ج۳ ،م ۳۱۸\_نمبر ۱۳۳۷)\_لهان المیوان ،ج۳ ،ص ۴۳ ،ج۳ ، (ص ۳۳۹ ،نمبر ۱۳۳۵)\_

۳ طبقات این سعد ، ج ۶ م ۱۳ (ج ۶ م ۳۸) \_المستد رک علی التحسین ، ج ۳ م ۲۵ (ج ۳ م ۲۵ – حدیث ۲۸۵۳) سنن پیملی (ج ۳ م ۱۳۵) \_الروش الانف ، ج ۲ م می ۷ وا ، (ج ۵ م ۳۲ ۳) \_ تاریخ طبری ، (ج ۱۱ م ۳۹۸ موادث ، و چ ۵ س نهایته این اثیر ، ج ۳ م م ۲۷ ۲ (ج ۳ م می ۲۷) کسان العرب ، ج ۱۱ می ۱۸۹ (ج ۱۱ می ۱۲۷) \_الاصابته ، (ج ۳ می ۳۸۹) \_ تاج العروس ، (ج۲ می ۲۲) \_

نے رقیہ کے دفن کے وقت عثان کی تو بین کی اور قبر میں اتر نے نہیں دیا۔ ممکن ہے کہ رسول خدا ملی آیا ہم نے اس وجہ سے رشتہ دامادی کیا ہو کہ کینہ تھے لیکن مسائی جمیلہ کا میاب نہیں ہوئیں۔ اب ذرا حضرت علی وعثان کے برتا وَ کا تقابل سے بحد ۔ فاطمہ علیا تھی ہے راضی ہو کر گئیں اور وقیہ عثان سے نا راض گئیں اور عثان نے انتقال رقیہ برخم کا مظاہرہ نہ کیا ، دوسری عورت سے کھیلتے رہے۔

27۔ از دی نے عبد الواحد ... ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے عثان سے فر مایا : تم میرے داما و مددگار ہوا و رخداوند نے مجھ سے عہد فر مایا ہے کہ میرے ساتھ جنت میں رہوگے۔

میں رہوگے۔

سیل سیل سین سیل سینتا ہے۔

ذهبی (۱) کہتے <del>میں کہ عبد الواحد کی ر</del>وایتی مہمل اور باطل ہوتی ہیں۔

۳۸ ۔ طبرانی نے سالم اوران کے باپ سے روایت کی ہے کہ عرز خی ہوئے اور شوری تشکیل دی تو ان کی بیٹی هفصہ نے کہا: بابا جان ! لوگ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کوآپ نے نامز دکیا ہے وہ پہند یدہ نہیں ہیں ۔ عمر نے کہا: مجھے سہارا دو۔ جب بیٹھ گئے تو فر مایا ممکن ہے تم لوگ عثان کے لیے کہولیکن میں نے رسول خدا ملتی آیا تیا ہے سے کہ جب عثان مریں گے تو ان پر فرشتے نماز پڑھیں گے۔ میں نے پوچھا: صرف عثان یا تمام مومنین پر فرشتے نماز پڑھتے ہیں ۔ فر مایا: صرف عثان پر ۔ (۲) (پوری حدیث میں تمام ارکان شور کی کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ )

اس روایت کے متعلق ذھمی (۳) کہتے ہیں کہ جعل ہے۔ ابن ججر لسان المیز ان میں کہتے ہیں کہ خوداس کے متن سے روایت کا جعلی ہوٹا واضح ہے۔

علامه المنی فرماتے ہیں: راویوں میں بكر بن سمل دمیاطی ضعیف اور جعلیات میں ماہر ہے۔ (٣)

ا ميزان الاعتدال، ج٢، م ١٥٨ \_ (ج٢، م ١٤٥ ، نبر ٥٢٩١) \_

٢\_نسان الميوان، ج٥م ٢٢٧\_ (ج٥م ٢٥٠ نبر٧٥٨)\_

٣ \_ميزان الاعتدال، (ج٣ م ٢٠٥ \_ نمبر٧٤ ) \_

۳- ميزان الاعتدال ، جسم ۴۸ ، (ج1 ، ص ۳۳۵ \_ نبر ۱۲۸ ) \_ لهان الميز ان ، ج۲ ، ص ۵۲ ، ج۵ ، ص ۲۲۲ \_ (ج۲ ، ص ۲۳ ، نبر ۱۵۱ ، ج۵ ، ص ۲۵ \_ نبر ۲۵ م) \_

### ٠٠٠ + المناك مثان كلاف وكزاف المناك المناك مثان كلاف وكزاف المناك المناك مثان كلاف وكزاف المناك المن

۳۹۔خطیب (۱) نے عیسی بن محمد اسکانی ، شعیب بن حرب ، همد انی سے روایت کی ہے کہ مجھ سے محمد وفق کے خطیب (۱) نے عیسی بن محمد اسکانی ، شعیب بن حرب ، همد انی معالی خدمت میں حاضر تھا ، مجد کوفد کے شخ نے بیان کیا کہ نعمان بن بشیر نے کہا میں علی ابن الی خدمت میں حاضر تھا ، کی آیت عثمان اور ان کے اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور میں بھی اصحاب عثمان میں ہوں۔

کوئی ذراخطیب سے پوچھے کئیسیٰ بن محمد کون ہے، کیا بیچنا ہے؟ پھر ذراهمد انی سے پوچھے کہ اس ۔ فیخے کہ اس ۔ فیخے کہ اس ۔ فیخ کا نام کیوں نہ لیا؟ شاید وہ خیالی شخص ہویا ابھی پیدا بی نہیں ہوا۔ نعمان بن بشیر تو امام وقت کے باغی سے جن کے متعلق قیس بن سعد نے فر مایا تھا کہ بخدا! تم مکار، گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہو۔ پھر ریہ کہ کیا یہ وہی علی بن ابی طالب علی ہے ہے ہے۔ خسیں عثان نے بینج جلاوطن کیا تھا، علی نے تو نہ تی عثان کوروکا نہ جنازہ کی سنگ باری روکی ۔ آخروہ کیسے صحابی عثان سے ؟

۵۰ روایت ہے کہ جس رات علی کا فاطمیلی سے عقد ہوا، عثان نے دیکھا کہ علی اپنی ذرہ چارسودرهم میں بیچنا چاہتے ہیں۔ تو عثان نے کہا کہ بیعلی کی زرہ ہے جو فارس اسلام ہے، بخدا! بھی اسے بکنے ندووں گا۔ پھر غلام کو چارسو درہم دے کر بھیجا کہ میرا نام نہ بتانا ہے کوعثان نے اپنے گھر میں چارسو درہموں کی تھیلی پائی جس میں لکھا تھا کہ خدائے رحمان کی طرف سے برائے عثان۔ جبرئیل نے اس کی خبررسول کو دی تو رسول خدا میں قان سے فرایا: بہت خوب اے عثان!

علی (۲) نے بحوالہ سیوطی لکھ کر کہا ہے کہ بیر دوایت صحیح نہیں ہے۔ ابن ادر کیل حوت (۳) بھی اس جعلی روایت کو پاپ کا ڈھیر کہتے ہیں۔

جردانی نے مصباح الظلام (۴) میں لکھاہے کہ جو مخص عثان بن عفان ،معاذ بن جبل ،عبدالرحمٰن بن عوف ، زید بن ثابت ، ابی بن کعب ،طلحہ بن عبدالرحمٰن اور تمیم الداری کا نام لکھ کر دھوئے اور اس پانی

ارتاریخ بغداد، ج ۱۱، ص ۲۹ ا

٢ ـ سيرة صليبيه، ج٢٠ من ٢٠٨، (ج٢٠ من ٢٠٠) \_ الحادي للفطاوي ، (ج٢ من ١٨١٧) \_

٣\_ائى المطالب م ١٨٧، (ص ٢٠١)\_

٣\_مصياح الغلام، ج٢ بص٢٩\_ (ج٢ بص ٤١ حديث،٣٦٢)\_

ے مند دھوئے تو جمعی اندھانہ ہوگا۔ منے کے دقت وہ پانی ہے تو نسیان کاعارضہ نہ ہوگا۔ جولکھ کر پے تو عورتوں سے عاجز نہ ہوگا ہمٹھوت تیز ہوگی۔

علامه المین فرماتے ہیں: اندھوں ، بھلکووں اور بجزوں کو بینسخ ضرور آ زمانا جا ہے۔

یم ممل اور شرمناک روایات کا کچھ نمونہ تھا، جسے امویوں اور بھریوں نے دولت کی طمع میں گڑھ لیا، بعد کے محدثین نے عقیدت میں بغیر سند کو پر کھے درج کرلیا۔ ان جعلی روایات کی اشاعت میں تعصب نے بھی بڑی مدد کی۔ شیطان نے اس عمل کو خوشما کر کے ان کے سامنے پیش کیا اور وہ اس جموٹ کے بلندے کواچھی چیز سمجھے بیٹھے ہیں۔

#### خلفاء ثلاثه كي فضيلت مين غلو

نضائل خلفاء ثلاثہ کے غلوکا تعور اسانمونہ قار کین کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جس میں ہوں پرستوں کی دنیا طلی اور اندھی عقیدت کے شرمناک مظاہرے، جعلی روایات کی شکل میں نظر آئے۔ یہ روایات نہ تو تاریخ سے میل کھاتی ہیں نہ خلفاء کے اخلاقی خصوصیات یا اعتقادات واعمال مطابقت دکھاتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے بچوالی روایات پیش کی جاتی ہیں جوان تینوں پر حاوی ہیں، کیونکہ خواہموں کی زبان ہوی کہی چوڑی ہوتی ہے، ان باتوں کا احاطہ شکل ہے۔

تغتازاتی شرح مقاصد (۱) میں لکھتے ہیں کہ ابو بکر وعمر وعثان کی امامت پر ہمارے اصحاب کا استدلال ہے کہ وہ معصوم نہیں ہیں۔ حالانکہ ریبھی اجماعی بات ہے کہ ان کامعصوم ہونا لازی نہیں ،اگر چہمعصوم بھی امام ہوسکتا ہے ،ان معنوں میں کہ جب سے ایمان لائے انھوں نے گنا ہوں سے اجتناب کیا۔

مشہور مناظر محود اصبانی مطالع الانظار (۲) میں لکھتے ہیں کہ خلافت کے لیے عصمت شرط نہیں۔ برخلاف اساعیلیوں اورا ثناء عشریوں کے۔اورامت کا اجماعی فیصلہ ہے کہ خلیفہ غیر معصوم ہوتا ہے،البتہم بیہ

٢\_مطالع الانظار م ٢٧٠\_

## المنظمة المنظم

نہیں کتے کہ وہ معموم نہیں تھے۔ ای گہار میں حافظ نو وجھ افغانی ہا تک لگاتے ہیں کہ عثان معموم تھے۔ (۱)

اور ہم نے ان معموم نہیں تھے۔ ای گہار میں حافظ نو وجھ افغانی ہا تک لگاتے ہیں کہ عالی عاد تیں نمایاں ہیں

ہن سے پید چلا ہے کہ اسلام الانے کے بعد بھی وہ عادل نہیں رہ گئے تھے، معموم ہونے کی بات تو دور کی

ہے۔ تفتازای نے جو دوا جماع بیان کئے ہیں وہ ان کی فاحش ترین غلطی ہے۔ مثلاً ابو بکر کے اجماع کو

دیکھتے جواجماع کے مفہوم پر سیاہ دھہ اور شرمناک احر ہے۔ ابو بکر کی بیعت کواجماع کہ ہاجا رہا ہے، جبکہ
صرف ایک یا دویا پانچ آدمیوں نے بیعت کی تھی۔ (۲) ای لیے پانچ آدمیوں کے اتفاق پراجماع کانام

دے دیا جاتا ہے۔ ابو بکر کی بیعت سے اکثر صحاب نے روگر دانی اختیار کی، چر پچھلوگوں کی مدد سے دھونس

دمکی کے ذریعے سب سے منوایا گیا۔ یہاں تک کہ رئیس خزرج سعد بن عبادہ کو جنا توں نے آل کر ڈالا۔

عمر کی خلافت ہیں بھی اجماع نام کوئیس بلکہ ابو بکر کی نص کے ذریعے خلیفہ ہوئے۔ صحاب نے ابو بکر پ

عثان کوشوریٰ کے چھآ دمیوں نے متعین کیا اور پھرعبدالرحمٰن نے اکیلے انھیں خلافت دے کرعلیّ ہے زبردئی منواما۔ (۳)

دوسرے بیر کہ بالفرض بقول تفتازانی اگران مینوں پر اجماع کو مان بھی لیس تو دوسروں کے متعلق جو دعویٰ کیا جاتا ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ جولوگ بعدرسول مٹائی آیلی سے لے کرشوریٰ کے حالات تک کا مطالعہ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی عصمت کی بات آتی ہی نہیں ۔ وہاں تو صرف حوزہ اسلامی کی

ارتاریخ مزارشریف بس ۱۰٫۰

۳\_المواقف، (ص ۱۹۹۹)\_شرح المواقف جرجانی ، ج۳ بص ۲۷۷\_۲۷۵\_ (ج۸ بم ۳۵۷)\_الاحکام السلطانیه ماوردی \_ ص ۱۳ جرح ۲۰ (ص ۲ \_ ۷ \_ ) الارشاد جو چی بص ۱۳۳۳ ( ص ۳۵۷) \_شرح سنن تر ندی ابن عربی ماکلی ، (ج ۱۳۱۳ س ۲۲۹) \_ ، تغییر قرطبی ، چا ایم ۲۳۰ \_ (ج ایم ۱۸۷) \_

۳\_روضة الناظرين وترى بغدادى م م ٢٠٠ ما ياض العفرة ، ج ام ١٨١\_ (ج ام ٢٢٣) كنز العمال ، ج٢ ، م ٣٢٣ \_ (ج ٥٠ ، م ١٤٨ \_ حديث ٨ ١٣٨ \_ ١٣١٩ ] \_

٣\_المواقف، (ص٣٩٩)\_انبابالاشراف يلاذري، ج٤٥ ب٣٧ \_ (ج٢ بم ١٢٨)\_

داخلی و خارجی حفاظت اوراجراء حدود تک بات محذود ہے۔ چنانچیت کلمین اہلسنت خلافت کو صرف آخیس خیالات تک محدود سجھتے ہیں۔

تیرے یہ اجماع کو ابو بھر کے وقت دلیل و جمت اس وقت سجھا جائے جب آل عثمان کے وقت میں جمت سجھا جائے ۔ اگر عثمان کے وقت کہا جائے کہ چند آموی او باش اور ان کے ہوا خواہ اس اجماع میں شامل نہیں تھے تا ہم کہیں گے کہ ابو بھر کے وقت بھی تو بہت سے لوگ ان میں شامل نہیں تھے ۔ اہلیت میں شامل نہیں تھے ۔ اہلیت کے ساتھ بہت سے ہاشی اور مہاجرین وانصار قطعی مخالف تھے ، بعد میں ہم خیال بھی ہوئے تو دھونس دھم کی سے ہم خیال ہوئے ۔ تا کہ امت تفرقہ کا شکار نہ ہو۔ حضرت علی کا خطبہ شقشہ یہ اور معاویہ کوخطوط اس کے شاہد عاول ہیں ۔ ان سے خلفا و ٹلا شرکی خلافت کی پوری طرح قلعی کھل جاتی ہے ۔ اس صورتحال میں تیوں کے معصوم ہونے کا دعوی کہاں گیا؟ اگر ہم اس بات کوطول ویں تو اپنے مطلب سے بہت دور ہے جا کیں گے ۔ اب یہاں تجلیل وفضیات خلفا و ثلاث پر ششمل چندروایات پیش کی جاتی ہیں :

ا۔امام، نقیہ محدث نقہ، ابوالحسین محربن احرملطی شافعی اپنی کتاب البتہ التنہیہ والروعلی احل الاحواء والبدع (۱) میں محربن عکاشہ، معاویہ بن حماد ، زحری ہے روایت کرتے ہیں کہ جوشن شب جعد شال کرے اور دور کھت نماز پڑھے جس میں ایک ہزار مرتبہ قل حواللہ پڑھے تو وہ خواب میں رسول خدا المرتبہ قبل حواللہ پڑھے تو وہ خواب میں رسول خدا المرتبہ قبل کے ذیارت سے مشرف ہوگا۔ ابن عکاشہ کہتے ہیں کہ چنا نچہ میں نے ہرشب جعد مداومت شروع کردی ، اس لالج میں کہ خواب میں رسول خدا المرتبہ قبل کہ چنا نچہ میں نے ہرشب جعد مداومت شروع کردی ، اس لالج میں کہ خواب میں رسول خدا المرتبہ قبل کی زیارت کرسکوں۔ ایسے بی ایک جاڑے کی رات آئی ، میں نے شال کر کے نماز پڑھی ، پھر نیند آئی تو احتلام ہوگیا۔ میں نے شال کر کے دوبارہ دور کھت نماز پڑھی ۔ قریب فجر قبلہ روتھا کہ رسول خدا المرتبہ المرتبہ چھویں رات کے چاند کی طرح نمودار ہوئے ، آپ برد یمانی اوڑ ھے ہوئے تھے ، سلام کیا تو آپ نے جواب سلام فرمایا۔ دل میں نیت کرلی کے حضور کے آگے برد یمانی اوڑ ھے ہوئے دانت د کھے لوں ۔ آپ نے جمام فرمایا تو میں نے چاروں دانت د کھے لیے۔ میں نے عاروں اللہ اللہ دفتہا ، مجھ سے اصول وعقا کہ اہلسدے کے متعلق اختلاف کرتے ہیں ، اب میں عرض کی نیارسول اللہ اللہ علی وقتہا ، مجھ سے اصول وعقا کہ اہلسدے کے متعلق اختلاف کرتے ہیں ، اب میں

ا\_انتنبيه والردعلي اهل الأهوا والبدع بم٣٣\_ (ص ١٥\_١٥)\_

اصلاح کے لیے آپ کوسنار ہاہوں۔ آپ نے فرمایا: ہاں۔

میں نے عرض کی قضائے الی پرراضی ہونا، تھم خدا کو مان لینا، تھم خدا پرصبر، ایمان قضاء وقد رپر اور یہ کہ خیروشرخدا کی طرف سے ہیں .... بادشاہ چا ہے ظالم ہو یا عادل اس کی تھر انی پرصبر، کسی مسلمان کو کا فرنہ کہا جائے چاہے وہ گناہ کیبرہ ہی کرے اور اصحاب محرکے ہازر ہنا۔ جب یہ کہا تو رسول خدا من ہو ہو گئاں ، پھر علی علی اور مول خدا من ہو ہو گئاں ، پھر علی علی اور مول خدا من ہو گئاں ہے بلندا واز سے دوئے ۔ بعدرسول تمام لوگوں ہیں افضل ابو بکر پھر عمر، پھر عثان ، پھر علی علی معان ہو کہا ہان ہے کہ مطاب کی این اعم اور داماد سے ۔ رسول نے جب کہ کہا گا تام لے کر دل ہیں خیال کیا کہ وہ بی جو رسول من بی بی ایس کی حالت وائے ہے ۔ میں نے تین رات متوازیہ خواب دیکھا اور عقائد کی تھے میں نے تین رات متوازیہ خواب دیکھا اور عقائد کی تھے کی ایس کی ۔ جب بھی عثان وعلی پر بہو پچتا تو آپ فر ماتے : عثان پھر علی مثان پھر علی تین بار ۔ میری آئھوں کی ۔ جب بھی عثان وعلی پر بہو پچتا تو آپ فر ماتے : عثان پھر علی مثان پھر علی تین بار ۔ میری آئھوں سے آنو جادری ہوتے تھے ۔ میرے دل میں الی طاوت بھر گئی کہ آٹھ دن تک کی کھایا پیانہیں ۔ یہاں کی کہ کم نماز واجب بھی پڑھے کی طافت نہ رہی ۔ جب کھانے لگا تو وہ معلاوت ختم ہوگئی ۔ خدا گواہ ہاور وہی گوائی کے لیے کافی ہے ۔

امیرالمومنین متوکل نے احمد بن طنبل سے کہا کہ مجھے عقائد اہلسنت تعلیم کیجئے تو آپ نے ای حدیث کو بیان کردیا۔

علامه المنی فرماتے ہیں:

ال صدیث پرتو ما تدار بردهیا بھی بنس دے۔ پھر سند کودیکھیئے تو ابوذ رعہ کہتے ہیں کہ ابن عکاشہ کذاب ہے۔ (۱) حاکم اسے ضعیف کہتے ہیں۔ دس ہزار سے زیادہ جموثی حدیثیں آل رسول کے خلاف گرھی ہیں۔ ایکی روایت کو محدث ثقتہ نے آتکھ بند کر کے لکھ مارا۔ خدا ایک اندھی بہری عقیدت کا ناس مارے۔ ایک روایت کو محدث ثقتہ نے آتکھ بند کر کے لکھ مارا۔ خدا ایک اندھی ابری عقیدت کا ناس مارے۔ ۲۔ بلاذ ری (۲) انساب میں خلف بزار، ابو شھاب حناط، خالد حذاء بھری، ابو قلابہ بھری، انس

ا ـ لسان الميز ان ، ج۵ ، ص ۲۸۷ ـ (ج۵ ، ص ۳۲۳ ـ نمبر ۲۷۷ ) ـ ميزان الاعتدال ، ج۳ ، ص ۱۰ ـ ( ج۳ ، ص ۱۵۰ ـ نمبر ۷۹۵ ـ ) ـ الملآلی المصنوعة ، ج۲ ، ص ۱۳۳ ـ ۱۳۳ ـ ۱۳۸ ـ ۳۹۱ ـ ۳۹۱ ـ ۱۳۵ ـ الذکار قرطبی \_ (ص ۱۵۵ ) \_ ۲ ـ انساب الانثراف ، ج۵ ، ص ۵ ، (ج۲ ، ص ۱۰۵ ) \_

ے روایت ہے کہ رسول خدا ملی آیکے نے فرمایا تم میں مہر بان ترین ابو بکر ہیں۔ دین کے بارے میں بخت ترین عربیں، بہترین قاری الی ہیں، صادق ترین شرملے عثان ہیں، حلال وحرام کے واقفکا رترین معاذ اور فرائض کے ماہر زید بن ثابت ہیں اور ہرامت کا المین ہوتا ہے۔ اس امت کے ابوعبیدہ ہیں۔ ابن عساکر (۱) بھی اس روایت کو لکھتے ہیں، جلد ششم میں (۲) بسند ابوسعید خدری لکھا ہے اور کہا ہے کہ عقبلی کہتے ہیں کہ اس کے اساد غیر محفوظ ہیں کیکن متن معروف ہے۔

اس بے پر کی روایت میں بزار جیسا ثقہ وامین پکاشرائی تھا۔ امام احمد بن طنبل نے بھی کہا کہ چاہے وہ شراب بی کیوں نہ پتیا ہولیکن میرے نزد یک معتبر ہے۔ روایت کامتن شراب کی مدہوثی کی طرف پوری طرح اشارہ کرتا ہے۔ (۳)

4

ا\_تاریخ این عساکر، چ ۲ بص ۳۲۵، (ج رب بص ر ۳۲۷ فیر ۵۵۸) یخفرتاریخ این عساکر، (ج۳ بص ۱۹۹) \_

٣- تاريخ ابن عساكر، ج٢ بص ١٩٩، (ج١٦ بحس ١١٣ فيمبر ١٥٩٩) مخفر تاريخ ابن عساكر، (ج٠١ بص ١١١) -

٣\_الضعفاء الكبير، (ج ٢ م ١٥٩ منبر ٢٢٣) \_

۳ \_ تاریخ طبری، چ۳ م ۱۳۳ \_ ( ج۳ م ۱۲۳ \_ حواد شد اله و) \_ البدایة و تعلیة ، ج۲ ، س ۱۳۹ \_ ( ج۲ ، س ۱۳۵ ، حواد ث اله و) \_ تاریخ کامل، ج۲ ، ص ۱۳۷ ، ( ج۲ ، ص ۲۷ ، حواد شوراله و ) \_ الاصلیة ، ( ج۲ ، ص ۲۲۳ \_ نبر ۲۳۳ ) \_

۵\_رياض العفرة،جابس٠٠١\_(جابس١٢٩)\_

۲ \_ الإمامة والسياسة ، جي ابس ۱۳ \_ ( جي ابص ۲۰ ) \_ الاعلام النساء ، جسم بص ۲ ۱۳ \_ ( جسم بص ۱۱۵) \_ الامام على محبر المقصود ، جي ابص ۲۲۵ \_ (مجلد ، جي ابص ۱۹۱) \_

فریاد کردہے ہیں مانجائے!اس قوم نے جھے کو کمزور کردیا ہے اب قل پرآمادہ ہیں۔(۱)

اب رہ عمر، وین کے یارے میں بخت ترین ... تو دین کے بارے میں بخق کا مطلب یہ ہے کہ قرآن وسنت کے نفاذ میں بنی دکھائی جائے نہ کہ ہر کس وناکس پر فظ فلیظ بن جایا جائے۔ اس فخص نے قرآ ت و صدیث کے کننے احکام اپنی جہالت اور خواہش نفس سے پا مال کے ،اسے چھٹی جلد میں لکھا جا چکا ہے ۔ حثان کی حیا پر گذشتہ مناف ہیں لکھائی ہے مزید کچھآ تھویں جلدی بھی اشارہ کیا ہے، یہاں وہرانے کا موقع نہیں ۔ دوسروں کا کچا چھا کیا بیان کیا جائے۔ ان تین کی اوقات معلوم ہوجانے کے بعد دوسروں کا محاف نہیں !

۳ سے بھاری (۲) بیل محمد بن طبیفہ سے روایت ہے کہ میں نے پدریز رگوار سے بی چھا: بعدرسول سب ہے بہتر کون ہے؟ فرمایا: ابو بکر۔ میں نے بی چھا: بھر کون؟ فرمایا: عمر۔ میں ڈرا کہ کیں تیسرے نمبر پر مثان کانام ندلیں اس لیے عرض کی: پھر آ ہے؟ فرمایا: میں تو صرف مسلمانوں کی ایک فرد ہوں۔

تاریخ خطیب (۳) میں اضافہ ہے کہ حضرت علی طلع سے سوال پر پوچھا: کیاتم جانے نہیں؟ پھر دونوں تام لیے۔ بعد میں فرمایا: تیرا باپ بھی عام مسلمانوں کی طرح ہے جوان دونوں کی ذمہ داریاں تھیں وہی اس کے لیے بھی ہیں۔

صیح بخاری میں اس تم کے بہتان مظیم بہت ہیں۔ محد حنفیدایے نادان نہیں تھے کہ عمروالوبکر کونہ پہلے نے ہوں اوراپنے باپ کے مرتبے کی واقفیت ندر کھتے ہوں۔ کیاوہ عثان کی بدعتوں ہے بھی ناواتف تھے؟

اگر حضرت علی کا یکی خیال تھا تو عثان کے تل کے دن اسے چھپایا کیوں؟ (۴) اگر ابو بکر خیرامت تھے تو حضرت علی نے بیعت سے کنارہ کئی کیوں کی؟ صدیقہ طاہرہ کیا جسی کومہا جرین دانعمار کے گھروں پر

ا ـ الامامة ولسياسة ، ج اوص ١٠ ـ (ج اوص ٢٠) \_

۲ مج بخاری، کتاب المناقب، چ۵ ۱۳۹۸ (جر۱۶ می ۱۳۳۷، مدیث ۲۸ ۳۳۱)\_

٣- تاريخ بغداد، ج١٦٥م٢٣٠

٣\_انبابالاشراف،ج٥،٩٥٠\_(ج٢،٩١٢)\_

اججاج کے لیے کیوں جمیجا؟ (۱)

ا ـ الا مامة والسياسة ، ج ام ١٥ م ١٥ م ١٩ ) ـ

٧ يمواقف الجي،ج ٣٠ مل ٢ ٧٤ ، (ص ٩ ٠٥) يجمح الزوائد، (ج٩ م ١١١١) ي

٣\_تاريخ بغداد، (ج٣، ٣٩٢\_نمبر٢٧٨)\_

۳-تارخ بغداد، (ج2،ص ۳۱۱ فبر۳۹۸۳) \_ کوزالحقائق مطبوع پر حاشیه، جامع الصغیر، (ج۲،ص ۱۷) کزالهماک، ج۲، می ۱۵۹\_(جاا،ص ۲۲۵ \_ مدیث،۳۳۰۵) \_

۵\_تارخ بنداد، (ج ۱۹۲۰ مبر۱۲۳۳) كز النمال مع ۲ م ۱۵۹، (ج ۱۱م ۱۲۵ مد عطام ۳۳۰)

٧ \_ المواقف، الجيء (ص ٨،٩٠ ) \_ تاريخ بغداده (ج٣،٩٠ ) \_ المسيد رك على تحسيس من ٣٥،٩١ \_ (ج٣،٩٠ ،١١٠ م مديث ١٩٧٨ ) \_ مجمع الزواكد، (ج٩،٩٠١) \_ ، كنز العمال، ج٧،١٠ ال٩٩ \_ (ج٣١،٩٠ ١٠مديث ١٩٥٥ ) \_ نزهة المجالس ، (ج٢،٩٠ م ٢٢١ ) \_

ے۔المسير رک علی المجسين ، ج ۱۳ م ۱۵۳۰ ، (ج۳ م ۱۳۷۰ مدیث ۱۳۷۳) ۔العقد الفرید ، ج۲ م ۱۳۵۰ (ج۴ م م ۱۲۳) خصائص نسائی ،م ۲۹ ، (ص ۱۲۷ ، حدیث ۱۱۱) ۔ سنن نسائی ، (ج۵ ،م ۱۳۹ ، حدیث ۸۳۹۲) ۔ ریاض العفر ق ، ج۲ م م ۱۶۱ \_ (ج۳ ،م ۱۰۴) ۔



#### حضرت علامه عبد الحسين الامني النجني (طاب ژاه)

ولادت: ٢٥ رصفر و٢٣ اره

وفات: ٢٨/رئيج الثاني بروز جمعه ١٣٩٠

''الغدی'' عیارہ جلدوں پر مشتل بیر تباب لگ بھگ ۱۳۵۳ منجات پر پھیلی ہوئی تحقیق وادد بی ہے ، ابقول شہید مرتضی مطهری 'نیر کتاب تمام زہر آگیس پرو پیگنڈے کے برخلاف، میٹاب کرتی ہے کہ شیعیت قرآن وسنت کی منطق پر استوارہے، تشج پر لگائے گئے تمام انہا اسات لچراور بے بنیاد ہیں، اس کتاب نے حضرت علی اور تمام آئمہ طاہر (علیم السلام) کی مظلومیت کو حساس ترین انداز میں نمایاں کیا ہے۔ جے السلام) کی مظلومیت کو حساس ترین انداز میں نمایاں کیا ہے۔ جے رہے جھے علی حضر چھنھ اعتراف جی پر مجبورہ وجا تا ہے۔

ای لئے کتاب کی اشاعت کے بعد عالم اسلام کے نامور علماء و محققین نے اس کتاب ہے متعلق احساس قدر دانی انگیز کرکے اپنے بہتر بن خیالات کا اظہار کیا ہے۔

ڈاکٹر عبدالرطن کیالی حلبی کہتے ہیں: ہر مسلمان کے پاس بیکتاب رہنا ہے۔

ڈاکٹر محمد غلاب مصری کہتے ہیں: ہیر کتاب صاحبان تحقیق کی آرز و -

میظیم کتاب اتن قدر دانی کی متحق کیوں نہ ہوجب کی علامہ ایمیٰ گئے نے اس کی تالیف و تحقیق میں برداشت کی ہیں اور صرف تحقیق مواد فراہم کرنے کے لئے ہندوستان، مصر، شام کے علاوہ کی ملکول کا چکر لگایا ہے۔ ان پر خلوص کا و شول کا متیجہ ہے کہ آج شیعی دائرۃ المعارف کی حقیت نے ''کاب الغدی'' افق تشیع پر جھائی ہوئی ہے۔ (ناش)



#### اديب عصر مولانا سيدعلى اختر رضوى شعور گوپال پورى مرحوم

ولادت: ١٩٨٤ ه

وفات ٢٦١ رذيقعده ٢٢٢ إبيطابق ١ رفر وري ٢٠٠٢

کتاب''الغدیر'' زمانہ طالب علمی ہی ہے مولا نامرعوم کی توجہات کا مرکز رہی ہے، آپ کے دل میں ای وقت پہ جذبہ مدو جزر پیدا کرنے لگا تھا کہ اس علمی اور شخقیق کتاب کوار دوجیسی ترتی یافتہ زبان میں ضرور منتقل ہونا چاہئے لیکن ہندوستان کے حالات اور طباعت کی تنگینی کے پیش نظر خاموش بیٹھ رہے۔

1990 میں جب مولانا مرحوم ، مولانا سید نیاز علی رضوی جیک پوری کی زمت و مشقت اور کوششول کے ڈر لیے مرحوع عالی قدراتیة الله افظلی ناصر مکارم شیرازی دامت برکاند کی دعوت پر ایران آئے تو معظم لدنے برصغیر کے حساس موضوع کو مدنظر رکھتے ہوئے تھوڑی تلخیص کے ساتھ ''الغدی''
کا ترجمہ کرنے کو کہا، اہم کتاب اور حساس موضوع کے دیکھتے ہوئے 'دنہیں'' کہنے کی گئجائش نہیں تھی۔ چنا نچہ فوراً شبت جواب دے دیا اور ترجہ میں شخول ہوگئے۔

یہ بات یقینا چرت انگیز ہے کہ مولانا مرحوم نے آج سے تقریباً پندرہ سال قبل ، دیہات کی کی کے باوجود سال قبل ، دیہات کی کی کے باوجود الغدیمی تقریباً بندری تمام جلدوں کا ترجمہ کرڈالا تھاجس کی ایک جلد سوووای میں منظر عام پر آچکی ہے، لیکن پھر حالات نا مساعد ہوتے چلے گئے اور دوسری جلدوں کی طباعت کی نوبت نہ آسکی نیز دوجلدیں (چھٹی اور گیارہویں) حالات کی متم ظریفی کی نذرہوگئیں، جن کی تحکیل کا فریضان کے فرزند" مولانا سید شاہد جمال رضوی ' نے تحسن وخوبی انجام دیا ہے۔ (ناشر)

المنظافة للمرابعة المنطقة المالية